

رسائل

Shobelly 1

نهاؤم

عَالِمِي مَجُلِسُ لَهُ عَفِظَ حَبِّمَ لَهُ مُوَالِمًا مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِمًا لَهُ مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِمًا مُعَالِم مُعَالِمًا مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِمًا مُعَالِم اللَّهِ مُعَالِم اللَّهُ مُعَالِم اللَّهُ مُعَالِم اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِم اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مُعَالِم اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مُعَالِم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّم اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلِّم اللَّهُ مُعَلِّم اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلِّم اللَّهِ مُعَلِّم اللَّهُ مُعِلِّم اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعِلِّم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعِلِّم مُعَلِّم مُعَلِّم مُعِلِّم مُعَلِّم مُعِلِّم مُعَلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعَلِّم مُعِلِّم مُعَلِّم مُعِلّم مُعَلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعَلِّم مُعِلِّم مُعَلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعْلِم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعْلِم مُعِلِّم مُعْلِم مُعْلِم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعِلِّم مُعْلِم مُعِلِّم مُ

حضوری باغ رودٌ ا ملتان - فون : 4514122

www.besturdubooks.wordpress.com

### بسم الله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

ہمارے مخدوم ومدوح حضرت مولا نا حافظ محمدابرا ہیم میرسیالکوئی معروف اہل صدیث راہنماء متھے۔ مزاجا معتدل اورصالح طبیعت کے انسان متھے۔ ایک اعتصے انسان کی تمام خوبیوں کے حال متھے جس تعالی نے ان کوخلوص دلگہیت کی نعت سے بھر پورٹواز اتھا۔

تحریر وہلی کی طرح فن مناظرہ کے بھی شادر تھے۔ قرآن وحدیث اور دیگرعلوم ویڈید پر بحر پور دسترس رکھتے تھے۔ اپنے زمانہ میں روقا دیائیت کے امام تھے۔ آپ نے روقا دیائیت پر''شہادت القرآن فی اثبات حیات عینی علیہ البطام'' کے نام پر دوحصوں میں کتاب کھی۔ جومرزا قادیانی کی زندگی میں آپ نے شائع کی۔ مرزا قادیانی اس کا جواب نہ دے پایا۔ حالائکہ اے بولئی اس کا جواب نہ قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوریؒ کے جم پر جابد ملت حضرت مولانا محمعلی جالندھریؒ نے جبل تحفظ منے مرزا قادیائی اس کا جواب نہ خطب نہ نہوت کے بائب القادر رائے پوریؒ کے جم پر جابد ملت حضرت مولانا محمعلی جالندھریؒ نے جبل تحفظ منے نبوت کے مرکزی شعبہ نشر واشاعت سے شائع کیا۔ عالمی مجلس محفظ منہ نبوت کے نائب امیر سلسلہ عالیہ قادر ہیں شخ المشائخ حضرت سیدنفیس الحینی دامت برکاتیم فرماتے ہیں کہ'' میں اس مجلس میں موجود تھا جس مجلس میں حضرت رائے پوریؒ نے حضرت جالندھریؒ ہے اس کتاب کی اشاعت کے لئے فرمایا۔ گر کتاب کا حصول اور طباعت کی اجازت کا مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹ ہے مرحلہ درچیش تھا۔ چونکہ بیرا کی اجازت کا مولانا نا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹ ہے ہا سے مرحلہ درچیش تھا۔ چونکہ بیرا (سیدفیس الحینی مدخلہ) آبائی تعلق سیالکوٹ ہے۔ اس لئے اپنے دل میں فیصلہ کرلیا کہ بیم سے میں طرک نرینہ اولاد درختی۔ آپ کے جستیم مولانا تمرعبرالقیوم میر ((والد ماجد پر وفیسر ساجد یہ میرک نرینہ اولاد درختی۔ آپ کے جستیم مولانا تمرعبرالقیوم میر ((والد ماجد پر وفیسر ساجد یہ میرک نرینہ اولاد درختی۔ آپ کے جستیم مولانا تمرعبرالقیوم میر ((والد ماجد پر وفیسر ساجد یہ میرک نرینہ اولاد درختی۔ آپ کے جستیم مولانا تمرعبرالقیوم میر ((والد ماجد پر وفیسر ساجد ایرانا تھر

میر) آب کے دارث تھے۔ان نے دروازہ پر دستک دی۔ باہرتشریف لائے۔ میں (سید نقیس الحسینی مدخلد) نے ان سے حضرت رائے بوری کی خواہش کا اظہار کیا۔ کتاب اور ا جازت اشاعت طلب کی ، وہ النے یا ؤں گھر گئے ۔ لائبریری سے وہ کتاب اٹھالا کے اور بیہ وہ نسخہ تھا جس پرمصنف مرحوم ( مولا نامحمدا براہیم میر ) نے ضروری اضافے وتر امیم کی تھیں ۔ کیکن اس نسخہ کے سرورق پرمصنف مرحوم کا نوٹ لگا تھا۔'' بدلحاظ بن جاؤلیکن کتاب کو لائبر ری سےمت باہر حانے دو'' رینوٹ پڑ ھے کر کتاب کےحصول کی بابت مایوی ہوئی ۔لیکن قدرت کا کرم کہ ا گلے ہی لمحد میں میرعبدالقیوم ؓ نے فر مایا کہ چھپوانا مطلوب ہے اورحضرت رائے یورٹ کا حکم ہے۔ لیجئے کتاب بھی حاضراور چھاہنے کی بھی اجازت ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کتاب لے کرخوثی خوثی دوپہر تک لاہور حضرت رائے یورگ کی خدمت حاضر ہو گیا۔حضرتؑ نے اس کا رروا کی پر بہت خوشی کا اظہار فر مایا اور دعا کیں دیں اور كتاب كى كتابت اپني تكراني ميں كرانے كاتكم ويا-مناظر اسلام،مولانا لال حسينٌ اختر نے ا ہے ذاتی نسخہ ہے کتابت کی اجازت دی اورمصنف مرحوم کے نسخہ جس میں تر امیم واضا نے تھے۔اے سامنے رکھا گیا۔جتنی کتابت ہوتی جاتی وہ میرعبدالقیوم صاحب کو بھجوا دی جاتی۔ وہ پروف پڑھتے رہے ہول مخضر عرصہ بین کتاب چینے کے لئے تیار ہوگئ ۔ جے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے شاکع کیا ادر اس نسخہ کے چرکئی بار ایڈیشن مجلس نے شاکع کئے۔'' اب اسے سر گودھا كاليك المحديث اداره شائع كرر ہاہے۔

اس کماب کے علاوہ مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوئی کے رد قادیا نیت پر کئی رسائل بھی شائع ہوئے کس طرح اپنے دلی درد کا اظہار کیا جائے کہ وہ تمام رسائل میسر ندآئے۔ بہت ساری لائبر مریوں کو جھان مارابعض حضرات کوخطوط بھی کیھے لیکن سوائے خاموثی کے کوئی جواب ند ملا۔ دنیا کوکیا ہوگیا ہے۔ فالی الله المشتکی!

حضرت مولا نا پر دفیسر ساجد میرخوب آدی ہیں۔عرصہ ہوا اپنے نخد دم مولا نا تحد ابراہیم میر ؒ سالکوٹی کی لائبر بری دیکھنے کے لئے اجازت طلب کی۔کی بارخطوط کا جواب نہ ملا۔ پھرخود تاریخ مشرر کر کے حاضری کا فقیر نے اعلان پرمشتل عریضہ لکھا۔ جواب ملا لائبر بری بن رہی ہے۔ کچھ عرصہ بعد قابل استفادہ ہوگی۔ چنانچہ چھ ماہ بعد خود خاد حمکا۔ پروفیسر صاحب تو موجود نہ ہے۔ ان کے بعد جوصاحب لائبریری سے استفادہ کی اجازت کے مجاز ہے انہوں نے مولا نا ثناء اللہ امرتسری کے کے رسائل پر مشتل احتساب قادیا نہت کی جلد دکھر کھی تھی۔ بینبعت کا م کر گئی۔ انہوں نے آئھوں پر بھایا (افسوس کہ اس محسن کا نام یاد نہیں ہے۔ جس حالت میں ہیں اللہ تعالی انہیں خوش رکھیں ) لائبریری میں داخلہ کی اجازت بل گئی۔ تمام تھکا دے دروازہ سے باہر رکھ کرتازہ دم اندرقدم رکھا۔ متعلقہ جھہ لائبریں و یکھا تو پھر کمر ٹوٹ گئی کہ تعمل رسائل وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ جو موجود ہے انہوں نے فوٹو کراد ہے نے مالباس سفر میں حضرت مولانا فقیر اللہ اختر کی ہمراہی کا جھے شرف حاصل تھا۔ کراد ہے نے مالباس ال بعد میسر آجانے والے رسال کی اشاعت کی باری آئی ہے۔ مسالا یہدو ک کله کے فارمولا کے تحت ان رسائل کوشائل اشاعت کرر ہے ہیں۔ لیکن 'آئی میرے دل میں دروسوا ہے' کے تحت جان نکلی جاری ہے کہ کاش تمام رسائل فی جاتے۔ ہمیں کل بارہ رسائل میسر آئے۔

رسال نص ختم النبو قاپرسلسلة بلغ نمبر ۲۸ درئ ہے۔ باتی کہاں؟ ایک رسالہ پر کھلی چھی نمبرا ہے۔ پہلی چھی ندل کی۔ ایک رسالہ تر دید مفالطات مرزائی نمبرا درج ہے۔ پہلانمبرا دراس کے بعد والے ندل سکے۔ ل جاتے تو سونے پرسوہا کہ ہوتا۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد کوئی کرم فرماحاتم طائی کے ریکارڈ کوتو ڈر سے تو وہ بھی کی جلد میں شائع کردیں گے۔ در شکسے تسول الاولون للا خدون ہی پرمعاملہ چھوڑتے ہیں۔ جوہارہ رسائل طے دورہ ہیں۔

ا ..... فبھت المدى كفر : يفرورى ١٨٩٨ ويلى شائع موا صدر بازار سيالكوث يلى قاديانى عبادت كاديانى امام كوچارول قاديانى سي آپ كى كفتگو ب- قاديانى امام كوچارول شاخ چت كيا گيا بي - تاديانى امام كوچارول شاخ چت كيا گيا بي - يزهيس شحجموم أضيس شك-

الخب الخب المصحيح عن قبس المسيح المهام المهام المسيح من المسيح من المسيح المواءين شائع بوار مرزا قادياني كا دعوى كرست عليه الملان كرستم عليه الملان كرستم عليه الملان كرستم عليه الملان المرد ا

سسست قادیانی فد جب بمع ضمیمه خلاصه مسائل قادیا نید: پیدساله تمبر ۱۹۴۸ء میں شائع جوا۔ پاکستان بننے کے فوری بعد مرزامحمود قادیاتی .....۱۳۱ اور بین ۱۹۴۸ء کوکوئندگیا۔
اس دور بین مرزامحمود پر بلوچستان کواحمدی صوبہ بنانے کا بھوت سوار تھا۔ مرزامحمود کی کیل معلم الملکوت نے تھام رکھی تھی وہ کی کو پھے پر ہاتھ ندو حرنے دیتا تھا۔ تب مولا نا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوئی اسے لگام ڈالنے کے لئے کوئند جاد حکے۔ آپ کے بیانات ہوئے، علاء بلوچستان کی درخواست پرایک دات بین پر سالہ مرتب ہوا۔ متذکرہ تاریخوں بین قادیانی جلسے گاہ بیل سے تقسیم کیا گیا۔ مرزامحمود دم دہا کر بھاگ آیا اور بلوچستان بین قادیا نیول کے پاؤل نہ کئے تقسیم کیا گیا۔ مرزامحمود دم دہا کر بھاگ آیا اور بلوچستان بین قادیا نیول کے پاؤل نہ کئے تقسیم کیا گیا۔ مرزامحمود دم دہا کر بھاگ آیا اور بلوچستان بین قادیا نیول کے پاؤل نہ کئے قادیا نیول کی پورے صوبہ بین ایک بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشد بران ہوا۔ قادیا نی بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشد بران ہوا۔ قادیا نی بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشد بران ہوا۔ قادیا نی بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشد بران ہوا۔ قادیا نی بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشد بران ہوا۔ قادیا نی بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشد بران ہوا۔ قادیا نی بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشد بران ہوا۔ قادیا نی بھی عبادت گاہ نہیں۔ اقتدار کا نشد بران ہوا۔ قادیا نی بھی عباد ت

سم ..... صدامے حق: ایک مسلمان خاتون کی درخواست پرمختصر رسالہ جس میں قادیا نہیت کے گفر کو داضح کیا ہے، ترتیب دیا۔

۵..... فیصله ربانی برمرگ قادیانی: ایدیش دوم جو مارچ ۱۹۳۳ء بهار پریس ملتان سے شائع ہوا۔ پنچانی اشعار میں مرزا کی موت کی حالت واقعی دیکھائی گئی ہے۔

۲ ...... تختم نبوت اور مرزا قادیان: مرزا قادیانی کے مزعومة تحریفات کے جوابات رشتمل ہے۔

ے ..... فیص ختم السنبوۃ بعموم و جامعیۃ الشریعۃ :قرآن وسنت سے صاحب ختم نبوت کی آفاق وعالمگیر نبوت کے ولائل کو پیش کر کے قادیانی نظریات کے لغوین کو شکاراکیا ہے۔

۸...... کشف الحقائق لینی روئیداد مناظرات قادیانید: می ۱۹۳۳ میں قادیانیوں کے ساتھ سیالکوٹ میں چارسائل۔ا...نکاح محمدی بیگم والی پیش گوئی۔ ۳...حیات حضرت علیہ السلام۔ ۳... تقید صدق و کذب مرزا۔ ۳...ختم نبوت بر آ مخضرت علیا السلام۔ ۳... تقید صدق و کذب مرزا۔ ۳... ختم نبوت بر آ مخضرت علیا علی میں مولانا محمد ابراتیم میر اسلام کے محلف نشتوں میں مناظرے ہوئے۔ ان علیائے اسلام میں مولانا محمد ابراتیم میر سیالکوئی، مولانا لال حسین اختر اور دیگر حضرات شامل تھے۔ ان مناظرات کی جامع رپورٹ ہے۔ سیالکوئی، مولانا لال حسین اختر اور دیگر حضرات شامل تھے۔ ان مناظرات کی جامع رپورٹ ہے۔

9..... امام زمان، مہدی منتظر، مجد د دوران: سکندر آباد، حیدر آباد دکن میں جنوری است مہدی منتظر، مجد د دوران: سکندر آباد، حیدر آباد دکن میں جنوری ۱۹۳۷ء میں مولانا محد ابراتیم میر سیالکوٹی کے متذکرہ تین عنوانات پر بیانات ہوئے۔ جس میں مرزائے دعویٰ ، امامت ، مہدویت ، مجددیت کے بخیئے ادھیرے گئے۔ ان بیانات کوانجمن اہل حدیث نے شائع کیا۔

۰۱..... ۱۰..... مستھلی چٹھی نمبر۲: معروف قادیانی مناظر غلام رسول راجیکی کے نام مولا نامیر ابراہیم صاحب کا کمتو سمفتوح۔

۱۱..... تروید مغالطات مرزائیه تمبر۲: ایک قادیانی مناظر کے جواب میں سد رسالة تحریفر مایا۔

۱۲..... مسکلہ ختم نبوت: مولانا سیالکوٹی کی تغییر تبصیر الرحمٰن ہے نساء: ۳۲ کی تغییر میں مسکلہ ختم نبوت پر مولانا عبد المجید سو ہدرویؓ نے پیفلٹ کی شکل میں شاکع کیا۔

احتساب قادیا نیت کی اس انیسویں جلد میں حضرت مولانا مفتی عبداللطیف ؒ صاحب رہائی کے تین رسائل شافل اشاعت ہیں۔حضرت مولانا مفتی عبداللطیف ؒ رحمانی ،حضرت مولانا علی مونگیری ؒ ، بانی خانقاہ رحمانیہ مونگیرشریف کے دست وباز واور عاشق صادق تھے۔ اس وجہ سے ایپ نام کے ساتھ انہوں نے رحمانی کا لاحقہ جزونام بنالیا تھا۔ ا…اغلاط ماجد بید۔ ۲… تذکرہ یونس علیہ السلام۔ ۳… چشمہ ہدایت کے علاوہ ردقادیا نیت پرمزیدان کا کوئی رسالہ جمیس میسر نہ آکے اس جلد کی اشاعت کے بعد کسی کرم فرما کو مزید رسائل پراطلاع ہوتو ہمیں بھی سرفراز فرمایا جائے تاکہ کسی اورجلد میں ان کوشامل کر کے مرحوم کے دشجات قلم کومخوظ کیا جاسکے۔

وہ تین رسائل ہے ہیں۔

سا اسس اغلاط ماجدید: صوبه بهاریس قادیانی جماعت کامبلغ عبدالها جدقادیانی تفاراس نے مرزا قادیانی اور قادیانی تفارس نے مرزا قادیانی اور قادیانیت کی حمایت میں ایک رساله ''القاء'' نامی تکھا۔ حضرت مولانا مفتی عبداللطیف رصانی نے اس رساله میں قادیانی رساله القاء کے ایک ورق میں بیش غلطیاں ثابت کردیں۔ گویا عبدالما جدقادیانی کی بیشی نکال وی۔ بہار میں قادیانی جماعت کا مایہ ناز مبلغ نے مدت کی محنت اور دیدہ ریزی کے بعد اہل اسلام کے مقابلہ میں ایک رسالہ تکھا اور اس کے ایک ورق میں بیش غلطیاں اس سے سرز دہوئی۔ ان تفصیلات پر ششل بیرسالہ ہے۔

۵ ...... چشمه بدایت: (مسیح قادیان پراقراری ڈگریاں) اس رسالہ میں مرزا قادیانی کی
 کتب ہے اسے جمعونا ثابت کیا گیا ہے۔

ا ۱۹۳۲ء میں مرزامحود قادیانی کی ہدایت پرضلع شاہ پور (اب بیضلع سر وردھا میں شامل ہے) سر گودھا کے علاقہ میں قادیانی سلیفین کی ٹیم کو بھیجا۔ سولا تا ظہورا حمد بگوگ آپنی جماعت جزب الانصار بھیرہ کی جانب سے علاء کرام کی ایک جماعت نے کرقادیا نیوں کے مقابلہ کے لئے تکل کھڑے ہوئے۔ قادیا نیوں کو کہیں نہ تکتے دیا۔ ان کے ناک میں دم کردیا۔ ان قادیا نیوں سے بھیرہ ،سلانو الی، بھک سے جو بی میں مناظر ہے بھی ہوئے۔ قادیانی گروہ نے مذکی کھائی۔ پوری روئیدادای کتاب میں موجود ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ان مناظروں اور قادیانی تار پود بھیرے کی جدوجید میں آپ کے دست ویاز و حضرت مولانا عبدالرحمٰن میانو کی شخصہ جو ان دنوں حزب جدوجید میں آپ کے دست ویاز و حضرت مولانا عبدالرحمٰن میانو کی شخصہ جو ان دنوں حزب

الانصار کے ناظم تملیغ تھے۔مولا ناعبدالرحمٰن میانویؒ مجلس تحفظ نتم نبوت کے بانیوں میں سے تھے۔ اس طرح مناظرین میں حضرت مولا نالال حسینؒ اختر بھی تھے۔ یہ بھی مجلس کے نہ صرف بانی رہنماؤں میں سے تھے بلکہ مجلس کے چوتھے آمیر مرکز رہھی منتخب ہوئے۔

اس کتاب میں مولانا ظہور احمد بگویؒ، مولانا لال حسین اختر، مولانا مفتی محمد شفیع مرشفیع مرگودھویؒ، حضرت مولانا محمد اساعیل دامانی خوشابؒ اور دوسرے اکابر کی جہاد آخریں دو ماہ کی جدوجہد کی سرگذشت قلمبندگی گئی ہے۔ مولانا ظہور احمد بگویؒ نے اس روئیداد کوتحریر فرمایا اور یوں اعمال نامدمرز ااور مناظروں وجنسوں کی روئیداد پر شمتل میرکتماب ہے۔

مولانا نے مناظروں کی روئیداد پہلے حصہ میں بیان فرمادی اور ان مناظروں، قادیان کے دوسرے قادیان کی اور ان مناظروں، قادیان کے دوسرے حصہ میں شائع کیا۔ اس کماب کے دوسرے حصہ میں باب اوّل حیات مسج علیدالسلام شائع ہوا۔ اس میں حیات مسج علیدالسلام پر قرآن وسنت سے حیالیس دلائل بیان کئے اور ان پر قادیانی اعتراصات کے جوابات تحریر مائے۔

افسوس کد دوسراباب ختم نبوت اور تیسرا باب کذب قادیانی اس کتاب میں شامل نہیں۔
ندمعلوم کد آپ تحریر ندکر بائے۔ یا بیا کدوہ اشاعت پذیر ندہوئے۔ پہری تبین کہا جاسکتا اس لئے کہ
شمس الاسلام بھیرہ کے فائیل چھان مارے۔ پوری لائبریری کنگھال ڈالی ان کے فائدان کے
حضرات کے دروازہ پر بھیرہ میں عالمی مجلس کے فاضل مبلغ مولا نا عبدا کھیم نعمانی تشریف لے
گئے۔ مگرکوئی مسودہ ندل سکا۔ بظاہر بھی لگتا ہے کہ جنتا لکھاوہ شائع ہو گیا جو ہمارے مشعل راہ ہے۔
باتی دو باب ندلکھ سکے، زندگی نے وفائد کی۔ اتنی ایمان پرورجد و جبدان حضرات کا ہی حصرتی ابق دو باب ندلکھ سکے، زندگی نے وفائد کی۔ اتنی ایمان پرورجد و جبدان حضرات کا ہی حصرتی کے
بردھیئے اور سردھنے ، میں نے احتساب قادیا نیت کی کسی جلد میں کسی خاص کتاب کو پڑھنے کے لئے
عندیتیمیں و یا۔ اس لئے کہوہ سب پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ البتہ مناظروں کی روئیداداور قادیا نیوں
کے تعاقب کی کہائی جو اس کتاب میں ہے، پڑھنے کے لئے مناظرین ومبلغین سے ضرور
درخواست کرتا ہوں۔ چلوآ ہے پردھیس نہ پڑھیں میں اسی پراجازت چاہتا ہوں۔

خا کیائے! مولانا حافظ محد ابرا ہیم میر سیالکوٹی مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی مولانا ظبور احدیکوٹی شد العارض! فقیراللہ وسایا سام می کا ۱۹۰۰

| بسم الله الرحمن الرحيم!             |                                         |                                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| اجمالی فهرستاختساب قادیا نیت جلد ۱۹ |                                         |                                                    |
| <b>,</b>                            |                                         | موض برت<br>موض برت                                 |
| (4                                  | ت مولانا حافظ محمدا براجيم ميرسيالكوفي" |                                                    |
|                                     |                                         | ۲ … الخبر الصحيح                                   |
| ۲۱                                  | n n                                     | عن القبر المسيح عليه السلام                        |
|                                     |                                         | ٣ م و قاد ياني ندهب                                |
| ۳۹                                  | 11 11                                   | بمعضميمه عات خلاصه مسائل قاديانيه                  |
| <u> </u>                            | 11 11                                   | : ۱۳۰۰ صدائے ش                                     |
| 47                                  | <i>11</i> 11                            | ۵ فیصله ربانی برمرگ قادیانی                        |
| 44                                  | 11 11                                   | ۳ فتم نبوت اورمرزائ قادیان                         |
|                                     | ·                                       | ً ٢٠٠٠ فص خاتم النبوة                              |
|                                     | 11 11                                   | بعموم وجامعة الشريعة                               |
| 102                                 | " " ,                                   | ۸ ما کشف الحقائق روئد ادمناظرات قاد بانید          |
| 1/42                                | 11 11                                   | ۹ امام زیان مهدی منتظر مجد د دورال                 |
| roi                                 | 'n n                                    | ۱۰۰۰۰۰۰ مسلم چنھی نمبرو                            |
| 240                                 | . 11 11                                 | ال ترويدمغالطات مرزائي فمبرا                       |
| t∠i                                 | 11 11                                   | ١٢٠٠٠ مشكرهم نبوت                                  |
| mr                                  | ريت مولا نامفتى عبداللطيف رحماني        | 10 اغان طاجير يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ria                                 | u u                                     | ۱۳۰۰ تذكره مبيدة ينس عليه السلام                   |
| rr_                                 |                                         | ۱۵ سرچشما برایت                                    |
| 1791                                | حفرت مولا ناظهوراجر بكوئ                | ١٧ برق آساني برخر من قادياني                       |



فبهت الذي كفر

ابو یوسف مبارک علی قادیانی صدر باز ارسیالکوٹ سے اتفاقی مباحثہ بتاریخ ۲ رشوال المکرّ م ۱۳۱۵ھ بمطابق ۲۳ رفر دری ۱۸۹۸ء

ا راقم ...... المل سنت ، الم تشفيع كو كيول براجائة ميں؟

صدربازاری ..... چونکه الل تشیع ، صحابه یک شان میں گستاخ بیں۔ اس کے اہل سنت جوان کے میں اس کے اہل سنت جوان کے می کے مجین ہیں ان کو بیکم ' و صون کی نفر بعد ذالك فاؤلتك و هم الفاسقون (النور: ٥٠) '' فاس اعتقاد كرتے ہیں۔

راقی میں چندروز کے بچھ آیات بنیات میرےول میں آ رہی ہیں جن سے صاف طور پر ثابت اُبُوتا کے کہ اہل تشج جاوہ ہدایت سے بمراحل بعید ہیں۔امید ہے کہ آ ب بھی من کران پر صاد کریں گے اور دہ یہ ہیں۔

"فنان المنبوا بمثل ما المنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق (بقره المدنوية) "اس آيت من التدتول في المنان كل محت ك لئ صحابي موافقت كولازم هم الا محمد المحمد في محود كل المحمد المالي المال المال المال المال المال المال المال من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم وسأت مصيرا (نساء: ١٥)"

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے اصحاب نی ایک کی اتباع کو ایسالازی کردیا کہ درصورت خلاف ورزی باب ہدایت مسدود ہوجاتا ہے اور جہنم (جس کے عذاب سے اللہ تعالی این بناہ میں رکھے) جگہ ہوتی ہے۔

''والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين أتبعو هم باحسان رحسى الله عنهم ورضواعنه (توبه: ١٠٠) ''اسَ آيت كريميس الله الله منهم ورضواعنه (توبه: ١٠٠) ''اسَ آيت كريميس الله الله من نانه في الله عنه عن الله عنه من الله عنه من الله عنه الله الله عنه الل

"وعدالله الدين أمنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبد لنهم من بعد خوفهم امنا يعبد وننى لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد

ان آیات اربغہ ہے ایک اور بڑا مجیب بتیج بھی نکلنا ہے کہ جمیں ہر حال میں صحابہ گے۔ نقش قدم برچلنا جاہتے ۔خصوصاً ایمانیات و حعقدات میں۔

صدر بازاری..... (بڑی خوش ہے ) داہ جی عجیب استدلال ہیں۔خوب آپ انہیں مہرنمیروز کی طرح مکان مرتفع پر چڑھ کر بیان کریں کسی کومجال دم ز دن نہ ہوگی۔

اس کے بعد کچھ دیرتک خاموتی رہی بعدش صدر بازاری نے جھے سے قادیانی کی نسبت پچھ سلسائہ گفتگو ہلانا چاہا۔ جس پر میں نے کہا کہ میں یہاں بحث کے ارادہ پڑییں آبیا۔ اتفاقا آبا سیابوں۔اس کے آب جھے معاف فرمائیں اور نیز بحث سے ضداور تعصب بڑھتا ہے۔ البندا مناسب بھی نہیں۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو بچھے دلاک نزول نبی اللہ مسے بن مریم علیہ السلام کے جواللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو تجھائے ہیں۔ آپ چاہیں کرتا ہوں۔ آپ بجات فراغت اس براپ فکر رساوند برکے بعد جھے کو مطلع کرنا۔

صدر بازاری ..... اچهاتووه مجھ کولکھادو۔

راقم .... لکھنے کی پچھھاجت نہیں۔ آپان کویا در کھ سکتے ہیں۔

صدر بازاری.... نہیں جی ضرورککھاد و لکھی بات بونت تد ہمشحضررہتی ہے۔

راقم ..... اجھا لکھئے! پہلی دلیل تو وہی اتباع صحابہؓ ہے۔ جوآ پ بڑی خوثی ہے مان چکے ہیں۔ اگر صحابہؒ سے نبی اللہ ندکور نی القرآن کے نزول کو مانتے تھے تو بس ہمیں بھی وہی ماننا حیا ہے اوراگر ﷺ سمی مثیل کے نتظر تھے تو اس کی دلیل درکار ہے۔

صدر بازاری جیران رہ گیااور بڑی تندی اور جالا کی سے کہنے لگا کرنییں میں نے تو اہمالی طور پر کہا تھار تفصیلی طور پر نہیں مانا تھا۔ اگر مجھے آپ کا بیہ چھے معلوم ہوتا تو میں مجھے مستشیات بیان کر لیتا۔ اچھاچ وہیر بھیر میں لا کر مجھے قابو کرنا چاہج ہو۔ گر میں بھی تمہارے قابونہیں آنے کا۔ مجھی ادھر دولا مارکرنگل جاتا ہول بھی ادھر،اور بیروں سے اشارہ بھی کیا۔

راقم ...... بڑے افسوں کے عرض کرتا ہوں کہ آپ بات کر کے پھر پھر جاتے ہیں۔شان اہل علم سے بہت بعید ہے، بازاری لوگ بھی تواسے عادت قبیحہ جانے ہیں۔معلوم نہیں آپ کواس پھر جانے کی قباحت میں کیوں تر دد ہےاور نیز بیاع ش ہے کہ آپ پی مثال تواجھی بیان کریں۔اسی بری مثالین نہیں جا بمیں۔

صدر بازاری نے بھکم ب

چو ججت نماند جفا جوئے را

ب پر خاش دریم نهد روئے را 🔻 سگه در پری محرص تاک برود ساند

ا پنی امامت نے محمنڈ میں آگر مجھے گرم گرم باتیں کیں تاکہ میں وب کرٹل جاؤں۔ گر چونکہ صید دردام کا معامد تھا۔ میں نے نہایت ہی لینت سے کیا اچھا اگر آپ ایسے ہی مغلوب الغضب ہیں تو مجھے معاف فرما کیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کردیا تھا کہ بحث سے فائدہ کوئی معتد بہانمیں ہوا کرتا۔ آپ بعد تد پر وَفَقر کے مجھے اطلاع دیں۔

صدربازاری ..... نبیس میں غصنہیں ہوتا۔ میری طبیعت جوش والی ہے۔ کلام جوش سے کرتا ہوں۔ آپ برخفگ کی وجہ سے نبیس آپ جب تک تئے علیہ السلام کا صعود الی السماء ببعسدہ السعہ خصری ثابت نہ کریں تب تک نزول پر بحث نبیس کر سکتے۔ کیونکہ جب سے علیہ السلام کی حیات ہی ثابت نہ ہوتو ان کا نزول کس طرح منصور ہوسکتا ہے اور جب بیٹابت ہوجائے کہ وہ اوت ہو بیکے بیں تو بس مثیل کا آنا ٹابت ہوگیا۔ کیونک فوت شدہ پھرنہیں آتے۔

راقم ..... اس مئله میں نزول اصل ہے ندکہ فرع اور حیات ممات فرع ہے نہ اصل اس لئے اصل یعنی نزول پر بحث کرنی جا ہے ۔ اصل بعنی نزول پر بحث کرنی جا ہے ۔

صیدر بازاری ..... جب صعود ہی ثابت نہیں تو نز ول کس طرح ثابت ہوگیا۔

راقم مسلم مسیح علیدالسلام کافوت ہو کر بھی دنیا میں آ ناتحت قدرت الہیدداخل ہے یا ہیں؟۔
صدر بازاری نے جواب بلافتم اپنے ہیرومرشد قادیا نی کاطرح نہ دیااورا کیے کمی تقریراس مضمون کی شروع کردی کہ بیسنت اللہ کے خلاف ہے۔ وہ تقریر من اولها الی آخر ہا چونکہ میر سے سوال کا جواب نہقی۔ اس لئے میں نے سنی چاہی۔ مگروہ ہے تکی ہا نکتے گئے۔ بعدش میں نے کہا کہ میں نے سنت اللہ سے سوال نہیں کیا میں تو قدرت اللہ بچوچھتا ہوں۔ آپ اپنی تقریر دل یڈیرواپس لیوس اور میر سے سوال کا جواب دیویں۔ اس پرایک اور تقریر شروع کردی۔ پھر بھی میں نے منع کیا۔ پھر ہاز نہ آئے اور وعدہ کیا کہ ایک منٹ تک انتظار کرد جواب آجا تا ہے۔ قریباً چھ منٹ تک ضورے بیشل کا جواب تو ہے تقلید سے خود دیں گے نہیں۔ لبندان کوسی اور ڈھنگ پر چڑھانا اور سمجھا کہ آب اس کا جواب تو ہے تقلید سے خود دیں گے نہیں۔ لبندان کوسی اور ڈھنگ پر چڑھانا طاحیہ جواب میں کیا۔ بیشل کے بیشل کی اور ڈھنگ پر چڑھانا طاحیہ جواب میں کے اس کیا جواب تو ہے تقلید کے خود دیں گے نہیں۔ لبندان کوسی اور ڈھنگ پر چڑھانا طاحیہ جواب

راقم.....۔ اختلاف مسئلہ امکان نُظیر نبی کے وقت غالبًا آپ امکان بھی کے قائل ہوں گے۔ صدر ماز اری ..... مال ۔ راقم..... خلق نظیر نبی پراللدذ والجلال قا در تھا اور سیج علیدالسلام کود و ہارہ دنیا میں بھیجنے ہے کیا اب عاجز ہوگیا ہے۔

صدر بازاری .... امکان ہی مانے تھے۔ بیتونہیں کہآئے گا بھی ضرور۔ راقم ..... نظیر نمی کا نہآ نابعہارۃ وخاتم النہین ٹابت ہے۔اگرمسے علیدالسلام کے دویارہ نہآئے

پر بھی کوئی ایسی دلیل ہوتو آپ کہہ <u>سکتے</u> ہیں۔

صدربازاری ..... بان دیکموالله تعالی فرمات ب." و حرام علی قریة اهلکنا ها انهم لا یرجعون (انبیاه: ۴۰) "اور" الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منا مها فیمسك التی قضی علیها المؤت ویرسل الاخرے الی اجل مسمے (زمر: ۲۶) "ان آیوں ہے ساف فاہد ہوتا ہے کہ تی علیها سلام بھی آئیں آئیں گے۔

راقم نسب آپ کتب اصول مطالعه کرین کیاعبار ة النص استے ہی کہتے ہیں۔ ذراسوچین توسهی ۔ صدر بازاری مسلم کی بیتیں عام ہیں۔ابندامسے بھی آپ میں واخل ہیں ۔

راقم ..... عام اين افراديس مفيرض بواكرتا ب-"وان النظن لا يغني من الحق شيئا : (النجم: ٢٨) "البراآب بسيح عليه السلام كوفين طور بران بين داخل بين كرسكة اورب حدكم وما أمن عام الاوخص منه البعض ممكن ب كمستح عليه السلام اس آيت سيمشن بول -

صدر بازاری ..... اچھارینیس توآید یعیسی انی متوفیك (آل عمران: ۱۰) "توعبارة الص بی ہے ۔ لواب تو پیچل نزاع بی نہیں ۔ و خسات م النبیین میں بھی فاتم اسم فاعل كاصیف

باورانى متوفيك من بهي متوفى اسم فاعل كا

راقم ..... خاتم اسم فاعل کا صیغنهیں ہے۔ ذرا ہوش ہے بولیں۔

صدر بازاری نے اس پرضدی اور قرآن شریف متلوانا چاہا۔ اس پریس نے کہا کہ لیجئے دھیان رکھے۔ بیس نے خوب واضح طور پر پڑھا۔ خاتم فاعل کیا ان دونوں کا ایک ہی وزن ہے؟۔ پھر بھی سن کر جبرت نداڑی۔ بیس نے مکر رہآ واز بلند پڑھا۔ خاتم فاعل تب جا کر ہوش کھی اور کہنے گئے کہ بال بال بیاسم فاعل کا صیغہ نہیں ہے۔ پھوا ور ہوگا۔ چونکداس میں فاعل کا مسکد خارج از مجت تھا۔ اس کی طرف رخ کیا اور کہا آیة یا مجت تھا۔ اس کے عرب اس کی طرف متوجہ نہ ہوا ، اور اصل مطلب کی طرف رخ کیا اور کہا آیة یا عیسسیٰ انسسی مقدی فیل و بارہ ندآ نے کے لئے کوئی کی بھی ولیل نہیں ہوسکتی۔ چہ جائے کہ عیسسیٰ النص ہوآ پ ذرا ہوش سے بولا کریں۔ کیس بے تی با کس دیتے ہیں۔ کیا عبارة العس اس کو کہتے ہیں کہد عا کا اس میں ذکر تک نہ ہو۔

صدر بازاری .... ( سخت ناچار ہوکر ) اچھا اُٹرییں کی علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا امکان مان لول تو اس میں تمہارا کیا مطلب ہے کہتے۔

راقم ..... (بری بے پر داہی ہے) کم کھنیں آپ پازیؤلی مان لیویں۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اقرار کرنے میں آپ کا گرائیں ہے۔ افرار کرنے سے کیا سنورتا ہے۔ آپ ساف طور پر کیوں نہیں کہدویتے کہ ہاں سے علیہ السلام کا فوت ہو کر بھی دنیا میں آنا دائر ہ صدر بازاری ..... اچھا میں مانتا ہوں کہ سے علیہ السلام کا فوت ہو کر بھی دنیا میں آنا دائر ہ امکان نے باہر نہیں۔اچھا کہتا کہا کہنا جا ہیں۔

راقم ..... المحمد للله اجب من عليه السلام فوت بورجهي دنياس آسكة بين تو پهليم منلد حيات ممات پر منتظوكر نه كي كياضرورت بفرض محال اگر ثابت بوجهي گيا كمت عليه السلام فوت بو چكي بين تو پهرجهي بعضورت امكان رجوع جوآپ مان حيك بين رنزول بي كی طرف رخ كرنا پڑے گا۔ اس لئے پہلے بي نزول بر بحث كيوں ند بور آگر آف والا منتج عليه السلام مثيل ثابت بوا تو مماثلت كي شرائط وكي جا كي رائد وي بين الله منتج بن مرجم عليه السلام بي نازل بول گے۔ جس پر كه اس امت مرحومه كا اجماع منعقد بو چكاہے اور جوجم بورسلمين كاعقيده بتو ارث من بدء الاسلام الى يومنا بندا چلا آيا ہے۔

اشنے میں نمازعصر کا وقت آگیا۔ چونکہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔اس لئے میں نے خودعلیحدہ جماعت کرا کرنماز پڑھی۔ بعدادائے صلوۃ صدر بازاری نے مجھے اپنی ہیشک میں بلوایا۔جس پرمیں نے بسبب روزہ دار ہونے کے رخصت کی درخواست کی ۔ گرصدر بازاری نے نہ مانا اورگفتگو شروع ہوئی۔

صدر بازاری.... 🕛 جھاجی چلئے۔ 🔻

راقم ..... بس وہی سوال ہے کہ صحابہ گا ایمان میج نبی اللہ کے نز ول پر تھا۔ یا وہ کسی مثیل کے منتظر تھے۔جو پچھ کتب معتبرہ ہے ثابت ہوا اس پر فیصلہ۔

صدر بازاری میست اچهامین تنز لانزول کی بحث کوشلیم کرتا ہوں \_گراس شرط پر که آپ میسجین مریم علیه انسلام کانزول احادیث صحیحہ ہے ثابت کریں۔

راقم ..... انشاء التوقعالى عابت كرول كااور بيمير افرض ب\_آپ ايناد تو حما ثلت عابت كرير و معدد بازارى ..... (بخارى نكال كر) صديث كيف انته اذ انزل ابن مريم فيكم و اما مكم منكم سي عابت بوتا بكراص مي بيس آئيس كركون امتى ان كامثل بوكرا حركا \_ مكم منكم سي عاب بوتا بكراص المراقع المرا

راقم ..... یہ مفہوم تو آ پ کا بی اختر اُٹ کیا ہوا ہے۔ آ پ کی مراد تو تب برآ وے اگر صحابہ بھی بہی معنی مراد لیس \_ یہی تو میں پوچھۃ ہول کہ آیا صحابہ ؓ نے بھی اس حدیث کے یہی معنے کئے ہیں اورا گر کئے ہیں تو کس نے کئے ہیں ۔

صدر بازاری نے اس سوال کا جواب بچھے نددیا (اور حقیقت میں و دو ہے ہمی نہیں سکتا تھ اور نداب دے سکتا ہے اور نہ کو کی اور دے سکت ہے ) اور اپنی اس واقتسیر پراڑنے لگا۔ راقم ....۔ یہ واؤ تفسیری نہیں ہے کیونکہ تفسیر ہمیشہ بعد اجمال کے واقع ہوتی ہے اور یہاں کوئی اجمال وابہا منہیں ہے۔ جس کی تو ختیج یاتفسیر ہوئی جائے۔

راقم ..... سبهان الله كيا كينج بين ابن مريم كنيت جس مين عليت پائى جائے وہ تو ہو مجمل اورامام جواسم نكرہ ہے وہ اس كى تغيير ہے اور ہو بيين سجان التداگر امسام کے بعد بعد اضافت مدين ہے تو كيا ابن مريم مضاف اليانہ بين ہے۔

صدر بازاری ..... عطف بھی خاص کا عام پر لائے ہیں اور بھی عام کا خاص پر اور فائدہ تفصیل کا ہوتا ہے۔ جیسے آیة تلك آیت الكتاب و قرآن مبین میں ہے۔

راقم..... ان دونول صورتوں میں ہے آپ اس حدیث وامامتم منکم میں کون سی صورت مراد رکھتے ہیں۔عطف عام کا خاص پریا خاص کا عام پر ۔

صدر بازاری ..... یہاں عطف عام کا خاص پرمراد ہے۔ یعنی (ابن مریم معطوف علیہ خاص ہےادر امامکم متکم عام ہے۔)

راقم ۔۔۔۔ بس جب امامکم عام ہوگیا اور ابن مریم خاص تو آپ مرادمما ثلت سے تو نامراد ہی رہے اور نیز اگر واقفیری اس صورت میں مائی بھی جائے تو سچھ چنداں فائدہ معتد بہا نظر نہیں آتا۔ لہٰذاخلاف فصاحت ہے۔

صدر بازاری..... راقم..... آپ کہتے ہیں این مریم عام ہے۔اگر عام ہے تو عام تو ذوی الافراداو ہوتا ہے۔ابن مریم کے افراد کون کے بیں این مریم عام ہے۔اگر عام ہے تو عام تو ذوی الافراداو ہوتا ہے۔ابن صدر بازاری ..... ابن مریم عام با عتبار صفات بند با عتبارا شخاص که اس که افراد بول - راقم ..... (ان کی اس تقسیم پر بنس کر) صفات کا اعتبار مشتقات میں بوا کرتا ہے۔ نہ کہ کئی غیر مشتقہ میں اورا گر بوبھی تب بھی قادیانی کے مثیل میچ ہونے کی دلیل نہیں ہو عتی ۔ کیونکه اس صورت میں عایت الامرآ بھی کہیں گے کہ قادیانی ان کے افراد صفاتیہ میں سے ایک فرو ہے اورآ گے میں آپ کوتنگیم کراچکا ہول کہ عام اپنا افراد میں مفید طن کا ہوا کرتا ہے۔ و ان المنظن لا یعنی میں آپ کوتنگیم کراچکا ہول کہ عام اپنا قادیانی کا مثیل سے ہونا ایک طنی امر ہے اورا تباع طن بمنطوقات قرآنید مدینے مدموم شمنع ہے۔

اس کے جواب میں بھی صدر بازاری نے اس پرانے جوش کو بھڑ کا یا اور بخت زبانی ہے پیش آیا۔ بازار یوں کی طرح لعن طعن کرنے لگا اور کینے لگا کیا تو میرے سامنے مبرد آیا ہے کیا تو سیبو یہ ہے کہ میں مجھے ترکیب کرئے سناؤں ہم لوگ جان بو جھ کر بجر دی افتیار کرتے ہو۔ میں تم ہے گفتگو کرنافضول جانتا ہوں۔

راقم..... چونکہ میں آپ کے مکان پر آیا ہوا ہوں اور گھر بلانے کو اُپ کا جو جی جاہے کہہ لینا آپ کاحق ہے۔ خیرا گراتنی میں پچھ کسررہ گئی ہوتو بچھاور کہداواور مجھےاجازت دو۔

صدر بازاری ..... نبیس میں پچھ پر تو تھوڑا ہی فصہ ہوا ہوں ۔ تمہارا تمل دوصلہ مجھے اب تک کلام کرنے پر مجبور کرر ہاہے تم سے پہلے بہت مولوی میر سے پاس آئے ۔ مگر آخرانہوں نے بسبب تعصب کسی بات کو پورا نہ ہونے ویا۔ مولوی بدایت الله صاحب نوشہوی حال امام مسجد صدر راولپنڈی سے بھی ٹفتگو ہوئی۔ مگر انہوں نے بھی جفد بازی کی اور لاکر ہی گئے ۔ عصر صرف تعسف و کجروی پر بجڑ کتا ہے کہ جس شخص کی مماثلت کی دلائی مہر نمیروز کی طرح چمک رہے ہوں۔ اس کے مانے میں کیا شک و تر دو ہے۔

راقم .... آپ کامبرتو بسبب سوف کے کالا ہو گیا ہے اور آپ سے اس کی مماثلت ٹابت کرنے کے لئے کچھ بھی بن نہیں آیا۔ایک ہی تر کیب آپ نے کی اور وہ بھی غلط۔

صدر ہازاری .... کیا میں سب تر کیبیں پیش کر چکا ہوں؟ کیا سوائے اس کے کوئی اور تر کیب نہیں ہوسکتی جوہمارے مدمائے موافق ہو۔

راقم .... اچھا جو کچھ اور بووہ بھی حاضر کروانشاء اللّہ تعالیٰ اس کا بھی یہی حال ہوگا ۔ مگر پہلے اتنا مان لیویں کہ واؤ کو یبال تقییری کہنا غلط ہے ۔

صدر بازاری کا نخالف کے سامنے نلطی کا اقرار کرنامشکل تھا۔اس لیے ضد کی اور پھر

جوش دکھایا۔جس پر راقم نے کلام سے اعراض کیااور کہا کہ جب تک آپ اپنی نظمی کا قرار نہ کرلیں میں ہر گز کلام نہیں کروں گا۔

صدر بازاری .... (بزے اصرار کے بعد) اچھا میں جانتا ہوں کہ بیتر کیب غلط ہے۔ یعنی (وامامکم مذکع ) میں وائ غطف تفسیری نہیں ہے۔ اس میں میری کیا سرشان ہواس حدیث سے اوپر کی حدیث میں تو صرح طور پرمما ثلت ثابت ہورتی ہے۔

راقم.... احيها دكھائے۔

راقم ..... استغفراللد آپ کی ہے امتباری من کرمومن مسلم کے رو نگئے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر حفرت ابو ہر بروق ہیں۔ اگر حفرت ابو ہر بروق ہے اور ایت حفرت ابو ہر بروق کی ہے۔ آپ مہر بانی کر کے ناہت کریں کہ حضرت ابو ہر بروق کوس نے ہے اعتبار کہا ہے۔ کیا قاعدہ المصدحاجة کلهم عدول (ماشیہ مشکوۃ ص۵۵۳، باب مناقب صابق) آپ کو یاد نہیں آپ براغضب ڈھاتے ہیں۔

ل قبال فى الالفيه ابوهريرة اكثرهم لين الوبريرة كابس سسنياده روايت والم بين الوبريرة كابس سسنياده روايت والمراس كماشيه برفتج الهاق سينقل كياب اور انسه روى خمسة الاف حديثا وثلثماية واربعه وسبعين حديثا لين أنهول في 200 مديث وايت كى ب-

صدریازاری ..... اچھااس کے لئے آٹھدون کی مہلت درکار ہے۔ راقم ..... لیلو۔

اس کے بعد صدر بازاری نے اپنا الحق اکال کر کہا دیکھو اہام مسلم آپ کے عطف مغائرت کو کیسے بین طور پر رد کرر ہے ہیں۔آ گرآپ کو یقین نہ ہوتو تھیجے مسلم لا وَل۔ راقم۔۔۔۔۔ چونکہ تھیجے مسلم میں میرے مطلب کے موافق بہت ی حدیثیں تھیں میں نے کہا کہ جی ماا مسلم ضرور لائے۔

ہوں ہو مرحمت ہے۔ صدر بازاری..... مسلماس دفت حاضر نہیں ہے۔ گر آپ نے سیحے مسلم پڑھی ہوگی۔اس کئے آپ کوا تنانو یاد ہوگا کہ ہیروایات سیجے مسلم میں میں۔

راقم..... باں بفضلہ تعالی میں ''فصح مسلم پڑھی ہوئی ہادر پدجگہاں وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے بائیں صنحہ پرنٹروع ہے آخیر جنحے تک بد سازا بیان ہے۔ مگر چونکہ اس میں میرا مطلب ہے۔اس کئے جسم ملم کا ہونا ضروری ہجھتا ہوں۔

صدر بازاری نے آج تک اپنی ہے امتباری کا خوت نہیں دیا۔ عراست ۱۸۹۸ تکو پھر اتف قی ملاقات ہو فی ایک جم غفیر حاضر فضا۔ سب کے سامنے استدعائے مباحثہ کیا، صدر مازاری نے انکار کیا۔

صدر بازاری نے اب اوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے کہ داقم میرے پاس جواب لینے نہیں آتا اور گریز کرتا ہے۔ بھلا میں وہاں اس کے گھر میں جواب لینے کیول جاؤں جواب وینا اس کا ذمہ ہے۔ وہ مجھے شہر میں آ کر کیول جواب نہیں دیتا۔ جواب لین لازم ہے یا جواب وینا واجب ہے۔ کچھاؤانصاف حاسے۔



# يا أيها الذين أمنوا أن جاءكم فاسق بنئا فتبينوا! الخبر الصحيح عن قبر المسيح

بسم الله الرحمن الرحيم!

''الحمدللة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين • محصى كيل شئي في كتاب مبين الذي جعل ابن مريم وامه أية وأوهما إلى ربورة ذات قررار ومعين والصلوة والسلام الإتمان الاكملان على رسوله محمد خاتم الخبييين البذي اخبرنا بخروج الدجاجلة الكذابين قربباً من ثلثين وإنباءنا بخرول عيسى بنن مريم من السماء الى الأرض قبل يوم الدين وقال فيدفن معى فيي قبري فاقوم أنا وعيسي أبن مريم في قبر وأحد بين أبي بكر وعمر يوم يقوم النباس لبرب العالمين وعله الطاهرين الطيبين واصحابه الصديقين الفارقين وازواجه امام اهل اليقين "

## سبب تألف

م زاغلام احمد قادبانی نے جب ہے دعویٰ میبحت کیا۔ بٹے بنئے مسائل زکال کر ہندوستان میں شور ہر ہا کر دیااور بہت ہی خلق خدا کوحق ہے گمراہ کر دیا۔ان منے مسائل میں ہے ایک بدے کہ حضرت میسی علیدالسلام کی قبر کشمیر میں بتائی۔جس کے ہارہ میں نے تو کوئی آیت ہی آئی باورندا تخضرت عليه في خيكوني حديث فرمائي اورند بم في صحابة كي كوني روايت ياني - قادياني في محض اینامطلب سیدها کرنے کے لئے ادھرادھر ہے طومارتو ہمات جمع کیااورا پے ماننے والوں کو جوان کی تقلید میں بھنس کروین وایمان کوان کے ہاتھ ﷺ جکے ہیں بر جالیا۔

مرزا قادیانی کی عام عادت تھی کہائے مریدوں کوقائم رکھنے کے لئے اسینے غلط دعاوی اور ہاطل اقوال کی تائید میں بھی تو موضوع ومحکر روایتیں پیش کیا کرتے تھے اور بھی قرآن شریف کی آیت میں لفظی ومعنوی تصرف کر نے اپنی رائے وہوائے سے تفییر کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے . تھے۔ اس لئے خاکسار نے ضروری سمجھا کہ قد رہانی کے اس فاسد خیال کا نساد اور باطل قول کا پطلان آیات قرآ نیداورا جادیث نبویداورآ ٹارسلف ہے طاہر کر کے عام مسلمانوں کوغلطی ہے تھائے اور قادیا نیول پر جست ایوری کر کے ان کوئل وباطل میں تمیز کرنے کا موقع و ہے۔

اگر اب بھی نہ وہ سمجھے بت ہے خدا سمجھے

بدرسالد كتاب شبادت القرآن باب ثانى كن مانة تعنيف ١٣٦٥ هاى يم تعنيف كيا تفاقة المساده بي ميس تعنيف كيا تفارات لئي الله على المبت أوت بهي لكود يا تفارليكن الله كي بعد كثرت موقاتر سفرون اورد يكرمشا على اورئي عوائل كي سبب اللى كليع كاموقع نيل سكاركل المسر حدون بوقته بركام ك لئي خداكيم مين ايك وقت مقرد برطيع اوّل فتم بهوني يراب بهراس كون كون خواك المام كرمضمون برنظر ثانى كرك طبع كرواديات وال المام المراب الله عليه توكلت واليه انيب المرزا قاديانى كر يحرير برتزوير

مرزا قادیائی نے اپنے اسلار الهدی والتبصرة لمن یری کی ۱۰۹ بخرائی ج۱۹ میں اللہ ملک میں اللہ میں کا جرائی ملک کشمیر بعد ما نجاہ الله من الصلیب بفضل کبیر ولبث فیه الی مدة طویلة حتی مات ولحق آلاموات و قبره موجود الی الان فی بلدة سری نکرالتی هی من اعظم امصار هذا الخطة "اور طعی طور پر ( مرصرف مرزا قادیا لی کے زدیک) فایت ہوچکا ہے کہ عیداس کے کہ آپ کو اللہ تعالی نے اپنے بوٹے فشل سے نجات دی اور اس ملک میں بہت مت تک الے رہے دی اور اس ملک میں بہت مت تک اللہ رہے کہ مرکز اس مرکز اور سے بڑا ہے۔ مرکز اور مردول کو جالے اور آپ کی قبر شریری گریس جواس خطرے سب شہول سے بڑا ہے۔ مرکز اور سے بڑا ہے۔ اس تک موجود ہے۔ "

اور پھراس کے بعد کتاب امال الدین کا حوالہ و سے کرفر ماتے ہیں کہ' تسلی واطمینان کے لئے اس کتاب کو پڑھنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں یہ بیان تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔'' مرزا قادیانی کا یہ سارا بیان بالکل غلط اور محض بہتان ہے۔ جیسا کہ اس کتاب کے مطالعہ سے ظاہر ، وگا۔

اس بیان سے مرزا قادیائی کا مدعا صرف ہیہ ہے کہ جب حفزت کی عبدالسلام فوت ہو چکے ہیں اور فوت شدہ اوگ پھر دنیا پڑیل آتے تو صدیث میں جس سے کی بشارت سنائی گئے ہے۔
اس سے خواہ نخواہ کوئی مثیل مسیح مراد ہے اور وہ سیح سوعود بہ حسب ادّعاء خود مرزا قادیائی ہیں۔
مرزا قادیانی کے اس بیان کا تارو بود بالکل باطل اور خلاف واقع ہے اور قرآن وحدیث کے سراسر مخالف ہے۔ کیونکہ نہ تو حضرت روح اللہ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور ندان کے لئے کوئی

مرہم تیاری گی اور نہ وشیب بی طرف کو بھا گے اور نہ وو وہاں فوت ہوئے۔ نہ استاب اکمال الدین واتمام العمیة ' میں حضرت عیسی عدید السلام کا ذکر لکھا ہے اور ندا حادیث نبویہ کا مصداق کوئی مثیل ہے نہ مرزا قادیانی مشیح موجود ہو سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسی علیہ والسلام کو اللہ عزیز و حکیم نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغدسے آسان پر اٹھالیا اور میبود یوں کے ہاتھوں کو آپ تک نہ جنیخے دیا اور آپ آخری زمانہ میں قیامت سے پہلے زمین پر نزول فرما ہوں گے اور مدینہ طیب میں آسخضرت میں اللہ علی ما نقول شہید!

حضرت عینی علیہ السلام کی تبیت واقع صلیب کی تر دیداور آپ کے رفع جسمانی وحیات جسمانی وحیات آسانی کا جوت اور ان تمیں آیات کے جوابات جو مرزا قادیا نی نے حضرت عینی علیہ السلام کی وفات آبل النزول کے بارے میں اپنے ازالہ میں ناہی ہیں ہمارے رسالہ صدق مقالہ شہادت القرآن میں جواس امر میں آپ اپنی نظیر ہے۔ ایسے زبروست اور محکم ولائل سے بیان ہو چکے ہیں کہ آج تک مرزا قادیانی اور ان کے حوازی اس کے جواب سے عاجز ہیں۔ اب اس رسالہ 'المخب السحدیج عن قبر المسیح ''میں حضرت عینی علیہ السلام کی قبر اور آپ کے مدن مقدل کے متعلق مدل بحث کر کے مرزا قادیانی کے قول کی تریددی کی جاتی ہے۔ تاکہ مرزا قادیانی کے قول کی تریددی کی جاتی ہے۔ تاکہ مرزا قادیانی رنگ مما گھت کا فور ہوجائے اور ملمع مشاہبت اتر جددی کی جاتی ہے۔ تاکہ مرزا قادیانی رنگ میں لوگوں کو نظر آ 'میں اور وہ دھو کے سے جے جا کیں۔ بیدا اللہ اللہ علیہ توکلت والیہ انہیں۔ "هذا باللہ اعتصم عمل سیصم وان اربید الا الاصلاح ما استطعت و ما تو فیدی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انہیں۔ "

مرزا قادیانی کی نئ اور پرائی تصانیف میں اختلاف

مرزا قادیانی کی مخلف کتابول کوغور دخشق ہے مطالعہ کرنے والے لوگ خوب جائے
ہیں کہ ان کی اکثرِ عبارات میں تعارض و تناقض ہوتا اور ان کی بات بات میں اختلاف پایا جاتا
ہے۔ اس طرح ان کی نئی اور پرائی تصانف حضرت سے علیہ السلام کی قبر کے متعنق بھی متفق نہیں
ہیں۔ چنا نچہ او پر گزر چکا ہے کہ آپ (البدئ ص ۱۵، نزائن ج ۱۵ س ۲۳۵) میں تو حضرت عیمی علیہ
السلام کی قبر شمیر میں بتاتے ہیں۔ لیکن (وزالہ او ہام س ۲۵، نزائن ج ۲۵ س ۲۵۳) میں فرماتے ہیں کہ:
'' سے ہے کہ میں علیہ السلام اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ لیکن سے ہرگز ہے نہیں کہ وہی جسم جو
وُن ہو چکا تھا۔ پھر زندہ ہو گیا۔''

د نیا کے نقشہ پرنظر کرنے والے خوب جانتے ہیں کے گلیل اور سری نگر میں مشرق دمغرب کا فرق ہے اور میدد دمختلف مقامات ہیں۔ کہاں ولایت تشمیرا در کہاں علاقہ شام؟۔

اگر یہ عذر کیا جائے کہ از الہ او ہام کا بیان یا دری صاحبان کے مقابلیہ میں لکھا ہے اور انہیں انجیلی حوالہ سے جواب دیا ہے۔ تو سے عذر درست نہیں۔ کیونکہ اوّل تو انجیل کی عبارت سے ایسا مفہوم نہیں ہوتا اورا گرمرزا قادیانی نے اپنی نئی منطق سے انا جیل سے ایسا ہی سمجھا ہے تو پھر بھی عذر میخ نہیں۔ کیونکہاس عبارت کوآ ب اس طرح شروع کرتے ہیں۔'' بیتو بچے ہے'' کہ جس سے طاہر ہے کہ مرزا قادیانی مضمون بعد کی تصدیق کرتے ہیں اورا گر کہیں کہ رید بچے انجیلی کے ہے نہ کہنفس الا مری توییکھی معقول نہیں ۔ کیونکہ اس اپنے از الداوہام میں آپ نے اناجیل کے مسئلہ صلیب اور موت مسح یراین تحقیق باکھی ہے کہ'' حضرت مسیح صلیب پر کھنچے تو گئے ۔ مگراس پر مرے نہ تھے۔ بلکہ نیم جان اتارے گئے تھے۔'' پس اس کے بعد مرزا قادیانی کا حضرت مسے علیہ السلام کوزندہ ماننا اور پھرکلیل میں جا کرفوت شدہ جاننا ثابت کرریاہے کہ مرزا قادیانی اس عبارت میں ایناذاتی خیال ظاہر کررہے ہیں۔گواس کی بناانا جیل پر ہے۔ دیگر رید کہ مرزا قادیا فی اس موقع پرانا جیل کا مطالعہ اضطراری طور پرکرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس واقعہ صلیب کے ثبوت کے لئے سوائے بیان انا جیل کے کوئی دستاہ پرنہیں ہےاوران میں ہے بعض امرول کو جوآ پ کے خیال کے موافق ہول سلیم کر لیتے ہیں اور مخالف ہوں انہیں رد کرتے ہیں۔ یا تاویل کرتے ہیں۔اس ہےا تنا ثابت ہے کہ مرزا قادیانی ان کتابوں کو ہالکاحق اور سراسر راست قرار نہیں ویتے۔ پس حق کوش سمجھنے اور باطل کو باطل قرار دینے کے لئے ان کے پاس انا جیل کےعلاوہ کوئی اور معیار جا ہے اور پیسلم ہے کہ وہ معیار مسلمانوں کے پاس قرآن شریف اور حدیث نبوی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تورات وانجيل كےذكر كے بعدقر آن شريف كاذكر فرمايا اوراس كى بيصفت بيان كى ومهيده خاعليه لعنى ا بے پیغیبرہم نے بیقر آن شریف تم پر پہلی کتاب (یعنی جنس کتاب خواد توریت ہے۔خواہ زبورخواہ انجیل) پر مھیہ من کر کے نازل کیا ہے۔ یعنی اختلاف کودور کر کے محکم رائے سے فیصلہ کرنے والا اور ( حق کی ) حفاظت کرنے والا اور ای طرح آنخضرت آئیں نے بھی فرمایا کہ بچھلی کتابوں کا بیان جو کتاب اللہ بعنی قر آن شریف کے موافق ہو۔ وہ (بوجر تحریف سے محفوظ رہنے کے ) کے قبول کرلواورر جوموافق نههو پهاسے چھوڙ دو**۔** 

پس مرزا قادیانی پر واجب ہے کہ واقعہ صلیب کے اثبات کے لئے قرآن وحدیث میں ہے کوئی دلیل پیش کریں اور بیان اناجیل پر جن کو وہ خود محرف مانتے میں اور کہتے میں کہ مصنفین انا جیل نے کئی امور ازخود بڑھا دیتے ہیں یاصرف حسن فلنی سے مکور دیتے ہیں۔ یا پھپلی نسلول میں سے کسی نے ککیرد سیتے ہیں۔ کفایت نہ کریں کیونکدان پرسے امان مرفوع ہے۔

اور کہاجائے کہ ازالہ اوہام کی تصنیف کے دفت ہے شک مرزا قادیانی کی تحقیق بھی تھی کہ میں اللہ مگلیل میں فوت ہوئے اور اب میتحقیق ہے تھی کہ سے علیہ اللہ مگلیل میں فوت ہوئے اور اب میتحقیق ہے کہ الن کی متعلق آپ کو وی بھی ہو بھی ہو بھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی اور الزام ہے بھینے کے لئے تحقیق میں فقص ہو تا ہے اور بات بات میں وہ شوکریں کھاتے ہیں اور الزام ہے بھینے کے لئے بھی عبارت کو وی قرار دے لیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بیشتر کی تحریبھی وحی یا بمزلہ وحی مانی جاتی تھی۔ چنانچا زالہ اوہام کا بہی حال ہے۔

اس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو وقی نہیں ہوتی تھی۔ یونک ان کے ازالہ اوہام کی تصنیف اور رسائل الهدی وغیرہ کی تصنیف میں ٹی برسول کا عرصہ ہے۔ اگر آپ صاحب وجی ہوتے تو اللہ تعالیٰ سیم و نہیر آپ کواشنے سال تک اس فلطی کے اندھر بے میں نہ پڑار ہنے و بتا۔
کیونکہ پغیران خداا بی ملطی کے بعد بلامهات متنبہ کئے جانتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف اور کتب عقا کہ کے مطالعہ کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے اور بیام عرف شرع میں کتب حدیث اور کتب عقا کہ کے مطالعہ کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے اور بیام عرف شرع میں عصمت کی تعریف میں بی می کھھا ہے مصمت کی تعریف میں بی می کھھا ہے کہ "و تنتأ کہ دفی الانبیاء بتتابع الوحی علی التذکر والاعتراض ما یصدر عنهم سهوا"

"واویسنهما الی ربوة (مومنون ۱۰۰)" کی صح تفیر مرزا قادیانی کی عام عادت تخی کداین مریدول کو قائم رکف کے لئے اپنے غلط دعاوی واقوال کی تائید میں بھی تو موضوع وضعیف روایتیں پیش کیا کرتے تھاور بھی قرآن شریف کی آبیش جن کوآپ کے دعا ہے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی حدیث وتفیر وائی بخو بی معلوم ہوجاتی ہے۔ چنا نچہ حضرت عیسی علیدالسلام کی قبر تشمیر میں ہونے کے متعلق اس آبیت سے استدلال کیا ہے کہ ہم نے ابن مریم اوراس کی مال کو (این قدرت کا) ایک نشان بنایا اوران دونول "وجعلنا ابن مریم وامه آبیة والی شاہ الی ربوة ذات قرار و معین (مومنون ۱۰۰)" کوایک او نجی جگر پر جو تھر نے کائل شاداب بھی تھی لے جاکر ہاہ دی۔ اس آبیت سے مرزا قادیانی اس جہ سے استدلال کیا ہے۔ استدلال کی مال مریم علیما السام کو کرتے ہیں کہ خدا تحالی نے اس میں خردی ہے کہ ہم نے سے کواور اس کی مال مریم علیما السام کو ایک ایک ایک اور شاداب ہے اور چونکہ شیران ہر دوصفتوں سے موصوف

ہے۔اس لئے اس آبیت میں ولایت کشمیر کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ واقعہ تب ہی ہوا جب بیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد مرجم پٹ کرا کراس طرف بھاگ آئے۔

اس آیت کی تفیر سیح بیان کرنے سے پہلے ناظرین کی توجہ اس طرف کرانی ضروری ہے۔ پہلے ناظرین کی توجہ اس طرف کرانی ضروری ہے۔ پہلے ناظرین کی توجہ اس آیت میں کشمیروغیرہ کسی ولایت کا نام ندکور ہیں۔ بلک ایسے دو وصف ندکور ہیں۔ جو دنیا میں بہت سے مقامات وولایات میں پائے جاتے ہیں اور وہ جغرافید دانوں سے بوشیدہ نہیں۔ پس اس مقام کی تخصیص کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ جوام کئی ایک ہیں مشترک ہواس کے متعلق میتھم لگانا کہ اس مقام پر فلال مقصود ہے اور فلاں مراونہیں ہے۔ بغیردلیل کے مقبول نہیں ہوسکتا اور مرزا قادیانی کی تحریبیں ہم نے اس آیت کے سواکوئی آیت یا صدیت یا کسی صحابی یا مضرکا قول نہیں دیکھا۔ جو آیے کے اس خیال کی تائید کرے۔

دوم بدکہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت عیسی علیدالسلام کی سیا دت تشمیر کے لئے آپ کا صنیب پر چڑھایا جانا ضروریات میں سے ہادر جب ثابت ہو چکا کہ واقعہ صلیب حضرت عیسی علیدالسلا کی نبیت ہوئے آئی وسا قتبلو ہ وسا صلیو ہ ( یہود نے حضرت عیسی علیدالسلام کونہ وقت کیا اور نہ سولی پر چڑھایا) ہالکل باطل اور غلط ہے تو اس کے بعد تشمیر کی طرف ہجرت کرنے کی معنے ؟۔

قدرت وانتظام کے )دونشان۔

اور وہ امرجس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ دونوں اسکھٹے ایک نشان ہیں۔سوائے آپ کی ولادت بلا پدر کے اور کون ساہے چنانچہ اس کے موافق سور ہُ انبیاء میں بھی فرمایا کہ:'' وجعلنھا وابنھا آیۃ للعالمین (انبیاہ: ۹۱)''ہم نے مریم کواوراس کے بیٹے کو (اپنی قدرت کا) ایک نشان بنایا۔

سورت مؤمنون کی آیت میں مقصود عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔اس لےاس مقام پر آپ کا ذکر پہلے کیا اور آپ کی مال حضرت مریم کا ذکر چھچے لیکن سور دُانبیاء میں مقصود حضرت مریم کا ذکر ہے۔اس لئے جگہان کا ذکر پہلے کیا اور حضرت عیسیٰ کا چھیے۔

ای طرح سورہ مریم میں ندکور ہے کہ حضرت مریم علیماالسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت بلا پدر کی بشارت کے وقت بھی سنایا گیا تھا۔ ( کماس کے بلا پدر پیدا کرنے میں سے حکمت ہے ) کماس کولوگوں کے لئے (اپنی قدرت کا) نشان بنایا چاہتے ہیں۔

''ولنجعله ایة للذاس (مریم: ۲۱) ''اوراس طرح سورة زخرف مین بھی کفار کے جواب میں آئر ف میں کمی کفار کے جواب میں فر ایا کہ ''نہم نے اس کو (این مریم کو) بی امرائیل کے لئے (اپی قدرت کا) ایک نشان بنایا۔

تھجور کے تنے کی طرف لے پہنچا۔ کہنے گلی اے کاش! میں اس نے پہلے مرچکی ہوتی اور بھولی بسری ہوگئ ہوتی۔ اس پر اس کو اس کے نیچے ہے آ داز دی تو کوئی اندیشہ نہ کر۔ دیکھوتو تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ بہادیا ہے اور محبور کے سے کو اپنی طرف ہلا۔ وہ تجھ پر پکی پکی تازہ محبور س جھاڑے گی۔

مورت مریم کی ان آیات بین علیه السلام کی ولادت ک ذکر میں چشمہ کا ذکر میں است مان طور پر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کوان وقت کرامت فرمایا تھا۔ پُن آیت ذیر بحث بینی وجہ اللہ البن مریم وامه آیة والوینهما اللی ربوۃ ذاتِ قرارِ ومعین میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی ولاوت کے ذکر کے بعدائی کے متعلق آیک واقعہ کا ذکر ہے جونہایت اختصارے بیان کہا گیاہے۔

اب ہم یا بت کرتے ہیں کہ پیخوشگوار پانی والا او نچا قطعہ زمین وہی علاقہ شام ہے۔ جس کی نسبت خدا تعالی وہسری جگہ فرما تا ہے کہ:'' واور شنسا السقوم السذیدن کسانہ وا یستہ ضعفون مشارٰق الارض و مغاربها التی بار کنا فیھا (اعداف: ۱۳۷)''اور وارٹ کیا ہم نے ان لوگول کو جوضعیف شار کئے جاتے تھے۔اس زمین کے شرق ومغرب کا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔

اک مورد بنی امرائیل میں بھی فرمایا کہ: 'سبحان الذی اسری بعیدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله (بنی اسرائیل:۱) '' فیاک ہے وہ ذات جم نے سیر وَئی اپنے بندے تورات کے بچھ جھے میں مجد حرام سے مجد الصلی تک جم کے دہم نے برکت رکھی ہے۔

اس طرح حضرت سلیمان عبید السلام کے متعلق فرمایا کہ '' ولمسلیہ میں السریہ عاصفة تجری بیامرہ الی الارض التی بیار کنا فیھا (انبیدا: ۸۱)''سلیمان کے لئے زور کی ہوا بھی چائی تھی۔ اس کے تم ہے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس آباد کا دور کی ہوا بھی چائی ہے۔ اس نہ کورہ بالا سے صاف واضح ہوگیا کراس زمین کو خدا تعالی نے قرآن شریف

میں ارض مبارکد اور ارض مقد سدفر مایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کد اس میں خدا تعالیٰ نے روحانی وجسمانی ہرک مبرطرح کی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ روحانی سے کداس میں بہت پینجبر بیدا کے ۔جسمانی ہیک اس میں بیٹھی نہریں چلتی ہیں۔ باغات بکثرت ہیں۔ میوہ جات باافراط ہیں اور ہر دوامرا ایسے ہیں کہ متابع بیان نہیں لے ۔پس اس آیت زیر بحث میں بھی اس جگہ سے یہاں حضرت مریم اور حضرت عیسی علیہ السلام کو جگہ ملی۔ یہی زمین مبارک مراد ہے۔ کیونکہ اس کی صفات دوسرے مقامات پرقر آن شریف میں فرکور ہیں۔ جوہم نے بیان کردیں ۔تفسیر (ابن کیئری ۵ ص ۱۵ میں متابات کی واقر باور اظہراورمؤیذ بالقرآن کہدر کا کھا ہے۔

"واقرب الاقدوال فى ذالك ما رواه العوف عن ابن عباسٌ فى قوله واويئهما الى ربوة ذات قرار ومعين قال المعين الماء الجارى وهوالنهر الذى قال الله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا وكذا قال الضحاك وقتادة الى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس فهذا والله اعلم هوالاظهر لا نه المذكور في الاية الاخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاً "اورسبة وال ساقرب وه بعضاً الاية الاخرى والقرآن يفسر بعضه بعضاً "اورسبة والى ساقرب وه بعضاً في المنافرة في المنافرة المنافرة الله المنافرة على ماك بابت روايت كياب كمعين جارى بانى كوكت بين اوراس سوون مراد برجس كى بابت دوسرى جارة مراك كمعين جارى بانى كوكت بين اوراس سوون منافرة الله كالماد ترجوه منافرة كياب تعدل ربك تحتك سريا (مويم) "ليني منافرة على المنافرة المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة الله المنافرة النه المنافرة النه المنافرة النه المنافرة النه المنافرة النها المنافرة النه المنافرة النها النها المنافرة النها المنافرة النها المنافرة النها المنافرة النها المنافرة النها المنافرة المنافرة المنافرة النها المنافرة النها المنافرة النها المنافرة النها المنافرة النها المنافرة المنافرة النها المنافرة المنافرة النها المنافرة النها المنافرة المنافرة

مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ اس زمین سے مراد ملک تشمیر ہے نہ تو قرآن مجید ہے اور نہ حدیث شریف سے ٹابت ہے اور نہ اقوال صحابہؓ اس کی تائید کرتے ہیں۔ پس ان کی اپنی رائے قران شریف کی آیات اور آٹار صحابہؓ وتا جعینؓ کے مقابلہ میں ہرگز پیش نہیں ہوسکتی۔

شاہرادہ بیوذ آ سف کا قصہ

چونکہ مرزا قادیانی نے کتاب اکمال الدین واتمام العمدہ کا ذکر کر کے کہا ہے یہ شمیری قبر کی تصدیق کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کرتا جا ہے اور اس سے انہوں نے خلق خدا کو سخت دھوکا

إ چنانچه فا كسار بتوفيق اللي ١٣٣٠ ه كيسفر ج مين يجشم خود كيوآيا بـ

دیا ہے اور بوذ آسف کو بیوع بنا کرا پنامطلب سیدھا کرنا چاہا ہے۔ اس لئے ہم اس کتاب کا پھیرتر جمہ بطور خلاصہ ورج کرتے ہیں۔ تا کہ ناظرین کومعلوم ہو جائے کہ اصل کتاب میں کسی اور شخص کا ذکر ہے اور مرزا قاویانی حسب عاوت دھوکے سے اسے حضرت عیسیٰ کہہ کر اپنا مطلب نکالنا جائے ہیں۔

شخ ابن بابوید کتاب اکمال الدین واتمام العمیة میں بسند خود محد بن زکریا سے نقل کرتے ہیں کہ: ''مما لک ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا۔ جس بیرتخت پر ہیضا تو اہل وین سے بغض میسر ہوتا تھا۔ اس کی مملکت میں دین اسلام ہو چکا تھا۔ جب بیرتخت پر ہیضا تو اہل وین سے بغض رکھنے لگا اوران کوستا نے لگا۔ بغض کوئل کرواد یا اور بعض کوجلا وطن کرویا اور بعض اس کے خوف سے روبوش ہوگئے۔ ایک دن بادشاہ نے ان اوگول میں سے جواس کے زددیکے نظر عزت سے دیکھے عاتے تھے۔ ایک مخص کی نسبت سوال کیا تو وزراء نے جوابا عرض کیا کہوہ چندایا م سے تارک دینا ہوگئے فاہر کی۔ اس باخدا کے ساتھ بادشاہ کی بہت یا تیں ہوئیں اور اسے لباس زباد وعباد میں ویکھ کر بہت خصت آ موز مائی کی سے بادشاہ کی بہت یا تیں ہوئیں اور اس نے بہت حکمت آ موز باتیں کیس ۔ لیکن بادشاہ کی بہت یا تیں ہوئیں اور اس نے بہت حکمت آ موز باتیں کیس ۔ لیکن بادشاہ کی چھوڑا نے ہوا اور اسے اپنی مملکت سے نکلوادیا۔ بعداس واقعہ کے تھوڑا باتیں کیس ۔ لیکن بادشاہ کی بان بٹیا پیدا ہوا اس کا نام بوذ آ سف رکھا۔ شبزاد سے کی ولا دس برخموں نے اس کے طاح کی نبست بالاتفاق کیا کہ بیشزادہ فرزندہ طلعت نیک اختر نہایت اقبال مند ہوگا۔ یکن بیک بوڑ ھے بچر نے کہا اس کا مطاب طوال ویک ہو او بال دینوی جاہ وحشم کے متعلق نہیں بلکہ وہ مند ہوگا۔ لیکن بیک بوڑ ھے بچر نے کہا اس کا مطاب طوالی واقبال دینوی جاہ وحشم کے متعلق نہیں بلکہ وہ مند ہوگا۔ یکن بیک بوڑ ھے بچر نے کہا اس کا مطاب طوالی واقبال دینوی جاہ وحشم کے متعلق نہیں بلکہ وہ مند ہوگا۔ یک سے اور گمان تو کیا ہے اور دعباد سے ہوگا۔ '

بادشاہ بیس کر نہایت حیران قمسین ہوا اور اس کی تربیت کے لئے تھم دیا کہ ایک شہر وقلعہ خانی کرایا جائے۔ جس میں صرف شاہزاد واوراس کے خادم سکونت کریں اور سب کونہایت تاکید کی آپس میں کوئی تذکرہ دین حق اور مرگ وآخرت کا ہر گزنند کریں۔ تاکہ بید خیالات اس کے کان میں ندیزیں۔

اس کے بعد کی سوصفوں تک شاہزاد ہے کی تربیت اور دین حق کی طرف اس کی رغبت اور علم دین کی تعلیم اور ترک سلطنت اورا فقیار فقر کا ذکر ہے۔

اس بیان سے صاف واضح ہے کہ شنرادہ بوذ آسف ممالک ہندوستان کے شنرادوں میں سے ایک با ہرایت و ہاایمان شاہرادہ ہوا ہے۔ جسے خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی راہ وکھائی۔ تہ بیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی پنجمبر ملک مشمیر میں آئے اور یہاں فوت ہوئے۔ ہم مرزا قادیانی کے مقلدوں کو پکار کر کہتے نہیں کہوہ کتاب اکمال الدین واتمام العمیۃ کو نکال کر ہمار ہے سامنے کئی مجلس میں اس میں سے حضرت نیسٹی علیہ السلام پیغیبر خدا کا ذکر نکال کر دکھاویں ۔ورنہ جھوٹ کا اقرار کرلیں اور کہیں ۔

# حجوثے يرخدا كىلعنت

میں کتاب اکمال الدین واتمام النعمة لندن کے سرکاری کتب خانہ ہیں بزبان فاری موجود ہے۔ چنانچ شخ عبدالقادرصاحب ہیرسٹر کا ایک خط جوانہوں نے سفر ولایت کے ایام میں لندن کے کھا تھا۔ بیشہا خبار لاہور میں شائع ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کے دیکھنے کا ذکر کیا تھا اور اس کی اجھن عبارتیں اصل فاری زبان میں نقل کی تھیں۔ جن کا ترجمہ باری عبارت منتقولہ بالا میں آئی ہے اور اب اس تمام کتاب کا اردوتر جمہ بنام سبید الغافلین مطبع صبح صادق میں جہت چکا ہے۔ مزید اضمینان کے لئے شائقین خود میں میں جہت چکا ہے۔ لاہور وغیرہ سے دستیاب ہوسکتا ہے۔ مزید اضمینان کے لئے شائقین خود ساب متاب کو ایس کے لئے شائقین خود ساب متاب کا ایک میں اس کے ایک شائقین خود ساب میں اس کی کرایس۔

#### فرغىيىلى مدن عىسلى

"الشم يموت فيد فن معى فى قبرى فاقوم الما وعيسى بن مريم فى قبس واحد بين المسى بن مريم فى قبس واحد بين البسى بكر وعمر" وعمرت يكى عليه اسلام كالدفن مرين طيبداخل جره نويالية برحيها كروري سن البن به كريسي عبيه السلام بعدز ول كوت بول كاور رسول التعاليم عمرت الويكر اورعم كرو درميان مدفون بول كرد ومريان المون بول كرد ومريان على حفرت الويكر اورعم كرد وميان مدفون بول كرد وميان

ميصديث (سروايت عبدالله بن عمر وتبخريج ابن الجوزى دركتاب الوفاء مشكودة ص٤٠، باب نزول عيسى عليه السلام) بل موجود براس مضعوصاً اورمنطوقاً نابت بواكر حضرت عيلى عليدالسلام كالمفن متبره ثي الفيالة بن تركل اورموضع ـ

اس حدیث کے متعلق ہم علاوہ امر مقصود کے دیگر امر بھی ذکر کرتے ہیں۔ جن سے مرزا قاویانی کی مسیحیت ان کی اپنی زبانی بالکل درہم ہر ہم ہو جاتی ہے۔

مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب (ضیمہ انجام آتھم ص۵۳ ہزائن ج ایس ۳۳۷ ھاشیہ) پر اس حدیث کواپنی مسیحیت کی دلیل گذارتے ہیں۔ اس تقریب سے کہ اس حدیث کا شروع اس طرح ہے۔ ''یدنول عیسسی بن سریم الی الارض فینز وج ویولدله ویمکت فی الارض خمسا و اربعین سنة ثم یموت ''اتریں گئیسی بن مریم زمین پرلی نکاح کریں گارض خمسا و اربعین سنة ثم یموت ''اتریں گئیسی بن مریم زمین پرلی نکاح کریں گاران کے ہاں اولا و پیدا ہوگی اور زمین میں پینتالیس سال رمیں گے۔ پھر فوت ہول گے۔

اس حدیث میں حضرت عیسی علید السلام کے نکاح کا جو ذکر ہے۔ اس کی بابت مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مرزا حد بیگ ہوشیار پوری کی لڑی محمدی بیگم کے میرے نکاح میں آ نے اور پھراس سے اولا دے ہونے کی بشارت ہے۔ چنانچ (شیر انجام آتھم کے میں آس فکاح کو سے مواد کی صدافت کی علامت خود مضوعی مواد کی صدافت کی علامت خود مضوعی شخص نے فرمایے۔''

پھراس حدیث کا ذکر کیا ہے۔جوہم نے اوپرکھی ہے۔

اؤل! یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مرزا قادیانی اس حدیث کواپنے دعوے کے دلائل پیس تارکر تے ہیں تو بیحدیث ان کے نزدیک سے اور قابل استناد ہے۔ پس جب اس حدیث سے ٹابت ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا مدفن مدینہ طیبہ داخل حجر دشریفہ ہے تو مرزا قادیانی کا آپ کی قبر کی بابت بیکہنا کہ دہ تشمیر میں ہے باطل ہے۔

ووم آیہ کہ اس حدیث میں مسیح موعود کے لئے بتایا گیا کہ وہ مدینہ طیبہ میں مدفون ہوں گے اور مہاں سے رمل پرسوار کر ہوں گے اور سب پر واضح ہے کہ مرز اقادیانی لا ہور میں فوت ہوئے اور وہاں سے رمل پرسوار کر کے قادیان میں فن کئے گئے۔ ایس جب مطابق حدیث کے آپ کا فن نہ ہوا تو آپ کو دعویٰ مسیحت بھی ماطل ہوا۔

سوم! یہ کیمرزا قادیا ٹی نے اس حدیث کے روسے محمدی بیگم کے نکاح کواپٹی مسیحست کا نشان قرار دیا اور معلوم ہے کہ مرزا قادیا ٹی دنیا ہے اس کے نکاح سے محروم رخصت ہوئے تو جس امرکوانہوں نے مسیحیت کانشان قرار دیا تھاوہ پورانہ ہوا تو مرزا قادیا ٹی کا دعویٰ مسیحیت غلط ہوا۔

موادی محمد احسن قادیانی نے اس حدیث نبوی پر میداعتراض کیا کہ اس سے اہانت نبی النظام کی لازمی آئی ہے۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول التعقیقی کی قبر مبارک میں وفن کئے جائیں تو بالصرور قبررسول آلے کا کھود نالازم آئے گا۔ یہ بے ادبی ہے جناب اقدس رسول کریم اللغیم کی خدمت میں۔

مولوی محداحس قادیانی نے لیونت علمی اور قوت نظری سے بالکل کام نہیں لیا اور تقویل اورادب کو بالا سے طاق رکھ دیا۔ یہ اعتراض تورسول الله الله تالله علق بالوحی کے کلام ہدایت البتام پر ہوانہ کہ ابل سنت کے اعتقاد پر۔ کیونکہ اہل سنت تو صرف کلمات نبویہ کے ناقل ہیں اور ان کے مطابق اعتقاد رکھنے والے انصحاء ناطق بالوج سلاقی کے کلمات جامعہ خود اس شبہ واہی کورد کرتے ہیں اور تصریح بین الی بکڑ وعراس کے ان پڑے۔
کرتے ہیں اور تصریح بین الی بکڑ وعراسی لئے ہے کہ کس متجابل کوشیہ قبر کے کھود نے کا نہ پڑے۔
کیونکہ مراسب اضافی بین الی بکڑ وعراسی لئے ہے۔ نعل بون کے نداتو م کے یونکہ نقشہ روضہ پاک اس کا افکار کر رہا ہے۔ جب بیصاف بتلاویا کے بیسی علیہ السلام شیخین طبیعتیں گئے درمیان مدفون ہول گئے توشیہ کھود نے قبر کا ج تا رہا اور بھی تصمیم بین الی بکر وعرام فیر بھنی مقبرہ اور فی شانی بمعنی من من کی شرح میں کی ہے۔
تصریح لماعلی قاری نے اس حدیث کی شرح میں کی ہے۔

روضه مطهره ني وينه كانقشد حسب ذيل به-منقول از جذب القلوب! تقت

حضرت محمر صطفا صلاقه

حضرت ابوبكرٌصد بق

موضع قبر حضرت غيسلى عليدالسلام

حصرت عمرٌ فاروق

یہ کیفیت قبور ثلاثہ کی شخ عبد الحق صاحب محدث دہلوگ نے جذب القلوب میں درج فرمائی اورای وضع کواضح کہا ہے۔ ججج الکرامہ میں پنقل ابن خددون از کندی ذکر کیا کیفیٹی علیہ السلام مدینہ میں فوت ہوں گے اور حضرت عمر کے پاس فنن کئے جا کیں گئے۔ یہ بھی مردی ہے کہ

لے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مرزا قادیانی ۲۶رئنی ۱۹۰۸ء کو بروزمنگل سدشنبہ لاہور میں بعارضہ مرض ہیفنہ فوت ہوگئے اور فریضہ حج ادا نہ کیا۔ جو بعِجہ تمول آپ پر فرض تھا ادر بعِجہ دعویٰ مسجیت ہوناضر دری تھا۔ ابو کڑ وغر دو بیغمبروں کے درمیان سے محشور ہوں تھے۔

اللہ اکبرا جس امر کو رسول اکر مقلطیت اس وضاحت اور صفائی ہے مضرح بیان فرما ئیں مبطلین منکرین اس میں تر ددات وشبہات وار دکرتے میں اورصراط منتقیم کی طرف توجہ نہیں کرتے بیصرف بداعتقادی کا متیجہ ہے۔

تیسری حدیث امام ترفدی نے عبداللہ بن سلام مسے روایت کیا اوراس حدیث کوشس کہا کہ توریت میں محدرسول اللہ تالیق کی صفت ہوئی ہے۔

 میں سیراین کثریل پتخریج ابن عساکر عن بعض السلف و کرکیا کہ حفرت میں علیا میں مریم رسول الٹھ کے جرہ میں آپ کے پاس مرقون ہول گے۔ "دکس الحافظ ابوالقاسم بن عساکر فی ترجمة عیسی بن مریم من تاریخه عین مریم من تاریخه عین بعض السلف انه یدفن مع النبی تنابی الله فی حجرته (ابن کئیر ج۲

ص ١٤٥ بذيل آيت وان من أهل الكتب)''

''یدفن عیسی بن مریم مع رسول الله الله الله و مساحبیه فیکون قبره رابعا (درمنثور ج۲ ص۲۶۲)''پی آپی قبر چوگی او گار

اور ای طرح امام زرقانی مانگی نے (شرح مواہب لدنیہ ۵۵س) میں کہ کہ ابن عسا کرنے ذکر کیا کی میسیٰ علیہ السلام کی وفات مدینہ طیب میں ہوگی۔ پس ای جگد آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا۔اور جمرہ نبو چاہیے میں فن کئے جا کیں گے۔

ان احادیث وا خبارت عیسی علیه السلام کا اب تک زنده مونا اور پھرز مانہ میں نازل ہونا اور پھرز مانہ میں نازل ہونا اور پی ساف شابت الرسول اللہ تھیں آپ آپ آلیت کے پاس فن کیا جانا صاف ثابت ہے کہ اوراس امر پرامت مرحومہ کا اجماع ہے۔ پس چونکہ ان سے مرزا قادیانی کی عمارت مسیحیت بالکل منہدم اوران کی بخ رسالت کھو کھی ہوجاتی ہے اور دام بیعت کا سارا تانا با نا ٹوٹ جا تا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا مدینہ منورہ میں پہلوئے نبی اللہ میں مدفون ہونا تو در کناران پر دخول ترمین کیمی حرام ہے۔ اس لئے ان الزامات سے بہتے کے لے ایک دروغ بے سرویا کھڑا کردیا اور میسئی عسالسلام کی قبر کشمیر میں بنادی۔

چونکہ مرزا قادیانی کاخروج وفتند فدہی سپاویس ہے اوران کا اڈ عامسلمانوں کی امامت
کا ہے۔ اس لئے ان کوخوا وفوا وقر آن وحدیث میں تعرف کر کے مسلمانوں کے سامنے پچھ نہ پچھ
پیش کرنا پڑا ہے۔ ورندان کے مسائل مخصوصہ میں ان کے پاس ایس کوئی دلیل نہیں ہوتی جو قابل
اعتبار ہو۔ کیا آپ و کیھتے نہیں کہ قر آن مجید میں صاف طور پر حضرت عیسی عنیدالسلام کے مصلوب
نہ ہونے کا ذکر موجود ہے اور پھر انہوں نے اپنے مطلب کوسیدھا کرنے کے لیئے عیسائیوں ک
کتابوں کی چیروی کی اور قر آن نشریف کی آبیت کے معنی ہی بدل دیئے۔ عال انک و و معنے نہ تو لغت

کی رو سے درست ہیں اور نہ ملف وظف میں ہے کسی سے منقول ہیں۔ اسی طرح اس آیت اور سے درست ہیں۔ اسی طرح اس آیت اور سے اور سے اللہ ربوۃ کوانہوں نے تحض مسلمانوں کودھوکہ دینے کے لئے چیش کیا ہے اور اس سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی محضرت عیسیٰ علیدالسلام کی موت کا ذکر ہے نہ قبر کا اور نہ ملک کشمیرکا۔

علادہ بریں ہے کہ اس آیت میں صرف حضرت میسی علیہ السلام ہی کا ذکر نہیں۔ بلکہ آپ کی والدہ حضرت مریم کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے اور صیغہ شنیہ کے بہی معنی بین کہ ایک ساتھ وور ابھی اس تھم میں شامل ہے۔ بس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بعد مصلوب ہونے کے شمیر کو بھاگ آئے ہے تو حضرت مریم بھی ساتھ ہی ہوں گی اور ان کی قبر بھی شمیرہی بی چاہئے ۔ کیونکہ اس آئے بہت میں دونوں کا ذکر ہے ۔ لیکن بیان بالا سے معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بدینہ طیبہ میں آ مخضرت علیہ کے دوخمہ پاک میں ہوگی اور حضرت مریم کی قبر تو بیت المقدن میں ہے۔ جہاں وہ بعد رضح عیسوی فوت ہو کمیں اور وفن کی تمکیں یے بسی مراقادیانی کا قول سرائم باطل ہے۔

مولوی ثناءاللہ صاحب کے ساتھ مرزا قادیانی کا آخری فیصلہ

قبر میج یا حیات میج وغیرہ کے مضامین گوایک حد تک مفید ہیں ۔لیکن پوری طرح ازالہ فساد کرنے کو بین مضمون ہے جس کا نام آخری فیصلہ ہے ۔حقیقت اس کی ہے ہے کہ مرزا قادیائی نے ایک اشتہار بطور آخری فیصلہ کے دیا تھا۔ جس میں آپ نے دعا کی تھی کہ البی ہم دونوں (مرزا قادیانی اورمولوی ثناء اللہ) میں سے جو تیرے نزدیک جھوٹا ہے اس کو تیچ کی زندگی میں ماردے۔ چنانچہ وہ اشتہار ہے ۔

''بخدمت مولوی تنا واللہ صاحب السلام علی من اتبح الهدئی! مدت ہے آ ہے کے پر چہ الل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آ ہے اس پر چہ میں مردود
کذاب د جال مفسد کے نام سے منسوب کرنے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت و شیتے ہیں کہ میہ مختم مفتری اور کذاب اور د جال ہے اور اس شخص کا دعوی سے موعوّد ہونے کا سراسرافتر ا ء ہے۔
میں نے آ ہے سے بہت دکھا تھا یا اور صبر کرتا رہا۔ مگر چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے مامور ہوں اور آ ہے بہت سے افتراء میرے پر کرکے دنیا کومیری طرف آنے سے روکتے

لے چنانچہ خا کسار سفر ۱۳۳۰ھ میں بچشم خود آیا ہے۔

بیں اور جھے ان گالیوں، ان تہتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بردھ کرکوئی لفظ بخت نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ایسائی کذاب اور مفتری ہوں۔ جیسا کدا کثر اوقات آپ اپنے ہرا یک پرچہ بھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا ..... یہ کی البها م یا وتی کی بناء پر پیش گوئی نہیں محض دعا کے طور پر میں نے قداسے فیصلہ چاہا ہے اور میں فداسے دعا کرتا ہوں کہ بیش گوئی نہیں محض دعا کے طور پر میں نے قداسے فیصلہ چاہا ہے اور میں فداسے دعا کرتا ہوں کہ دعور کی مالت سے واقف ہے۔ اگر یہ دعور کوئی سے موعود ہونے کا محض میر نے قس کا افتر اء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دون مراح اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دون اور اور میری موست سے ان کو اور ان دون ارتباع ہوں کہ مولوی ثناء اللہ میں جو اسے بی زندگی میں جھے ہلاک کر اور میری موست سے ان کو اور ان کی جناب میں اور ثناء اللہ میں جو فیصہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت میں مفسد اور کدا ہوں کہ موسادق کی زندگی میں ہی دنیا ہے اٹھا نے یا کی اور نہا بہت خت آ فت میں جو میں ہوت کے برابر ہو بہتا کر۔ اے میرے بیارے مالک تو ایسائی کر۔ آ مین ایم آ مین اور بنا افقت میں بوت نے برابر ہو بہتا کر۔ اے میرے بیارے مالک تو ایسائی کر۔ آ مین ایم آ مین اور بنا افقت میں بوت نے برابر ہو بہتا کہ المحق و انت خیر الفات حین ، آمین!

(راقم عبدالله الصمد مرزا غلام احمد مسيح موعود عافاه الله وايد) (مجوماشتبارات جسم ۸۵۵،۵۵۵)

اس دعا کی بابت اخبار بدر ۲۵ مراپریل ۱۹۰۷ء میں مرزا قادیانی کا قول نکھا ہے کہ''شاء اللہ کی بابت جوہم نے دعا کی ہے۔ خدانے اس کے قبول کرنے کا دعدہ فر مایا ہے۔'' چنانچہوہ قبول ہوگئی کہ مرزا قادیانی اس دنیا سے رخصت ہوئے ادر مولوی صاحب تا حال زندہ سلامت ہیں۔ الحمد ہند کما بچے ہے۔

> کھا تھا کاذب مرے گا پیشتر کذب میں پکا تھا پہلے مرگیا

المرتب فاكسارا حافظ محمر براجيم ميرسيالكوني!

نوٹ! مولانا ثناء اللہ مرتسریؒ قیام پاکستان کے بعد سرگودھا رہائش پذیر ہوئے۔ 1960ء کے بعد انتقال فرمایا۔



#### بسم الله الرحين الرحيم!

مرزامحود خلیفہ قادیانی پر واجب ہے کہ وہ اس رسالہ کا جواب اسپنے علماءکو مطالعہ کرانے کے بعد حکماتح ریکرا کیں۔ کیونکہ بیان کی اپنی خود کاشتہ جھاڑی کا بیضلش کا نتا ہے۔

بدرساله صدق مقالد اواکل ماه تمبر ۱۹۴۸ء میں مولانا ممدوح نے اپنے اور مرزامحود قادیانی کے ایام قیام کوئد کر ایک شب کی ایک نشست میں علائے کوئد کی فرائش پر لکھا تھا۔ جنہوں نے اس کو وہال کوئد میں طبع کرائے تشیم کیا اور یہال سیالکوٹ میں اس مراکتو ہر وکم رنومبر ۱۹۴۸ء کو قادیا نیول کے جلسہ میں بھی تشیم کیا گیا۔ آج تک اس کا جواب نہ کوئیدوالی انجمن نے اور نہ مرزام ہود قادیا نی نے مرکز سے کوئیدوالی انجمن نے اور نہ مرزام ہود قادیا نی نے مرکز سے دیا۔ اس تعیم کیا گیا۔ آخ کا اس کا جواب نہ کوئیدوالی انجمن نے اور نہ سیالکوٹ والی انجمن نا ویا نی سے دیا۔ اس تعیمری باراس کوقد می انجمن الل صدیت سیالکوٹ میانہ پورہ طبع کر ایک شائع کر رہی ہے۔ ویا۔ اب تیسری باراس کوقد می انجمن الل صدیت میانہ پورہ سیالکوٹ

## قاديانی ندجب

## بجواب قادیانیاشتهارات' بهاراند بهب وغیره''··

بسم الله الرحمن الرحيم - تحمده ونصلي على رسوله الكريم!

مرزامحود قادیانی جب ہے وارد کوئٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیلی قادیا نہتہ ہیں گی ایک پیفلٹ اوراشتہ رات شائع کرائے ہیں۔ جوسیای نقطہ نگاہ سے حکومت پاکستان کے وقتی مفاد کے لئے سخت خطرناک ہیں۔ کیونکہ ان کے مندرجہ مسائل ایسے ہیں۔ جومسلمانوں کے سب فرقوں کے نزدیک نفر والحاد اور صلالت ہیں۔ ان ہیں ہے سب سے بڑا مسئلے تم نبوت کا ہے کہ قادیانی لوگوں کے نزدیک مرزا نامام احمد صاحب قادیانی (والدمرز احمود قادیانی) نی اور رسول ہیں اور جوکوئی ان کو تبی اور رسول نہمانے وہ کافروجہنمی ہے۔ اس کے جواب میں علائے اسلام نے ایک پلک جلسہ میں فتم نبوت کا مسئلہ قرآن وصدیت اورخود مرزا قادیانی مرقی نبوت کی ابتدائی تحریرات سے روز روشن کی طرح عابت کردیا کہ آ تخضرت میں ہوسکتا۔ تخضرت میں ہوسکتا۔ حضرت میں وسکتا۔ حضرات علاء کے ان وعظوں کا اثر اہل شہر پر بےصد ہوا۔ قادیانی گروہ سے جب ان دلائل کا جواب نہ ہوسکا تو انہوں نے پہلو بدل کر ایک اشتہار شائع کیا کہ 'علائے اسلام نے ایسے عقائد جماعت احمد یہ کی طرف منسوب کئے ہیں۔ جن سے ہم خود بیزار ہیں اورا یسے عقائد رکھے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سجھے ہیں۔ '

نیزنگھاہے کہ 'علاء نے ہارے متعلق اپن تقاریم میں بیکہاہے کہ ہم ضعو ذ باللہ من داللہ حضرت محر مصطفی مطابعہ کو خاتم النہین نہیں مانتے اور بید کہ حضرت مرزاصا حب بانی سنسلہ احمد بیکو ہم تمام انبیاء سے افضل جانتے ہیں۔'' (دیکھواشتہار ندکورس اسلام ۲۲) نیز اس اشتہار میں اور ویر جمہ ( تبلیغ س ۳۹۲، آئینہ کمالات می ۳۸۰، خزائن ج۵ میں ایشا) سے جو عبارت مرزاغلام احمد قادیاتی مدی نبوت کی طرف سے نقش کی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں'' اور ہماراعقیدہ ہے کہ ججزات انبیاجی ہیں۔''

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ہم رامقصود بھی یہی ہے کہ آ پ عقا کد کفریہ سے بیزار ہوکر تو بہ کریں لیکن اگر کوئی شخص زبان سے تو بہ کہے کہ میں کفرسے بیزار ہوں اور ہا وجوداس کے ول میں عقا کد کفریدر کھے اوران کا اقر اربھی کر ہے تو اس کا کیا علاج لا۔

ِ میں این میں ارملا خظافر ماتے جائے اورا پے ضمیر میں سوچتے جائیے کہ امور فریل کفر وصلالت میں پانہیں لیکن ہاو جوداس کے آپ ان کواس طرح مانے میں پانہیں؟۔

 نورالدین صاحب کی ارشاد فریائے ہیں۔ 'جارا یہ ندجب ہے کہا گرکوئی شخص آنخصرت کیلیے کو خاتم انتہین بقین ندکرے تو بالا تفاق کا فر ہے۔ یہ جدا امر ہے کہ اس کے کیا معنی کرتے ہیں اور جمارے مخالف کیا۔''علمائے اسلام نے اس کا جواب دوطریق پردیا تھا۔

اوْل .... احاديث رسول النطيعية يها\_

اگر آپ (قادیانی) لوگ خاتم الدنمیا، کے معنی آخری کرتے ہیں اور بعد آخری کرتے ہیں اور بعد آخضرت بین اور بعد آخضرت بین جوہ بار بعد آخضرت بین جدید نبوت کے مدنی کومرز اقادیانی سمیت جھوٹا جانتے ہیں۔ جیسا کہ خود جخضرت بین نے فرمایا ہے کہ تو بسم اللہ دل ماشاد وچشم ماردش، مرزامحود قادیانی سے وسخط کروا جیجے۔ ہم اس خوش ش ایک عام جلسہ کر کے پبلک کومژ دہ سناد ہیں گے اورا گرآپ نے خاتم کے معنی پھھاور کئے تو سمجھا جائے گا کہ آپ لفظوں کی آٹر میں عقا کہ کفرید چھپانا جا ہے ہیں۔ دیکھئے خاتم لیسے ہیں اور آپ دیکھئے خاتم لیسے نام اور آپ کے بعدامتی کہلا کردعوے نبوت کرنے والے کے تن میں کیا فتوی صادر فرمایا ہے۔

پہلی حدیث: (جامع ترزی ج مس ۴۵) میں ایک مفصل حدیث ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ'' رسول اللّقظیفی نے فر مایا۔میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ برایک ان میں کازعم کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ جالانکہ میں خاتم النہین ہول۔میرے بعدس کوئی نبی نبیس ہوگا۔''

امام تر مذی اس مدیث برفرمات آی که "فصفا حدیث صحیح لینی بیرهدیده میخیج ب بیرهدیث (منحلوق شریف کی آنب الفتن باب العلاحم ش ۴۵ مهاردایت تر مذی دالی داؤد) منقول ب برجونسی کتاب میسر موسکه اس میس دیچه نیجیج به

آئے اس برمرزا قادیانی کے بھی دستھ دکھ کیے مرزا قادیانی اپنی کتاب (ازالہ اوبام سمالہ جزائن ناسس ۳۳ ) میں 'ماکان محمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخسات النبیین ''کائر جمہ ایول کرتے ہیں کہ '' یعنی جمھی ہے میں سے کی مرد کا بائے ہیں۔ مرد ورسول اللہ ہے اور ختم کرنے والانبیول کا ''اور لانبسی بعدی کے متعلق (ایام اصلی اردو ص ۲۹ آفرائن جمام ۳۹۳) میں فرماتے ہیں کہ ''حدیث لا فبسی بعدی میں بھی لا تسفی عام ہے۔ ایس بیکس قدر دلیے گا تا تی ہے کہ خیالات رکیکہ کی چروی کرتے تصوص صر بحقر آن کو عمدا چوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنامان لیا جائے اور بعداس کے جووجی منقطع ہو چکی ہے۔ پھرسلسلہ وجی نبوت کا جاری کرویا جائے۔''

اور حضور سرور عالم المسلطة كے بعد مدعی نبوت کوجو كذاب كہا گيا ہے۔ اس کی نسبت بھی مرزا قادیانی کی تصریحات میں۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ '' ختم المرسلین كے بعد سی دوسرے مرخی نبوت کو کا ذیب اور کا فرجا شاہول۔'' (شتہارہ ما کتوبر ۱۸۹۱، جموعا شتبارات شام ۱۳۰۰) میں نبوت کو وجوی کرے کراسلام سے خارج

نیز فرماتے ہیں کہ:'' بچھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعوی کر کے اسلام سے خارج ہوجاؤں۔''

مرزا قادیانی کے ان حوالہ جات ہے اس حدیث شریف کی تینوں ہاتیں ثابت ہو سنگیں۔ یہ بھی کہ خاتم آنتیین کے معنی آخری نبی ہیں اور یہ بھی را نبی بعدی میں لانٹی عام ہے اور سیر مبھی کہ آنخضرت میں تعلیق کے بعد نبوت کا مدعی کذاب اور کا فرے۔

دوسری حدیث، (مندام احمد جسس ٢٦٥) يس حفرت الس بودايت بكرسول خدات الس بودايت بكرسول خدات الس بودايت بكرسول خدات الله المرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى و لا نبي " ( يعنى ب شكر رسالت اور نبوت منقطع بوچكى ب يس مير ب بعد كوئى رسول اوركوئى ني تيس موكار) اب مرزا قاديانى كوستخط بحى انبى كالفاظ بيس ما حظفر ما يجدّ - آب از الداو بام بيس خاتم النبين كي تشرح كرت بوك فرمات بين "اوراجى ثابت بوچكا ب كداب وقى رسالت تا خاتم النبين كي تشرح كرت بوك فرمات بين "اوراجى ثابت بوچكا ب كداب وقى رسالت تا بقيا مت منقطع ب " ( از الداو بام س ١١٣٠ برائن ي عس ٢١٣٠ )

تیسری حدیث بھیمین (بخاری دسلم) کی حدیث میں مذکور ہے کہ 'آ مخضرت قایق نے فر مایا کہ قوم بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے متعلق ہوتی تھی۔ ایک نبی فوت ہوجا تا تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ ہاں خلیفے ہوں گے اور بہت ہوں گے۔'' (مقلونا شریف سی معربی کا ادارہ والفضاء)

اس کے متعلق بھی مرزا قادیانی کے دستخط ملاحظہ یوں ۔ آپ فرمائے ٹیں۔ کمتوب مرزا قادیانی ''وحی رسالت فتم ہوگئ ۔ گمر والایت اور امامت وخل انت کبھی فتم نہیں ہوگئ ۔'' نہیں ہوگئ ۔''

## مرزا قادیانی کی ترقی کادوسرادور

حوالہ جات مندرجہ بالا کے خلاف نومبر ۱۹۰۱ء میں جب مرزا قادیانی کو کھلے طور پردعویٰ نبوت کا شوق ہوا تو استحریرات پلٹ گئیں۔ ختم نبوت کے معنے پہلے اور بتھے، اوراب اور کرنے پڑے۔ جو چیز پہلے کفرتھی اور دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی تھی۔ اب اسے ایمان کی اہم جزو اور دین میں داخل ہونے کی ضروری شرط قرار دیا گیا اور پہلے ایمان کو انعوا ور باطل تھہرایا گیا۔ چنا نچہ مرزا قادیانی فریاتے میں کہ:

ا نہیں ۔ '' یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد است کا اسکی کوئی ۔ آتخضرت اللہ کے وحی اللی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی ۔ '' جھی امید نہیں ۔'' (ضمیہ براین احدید صد نجم ص۱۸ اخرائن ج۱۲ ص ۲۵ س

اوراپ دعویٰ کی ضرورت کے لئے خاتم الا نبیاء کے معنے یہ کئے گئے۔
 تخضرت میلائی کو جو خاتم الا نبیاء فر مایا گیا ہے۔ اس کے معنی مینیں ہیں کہ آپ کے بعد ورواز ہ مکالمات ، مخاطبات اللہ یہ بند ہے۔' (ضمید برا بین احمد یہ حصیفجم ص۱۸۱ ہزائن ج۱۲ ص ۳۵۳)
 نیز فر ماتے ہیں کہ:'' دو نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی۔''

(ضميمه برابين احدييص ١٨١ ، خزائن ج٢٦ص ٣٦٢ مخص)

و کیھیے ختم نبوت کے معنے کس سہولت وساد گی سے بقول! چوں غرض آ مدہنر پوشیدہ شد بدل ئے گئے ہیں اور جس امر کو کفر جانے تنے۔اسے ایمان بنایا گیا۔

اب بتأیئے از الہ او ہام وغیرہ کی مندرجہ بالاعبار توں اور نومبر ۱۹۰۱ء کے بعد کی عبار توں میں تناقض ہے یانبیں؟ ۔ اہل منطق کا قول ہے کہ ''نقیض کل شینٹی رفعہ'' سابقاً جس چیز ہے جن الفاظ میں انکار تھا۔ اب اس چیز کو انہی الفاظ میں ثابت کررہے ہیں ۔

ا ..... اس تناقض کے متعلق خود مرزا قادیانی کافتو کی بھی من لیجئے۔ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔آپ فرماتے ہیں۔''حجوثے کے کلام میں تنافض ضرور ہوتا ہے۔''

(ضیمہ براجن احمہ بید حصہ پنجم صالا بنزائن جا ۲۵ ص ۲۷۵) اور لیہے آئے فیرمائے ہیں کہ '' ظاہر ہے کہالیک دل سے دومتناقض باتیں نہیں فکل سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یاان ان یا گل کہلاتا ہے یامنای۔

( ست بچرنس ۲۱ بخز ائن ج ۱۳ س ۱۳۳)

سسسسے اور لیجئے آپ فرماتے ہیں کہ ''اس شخص کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہا یک تھلا کھلا تناقض اینے کلام میں رکھتا ہے۔''

( حقيقت الوح من ١٨٠ خرزائن ج ٢٦ ص ١٩١)

سم اور لیجنے آپ فرماتے ہیں''کسی چیار عقلنداور صاف ول انسان کے کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل یا مجنوں یا ایب منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملاویتا ہو۔اس کا کلام ہے شک متناقض ہوجا تا ہے۔'' (ست بچن ش مل مخزائن نے واص ۲۲۱) ان حوالہ جات سے صاف ثابت ہے کہ مرزا قاویا نی کے نزویک متناقض کلام والامخبوط الحواس یا گل اور مجنوں نے یا منافق۔

ان ہر دوفقو وَل کی حقیقت بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ مرزا قادیانی کومرش مراق تقا۔ جو مالیخولیا کی قشم ہے۔ نہ صرف مرزا قادیانی کو بلکہ آپ کی زوجہ محتر مہ وہمی (والدہ خلیفہ مود قادیانی) (سمال منظوراللی ص۲۳۸) اورخودخلیفہ محمود قادیانی کوہمی مراق ہے۔ ملاحظہ ہوں (رسانہ ریو ہوقادیان خ۲۵ نمبر ۸می ان آگست ۱۹۲۲، سیرۃ المبدی حصہ دوم ص۵۵، روایت ۳۱۹) اس کے بعد مالیخولیا کے اگر اے بھی ملاحظہ فرما لیجئے شرح اسباب میں ہے کہ:

ا.. ... بيرخيال هوجاناً كه مين غيب دان جول ..

۲....۲ میں فرشنه ہول۔

ب .... اور کیجئے (اُسیراعظم ٹائس۱۸۸) میں ہے۔''مریض صاحب علم ہوتو پینمبری اور مجزات اور کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔خدائی کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کواس کی تبلیغ کرتا ہے۔''

نبوت کردیاا در نفاق کی حقیقت یمی ہے کہ باطن میں کچھاور طاہر میں کچھاور۔ لیعنی ہاتھی سے وانت دکھانے کے اور نعات کے اور ۔

و کیٹ ایس من فقاند ایران و اقرار کی حقیقت خدا کے نزو کیا کیا ہے۔ منافق آنخضرت علیق کی خدمت میں آ کر کہتے۔ اکنشھ ید انان اسر سدول الله (السندافقون: ۱)'' ﴿ یعنی ہم شہادت دینے میں کہ آ پ خدا کے رسول میں۔ ﴾

ہا وجوداس کے خداتھالی نے ان منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ:'' والله یشھ سد ان المغافقین لکذبون (المغافقون: ۱)' ﴿ لِعِنى خداتعالی شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹے میں ۔ ﴾ یعنی بیاوگ محض زبان سے ایسا کہتے میں ۔ ان کے دل میں اس پرایمان نہیں ہے۔

ای طرح سود قاقرہ کے شروع ش فرمایا کہ ''ومن النباس من یقول المغنّا بدالله وبسالیوم الاخر و صاهم بمؤمنین (البغرة: ٨٠) ''﴿ یعنی بعض وگ کہتے ہیں کہ ہم ضدا پراور پچھلےون یعنی روز قیامت پرائیان ہے آئے ہیں اوروہ برگزموس نہیں ہیں ۔﴾

د کیھنے باوجود خدا پر اور روز قیامت پر ایمان کا اظہار کرنے سے خداتھا کی صاف الفاظ میں فر مار باہے کہ وہ ہرگز مؤسن نہیں ہیں۔

اس کی کیادہ ہے؟ ۔ سواس کی شہمت فرمایا کہ: ' پہندے و ن الله والددین العقوا (البقرة: ٩)'' ﴿ يَعِیٰ صَرَاتُو کی سے اور موسول سے فریب کاری کرتے ہیں ۔ ﴾

ای طرح مرزا قادیانی نے ازراہ منافقت مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے آ تخضرت علیاتھ کی تعریف کی اور آپ کو لئظ خاتم الانبیاء بھی نکھااور خاتم الانبیاء کے معند اپنے دل بیس بھیار کھے۔ جب کھلادعویٰ کردیا۔ تواس کے معند بیٹ دیئے۔ ایس بہلالفظی اظہارا میان بھکم قرآن مجید کنر باور فریب ہے۔

منافرت کا جواب: اور جوریز دلیوثن آپ نوگوں نے اپنی نام نبادا تجمن احمد بیہ میں پاس کر کے شائع کیا ہے اور اس میں حکومت پاکستان کو توجہ دیا گی ہے کہ علائے اسلام بھارے برخلاف منافرت پھیلاتے ہیں۔ سواس کے جواب میں گذارش ہے کہ منافرت کی بنیاد اس صوبہ بلو ہشتان میں آپ کے خلیفہ مجمود نے رکھی۔ جوانتر کروڑیا کم ومیش مسلمانوں کو ا یک جھوٹے مدگی نبوت کے نہ ماننے کے سبب کا فرقر ار دینے والے ہیں۔ ملاحظہ فرما ہے۔ مرز المحمود قادیانی اپنی کتاب آئینہ صدافت میں مولوی محرعی قادیانی امیر جماعت احمد یہ لا ہور کے جواب میں فرماتے میں۔

'' تبدیلی عقیدہ موادی (عمر علی قادیاتی) تین امور کے تعلق بیان کرتے ہیں کہ: اوّل یہ کہ میں ۔ دوم یہ کہ آپ تی الدیاتی کہ میں کہ اوّل یہ کہ میں ۔ دوم یہ کہ آپ تی الدا تع نبی میں ۔ دوم یہ کہ آپ تی الدا تع میں سندان ہیں۔ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت سے معود کی بیش گوئی ذکورہ قرآن مجید کے مصدات ہیں۔ سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت سے معود کی بیعت میں شاروہ کا فراور دائز ہم معود کی بیعت میں شاروہ کا فراور دائز ہا اسلام سے خارج ہیں۔ میں شام کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں ۔ کین اس بات کو سلم میں کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد اختیار کے ہیں۔''

(٢ كمينه صدادت ص ٣٥)

## خليفهاؤل مولوي تحييم نورالدين قادياني كافتوي

''اخبار انحام بابت سارائست ۱۹۰۸ء میں ہے حکیم قادیانی مروح کی ایک فاری رہا گی چیسی تھی۔ جونن عروض دادب کے لحاظ ہے اس پالید کی معلوم ہوتی ہے کہا گر مرزا غالب مرحوم زندہ ہوتے تو اس بر سرد صنتے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

اہم اواسم مبارک ابن مریم ہے نبند آل غلام احمد است ومرزائے قادیاں گرکھے آرد شکے درشان اوآل کافراست جائے اوباشد جہنم ہے شک وریب وگمان است سے آرد شکے درشان اوآل کافراست جائے اوباشد جہنم ہے شک وریب وگمان کاسست ''ایک شخص نے حضرت خلیفة آمیج (مولوی نورالدین قادیانی) ہے سوال کیا کہ خضرت مرزا قادیانی کے مانے کے بغیر نجات ہے کہ نیس فرمایا۔ اگر خدا کا کلام سچاہے قو مرزا قادیانی کے مانے نبیر ہوگئی '' (کلمنہ الفسل میں ہور تھی ان کام اور نہاں تادیان تاہ نہرا المور تعالی مورد الرجول کی ساوانی) خلیفہ ثانی مرز المحمود قادیانی کافتو کی اور تعلی

مرزامحمود قادیائی جنہوں نے بلوچستان میں آ کرمسلمانوں میں بے چینی پیدا کی۔اپئی شان میں فرماتے ہیں کہ '' جس طرح میج موعود کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔اسی طرح میراا نکار ا نبیائے بنی اسرائیل کا افکارہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔مراا نکاررسول اللہ کا افکارہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔میرا نکارشاہ نعت اللہ ولی کا افکار ہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔میراا نکارسے موعود کا افکارہے۔جنہوں نے میرانام مجمود رکھا اور مجھے موعود بیٹائشہرا کرمیری تعیین کی۔''

مولوی محم<sup>ع</sup>لی قادیانی لا ہوری اوران کی جماعت <sub>.</sub>

المبوری جماعت کی طرح مرزا قادیانی کو بی اوران جماعت کی طرح مرزا قادیانی کو بی اوران کے انکار کسب مسلمانوں کو کافرنمیں جانے اورای وجہ ہے ہم ان سے الگ ہوگئے تیں ۔لیکن حقیقت بینیں ہے۔ بلکہ مرزائے قادیان کی زندگی میں اور پھر مولوی نورالدین قادیانی کی زندگی میں اور پھر مولوی نورالدین قادیانی کی خلافت میں بیسب مرزا قادیانی کو نبی اور مسلمانوں کو ان کے انکار کے سب کافر سجھتے تھے۔ کیونکہ نومبرا ۱۹۹ء میں جب مرزا قادیانی نے تعلم کھلا وعوی نبوت کی تو اس وقت احمری رہنے ہوئے ان کو انکار کی شخان نے تعلم کھلا وعوی نبوت کی تو اس وقت احمری رہنے ہوئے ان کو انکار کی شخان ہے اور مولوی نورالدین قادیانی ،مرزا قادیانی کی زندگ میں بھی اور اینے عبد خلافت میں بھی ای اعتقاد پر تھے۔ اختلاف کی صورت سے بنی کہ مولوی نورالدین قادیانی کی ضورت سے بنی کہ مولوی نورالدین قادیانی کی نام کا نظام گا۔

لیکن مرزامحود قادیانی نے جن کو ہاتھ اندر تھا۔ نہایت ہی ہوشیاری سے پیش قدمی کر کے جالیس آ دمیوں یا زیادہ کی منظوری جنیبا کہ مرزا قادیانی رسالہ الوصیت نیس تحریر کر گئے ہیں۔ بیعت ظلافت لے لیادرمونوی محرملی قادیانی اوران کے رفقاء دیکھتے کے دیکھتے روگئے۔

ایسے حال میں اس ناکام جماعت کے لئے سوائے قادیان دارالامان سے ججرت کرنے کے کوئی چارہ دینجاری اس انہوں نے لاہور میں آ کرا پناا ڈہ جمالیااور دیگر شہروں میں گشت کر کے رہے بیان کرنے گئے کہ ہم قادیائی جماعت سے اس لئے اللّه ہوئے ہیں کہ دہ مسلمانوں کو کافر جانتی ہے۔ آ ریکی وہ بھی تو مرزا قادیائی کی زندگی میں اور پھر مولوی نورالدین قادیائی کی خلافت میں کیوں دلگ ند ہوئے۔ جانا ککہ بیان کردہ سیساس وقت بھی موجود تھا۔

زابر ند واثبت تاب وصال بری رخان شنج گرفت وترش خدارا بهاند ماخت

ہم اس جُند لِا ہوری جماعت کے وہی اقتباس نقل کریں گے۔ جوا ختلا فات سے پہلے کے ہیں۔ کیونکہ اختلاف کے دفت کی تحریرات کسی فریق کو بھی مفید نہیں ہوسکتیں اور ان سے اعمل مجٹ کا فیصانہ نہیں : وسکتا۔

(۱۹ بوری بره عت کاخبار پیغام سلح جاؤل نمبر ۱۹۵۵ موری در تمبر ۱۹۱۳ م. ۱۳ سال ۱۳ م حضرت مسیح موعود مبدی معبود کواس زیماند کا نمی رسول اور نجات دیمنده با سنته جین ۱۰ (۱۹ بوری جماعت کاخبار پیغام سلح ج نمبر ۱۹۵۹ موری ۱۹ ارائنز بر ۱۹۱۳ و) "سلسلہ احمدیہ مانتا ہے کہ آنخضرت النظافہ نہیوں کی مہر میں اور آپ کے بعد کوئی نبیوں کی مہر میں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکا ہوت کے وروحانی طور پر آپ کا شاگر دے اور انعام نبوت کے وربعائی میں سکتا فریعہ سے پانا ہے۔ یصرف ایک سچامسلم می ہے۔ جو نبی متعدی کی بیروی کر کے نبی بن سکتا ہے۔''
ہے۔''

نتيجة الكلام وخلاصة المرام

تنصیل ندگورہ بالا سے صاف فل ہر ہے کہ مرز اقادیا فی خوداور کیاان کے خلیفہ اول حکیم نورالدین قادیا فی اور رکیا خلیفہ اول کا مرز اقادیا فی لا ہوری اور ان کی جماعت سب ایک علی تعدیل کے بیٹے ہیں۔ ویگروں کا خداج نے لیکن مرز اقادیا فی کی تحریلت کے مطاحہ سے ایک گہری نظر والاستین شخص آسانی سے اس نیجہ بر پہنچ سکتا ہے کہ مرز اقادیا فی کا کوئی شمیلے فد ہب نہیں تھا۔ آنحضر سے تعلیل کا افرار صرف اپنی مصنوی رسالت کا اعتبار جمانے کے لئے تعدیل تھا۔ کو خطر سے تعلیل کا افرار کرتے ہیں کہ مسلمان آنحضر سے تعلیل کے بعد کسی جدید نہوں کو ہمی نہیں مان سکتے ۔ اس لئے انہوں نے اپنی نبوت کی بیصورت اختیار کی کہ میں کوئی دومر افتحض نہیں ہوں۔ بلکہ سے ۔ اس لئے انہوں نے اپنی ہوں اور میری نبوت کے بغیر (معاذ اللہ) میں عمر اس میں محمد ایموں۔ بلکہ میں عمر اس میں میں جدید کی نبیس ہوں اور میری نبوت کے بغیر (معاذ اللہ)

غرض منافرت کی اہتراء مرزا تھود نے رکھی۔ جنہوں نے ایسے مقائد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے ایسے مقائد کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو مرزا قادیانی کی نبوت کے قبول نے کی دعوت دی۔ ندکہ مسلمانوں نے ، جنہوں نے مسلمانوں کو جنہوں نے مسلمہ نبوت کو علاء کی جارت کو حساس کے تخصرت بھیلے کے خصرت بھیلے کہ ختم ہے جہ چریں ایسی عطاء کی جس کہ دو ہم ہم کے اپنے ان میں بیرتائی کہ ختم ہے۔ جس السندیدوں فتم کیے گئے میرے آنے پرانمیا علیم اسلام 'اورا ہے دعوے سے بیشتر مرزا تا دیانی بھی فتم نبوت کے بھی معنی لیستے تھے۔ جسا کہ سابقاً اسلام 'اورا ہے دعوے۔

منبید انتصیل بالدین اس خط اور تریک کا جواب بھی آگیاہ جوایک مقامی لا ہوری احمدی مانزم کو شب عبدالرحمن (شینو کمشنر صاحب بہادر کوئٹ) نے ایک حاشید نظین کے نام سے ایک مقامی عالم الل سامن مواوق میدانکر بم ساحب مدرس مدرس مرسیر بید بروری روؤ کوئٹ کو جیجاہے کہ

یا ہیں میر بھی باطس ہے۔ اپس مرزا تا ویانی کا دعویٰ عمینیپ رسول کر بھوٹائٹے کفر والحاد ہےا در باطس ہے۔ (میر سیا<sup>ن</sup> ونی عنی عنہ) '' زمانہ کے امام کو پہچانو۔'' سوگذارش ہے کہ ہم نے آپ کے مشار الیہ امام کو پہچان لیا اورخوب پہچان لیا اورخوب پہچان لیا اورخوب پہچان لیا ہورخوب پہچان لیا ہوت کے باہت تا کھ خصرت کا پہلے نے خبر دی کہ' وہ میری امت ہے ہوتے ہوئے نبوت کا دعوی کریں گے۔ حالانک میں خاتم النبیین ہوں۔''
میں خاتم النبیین ہوں۔''
میں خاتم النبیین ہوں۔''

#### معجزات كابيان

قادیانی اشتہار'' ہمارا ندہب'' میں مرزاغلام احمد قادیانی کی طرف ہے مجزات انہیاء کے ماننے کی جوعبارت نقل کی گئے ہے وہ عبارت بھی محض دھوکا ہے۔ مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات کے قائل ہرگز نہ تھے اوراس کی بیوج تھی کہ جب خود بدولت کا دعویٰ مسجیت کا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل مسج نے تو یہ مجزات کئے مشیل مسج نے کون سے مجزات دکھائے؟ تو لامحالہ مرزا قادیانی کو پیطریق جواب اختیار کرنا پڑا کہ جب اصل مسج کے مجزات حقیقی نہیں تو مشیل مسج سے مجزات کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ چنا نچہ وہ از الداویام کے نہایت شروع میں اس عنوان سے سوال پیدا کر کے پھرخوداس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے خمن میں مجزات عیسویہ کی حقیقت ہوں تاتے ہیں۔

ملائ کیا ہو۔ مگر آپ کی برشمتی ہے ای زمانہ ہیں ایک تالاب بھی موجود قدر جس ہے برے بڑے نشان ظاہر ہوت تھے۔ خیال ہو مکتا ہے کہ اس ہر ب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے دول کے رای تالاب سے آپ کے مجرات کی پورٹی طیفت علق ہے اور اس تالاب نے فیصد کرویا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مجرد وہمی ظاہر ہوا ہوتو وہ مجرد د آپ کا نمیس بلکہ اس تالاب کا معجرد سے اور آپ کے باتھ میں موانے مکر وفریب کے اور پکھیس تھا۔''

( خىيمدانجام آئتم ص كاشيه بنزائن ج ااس ٢٩١ ماشيه )

## فر مائے یہ معجزات پرائمان ہے یا کفار کی طرح انکار؟۔

قر آن شریف توان امور کوحشرت میسی علیه السلام کی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے ، در مرز اقادیانی اے مسم بیزم اور عمل صنعتیں اور عمولی تدبیری اور مکروفریب قرار دیں۔ بیانہاں کا بمان ہے؟۔

## سب انبياء پرخصوصاً سرور کا ئنات پرفضیلت کا دعویٰ

من بعرفان نه کمترم زکسے دادآن جسام رامسرا بتمسام هرکه گوید دروغ هست لعین (نزالآن ص۱۹۵۰، آزائی ن۱۸س۱۸۵۸ مع) انبیاءگرچه بوده اند بسے آنجه داداست هر نبی راجام کم نیم زان همه بروئے یقین

فيزفر مات يين

رائسدہ شدہ ہدر نبسی بسہ آمدنم هدر دسولے نهاں بہ پیدراهنم ال سے زیادہ دیکھے کئودآ مخضرت سرورکا تکات کے مقابلہ میں کہتے ہیں۔ ''لین نی کریم کے لئے (صرف) چاندے کرین کا نشان ظاہر کیا گیا اور میرے لئے جانداور سورج دونوں کا گرین کیا کیا۔ اے بھی توان کارٹرے کے ''

( سَنَبَ ا غِرَاهُ مِن سَالِهُ عَلَيْنَ وَ الْمَالِ الْمَالِ الْمِرَاءُ مِن الْمَالِ الْمَالِ الْمَرِ اس مِينَ الْمُخْصَرِتُ عَلَيْنَةً ہے مِنَا لِلَّهِ أَرْ اللَّهِ مِنْ الْمَرِ سے انکار بھی کیا ہے۔ اس طرح (انبار برزہ یان ن عَنْ ۲۰۰۹، مورند ۲۳ مُنَّل ۱۹۰۸، ملفوظات ج ۱۰ ص ۳۷۵) میں کھھائے۔

۔ ''ایک صاحب نے مرزا قادیائی ہے وچھا کہ:شق القمر کی نسبت حضور کیا فرماتے ہیں۔ فرہ یا ہماری رائے بیہ ہی ہے کہ وہ آئیہ قتم کا فسوف تھا۔ ہم نے اس کے متعلق اپنی کتاب چشمہ معرفت میں نکھدیا۔ 'فرہائے مہمجز ہ کا اقرار ہے یا اٹکا؟۔

سن به به به به به که احمدی جماعت کا اعتقاد ہے کہ حضرت مسیح موقود کا وائی ارتقاء منابقہ ہے زیاد ونتیا۔ استغفار اللّٰہ رب ما الصلمك!

(ریجیوشمون ڈاکٹرشرونو زصاحب تاریانی مند جدر سکل ریویو بایت ماہ شی 1979ء) ای طرح اور بھی حوالہ جات بکشرت میں ۔لیکن ابطور شنتے نمونداز خروارے النجی چندائیک پراکتفا کیا جاتا ہے۔ خاتمیة الکائم: کیاا ب بھی احمدی جماعت کوئٹ کہدستے ٹی کہ علائے اسلام نے ہماری طرف وہ احتقاد منسؤب کئے ہیں۔ جن سے ہم پیزار ہیں انداچھا اگر آپ بیزار ہیں تو تو بدنا مد شاکع کرد بچتے ۔ہم بیسب یا تیس آپ کی طرف سے واپس کے لیس گے۔ و مسلا عسلیہ نسا الاللبلاغ!

#### ضميمه خلاصه مسائل قاديانيه

قادیانی مذہب کے بنیادی مسائل جار ہیں اور جاروں ہی نلط میں۔

یہ بالمسئلہ: بیاکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گر قبّار کرا کے سولی دلوادیا اور و و نیم جاں اتارے گئے اور چیر خفیہ طور پر مرہم پٹی کر واتے رہے اور آخریوشید گی میں بشمیر کی طرف جا گ۔ آئے اور وہاں آئر فوت ہوگئے۔

جواب: یہ بالکل باطل ہے۔ ی تعالی فرمات کے کہ: ''وصا قتلوہ وسا صلبوہ (نسساہ: ۱۷۰۷) ''نیٹی ندانہوں نے اس کول یواورنسول دیا۔ پہنی جب کی دیا جی باغل ہو قتل ہوا اور محلّہ خان یار میں جو قبر ہے۔ ۱۰ یوز آ ، خسینہ اور وکی ہے۔ جو کشمیر کے آیک راجہ کا بیٹا تھا اور وہ سلمان ہوگیا تھا۔ (دیجو کتاب تندیب الفافلیں) میں نے دود فعہ خوداس قبر کودیکھا ہے۔

ووسرامسکلہ: مرزا قادیانی کہنے ہیں کد حضرت عیسیٰ علیدالسلام زندہ آسان پرنہیں اٹھائے گئے۔ بلکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اوران کی بجائے میں مثیل سے بن کے آیا ہوں۔ جواب نيت كم مفرت ميلي ميدالسلام زندوة عان يراضات كي رجوكه ايست جل رضعه الله اليه من فرمايا يعني بلكه المحالياس كواللدف إي طرف اور" عديث محيح مين آتا ے كەحفرت يميى ملدالسلام آسان ساترى سى كيك ( كتاب الأساق مهمهم) (فعیمسلم خاص ۸ م.۲۸) '' اور یہ بھی ہے کہز مین برآ کر چھ کر س گے۔'' نیز به که ' نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ پھر آپ فوت ہوں گے اور مدینہ شریف میں روضها ضریبن مدفون ہوں گے'' (مشكوة ص ۴۸٠)

کیکن مرز اقادیانی میں ان باتول میں ہے کوئی بھی نہیں یائی گئی۔ اِس ان کا آنا جانا

تیسرا مسئلہ: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جس مہدی کی خبر ہے وہ مہدی مجھی مدر ہوایا ۔

جواب: حدیثوں میں جس مہدی کا ذکر ہے۔ اس کی ذات اور صفات اس طرح ہیں۔ان کا نام میں اللہ ان کے باب کا نام عبداللہ ،حسنی حینی ساوات ہوں گے۔ بینی ماں اور باب رونول کی طرف سے سید ہول گے اور ملک عرب کے بادشاہ ہوں شے اور خانہ کعیہ میں ان کی بیعت ہوگ اوروہ جہاد کر کے قسطنطنیہ فتح کریں گے لیکن مرزا قادیانی میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ تھی۔ بیں وہ امام مہدی بھی نہیں ہتھے۔

چوتھا مسکلہ: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں اس زیانے کارسول اور نبی ہوں۔جو مجھوکو نہ مانے وہ کا فروجہنمی ہے۔

جواب: نبوت أنخضرت الله يرفتم ب- آيت خاتم النبيين (الاحزاب: ١٠) اور(جسامع قبد مذی ج۲ ص۶۶) میں ہے کہ''آ مخضرت کالیکھ نے فر ماا میں خاتم انہین ہوں ۔ ميرے بعد کوئی نی نہيں ہوگا۔''

مال '' تعین شخص میری امت میں سے دجال گذاب ہوں گے۔ جو نبوت کا دعویٰ كرزائكية (مشكوة ص ١٥ س، ب الماتم)

نیں مرزا قادیانی موجب س آیت اور حدیث کے نبی تو ہو کتے تہیں۔ مال مطابق اس صديث ك وجال وكذاب ضرورين كمامتي بموكر نبوت كا دعوي كرديا - والله الهـــــادي، تمت! ۱۹۵۰ج ۱۹۵۰ء خادم سنت محمرا براجيم مير سالكو في!



#### بسم أثله الرحمن الرحيم!

مورده ۸راکو بر۱۹۳۱ء وایک دوراندیش خاتون نے جو جاری مسجد ہیں نماز جمد پر سیال مسلمانوں کے پر سے آتی ہیں۔ جارے گھر ہیں آکر ذکر کیا کہ جماعت احمد میری بعض بیبیال مسلمانوں کے گھروں ہیں جاجا کراپنے عقائد کی تبلغ کرتی ہیں اوراپنے فرقے کے خاص مسائل ان کے سادہ ذہنوں میں اتارہ چاہتی ہیں اور جاری آئٹر بہنیں ہا خواندہ ہوتی ہیں اور جوخواندہ ہیں ۔ ان میں ہے جھی اکثر ندہبی مسائل سے واقف نہیں ہوتیں ۔ اس لئے جمھے دیگر نم خیال بہنوں نے آپ سے (خاکسارے) یہ درخواست کرنے کو بھیجا ہے کہ ہمیں ایک ایک جھوٹی می کتاب کی ضرورت ہے ۔ جس میں مخترطور پر اس جماعت کے ضروری مسائل بیان ہوں ۔ تاکہ اپنی بہنیں ان مسائل ہے بادلیل واقف ہوکر گرای کی فریب کاری ہے بی جہن اور طریق سنت پر قائم رہیں ۔ والله کانی الهدامة !

میں نے اس نیک تر یک کو بخوشی لبیک کہا اور بہت جلد ایک مختصر سارس الد لکھنے کا وعدہ کیا۔ واللّه الموفق!

چانچ آج ۱۱ راکتوبر۱۹۳۱ ، کوخدا کی توفیق سے نمی زنجد سے فارغ ہوکراس اعدے کو پورا کرنے کے لئے اس کتاب کوشروع کر ویا۔ اے لوا پرسطریں لکھر ہا ہوں اور مجدیل مجھ کی او ان ہو پڑی ہے۔ خدا تو الی اس کتاب کوشروع کر مائے اور اس نیک فال (او ان) کی برکت سے او ان ہو پڑی ہے۔ خدا تو الی اور ای او ان کی مناسبت سے جو صدائے جق ہے۔ اس کتاب کانام اس وقت میر نے گئے گرول پر 'صدائے حق' القام کیا گیا ہے۔ ''ولله اختصم و به اعتصم عمل یہ صدم و ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا بالله علیه تو کلت والیه انہیں''

(خادمسنت رول كريمً محداير تيم ميرسيالكوفي وارجهادي الإخراه ١٦ه برطابق ١٢ را كتوبر١٩٣٣ ، )

ابتذاء بنام خدا

ضلع گوردا سپور قادیان میں ایک چھوٹا ساگاؤں ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے والد مرزاغلام مرتضی وہاں کے دی حیثیت زمیندار تھاور پیشہ طبابت کا کرتے تھے۔ گروش زمانہ سے حکی پر تنگی آنے گئی۔ مرزاغلام احمد قادیانی حاش محاش کے باہر لکا اور سیالکوٹ میں آکر بغدر دورو ہے ماہوار، پر پچہری میں ملازم ہوگئے۔ وہ ش میں رویہ بہت کی اور جائے میں موجہ کرنے اور جائے میں اور جائے میں مائے ہور کی اور جائے موجہ کرنے اور جائے میں انگوٹ سے قانون موجہ کرنے اور جائے کی اور جائے گئی ہوری کا دروازہ بند کر کے اور جائے مرزا فاد میں رہا کرتے تھے۔ برانے اوگ اس مکان کا کو گھڑی کا دروازہ بند کر کے اور جائے مکان میں رہا کرتے تھے۔ برانے اوگ اس مکان کا کی قوع ایسا بناتے ہیں۔ ) مطابعہ قانون کے بعد مخاری کا اجتمال دیا اور اس میں ناکام رہے۔ آخر ملازمت ترک کرک اپنے وطن کو چئے ۔ کے بعد مخاری کا اجتمال دیا گئی ہوئے کے اور جائے اور اسلام کو قوت ایسا ہم کی نائیہ میں ایک سے برا مین احمد ہے کا اشتہار دیا کہ اسلام کی نائیہ میں ایک سے برا مین احمد ہے کا اشتہار دیا کہ اسلام کی نائیہ میں ایک سے جائے اور اسلام کو قوت بہتے۔ اس کا بیس میں بائی برا میں اور اسلام کو قوت بہتے۔ اس کا بیس میں بائی نے دین میں بائی نے دین سے بائے اور اسلام کو قوت بہتے۔ اس کا بیس میں بائی نے دین میں بائی نے دین بائی نائی نائی بیا ہوران فادیاں رہائی نائی نائی بیس کے کئی میں بائی نے دین بین اور کا بیا بائی نائی نائی بیس میں بائی نے دین بائی نے دین بیسی مائی السلام کی وہائی اور اسلام کو قوت بہتے۔ اس کا ب بیس میں بائی نے دین نائی نے دین بیسی مائی السلام کی دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی رہائی نائی نائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان فادیاں رہائی دیا کہ دوبارہ آئے کو صاف ان کیا کہ دوبارہ آئے کو سے دوبارہ آئے

(برابين احمد ميرهاشيه ورهاشية س١٩٩٥ غزائن غراض ١٩٩٠)

مسلمان ند بہب کے نام سب کچھاٹا وہے ہیں۔ روپیة ناشروع بوگیا۔ او وال کار بوٹ دکھے کر مرزا قادیانی نے اس سلسلہ تصنیف کے ساتھ بیت کا سلسنہ بھی شروئ کردیا۔ یہ سلسلہ کا میاب ہوتا نظر آیا تو دسمبر کی تعطیلات میں قادیان میں اپنے مریدوں کا سالات جلس شروع کردیا۔ آخرایک دفعہ جسے میں کھل کھیئے کہ میں دھزت میں کا مثیل بوگر آیا بول۔ مریدوں نے است بھی برداشت کرلیا تو بھر صاف صاف کہددیا کہ حضرت میں کی قوت ہو بی جوں۔ حدیثوں میں جو دوبارہ آنے کا ذکر ہے۔ ان کے مطابق میں بی آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت میسلی علیہ السلام کے ساتھ پہلے امام مہدی کا جونا ضروری ہے تو جواب دیا کہ وہ مہدی بھی میں بی ہوں۔ السلام کے ساتھ پہلے امام مہدی کا جونا ضروری ہے تو جواب دیا کہ وہ مہدی بھی میں بی ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے تو برای ناحمہ یہ میں حضرت میسی میں بی ہوں۔

خودسليم كيا باوراس كتاب كوبهي الهامي تائير سے بتايا ہے۔ بلكداس ميس لكھا ہے كدي كتاب رسول التَعَلَيْظَةُ كَي سامنے پيش ہو كئي۔ تو آ پَّ نے اس كومنظور فرما يا تو كيااس وقت و وسطر جس ميں آب نے حضرت عیسی ملید السلام کا دوبارد آ ناشلیم کیا ہے اوراب اسے غلط بتاتے ہیں۔ ٱلتحضرت الله ونظرندآ كي تقي؟ يتو مرزا قادياني نے جواب ميں فرمايا كد مجھے ولہام تواس وقت بھی ہوانھا کمت موجودتو ہی ہے۔ نیکن میں ای عقبیدے پرر ہااور دحی اللی کی پرواند کی ہے بار باروی آئے گئی کے تو بی مسیح موعود ہے۔ لوگ ایکارتے رہے کہ اچھا جناب آپ نے تو وی کی یرواہ نہ کی النیکن اس ملطی کورسول النہ کا لیا گھانے نے کیوں ظاہر نہ کیا؟ ۔خیر آ ب تو رحی عقید ے پر جیمے رہے۔ کیکن کیا رسول النہ اللہ جمی رسی عقیدے پر تھے؟ ۔ مگر رسول النہ اللہ کا بیعقیدہ ہے کہ تضرت عیسلی علیہ السفام دوبارہ اس دنیا میں آئیس گے۔تو بس ہمیں بھی وہی عقبیدہ رکھنا واجب ہے۔اگر آ پ کا برامین میں پدلکھنا کہ میں نے خواب میں بیا کتاب آنخضرت عظیمہ کو وکھائی اور آ پیمائی نے قبول فرمائی درست ہے تو اب اس کے خلاف آ پ کا دعویٰ غلط ہے، اورا گر آ پ نے بیخواب جھوٹ لکھا ہے تو آپ کا اب کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے۔مسلمانوں کے لئے تو پیر بات بالنكل تسلى بخش تھی۔ نیکن تھینے ہوئے مریدوں کو ہیعت ہے نكلنا دشوارتھا۔ وہ مرزا قادیانی کی اس بات میں بھی آ گئے۔ جب مریداس طرح پھنس گئے تو مرزا قادیانی نے موقع من سب و کی کر تھلم کھلا دعویٰ نبوت کردیا اور بجائے اس کے کہ کافروں کومسلمان کرتے ، الٹا مسلمانوں کو کافر کینے لگے۔ یہ ہے حقیقت وکیفیت مرزا قادیانی کے دعوے کی۔

خلاصهمسائل قاديانيه

جس مسائل میں مرزا قادیانی نے قرآن وحدیث کے خلاف مسلمانوں کو کلطی میں ڈالا اوران مسائل سے ان کے دعوے کو خاص تعلق ہے اورا نہی پران کے فریقے کی بنیاد ہے۔ وہ حیار مشخصے ہیں۔

پېلامستلە

مرزا قادیانی کہتے ہیں کے حضرت میسیٰ علیہ السلام کوان کی قوم یہود نے گرفتار کرا کے سولی دلوادیا۔ جہاں سے وہ نیم جال اتارے گئے اور پھر خفیہ طور پر مرہم پٹی کراتے رہے اور پھر پوشیده طور پر شمیر کو بھاگ آ گئے۔ جہاں پر آ کر آپ ستاسی سال زندہ رہے اور فوت ہو گئے۔ چنانچ شہرسر بیگر ( کشمیر ) میں محلہ خان یار میں ان کی قبر موجود ہے۔

دوسرامسئلير

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت پیسیٰ عبیہ السلام فوت ہو بچکے ہیں اور فوت شندہ لوگ دنیا ہیں واپس نہیں آئے۔اس لئے حدیثوں ہیں جس بیسیٰ عدیہ السلام کے آئے کی خبر ردی گئی ہے اس سے کوئی دیگر آ دمی مراو ہے۔جوحضرت میسیٰ علیہ السلام کامشیل ہوکر آئے گا۔ چنانچہ وہ مشیل مسی اور مسیح موجود میں ہوں۔

تيسرامسئله

مرزا قادیانی کہتے بین کہ حدیثوں میں حضرت عیسی علیدالسلام سے پیشتر امام مہدی کےظہور کی جوخبر دی گئی۔ وہ امام مہدی بھی میں ہی ہوں۔

چوتھامسکلہ

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میں اس زیانے کا نبی اور رسول ہوں۔ جو کوئی چھ پر ایمان نہیں لائے گا۔ دہ کافروجہنی ہے۔ (معانہ الله)

ان مسائل کی تر دید

مرزا قادیانی کے بیہ چاروں مسکے بالکل غلط اور قرآن وصدیث اور آئمہ دین کی تصریحات کے خلاف میں اوران کی باہت جو جو دلائل انہوں نے بیان کئے میں ان میں سراسر مغالط اور فریب کاری اور مخن سازی سے کام لیاہے۔

ا .... نه تو حضرت عينى عنيه السلام سولى پر پر هائ گه اور نه فوت بوئ به پنانچه خداتعالی نفر ویا که از وسا قتلوه و ما صلبوه (اله نساه ۱۰ ۱۰ ۱۰ ایعنی انبول نه حضرت عینی علیه السلام کونه تو قتل کیا اور نه سولی پر چراهایا - نیز خدا تعالی قیامت که دن حضرت عیسی علیه السلام کوفر مائ گان و اذکه ففت بنی اسرائیل عفك (مائده ۱۱۰) ایعنی یاوکر جب میں نے دور ها تجھ سے بی اسرائیل کو حضرت میں مائیس کو حضرت میں مائیس کو در جب احسان به بے که بی اسرائیل کو حضرت میں مائیس کو میں دور تا اسلام تک پینیخ بی کیس دی تو بیار و در کیست که بیست به احسان به بی نام و در و در دور تا در به دور تا به دور این اسرائیل کو حضرت میں مائیس که دور و در دور تا در به دور تا به

دعوی کر کے جھوٹا فخر کیا اور نصاری نے کفارہ کا مسئلہ بنانے کے لئے صبیب کو ، نا۔ ووٹو ل علطی پر میں سیجے کہی ہے جوالقہ نعالی نے آپ کوزندہ آسان پراٹھالیا۔

پس جب حضرت عیمی علیه السلام کی نسبت سولی کا واقعہ بی جھوٹ ہے اور قرآن شریف کی تصریح کے خلاف ہے تو مرہم پئی اور بھرت کشمیر کی ساری واستان جو مرزا قادیانی نے ازخود بنائی ہے۔ بالکل غلط اور باطل ہوگئی۔

ا مستحضرت على عليه السلام زنده آن أن كى طرف الحائ كي حريساكه خداتعالى في ندور بالا آيت كا خيراى على السلام زنده آن أن كى طرف الحائ كي حيساكه اليه فداتعالى في ندور بالا آيت كا خيراى على فرماياكه "وما قتلوه يقيفا بل دفعه الله اليه وكان الله عزيزاً جكيماً (النساء ٢٠٥٠ م ١٠٠٠) "بعن انبول في حضرت عليه السلام كو يقينانيس مارا بكدات التقالى في الإوراد الحرف الحداسب يحمد كي كرك والا اورسادى حكتول كاما لك دو

حضرت میسی علیه السلام قیامت کے قریب پھر دنیا میں ، زل ہوں گے۔ جیسا کہ مرز قادیائی نے بھی اپنی انہائی کتاب براہین احمد یہ میں خود تعلیم کیا ہے اور حج کریں گے اور «مسال دنیا میں رہ کرمدیدہ شریف میں فوت ہوں گے اور رسول اللہ ﷺ کے روضہ شریف میں وفن ہوں گے۔جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

اس مدیث نثریف میں چند باتیں قابل تو شیح میں۔

ا ... بيركه الل عديث مين صاف صاف ندكور ہے كد حضرت عيسىٰ عليه السلام

زمین پراتریں کے وریٹالیس سال دہائش کرنے کے بعد فوت ہوں گے۔جیسا کہ شعر یعموت سے ظاہر ہے۔ پس چونکہ آب اجمی تک اتر نے بیس ۔ س لیے فوت بھی نہیں ہوئے۔

اوران کی اول دہوگی۔ مرز اقادیا نی نے اپنی کتاب (ضمیرانیم) تھی ملیہ السلام نکاح کریں گے۔ اوران کی اول دہوگی۔ مرز اقادیا نی نے اپنی کتاب (ضمیرانیم) تھی میں ہزائن خااص ۲۳۰) کے حاشیہ برجمری بیگم کے ذکل کے ذکر میں اس حدیث کا حوالہ دے کر نکھا ہے کہ اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کے جس زکاح کا ذکر ہے۔ اس سے میں محمدی بیگم کا نکاح مراد ہے۔ چونکہ مرز اقادیا نی کا نکاح محمدی بیگم ہے۔ اس لئے مرز اقادیا نی اس حسرت میں مرگئے۔ اس لئے مرز اقادیا نی اس حسرت میں مرگئے۔ اس لئے مرز اقادیا نی مسیم موجود بھی نہ ہوئے۔

۳۰ ۔۔۔ یہ کدان حدیث میں صاف صاف ندگور ہے کہ حضرت عیسیٰ ملیہ السلام آنخصرت پیلیٹی کے پاس دفن ہوں گے اوران کی قبرآ تخصرت علیت کی قبر کے ساتھ متصل ہوگی اور معلوم ہے کہ مرزا قادیانی لا ہور میں فوت ہوئے اور قادیان ضلع گورداسپور میں فمن ہوئے ۔کہاں مدیدشریف اور کہاں قادیان؟۔ دونوں میں مشرق ومغرب کا فرق ہے۔

ازالهمغالطه

بعض مرزائی عوام مسلمانوں کو یہ دھوکا دیتے ہیں کہ جب حضرت علیمی علیہ السلام کو

آ مخضرت الله کی قبر میں فن کیا جائے گا تو لیا آ مخضرت الله کی قبرمبرک ھود کروفن کیا جائے گا؟۔اس طرح تو آنخضرت ﷺ کی بخت بنک ہے کہ آ ہے کی قبر کھودی جائے ۔اس کا جواب سے ہے کہ محض دھوکا ہے اور بے ملمی کی بات ہے۔ کیونکداس جگہ قبر بمعنے مقبرہ ہے اور اسم مصدر ایخ شتقات اسم ظرف وغیرہ کے معنے میں اکثر آجاتا ہے۔ چنانچہ شخ عبدالحق صاحب حنی محدث د ہلوئ اور ملاعلی قاری صاحب حنفی محدث مکی آن اس حدیث کی شرح میں نضریح کی ہے کہ اس مجکہ قبر بمعنے مقبرہ ہے ادراس کی تا ئیدخود آنخضرت اللہ کے اپنے کلمات ہے بھی ہوتی ہے۔ کیونک آ ب الفرمايايد فن معى ليني مير بياس وفن ك جائيل كاورمع كمعنى ياس اورنزويك کے ہوتے ہیں۔ پس آ یا کے یاس مدفون ہونے ہے معلوم ہو گیا کہ آنخضرت عظیم کی قبر مبارک کھودی نہیں جائے گی۔ بلکہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آپ کے باس ئے متصل ہی وفن کئے جا کیں گے اور جب وقیریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوں تو کہا جہ سکتا ہے کہ وہ و دنول ایک ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمرؓ کی قبریں بھی روضہ شریف کے اندر آ نخضرت الله کی قبرمبارک کے ساتھ ساتھ ہیں۔ توان دونوں کی نسبت مرزا قادیانی اپنی کتاب ( زول اُسیج کے ص ۴۵، فزائن ج ۱۹ ص ۴۲۵) میں فریاتے ہیں کہ: '' مگرا ابو بکڑ وعزّ جن کوحضرات شیعہ کافر کہتے ہیں۔ بلکہ تمام کافروں ہے برتہ بچھتے ہیں۔ان کو بیمر تبدینا کہ آٹخفرٹ تالیک ہے ایسے ملحق ہو کر دنن کئے گئے کہ گویاا یک ہی قبر ہے۔''

پس جس صورت سے مرزا قادیانی حضرات ابو کرصدین اور عمرّا ورآ تخضرت میلید کی تین قبروں کو ایک قبر کہتے ہیں۔ ای صورت میں آنخضرت میلید اور حضرت میلید اسلام آنخضرت میلید کی درمیان وفن کے جائیں گے تخضرت میلید کی درمیان وفن کے جائیں گے اور آج سک اس موقع پرایک قبر کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ میلیو قریف بی میں حضرت عبراللہ بن ملام کی روایت موجود ہے کہ ''قبال مکتبوب فی القوریة صفة محمد میلید کی میں موضع قبر و عیسی بن صریح یدفن معه قال ابومودود وقد بقی فی البیت موضع قبر (رواد الترمذی مشکوة ص ۱۹۰ جاب فضائل سید الدرسلین میلید '' المین قریب میں کروایت میں کروایت میں کھولید کی صفت کھی ہوئی ہوئی ہے اور اول یہ ہی کہا ہے کہ حضرت میں علید السرسلین میں مریم ان کے میں کھولید کی صفت کھی ہوئی ہے اور اول یہ ہی کہا ہے کہ حضرت میں علید السرسلین میں مریم ان کے میں کھولید کی صفت کھی کھی ہوئی ہے اور اول یہ ہی کہا ہے کہ حضرت میں علید السرسلین میں مریم ان ک

ساتھ دفن کئے جائیں ئے۔ (ابومودور) جواس روایت کارادی ہے۔ بہت بڑا عالم فاضل اور خوش بیان تھا۔ مصرت ابوسعید خدر کی صحافی کا دیکھنے والا ہے اور خاص مدینہ شریف کارہنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوضہ اقدس میں ابھی تک ایک قبر کی جگہ باتی پڑتی ہے۔

ف کسار محدا براہیم میر سیالکوٹی کہتا ہے کہ میں عاجز گن ہ گارخود مدینہ شریف میں جا کر سہ جگہ خالی پڑئی ہوئی دکھر آیا ہوں لہ جس کوشک ہود دخو د جا کرد کھے لےاور تسلی کر لے۔

۵ اس حدیث ہے معلوم ہو گیا کہ آنخضرت آلفتی نے اپنے حجرہ مبارک میں صرف چار قبروں کی خبردی ہے۔ ایک این معرف عمر اور حضرت ابو بکر شعدیق ، تیسری حضرت عمر اور چوتھی حضرت عبر علی علیہ السلام کی لیکن مرزا قادیانی کی قبرک ہاہت کوئی خبر نہیں ہے۔

۱ ..... اس حدیث سے صاف معلوم ہوگیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عمر کے علیہ السلام حضرت عمر کے عہد تک بھی نوت ہوئی ہے اور کے عہد تک بھی نوت ہے اور اب تک بھی خالی پڑی ہے۔ اس ایک ہی حدیث سے مرزا قادیانی کے سب دعوے باطل ہوجاتے ہیں۔

اور حضرت عیسی علیہ السلام کے جج کرنے کی حدیث (مسلم جاس ۲۰۸، باب جواز الشع فی افرانس بیل موجود ہے کہ 'آ مخضرت علی ہے ۔ افرانس بیل موجود ہے کہ 'آ مخضرت علی ہے نہ مرکم کر کے فرمایا کہ جھے اس ذات کی قتم ہے ۔ جس کے قبضے میں میر کی جان ہے کہ عیسیٰ علیہ انسلام بن مریم جج اور عمرہ کا نبیک مقام فج روح ہے بکاریں گئے 'اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرز اقادیا فی نے جج نبیس کیا۔ اگر مرز اقادیا فی مسلح موجود ہوتے تو خدا تعالی سب رو کا ویس دور کر کے ان کو جج نصیب کرانا۔ تا کہ سے موجود کا بینشان کے جج کرے گا پوراہو جاتا ہے کین جب خدا تعالی نے جج نصیب نبیس کرایا تو اس کے میر معنے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دعوے سیجانی کو بطن کردیا۔

ا دوسرے جی کے سفر ۱۳۳۰ھ میں مصر، حیفا، یافا اور بیت المقدس اور دمشق ہوتے ہوئے اخیرعشرہ شعبان میں بذریعہ حمید میرججاز رہیو ہے جوان دنول جاری بھی مدینہ شریف میں پہنچے اور رمضان کامل قیام کر کے تاارشوال کو مکہ معظمہ کی طرف اونٹوں پرسوار ہوکرر وانہ ہوئے۔ ا سے اورامام مہدیؓ کی بابت اعادیث میں صاف صاف وارد ہے کہ وہ سید آل رسول ہوں گے۔ چھنرت فاطمہ کی اولا و ، اما مین ،حسن ،حسبن کی اولا و سے ہوں گے۔ یعنی نضیال اور دھد ھیال ہر دو کی طرف سے اصل سید ہو تکھے اور ملک عرب کے والی وبادشاہ ہوں گے۔ چنانچے حدیث میں وارد ہے کہ آنخضرت میں نے فرمایا۔

"لا تدهب الدنيا حتى يصلك العرب رجل من أهل بيتي يواطي السمة أسمة أسمى (ترمذي جدوم ص٤٤) باب ماجاء في المهدي)"

"العنی دنیا فنانہ ہوگ حتی کہ میرے اہل بیت میں ہے ایک شخص ملک عرب کا یادشاہ ہو۔ جس کا نام میرے پر (محملات ) ہوگا۔" ای طرح دوسری احادیث ہے تا بت ہے کہ ان کے باپ کا نام میراللہ ہوگا اور یہ بات سب کومعلوم ہے کہ مرز اقادیانی قوم کے مغل ہیں اور ان کا نام غلام احمد تھا اور ان کے باپ کا نام فلام مرتضی تھا اور مرز اقادیانی کوعرب کی بادشاہی کیا؟۔ وہاں کا سفر بھی نصیب نہیں ہوا۔ بلکہ قادیان کی نمبر داری بھی نصیب نہ ہوئی۔ حالانکہ گور نمنٹ سے خطاب بینے کی بہت کوشش کرتے رہے اور الہا مات لل خطاب العدز ت ( تذکر ہوس ۲۳۹) یعنی تجھے عزت کی بہت کوشش کرتے رہے اور الہا مات لل خطاب العدز ت ( تذکر ہوس ۲۳۹) یعنی تجھے عزت کا خطاب سلے گا ، شائع کرتے رہے۔ لیکن کے بھی شنوائی نہوئی۔

ا بسوچینا! که کمبال امام مهدی ،سید ، آل رسول ، محمد بن عبدانقد ، ملک عرب کا پاوشاه؟ اورکهال مغل زاده مرزانلام احمد قاویانی ولدغلام مرتضلی موضع قاویان کا ایک باشنده ؟ \_

> ظهور حشیر نبه هوکیون؟ کنه کلچنزی گنجی حنصور بلبل بستنان کنرے نواست خنی

۳۸ سند اور مرزا قادیانی نبی اور رسول بھی نہیں ہو گئے۔ ہر گزنہیں ہوسکتے۔ کیونکہ نبوت اور رسالت یعنی خدا کے پیغیمرآ تخضرت میں تاہم کردی گئی ہے۔ آپ کے بعد کوئی شخص بھی رسول اور نبی نہیں ہوسکتا۔ جیسا کہ آپت خسات مال نہیدیان (احزاب:۳۰) سے تابت ہاور سجی صدیثوں میں وارد ہے کہ آخضرت کیا تھوٹ نبوت کے لکی آخری اینٹ ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیارسول اور نبی نہیں ہوگا۔ (میج بخاری جامل اور نبی نہیں ہوگا۔ (میج بخاری جامل اور نبی نہیں ہوگا۔ (میج بخاری جامل اور نبی نہیں میج مسلم جامل ۱۹۸۸) باب ذکر کوئے کے اللہ اور نبی نہیں ہوگا۔ (میج بخاری جامل ۱۹۸۹)

خاتمانون مسندانا مائد في المسرع و من من الدرم آزاته المائي تجمل بينه وعوب مسيميت كے بعد تك اور وقع ب نبوت بيت پہلے يكي لكھتار ہے كما أما شخصرت المنظقی كے بعد سلسله اور مالت تاقيامت منقطع ہے۔'' (زاراو بارس 18 فردان في ۳ سر ۲۳۰ منظم را تاریخ) .

نیز لکھتے رہے کہ ''نوگ جھے پر بہنان لگائے ہیں کہ میں نبوت کا مدتی ہوں۔ کیا میں موت کا مدتی ہوں۔ کیا میں موت کا دعوی کر سے کہ 'نوٹ کا دعوی کر سے کہ فر بننا پارہتا ہوں۔''

میں آنحضرت کیا نے نے پنجر بھی دی ہے کہ قیامت سے پہلے میری امت کہلانے دالے لوگوں میں ہے ہے۔ مرک امت کہلانے دالے لوگوں میں ہے تھے ہاتھیں تا دی و حال کذاب ہول گے۔ مراک ان میں ہے دعوی کی

( سی بناری ناص ۹ مد ، با بازات النواز فی الاسلام بسلم جامی ۱۳۹۵ ، با اشاطا سامند ) جم مرزا کا دیانی نوش موجود امر مهدی قومان کیش سکته با بان موجب اس مد یث ت به کهد سکته مین که چونکه مرزا تا دیانی نی آنخشر سند کیشته که جمداور آب کو استی او اگر نبوت کا دعوی کیا ہے ۔ اس لئے مرزا قادیانی النائیس مدعیان نوت میں سے میں ۔ جم اور آست شدر سند کیا ہے ۔

کرےگا کہ میں نجی اور رسول جوا رہ

وحال وكذاب قرمايا ہے۔

وجال کے معنے میں۔ ایباطنس جو بہت فریب و زن سے کام الماء کہ اب کے معنی میں۔ ایباطننس جو بہت جموت اولے اور مرزا قادیانی میں بید دونوں باتیں بدرجہ اتم موجود تنیں۔ فریب ہازی ادرخن سازی بھی پوری پوری کرتے تنے اور جموٹ بھی بہت اولے تنے۔ خلاصہ بیان مذکورالصدر

جو پھیاہ پر بیان : وااس کا خلاصہ بیہ ہے کہ نہ تو حضرت بیسی عابیہ اسلام صلیب دیے گئے اور نہ ملک تشمیم میں گئے اور نہ فوت ہوئے۔ مکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت و تکمت سے زندہ آسان پرائی لیا اور ڈی کریں گاور نہ بیش دنیا میں دنیا میں اور کی کریں گاور دیا ہے اور اور کی کررسوں اللہ بین جی کہلو میں حضرت اور کرضد میں اور حضرت عمر کی قبرول کے ورمیان مدفون ہوں گے۔ جنانجہ اس جیکہ ان کی قبر کے لئے آج تیک جیکہ حفوظ موجود سے اور اب

چار قبرول ڪسوا پانچو يَن قبر کی وہاں پر کونی خبر يا گئے کشنویس۔

ئیس مرزا قادیانی ندسیج موغود میں اور ندامام مہدی اور ندنی ورسول ہ<u>کہ ب</u>موجب رسول اللّٰمِیجیجیجیجی عدیث کے میں جھوٹے مدعمیان نبوت میں ہے میں۔

## عرض حال

بدرساله ۱۱ ارائتو بر ۱۹۳۱، کے بعد صرف دونشتوں میں نکمل کردیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد مجھے تو اتر لیے لمب نے دبلی انا دو، ہنارس انگلت اجھنگ اور مالیان کے پیش آت رہے ہور دیگر اشغاں جو میرے شامل حال ہیں۔ ودبھی ساتھ رہے ۔ اس سنے اس کی طباعت معرض تعویق میں پڑی مجی ۔ اب آئی کیم اپرین ۱۹۳۳، واس پر نظر ہن کر کے اس مسودے کوشش کر کے کا تب کوکا فی آئی کے شاریع نیازس۔

حومن بدات عصدی و نصیری! درزی اقتاه اهمطابق کم اپریل ۱۹۳۳، مرابراتیم میرسیالکوئی



## بسم الله الرحمن الرحوم!

تحيده وتصلى على رسوله الكريما

# فيصله رباني برمرك قادباني

عَا لَهَارا حافظ محما براميم ميرسيالكوني !

جس دے در تے سب سوالی اوّل حمد خداوند عالی ظاہر غائب سب آشکار مارے رکھے سب وا والی تحكم جبار بل وچ مارے سب سنمار

سلمله اک رسوال والا کی جاری عجب ردو بنت ول کرن پکار حيال ایہ آپ غفار اوہ بخشہار التيا

آعين

تورم تنمیں مجمہ عالمیں جاری رکھیا نہیاں تا کیل چ حجوث نوں دین نثار معجزے دتے سبناں تاکیں

ہے ایہ قدرت رب جہاد حجوثے معجریوں ہون لاہار ۔ رب جباد

ختم نبیت جس پر سب تتنين جهائيه سوئى

عطاء ہوئی جس عام پکار نئی مختار لکھ ہزار ئىر شرىيت ويد نە كوئى 🕝

اوس ادي

سلامان لله بررر سران آمان بلایا مران آمان بلایا اسنوں رہ معران کرایا كتب مديث بهي نال شار

سورت امرا مجم ُ وچه آیا عزت د آن

رب جبار نمی مختار

سید رش اوس قرآن فزانه رہے تاختم قائم زمان شار نبوت بلاتا روز بن جس ہور کوئی **نبی نہ** آنا

باں دتی خیر خثار حجوثے بون وعوے کرن تمام رسولی يک نشان متار ليح رچ ۔ کینا وعوے کیاں مطابق اليس حديث رسوكي ٰ پھڑیا دوزخ دست گل انباندی کیاں قبولی وليل رب دک مار پیغیبری دعونی انبال سبنال دعویٰ کر اندر مرزا بويا رتی شرم حیا اندر حجونا مويا . وهل وتی اس رب جبار واعلم خدائے قبار واج میں نہ مارے مرض ویائی ا افال ديج دوبائي ورند آوے غضب جبار مينوں منوں سب لوکانگ شبرت جَّل وچہ عام پکار اسنول شدا ستار جال اس کار ہویا پر جھوٹھ گیا اس حد گزر رب وکھاوے نیمت کر قدرت اس وی کچ شار کرے جو آخر کار نثان ہوہ ہے اوہ وچہ سنسار ثنا، اللہ جو مرد خدائی اس پر وائم فضل الجى سندھ بنگالے سیکر بإر جس نوں جانے سب لوکائی مختار ني عامی وین غفار اس نوں رکھ رب وین نمارے چن چن ،رے وین نبی دے جو بتیارے وین نمی نوں دے نتار چکے وانگوں سورن تارہ

اندر کرے تنمیں ہوون بہت ب اس نے مرزا خوب وبایہ پیش گوئیاں وا راز بتایا خلقت نول كل راز عاليا جزا وسط اس دب غفاد جوالا جيار وتی اخبار وچه مرزا آکھے دعائیں کر الثَّمَادال الريل والرَّح بدر · ا ثناء الله تے میں ویکار بارب فیصله حق دا کر جو بو کاذب پہنے مار چو .ر طاعون بهیند وچه کر اا چار سام کارل کر کارک مصیبت نازل کر کاکار جھوٹے پر موت یا موت برابر صادق سامنے زندگی تاکر خلقت اندر کر پیطکار /Kin . دا کر طاعون ميضے ہے میں حصول مینوں مار موت میریدال دس بهارال تگاء اللہ تے اس دیاں باران کر انہائدی چڑھدی وار خوشیاں کرن اوہ بیثاراں انہاں سامنے میتوں مار جے میں کاذب رجل شعار میری زندگی شاء اللہ ہی جاوے انكرز کھے ایہہ مرزے سند اک پیر اڑ احمد نام وجيار اوژک ہو بہار ہویا فیصلہ کیسا صاف بھائیو دسو کر انصاف اس وچه نامیں لاف گزاف اس وچه عبرت خاص شار رب ڈابڈے نے کیا خوار مانت پتر مار ţ يجير اونبے ايم عذر بنايا ايم مبابلہ ذاتی آيا اس وجه پسر نه شامل پایا به مجھوٹھے اپر رب دی ،مار

جو وؤا اشتهار تبصره وجيه ابي سب آشکار كييت عذر ايھ عذر نہ وزني رائي نیڑے بھائی موت پټر وی والېدی بار مصيبت آئی وے وچہ کی ایکھ پکار رب وی مار كاذب التے اندر بورتکھایا اردو وچ البام ولوں خدا بتایا مریدان تاکیل کرے بنايا ولول خدا بتايا نظرين رہو ہوشیار مری مرزا حال کمینے وشمن لے آکھے چودہ میننے خبر دتی میتوں پاک رنی نے جس وے ہتھ وچہ سھوکار تیری یار لے دیبال ماجمتے مار ثناء الله حق جو منى الله حرال \_ متنگی دعا ہر ۴۵ وچہ دیے لکھا راں دعا وعدہ کرے میں نال جبار نال الهام اليه . قبول میں سب پکار گر حجموث نه بار بھی سائی جھوٹ اس دے و چہشک ندرائی وچوں تریباں ایہ بھی خبر نبی دی سچی پائی حدیث بخاری مسلم جھوٹے تربیہ ایے کرن پکار بی رسول خدائی یار نظر رکھن سہو سببو محمدی نظر امر ترے ایے وچہ نكاح تے ہور نال پ<u>ک</u>ار گرن خوار مر<u>ن</u> مأرك مرزا

ل يعني ذا كثر عبدالحكيم صاحب ليميالوي-۵

ايبائی څنا الله پر فغل اللی . عکیم ایاب نبین ویابی متی ہے جیوندے کرن لکار چ<u>ھبی</u> مئی نوں منگلوار مرزا مويا بولاعإر شهر لا بور دا حال سناوال حقو حقی مار آشناوان جھوٹ نہ اس وچہ ہر گزیار راز کھول کے صاف بتاوال ہوا سوار آ مرزا جلدا ىن نبر من خالص يار ابریل ماہ دے آخر بھائی الاہور آن کے چھاوکی پائی وار امان اس چھڈی یار <sup>ا</sup>بہ سندی کرن دوائی نہ معلوم جو آخر کار نال لاحيار مربمال بہننے شہر الاہور وے سب رئیساں منفیال نالے اہلحدیثال تارد کرانمیں خوب نتار حدیا کینوں کر کے دیبال بجث کران ملیں فوب وجار . نفلی و عقلی نلمول يار بإلى مئى نول بوا موار يزهبيا جمعه لابور وجكار اوتھے اشتہار وعظ کراں میں نال بکار دليل سياوان خوب نتار سندے سب صفاد کیار عربی ہود انگریزی دان بڈھے نالے نوجوان کی ہندو ہور مسلمان سندے دلدے نال پیار نال دليل جال كرال پيار مششدر رئين جو هاضر يار باپھ قرآن جے کراں بیان وعدہ کیتا کٹو زبان عالم جابل كرن وحيار حيار مضمون مين كيينة عيان

کرن وچار تے رہمن بشیار والأس عجب عجائب يأر جمنال مفترت عيبتى وال قدرت نال اس حق تعالى معجزات وچه شان نرالا ملعون عقیده سولی دار سادي آ شکار رب ۱۰۰۰ تنگی ایر ۱۰۰۰ میلاد ۱۰۰ میلاد ۱۰ میلاد ۱۰۰ میلاد ۱۰۰ میلاد ۱۰۰ میلاد ۱۰ میلاد ۱ میلاد ۱۰ میلاد ۱۰ میلاد ۱۰ میلاد ۱۰ میلاد ۱ می صلن پیام دلی نال انقاق اسیں کرنے کار مسئلہ اجماعی یار ایہ۔ کل المال مذبهال فإد كط ول يين منى بات اسوچه گذرے خوب اوقات نال انقاقال دن تے رات رلن نمازیں لوک برار حافظ صاحب تال بيار گل ميرے وچہ ياون بار اس پر دائم فضل رباناں ۔ وَاکثر اے سعید سیاناں مینوں ایبہ پیغام پینچاناں جواک مرزائی آکھ یار ایرائیم بروے تیار لكھئے مرزے خط وجار بحث دی اسوچ دعوت ہودے مرزا آن میدان کھلودے بحث تحریری اسوچہ بووے عذر کوئی نہ اسوچہ یار مرزے تائیں کراں تیار نال دارک سر محرار دَاكُثْر دى مين سن كے بات كسيا مط لے تعلم دوات مئله سولی بور کیاستالی دوبان اندر گل بویار

لے تعنی حیات حضرت میسی ملیدالساام

ڈاکٹر لے گیا آخر کار خط بینچاوے بونشیار المعمرة الحن إطلب كرايا للم كران اكيدال سلکونی آیا علمان وچه تسی هوبشیار ابراجيم بحث اندر اوس كرو الأحيار آیت ہور صدیث وجار احسن بیگالافی آکھیوں میں تیار نے کافی سیر ان ہیوں ۔ بھلکے دیاں جواب میں شافی بھلک چڑھیا نے سنتوں یار قدرت غالب رب قهار مرزا بویا سخت بیار سرگ ویلیے مرض پچھان گلی کولی غیوں آن چھ بجے اس بند زبان وس بجے تاں ا جانوں پار مرض ہضے دے نال لاعار مرگیا مرزا منگل دار نه کوئی دارو نه علاق نه وغیبت نه کوئی کاخ بيوى آکھے لڻيا راڻ سیجا روون زار وزار مرض بيضے وے نال لاچار مرزا مویا منگل وار شہر اندر جاں شہرت ہوئی بہناں تائیں جیرت ہوئی ظاہر رب دی قدرت ہوئی وچ بازاران شور پکار مرض بيضے والے نال لاجار مرزا مویا منگل وار ب طرفوں اس لعنت برق وچہ قبرتے حشر کی کری عذاب دوزخ دا کیکر جری ایر دجالان رب دی مار مرض ہینے دے نال لاجار . مرزا مویا منگل وار

ف ما ابكت لا دى آيت بهه جور جو آيت لنتها بهه ال وچہ نہ شکایت کجھ جھوٹھاں تال ایھ ریدی کار مرض بیضے دے نال لاجار مرزا مو<u>ا</u> منگل وار حال شمودیاں عادیاں سندا ہور فرعون ضدا جو بندا اینهال حیال رب وی مار خدا کہاوے ہوکے بندہ وچہ دنیا تے روز شار شهدات الله بھی نال وحیار روز جنازے ہووے کرامت اولیاء الله دی عام علامت ول تفين كذهن سب بخار نرم ہوون جو اہل عداوت کرن دعا اوه سب بخش ریا تول بخشن بخش ربأ تول ابن تیمیه بھی رکھو نال امام احمد دا دیکھو حال مقال ایہ پیارے کی روز جنازے بابحہ شار، يار بخش ربا تتول میان ماحب بھی دلی والے عبدالله صاحب غزنی والے دومت دخمن کرن رکار فوت ہوئے حد خلق دوالے رحمت ال 4 مرذے ایر کرے ملامت خلق خدادی دیئے شہادت ب طرفول سی اود بکار اوه ک وژا الل شقاوت

ل سوره دخان ۲۹ ـ

م "واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيمة · هود ٩٩" م يعنى صديث انتم شهداء الله على الارض · مسلم" م يعنى حمرت شخ الكل ميوم من رحين صاحب محدث وبلوى ـ

مرض بيضے J. وہے الحار وار وذا اتل زبان وزانشان بھا ئيو اس کچنے نہ کھو ایمان یجے' نے ہا نثار اإحيار <u>سفے</u> باريا آ خری 5 وچه بدر غلّق ساری دی وچه ُلينا ہے خوار مرض مينے , پ منگل باريا رون خبیث موافق واسال مسئلے نویں وچہ گبلت پکار فتنه شورش حجفوث مقال دعوے شاہر جپار بعد وبيار لیاندے اس پ آخر تائين ڪھول ساوان راه مدايت ول بدعتي آ خر کار بدعت کولول پرے ہٹاواں وليل دنیا تے شار روز وچه راہ مرزے دے ول نہ جائیو مرزائيو بھائيو حبھو تھے عذرنہ مول بنائیو موجب لكصے مويا خوار منگ نول منگل وار ہیفے پچھانو وچه جو الوپار جأثو ففنل سريبي مانو فخفأد *ب*خرو فضاال يزا پار سىق يىلى روز شار وپر ونیا تے طالب شفاعت رسول كريم! خا كسار الوقميم محمد ابرابيم ميرسيالكوني إ ٨رز يقعد واهساره ، ٥ مارج ١٩٣٣ء



### بسم الله الرحمن الرحيم!

ا .... ختم نبوت کا مسکد نصوص قر آنید دحدیثیه سے ثابت ہونے کی وجہ ہے مسلم کل نفید نیکن مرز ، قادیانی نے ان نصوص کے صاف معنوں میں چید گیال ڈال گراور ادھر ادھر سے تھینی نال کر کے اس منصوص مشد کو بھی محل نظر بنادیا ۔ حاما نکد منصوصات شرعیہ محل نظر نبیل ہوتے ۔ بلکہ وہ امل شروع کے نزدیک و ایسے ہوئے ہیں جیسے اہل منطق کے نزدیک بدیبات اور علم میں بر بہات یہ بحث نہیں کی جاسمتی ۔

مرزا قادیانی کے استنباطات عجیبہ میں سے ایک سے ہے کہ آپ نے سور و فاتحك آيت صراط الذين انعمت عليهم حآ تخضرت النه ك بعديهي نبوت عجاري ر نے کی دلیل بکڑی ہے۔صورت استدلال یوں بیان کی ہے کہ جن لوگوں پر خدا کے انعامات بين - وه جارين - چنانج نكما به كه " ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ر فيقاً (نساء عنه ورايعني جوكوني فدااوررسول كركت بريط نوان كوان لوكول كاساته نعيب ہوگا۔ جن پر خدائے انعام کیا ہے اور وہ انہاء میں اورصدیق میں اور شہید ہیں اور صالحین ہیں اور سب الحصور نیل میں مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:'' جب ہم اللہ رحول کی اطاعت بھی مُرتے ہیں اورصراط الذين انعت عليهم ہے وعانجی کرتے کہن اور اس ہے ہم صدیقیت اور شہادت اور صالحیت مے مقامات ہرتر قی کر سکتے ہیں توان سب کے ساتھ انبیاء کی رفاقت کا بھی ذکر ہے۔ تو ا اُر آ بخضرت ﷺ کے بعد نبوت ہانگل بند ہوا در کوئی شخص بھی نبی ندین کے تو یہ دعا بھی! کارت جاہے اوراط عت بھی ہے تمرر ہے گی۔ اپس لازم ہے کہا ہی دعا کی قبولیت اوراس اطاعت کا تمر ورجه نبوت کی عطا ، کی صورت میں بھی ہوں'' (اٹاز کستے میں ۱۸ نبز ائن نے ۱۸م ۱۸ کنس) ۔ اس کا جواب ہیںہے کہ مرزا قادیانی کا بیاستنباط واستران ل بچند وجوہ از سرتا یا باطل ہے۔

اقل: اس لیے کہ یہ استباط اخلاف نص قرآئی لیعن آیت خاتم النہین اور خلاف احادیث سیجھ ہے اور اجوا سنباط خلاف نص ہو وہ باطل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ملم اصول میں مقر ح ہے۔ اس قاعدہ کوآ پ عام عقل ہے اور روز مرہ کے استعال ہے ہمی جھ سکتے ہیں کہ ایک وکیل کرہ عدالت میں حاکم کے سامنے بعن عبر کان کر کے سرح قانون کے خلاف ایک بات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ مراو کیل اس کے جواب میں صرف یہ کہتا ہے کہ تمہاری ساری تقریر مرح قانون کے خلاف ایک اس کے جواب میں صرف یہ کہتا ہے کہ تمہاری ساری تقریر مرح قانون کے خلاف ہونے کی وجہ ہے مردود ہے۔ اس کے ساتھ وہ قانون بھی چیش کرتا ہے۔ مثالا کوئی خص مرزا قاد یائی کو بحثیت مصنف غلط گو، دھوکہ باز وغیرہ لکھے۔ مرزا قاد یائی وفعہ مصنف کے حق میں یہ الفاظ تحت موجب ہتک ہیں۔ وکیل ملزم کے گا کہ آپ کا ساراا ستدلال وفعہ مصنف کے حق میں یہ الفاظ تکھنے کی دفعہ میں ایسالفاظ تکھنے کی دوجہ۔

توا کہ بتائے کہ حاکم کس وکیل کی دلیل تسلیم کرے گا؟۔ اس کی جوصری قانون پیش کرتاہے یااس کی جوقانون کے خلاف تحمینی تان کرکے ہاتھ یا وَس مارتاہے؟۔

یکی حال مرزا قادیانی اوران کے پیرول کا ہے کہ دوآیت خاتم النہیں اور حدیث لائی بعدی وغیر و کے خلاف جو جو بھی استنباطی دلیل لائیں وہ بوجہ اعلان و قانون الٰہی کے خلاف ہونے کے بالکل مردود ہے۔

دوم اس لنے کہ ایت زیر بحث مینی صدواط الدیس انعمت علیهم میں منعم علیهم میں منعم علیهم میں منعم علیهم میں منعم علیهم کی دوم اس کے بیٹنی صدواط الدیس کی بدایتوں پر عمل کریں علیهم کی راہ پر چلنے کی دعائے دعائے کہ ان کے مناسب کی بدایتوں پر عمل کریں اوران کے طریق عمل کوئنونہ بنا کیں ۔ جسیا کہ فرمایا کہ '' کہ قد کان لکم فسی رسول الله اسدو قد حسنة (احداب ۱۲۱) ''یعنی تنبارے کئے رسول میں تا بل اقتداء عمدہ نمونہ عمل اسروری کی بیاروں نہ کیا۔ اگر انبیاء کے رستے کی بیروی کا بیا تیجہ نکل سکتا ہے کہ بم نی بن جا کیں تو کیا خدا کہ بیروں کی بیادی اور کر بھی ارس اور کے دی جا دی جا دی بیرتو برای بھاری اور

بڑی شان کی ترقی ہوگ۔ ویکھنے فدائے تعالی فرما تا ہے کہ: ''وان ھے اصراط مستقیماً فیا تبعوہ (اندعام ۱۸۰۰) ''لینی پیرراسیدھارستہ ہے۔ اس کی پیروک کرنااس کے جواب میں کہیں سینہ کہدوینا کہ ہاں خدا بھی بین سکتے ہیں۔ اس لئے تو مرزاتی ویائی نے اپنے (آئیندوساوی ۱۹۵۳) خزائن ن دیس اینا) میں اپنالیک خواب کھا ہے۔

''رأیتنی فی المنام عین الله و تیقنت اننی هو ''یعنی میں فے فواب میں الله و تیقنت اننی هو ''یعنی میں فے فواب میں الله و تیقن کرایا کہ میں وی ہوں۔

اً سربها جائے کررستد کی پیروی ہے۔ دستہ والے کارتبین سکتا تو اس کے بیم علی ہوں گے کے صدیقوں ، شہدوں اور صافحین کے رہے کی پیروی ہے بھی ہم صدیقیت ، شہدوت اور صافحین کے رہے کی پیروی ہے بھی ہم صدیقیت ، شہدوت اور صافحیت کارتبہ بھی نہ پاسکیں۔ حال کلہ بیالگل باطل ہے۔ کیونکہ بہت سے پاک نفری ان مقامات پر پنچاتو اس کا جواب بیہ کہ دیر آ بیت زیر بحث اس امرے باکل ساکت ہے۔ درستے کی پیروی اور ان کی رہ وی اور ان کی اور قت جیسا کہ آ بیت سور قرنساء میں وارد ہے۔ ویگر امر ہے اور اس رتبہ پرفائز ہونا ویگر امر ہے۔ ویگھے خدائے تعالیٰ کی اپنے بندول کے ساتھ معیت کی جگہ وارد ہے۔ ''ان الله مع الصبرین (المقرہ: ۲۰) و هو معکم (المقرہ: ۲۰) و هو معکم اینما کانوا (المحادثة: ۷) ''

الن آیتوں میں خدا کی معیت کا صاف ذکر ہے تو نہ خدا بندہ بن جا تا ہے اور نہ بندہ خدا کی کے رتبہ پر بہنچ جاتا ہے۔خدا خدا خدا ہے اور بندہ بندہ۔

ای طرح آنخصرت النظیم نیم کیش کی نبعت فره یان انسا و کسافل المبتیم کهاتین و اشاد باصبعیه المبتیم کیش کی نبعت فره یان انسا و کسافل المبتیم کهاتین و اشاد باصبعیه المبتیم بین اور میتیم کا شیال ملاکرآ ب النظیم که اشاره سے بتایا که اس طرح تواس عدیث کا یه مفاد نبیس سے کہ میتیم کا کفیل اور آخضرت الله مین المبتیم کا مین میتیم کا در الله مین المبتد المبتد الله مین المبتد الله مین المبتد المبتد المبتد الله مین المبتد المبتد الله مین المبتد الله المبتد المب

ويگريه كهب شك نبوت كيسواديگرمقاه ت كي تر تي كھي ب ليكن اس كي دليل بيد

آيت زير بحث تيم بكر موروحد يدكي آيت سه حياني فرماياكم: "والسذيس اصفوا بسالله ورسيلية أولتك عبر التصيديقون والشهيدآء عبندريهم لهراجرهم ونورهم (السعدمية:٢٧) ''ليني جولوگ خدا براوراس كے سول برايمان لائے وہی خدا كيز • مكے صعر ق اورشہید ہیں۔ان کے لئے ان کا جربھی ہے اور ٹوربھی ہے اور ٹبوت کے بند ہوجائے کی ولیل آيت غاتم انهيين اوراحاديث صححه بين به چنانجد (سندنام حمد ن٣٥س ١٠٠٠) مين هيئ كدرسول الشاقع نے فرمایا کے رسالت اور نبوت میر ہے بعد منقطع ہو جکی ہے۔ پئن میرے بعد بنہ کو کی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ ای طرح صحاح کی گئی ایک احادیث میں۔ جن کا حاصل یہ ہے کیہ آ تخضرت کاللہ قصر نبوت کی ترکی اینت ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نانئی نیس ہوگا۔ اے ایک مثال ہے مجھ لیٹنے کہ ادشاہ نے جن عمدوں کی آ سامیال کھلی کھی ہیں۔ان کے لئے درخواست وے سکتے میں الیکن جمی عبدے کی نسبت اس کا اعلان ہو چکاہے کہ بیعبدہ پر ہو چکاہے۔اس کی امای خال نبیں ہے۔ اس کے لئے درخواست پر درخواست دیتے جائیں۔ ہر گزشنوالی مبیں ہوگ۔ بلکہ وہ درخواست بقاعدہ'' و مبا دعیاء السکافرین الاغبی ُضلال ''ردیٰ کیٹو کری میں ، مینک دی جائے گی ۔ کیونکہ وہ شاہی اعلان کی صدیے باہر ہے۔ بس اس طرح نبوت او دیگر مقابات كأحال ٢٠ كرا أتخلم الحاكمين ني آيت خاتم النبيين اور آيت اليدوم المسلمة كمد لسكم دینکم (العائده: ۳) سے اعلان کردیا ہے کہ بھارے آخری رسول جھی ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بالكل بند ہے۔ ہاں بموجب آیت سور وجد بداس پرائمان لا كراس كی پیروی كروتو اپنی اپنی تا ہلیت ہے ان در داز دل ہے آنے کی کوشش کروپ س اعلان کے بعد کسی کوچی نیزں پہنچا کہ نبوت کی ہوں میں وعاما گگ ما تگ کرمرکھیائے۔

ا گراس تصری کے بعد بھی کی کے دماغ میں بیاخیال ساجائے تو سمجھ لیمنا جائے کہ یاتو دومراتی وغیرہ ہوگا یا کا ذہب وفرین (دجال وکنداب)۔اس لئے آنخضرت علیقے نے فرمادیا کہ مجھے اس ذات کی تشم ہے۔جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ قیامت نیم آئے گی۔ جب تک میری امت (مدعیٰ ن اسلام) میں سے قریبا تمیں دجال اور مذاب نہ دولیں۔ برایک ان میں سے دوئ کر سے گا کہ میں خداکا نی اور رسول ہوں۔ (بغاری و مسلم) پس ہموجب اس حدیث کے مرز اقادیا نی اور ان کے اتباع میں سے احمد نور کا بلی احمدی اور عبداللہ تھا پوری اور نی بخش احمدی مرز اقادیا نی اور ان کے اتباع میں سے احمد نور کا بلی احمدی اور فضل احمد احمدی جو عالم برز رح میں مرز اقادیا نی سے باتیں کرتا ہے وغیرہ وغیرہ و جوکوئی آ مخضرت الله ہے کہ بعد نبوت ملنے کا دعوی کرتا ہے۔ وہ سب آنحضرت الله کی ندکورہ حدیث کے ، تحت آج کیں گے ۔ ورنہ برمدی نبوت این تاہم سے گا اور اس کے مادق ہوئے گا اور اس کا لازی نتیجہ بہوگا اور اس کے مادق ہوئے کی صورت میں بیحد بیث بلامصداق رہے گی اور اس کا لازی نتیجہ بہوگا اور اس کا لازی نتیجہ بہوگا کے معاذ اللہ آنمی ناممکن ہے کہ ہم اس سیح حدیث کو غلاقر اردیں ۔ بلکہ ہمارے لئے یہ بالکل مشکل ہے ۔ بلکہ بائکس ناممکن ہے کہ ہم اس سیح حدیث کو غلاقر اردیں ۔ بلکہ ہمارے لئے یہ بالکل مشکل ہے ۔ بلکہ بائکس ناممکن ہے کہ ہم اس سیح حدیث کو غلاقر اردیں ۔ بلکہ ہمارے لئے یہ بالکل آسان ہے اور واقعہ میں بھی ورست ہے کہ اس صحوح حدیث کو غلاقر اردیں ۔ بلکہ ہمارے کو مفتری نبوت کو مفتری اور واقعہ میں بھی ورست ہے کہ اس صحوح حدیث کو تی سے حکوران مدعیان نبوت کو مفتری کا ور اس کے والی وکذا ہوئے اردیں اور دیں اور دیں اور ہماری کی نئی مردردی ہے چھوٹ جا کیں۔

اسے ایک اور طرح پر بھی سمجھ ہیں کہ اگر ہم نصوص بینہ بینی آیت خاتم النہین اور احادیث ختم رسالت کونظرانداز کر سے مرز اقادیا نی کھینج تان کی استنباطی دلیلول کوشلیم کرلیں اور سمیں دجالوں والی سمجے اور شفق علیہ صدیث کا بھی لحاظ ندکریں اور بقول مرز اقادیا نی دعو کا نبوت کو آشخص ستعظیم کے بعد بھی جائز جانیں تو مرز اقادیا نی سے سوادیگر مدعیان نبوت کے لئے بھی رستہ کھلا رہے گا اور ان کی تکنہ بہب کے لئے ہمارے پاس کوئی ولیل نہیں ہوگی ۔ کیونکہ جب ہم (معاذ اللہ) ختم نبوت کے دلائل کوایک دفعہ مرز اقادیا نی سے لئے بیکار کر چکے تو اب دوسروں کے مقابلہ میں وہ باکار نہیں ہوجا تمیں گی ۔ ای خیال نے کئی ایک احمد بول کو جرائت دوا دی کہ انہوں نے نبوت کا تھلی گوئی کردیا۔ ان میں سے ایک چور حری نئی بخش ساکن معراج کے ضلع سیالکوٹ اور دوسرا کا مطابح کا تحکم تھا کہ نور احمد کا بلی مقرم تو یان فیشل احمد ہوں کو جوائند کی عبداللطیف ماسٹر محمد سعید سمجو بالی، نور احمد کا بلی مقیم تو یان فیشل احمد سماکن چرجی تیک نیون کیا جو کئی جو کئی کی سے ایک کے احمد بول کے نبوت کا دعون کیا ۔ آخر ان بھلے ، نسول کی محمد النہ جو غیر دقریب درجن کے احمد بول کے نبوت کا دعون کیا ۔ آخر ان بھلے ، نسول کی گندیں سے لئے بھی تو کوئی دیل جائے۔

ا تنا تو آب بھی مانیں گے کہ یہ ب وحمدی ہیں ادر مرزا قادیالی نے نبوت کے لے سوائے اپنی پیروی کے کوئی اور شرط مقرر نہیں کی ۔ تو اب کیا غضب ہے کہ آ پالوگ ان پیچارول كروى كى تقيد ال نبيل كرت و كيه كتى ب انصافى ب كرة تخضرت النافي ف كلي الفاظيل فرمایا کدمیرے بعد نبوت ورسالت بند ہے۔ باوجوداس کے مرزا قادیانی نے وعویٰ کیا تو آب لوگوں نے شلیم کرلیا اور مرزا قادیانی الفاظ میں لکھتے ہیں کہ میرے بعد نبوت کھلی ہے۔ ہاں صرف میری رنگت میں رنگ جانے کی ضرورت ہے اور ان تجاروں نے مرزا قادیانی کے محکے میں ڈ بکیاں لے لے کریدرنگت چڑھائی اور دعویٰ کیا تو آپ لوگ ان کونہیں مانتے۔ حالا نکہ ان لوگوں كى محذيب كے لئے آب كے باس سوائے اس كے كوئى دليل نہيں كه 'ارجى بم ان كونيس مائے ـ" اور ریکوئی دلیل نہیں کتناظلم وستم ہے کہ مرزا قادیائی اینے بعد نبوت کا درواز ہ کھلا رکھیں اور قیا مت تک الا تعداء انبیاء ہو سکنے کے قائل ہوں اور سوائے اپنی انتاع کے کوئی اور شرط ضروری نہ جانیں ۔اس برمرز د قادیانی کے خالص ومخلص مربیدوں میں ہے۔ چند جری اللہ،مرز اقادیانی کو قاسم نبوت اورصاحب فیض وکرم ثابت کرنے کے لئے اپنے آپ کو ٹیش کریں کہ ہم مرزا قادیانی کے ۔ نیف سے مقام نبوت پر پہنچ گئے ہیں۔جس طرح کدم زا قادیانی نے آنخضرت عظیم کے بعد دعویٰ کر کے کہا کہ اسلام اور نبی اسلام کے حق جونے کی زندہ دنیل یہ ہے کہ ان کی انتاع سے انسان مقام نبوت پر پہنچ سکتا ہے۔ چنانچے میں اس کی زندہ مثال موجود ہوں۔ کیونکہ اگر سلسلہ نبوت کو جاري تستجمين توابك توخدائ تعاني كي مفت كلام كانقطل لازم آتا ہے۔ دوسرا بدلازم آتا ہے كـ آ مخضرت النفية كي اتبات ، آ دى خدائے تعالى كے مكالمه وخاطبه كا شرف حاصل نبيل كرسكتار حالاً مكه موی علیہ اسلام كے خلفاء ميں ہے كئ مي ہوئے اور آنخضرت الله تو ان ہے افضل ہم تو کیاان کے نلفا ، میں ہے کوئی نی ندہویہ

غرض میں سب مدتی اور آپ لوگوں میں سے ان جیسے دیگر جو آئندہ پیدا ہوں گے۔ وہ سب انہی ہتھیار ہے سلح ہوکر آئے ہیں اور آئیں گے جومرزا تی نے خود پہنے اوران کو پہنائے۔ پس آپ کا کوئی عن نہیں کہان ہتھیاروں سے مرزا قادیانی کو بجاد کیکھ کرجسری اللّٰہ نھی حسلا الانبياء (تذكروس 29) مان ليس اورديگرول كوجواى روپ ميس انبى بتهمارول سے سبح موسة الانبياء والله على الله على ال بيس - كاذب ومنترى اورجعلى فعلى قراروي - قلك اذاقسمة ضيفرى !

ہم آپ کوایک اور طرف ہمی سمجھاتے ہیں۔ ٹاید آپ کی جماعت میں پھی بھدار لوگ بھی ہوں۔ وہ یہ کہ مرزا قادیائی نے آ بخضرت علی ہے۔ یعد نبوت کوجائز رکھا۔ تو اب جو جو بھی دعوی کریں گے وہ تین طال سے خالی نہ ہوں گے۔ یاسب کے سب سچ یاسب کے سب بھی ابعض سچ اور بعض جھوٹے۔ اب و کھے آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟۔ سب جھوٹے یا بعض سچ اور بعض جھوٹے دراب و کھے آپ لوگوں کی پوزیشن کیا ہے؟۔ سب کو آپ سچا ما اور آپ سے ناہوں درات ٹرار با ہے اور آپ سے ناہوں کی سب سے پہلے روح القدس کے نزول کا مدی بنا۔ لیکن اور آپ نے ایک نہ ای اور غیر اللہ بھی اور خور القدی کے میام برزخ سے بھی فیض آپ نے ایک نہ مائی۔ ای طرح وہ ب چارہ جو مرزا قادیائی سے عالم برزخ سے بھی فیض اس اس رائی ہی میں ناہوں کہ بھی میں اور بعض مرز تا دیائی کو تی ساء ان سے ایک میں ناہوں کے اور بعض مرز تا دیائی کو تی ساء ان سے سے ایک میں ناہوں کے اور بعض مرز تا دیائی کو تیل چش نہیں کر تے۔ کیونکہ جو دیائی نہ نہوں کی دیل چش نہیں کر تے۔ کیونکہ جو دیائی نہ نہوں کی دیل چش نہیں کر تے۔ کیونکہ جو دیائی نہ نہوں کو جی اور بعض کا را تا دیائی ہیں نہیں کر تے۔ کیونکہ جو دیائی نہ نہوں کا دیائی میں ناہوں کی دیائی ہیں نہیں کر تے۔ کیونکہ جو دیائی نہ نہوں کا دیائی نہ نہوں کا دیائی نہوں اور نہوں اور نہوں تا کا دیائی نہوں آپ کے نزویک موجب تکذی ب

نہیں ہوسکتا۔ تو اب خدارا فرمائے کہ آپ کے دین دایمان اورعلم وعقل کا کیا حال؟۔ دیکھئے! نصوص قرآنہ یہ وحدیثیہ کے چھوڑنے ہے آپ کس قدرمشکات میں پہنس گئے۔عقل سے ب مہرہ ہوگئے۔انصاف سے دور جاپڑے۔مرزا قادیانی کو نبی اور دو سروں کو د جال مان کر کا فربی رہے۔خدااور رسول کی با توب کے چھوڑتے ہے کہیں کے ندر ہے۔

آ ہے! تو بہ سیجے اور سید سے ساد سے مسلمان ہوجائے۔ ہر نے مدمی اولا کھی ایک بی بات کہدو ہی کہ بنوت آ خضرت اللے تھے پر تم ہوچی ہے۔ اب آ پ کے بعد جوکوئی بھی ہوت کا دبولی کرے وہ ہمو جب سیجے حدیث کے دجال و گذاب ہے۔ بس اس میں آپ کو کوئی بھی مسئل نہیں پڑے گی ۔ گفرآ پ کے نزو کے نہیں بھٹے گا۔ مقل آپ کی تا کم دہ گی ۔ علم آپ کا تیجے رہے گا اور آپ انسان پر ہوکر ایسے سب مدعوں کو ایک بی تھم سناسکیں گے۔ قیامت کے دن رسول الفیانی کے جنڈے نے کو رہے ہوکر شفاعت کے امید وار ہوکیس گے۔ خدا کرے کہ آپ لوگوں کو بچھ آ جائے۔

تیسری وجمرزا قادیانی کے استدالال کے باطل ہونے کی بیدے کہ خدا تعالی نے نبوت کا حاصل ہونا دعووں اور التجاؤں پرنہیں رکھا۔ ہلکہ وہ خود اپنے انتخاب سے جے چاہتا رہاہے ہی بنا تار ہاہے۔ پنا توجوا ان یلقی الیك الكتاب الكتاب الارجمة من دبك (قصص ۱۲۰۰) "یعن (اے نبی) کھے كوئی امیر نبیں تھی كہتھ پر كتاب نازل كی جائے گی۔ ہاں صرف خداكی رحمت سے (اتار ک كئی ہے)۔

یہ آیت سورہ فضعی کی ہے اور این سورت میں مفرت موی علیہ السلام کو بھی رسانت محض خدا کے فضل ہے بغیر دعایا سابقہ کوشش ہے ملنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ اس کی شہرت یہاں تک ہوچکی ہے کہ اس کی بابت شعر بھی بن گیا ہے۔

خدا کی دین کا موک<sup>ا</sup> ہے پوچھنے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے نیز یہ آیت ملاحظہ فرمائے منکرین کہتے ہیں کہ ہم پیغیمر محص<sup>طاعی</sup> پر ایمان نہیں لائیں گے۔جب تک کہ بمیں بھی وہ کھند ملے جوخدائے رسول کو ملتار ہاہے۔ اس کے جواب میں قداتعالی فرماتا ہے کہ: "الله اعلم علم حیث بسجعل دسالته ، انعام ۲۲، "معنی خداتعالی اپنی رسالت کے موقعہ کوخوب بہاناتا ہے۔ (کسی کی آرز واورخواہش کااس میں وظل نہیں۔)

ای طرح سورہ فی میں فرمایا ہے کہ "الله یہ صفیطی من العلائکة رسلاً و من الغالس (حج: ۷۰) " یعنی خدا تعالی خودی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتارہا ہے۔

(اس کے مطابق براب اس رسول محقظ کو منتخب کیا ہے۔)

لطیفہ تجیبہ: مولوئ محمولی صاحب لا ہوری مرزائی نے اپنی اردوتغیبر بیان القرآن میں اس آت ہے۔
اس آیت صداط اللذین انعمت علیهم کے ممن میں اس شخص کی بہت زور سے ترویدگی ہے۔
جواس دعائی بناء پر بیہ مجھے کہ دعا ہے عہدہ نبوت مل جاتا ہے اور جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے کہ
نبوت خدا کی ہخشش ہے۔ ای امرکو ٹابت رکھا کہ عہدہ نبوت خدا کی ہخشش ہے۔ کسی کی دعا یاسعی کو
اس میں دخل نہیں۔ بھراس کمی تقریر میں یہ کلے بطور نتیجہ کا مفرمائے ہیں۔ '

'' پس مقام نبوت کے لئے دعا کرنا ایک بے معیٰ فقرہ ہے اور اس شخص کے منہ سے نکل سکتا ہے۔ جواصول دین سے ناوا قف ہو۔' سکتا ہے۔ جواصول دین سے ناوا قف ہو۔' ہم مولوی صاحب موصوف سے اسے متعدل کے عمر ف حرف کی تصدیق وتا ئید کرتے ہیں۔لیکن جہال مولوی صاحب موصوف نے ایسے متعدل کے علم کا حال تکھے ہوئے اسے اصول دین سے ناوا قف قرار دیا ہے۔ اگر وہاں اس کے ساتھ کم از کم اس شخص کے دین وایمان کا حال بھی لکھ دیے کہ وہ دین سے بہرہ اور ضال ومضل ہے۔ تو حق یورا ہوجاتا۔

اس کے بعد ہم مولوی محملی صاحب سے میدوریافت کرنا چاہتے ہیں کہ زیدا پی کتاب میں لیوں لکھتا ہے کہ: ''آ بت انعمت علیم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفے غیب سے بیامت ہم وہ نہیں اور مصفے غیب حسب منطوق آبیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے اور وہ براہ راست بند ہے۔ اس لئے مانتا پرتا ہے کہ اس امت کے لئے محض ہروز اور ظلیت اور فنافی الرسول کا کھلا ہے۔''

(اشتبارا کے نظمی کا ازالیس ۵ بزائن ج۸ام ۲۰۹ مائیہ) ایسے خض کے عقائد اور اس کے ملک قرآن نبی اور اصول دین سے اس کی واقعیت کی بابت آب کیافر ماتے ہیں؟۔



### بسم الله الرحمن الرحيم!

"التحمدلله الذي ارسل رسله لا تمام الحجة وانزل الكتب لبيان الشريعة واكرم حبيبه بختم النبوة بعموم الدعوت واكمال الشريعة فصلى الله عليه وعلى الله واعراسه واصحابه لنا فيهم اسوة حسنة لحسنات الدنيوية والخروية".

ا میا بعد ایرایک مختصر سادسالہ ہے۔ جوبا وجودا پنی دیرین علالت اور ضعف بصارت کے مسکد ختم نبوت کے متعلق ایک نادر طریق بر تکھوار ہا ہوں۔ ولائل تو وہی ہیں جوقر آن اور حدیث میں سب علاء کی نظر ہیں ہیں۔ نیکن ان کوایسے طریق پر ترتیب دینا اور ایسے طور پر بیان کرنا کہ خاطب کو جائے دم زدن ندر ہے۔ ہر کسی کا کام نہیں ہے اور میں بے بضاعت بھی اس امر کو انجام نددے سکتا تھا۔ اگر خداے وہاب کی تائیدا ور توفیق میرے شامل حال ند ہوتی۔ ضروری التماس

ناظرین کرام سے التماس ہے کہ جواصحاب دلائل شم نبوت آگے ہی جائے اور مائے ہیں۔ لیکن خالف لوگ ان کوشہات ڈال کر جران کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھی اور وہ احباب بھی جو دلائل تو نہیں جائے دلیکن مرز اقا دیا نی اور مرز ائی علاء کے شہبات سے اثر پذیر ہو بھی ہیں۔ دل کوشہات سے فالی کر کے اس رسالہ کو بہ نظر انصاف پڑھیں اور غیر جانبدار ہوکر مطالعہ کریں اور مرز ائی صاحبان بی خیال نہ کریں کہ بید سالہ ہمارے مشہور تحالف کے فلم سے نگا ہے۔ کیونکہ اس مرز ائی صاحبان یو خیال نہ کریں کہ بید سالہ ہمارے مشہور تحالف کے فلم سے نگا ہے۔ کیونکہ اس مرز ائی صاحبان کو قبولیت حق سے روک ویق اور اس کے سامنے ایک ویوار فرق کر دیتی ہے۔ جس بیخل ان کی نظر سے او تجمل ہوجا تا ہے۔ خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں نے اس کتاب کو خدا واد بھیرت سے قرآن وحدیث کے نصوص بینہ سے بغیر کسی تھی تھی کی خالص نیت تال کے خدا تعالی کے ہاں اپنی فرمہ واری اور جواب دبی کو سامنے رکھ کر تبلیغ حق کی خالص نیت تالوگوں کی ہدایت کے لئے تکھا ہے۔

اس لئے مجھے امید کرنی چاہتے کہ ناظرین کرام اس کتاب کو بھکم آ یت ذیل بنظر انساف مطالعہ کریں گے۔ آ یت بہتے کہ '' فیشر عبداد الذیبن یستسمعون القول فیتبعون احسنسه ، اولینک الذیبن حداحم الله واولینک هم اولوالالبیاب

( ذمسد: ۱۸۰۷ ) " یعنی (این پیغیر)" کهن بیثارت سناد یجئے میر سے ان بندوں کوجوبات کوغور سے من لیتے ہیں۔ پس پیروی کرتے ہیں بہتر اس کی ، کہ یبی وہ لوگ ہیں۔ جن کو ہدایت وی اللہ تعالیٰ نے آوریبی لوگ ہیں صاحبان عشل '' طافظ محد ابرا تیم میر سیالکوڈی!

فصل اوّل

## ولأكل ختم نبوت ازقر آن مجيد

پہلی بحث جن وجوہ پرسابق زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے سلسلہ نبوت جاری رہا۔ ہم ان کامفصل بیان کتاب و اضبح البیسان فسی تفسید الم القرآن میں کر چکے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت علیقہ سے پیشتر جس قدر انبیاء آئے وہ سب اپنی اپنی قوم کے لئے آئے۔ جن کا دائر و تبیغ محدووز مانے تک رہاور سی کو جامع شریعت نہ دی گئی۔ لیکن آنخضرت علیقہ ساری و نیا کے لئے رسول بنا کر بھیج گئے۔ آنخضرت علیقہ کو جامع شریعت دی گئی۔ جوتا قیام د نیا قائم رہے گی اوراس میں شخ و ترمیم کی تعجائش نہ رہی۔

 دوسری بحث

ختم نبوت کی خاص ولیلوں کے بیان میں

شان نزول

آ مخضرت میلین نے ۵ جمری میں دینی بھو بھی کی بیٹی حضرت ندینٹے سے نکاح کیا۔اس سے پہنے وہ حضرت زیڈ کے نکاح میں تھیں۔ جوآ مخضرت میلین کا آزاد کروہ غلام اور مثلنے تھا۔ حضرت زینٹ اورزیڈمیں موافقت نہ بی تو حضرت زیڈنے ان کوطلاق دے دی۔

ملکی رسم کی روے حینے کوسلی بیٹے کی طرح جاتا جاتا تھا اور اس کی وجہ ہے اصل دارتوں کے حقوق پراثر پڑتا تھا اور مصنوئی رشتے کوقد رتی رشتے پرترجے دی جاتی تھی۔ یا ہے اس کے برابر مسمجھ جاتا تھا۔ لبذا اس کو منسوخ کرنے کے لئے خدا تعالی نے آتخضر سے اللّٰہ کو تھم کیا کہ آپ آئی نے زیات کا آپ کو تھم کیا کہ کا کہ آپ آئی نے نکاح کر بیا۔ چنا نجی آتخضر سے اللّٰہ نے نکاح کرلیا۔ جالفین نے اعتراض کیا کہ آپ آئی ہے نہ نہ اپنے منبی اس جینا کی مطلقہ ہے نکاح کرلیا ہے اس پر خدا تعالی نے فرما یا کہ شہر اللّٰہ بیاء ہیں اور خدا محدالتھ کی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں قدا کے رسول ہیں اور خاتم اللّٰہ بیاء ہیں اور خدا مب بی جہرات کی مصب بی جہرات ہے۔ ہاں آپ کو رسالت کا ایک منصب مصب بی حدالت کی مورسالت کا ایک منصب ماصل ہے۔ جو اس رشتہ پدری ہے بہت او نچا ہے۔ لیکن اس کی وجہ ہے امت کی عور توں ہے۔ ماصل ہے۔ جو اس رشتہ پدری ہے بہت او نچا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے امت کی عور توں ہے۔ ماصل ہے۔ مناز کی مناز ہوں کو ان کا حدالت کی عور توں ہے۔ ماصل ہے۔ جو اس رشتہ پدری ہے بہت او نچا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے امت کی عور توں ہے۔ آپ کی نکاح منع نہیں ہوسکا۔

اب موال یہ ہے۔ جواب تو اسی قدر کافی قلا۔ اس کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کی کیا ضرورت تھی کہ خدا تعالی نے اسے بھی ذکر کردیا؟ ۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اس نکاح میں سب سے بیزی رکاوٹ قوم کی طعن و عارتھی کہ یہ ذکاح سالہا سال کی رسم کے خلاف تھا۔ وشمن تو دشمن رہے۔ معتقد بھی کہدیکتے تھے کہ آنخضرے بھٹے ہی پوزیشن کو معترضین کے اعتراضوں کا نشانہ بنانے کی کیاضرورت ہے؟ یہ سوخدا تعالی نے فرمایا کدرسوم خلاف شرع کی اصلاح کا یہی وقت ہے۔ پیمیل شریعت کا یہی عہدہے۔ پیمیل شریعتوں کے بعض احکام کی مفسوفی کا یہی زمانہ ہے۔ پیشر بعت آخری وابدی ہے۔ جو ننخ وترمیم کی مخبائش اور تحریف وتبدیل کے اندیشے ہے محفوظ ہے۔ کیونکہ بیرسول خاتم انسمین ہے۔ اس امت کی اصلاح کو کسی اور وقت پر ڈوائنا اس کی شان خاتم ہے۔ کونکہ بیرسول خاتم انسمین ہے۔ اس امت کی اصلاح کو کسی اور وقت پر ڈوائنا اس کی شان خاتم ہے۔

البذااس اصلاح کا میں زبانہ ہے اور سیکام خدا کے علم میں پہلے بی ہے اس طرح مقدر تھا۔ چنا نچاس سے قبل فربایا کہ: ' و کسان احد اللّه قدر آ مقدور آ (احزاب:۲۸) ' بیعنی اے بی اللّه عدر آ مقدور آ (احزاب:۲۸) ' بیعنی اے بی اللّه عدر آ معاملہ یعنی زیدٌ کا یہاں آ کر فروخت ہونا اور آ ہے اللّه کا اس کو متبنے بنانا اور پھر زیب ہے نکاح کر انا اور پھر اس کا اے طلاق دے دینا اور پھر ندیب کا تمارے نکاح میں آ نا سب تقدیری معاملے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے علم از لی میں اس طرح مقدر کیا تھا کہ بیسب کھے میں ہوں ہوں ہوگا اور بیسب کھوائی رہم کی اصلاح کے لئے تھا۔

پر قرمایا که "وکسان الله به کمل ششی علیما (احزاب: ۱۰) " یعنی خداتعالی کو اسب باتوں کاعلم ہے۔ اس بات کا بھی که اس نی الله کی بعد کوئی شخص قابل نبوت پیدائیس کیا جائے گا اور اس بات کا بھی که اس نی الله کیا تا رفع ہوگئی ہیں۔ لبندا نبوت بالکل بند کردی کیا جائے گا اور اس بات کا بھی کہ اب وہ ضرور تیس کلیت رفع ہوگئی ہیں۔ لبندا نبوت بالکل بند کردی گئی ہے۔ یا ان الفاظ میں سیحیے کہ خدا تعالی کاعلم محیط کل ہے۔ زبان گذشتہ وحال کے موجود ات اور زبانہ ستانتی میں موجود ہونے والی سب چیز ول اور امرول پر حادی ہے تو اس احالے کلی میں سیات بھی داخل ہے کہ ختم نبوت کیا وجوہ ہیں اور یہ بھی کہ آگے کو کوئی قابل نبوت پیدائیس ہوگا۔ لیس اس نے اپنی تحکمت بالغداد علم کلی سے آگے کے لئے نبوت کا دروازہ بالکل بند کردیا۔ وجوہ ختم نبوت میں مذکور ہو چکی ہیں۔

قرآن شریف ہے ختم نبوت پرایک نادراستدلال

خداتعالی نے سورت الفرقان کے شروع میں فرمایا ہے کہ '' تبدار کہ الذی مذل المفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین مذفیر آ (الفرقان: ۱) '' یعنی برسی برکت اور خیر کشر والا ہے۔ وہ خدا جس نے آ ہستہ آ ہستہ نازل کیا بیقر آ ن شریف جوفرق کرنے والا ہے۔ جس و باطل اور حلال وحرام میں اوپر اپنے کائل بندے محد کے ، تا کہ جووہ واسطے تمام عالمین کے ڈرینا نے والا۔

اس آیت میں خدا تعالی نے آنخصرت اللہ کوتمام عالمین ارضی یعنی جن وانس مر لی وعجی کے لئے نذریکر کے بھیجا۔ آ ب ایک ہے ہے پیشتر جس قدر انبیا علیم السلام آئے۔ وواین این قوم ك لئة آئ - جيها كرحديث يحم مسلم من به كن "ارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون (صحيح مسلم ج١ص٩٩٠٠کتاب النساجد) \*\* ديعي مين رسول بنا كربيج میا موں متمام خلقت کی طرف اور ختم سے معے سے میرے انبیا علیم السلام "اورای سورت میں قرمايا بحكمة ولو شئفا لبعثنا في كل قرية مذير (الفرقان: ١٥) اليني الربم واستقر ہم ہر برستی میں ایک ایک نذیرمبعوث کرتے۔اہل علم حضرات جانبتے ہیں کے علم میزان کی روہے۔ ية قياس استنائى ہے۔ جس كا حاصل يد ہے كداكر بهم جائے تو برستى ميں الگ الك نذير مبعوث ئرتے ۔لیکن ہم نے ابیانہیں جاہا۔ کیوں نہیں جاہا لا۔اس لئے کہ سورت فرقان کے شروع میں فرماه یا که تمام عالمین کے لئے محدرسول انتھائے کو نذیر کرے بھیجاہے۔جس سے دنیا جہان میں وصدت ملی پیدا ہو سکے گی۔ پس اس مصلحت کے لئے تمام جہان کے لئے ایک ہی نذیر بنایا گیا۔ ينانجاه مثوكاني التي تشيريس أيت ولموشئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كوفيل يس لَكِتَ يُرْسُلُهُ: "كَمِنا قسمنا المطر بينهم ولكن لم نفعل ذلك بل جعلنا نيثيراً وهو انت با محمد ""نعنی جس طرح ہم نے آسان ہے یانی ان لوگوں کے درمیان تقسیم کرے ا تا را ہے۔ ( ای طرح ہم رحمت نبوت بھی برہتی کوتقسیم کر کے بخشتے ) لیکن ہم نے ایسانہیں کیا۔ بلَند ہم نے و نیا جہان کے لئے ایک ہی نذ پر بھیجا اور وہ اے محد اللہ آپ میں'' اور صاحب تفسیر رحالي بناس آيت كَ الشريول قرالي بكه: "لوشية خيا لبعثنا في كل قرية رسولا ليكون عن الكفر لهم (نديراً) لكن لم نشئا لانه يقتضي تفرق الامم وتكثر الاختلافات فجعلنا الواحد نذيراً للكل ليطيعوه اويقاتلهم "" لين الرجم عاست ء یہ برہتی میں ایک ایک رسول پیدا کرتے۔ تا کہ ہوتا وہ ان سب کو گفر ہے ڈرانے والا لیکن ہم ئے نہ دیا یا۔ کیونکہ اس کا نقاضا امتوں کا تفرق اورا ختلاف کی کثرت ہوتا۔ بیس ہم نے ایک ہی نذیر تمام کے لئے بنایا تا کہ سب اس کی اطاعت کریں یاووان سے جہاد کرے۔' اس طرح دیگر آئی آنا ہے میں جھی ہے۔اب ہم یہ بتانا جاہتے گہیں کہ عالمین کا لفظ قرآن شریف میں کن گن موقعول برآيا ــــــــا قال شروع قرآن مين فرمايا كه: "المحمد للّه رب العالمين ( فاتحه: ١ ) ووم أنعبة الله ك الخفر مايا بكدا" هذى المعالمين (آل عمر أن ١٦١) "اورقر آن شريف ك ك فرماياك المان هو الا ذكر للعالمين (المعام ١٠٠) "بعي شين بي يقرآ ل شريف كر نسيت واسطى عالمين كاورة مخضرت لينطي كاشان مي فرما ياكد " و مها ارسلنك الارحمة

المعالمين (البيان ۱۰) "اورای طرب ال جارا بي الله کار ال على الله المين المين الله المين کے لئے ايک رب
کا بونا فر مایا۔ دوسری آیت میں و نیا جہان کے جن وانس کے لئے چے وہ صحوائی ہوں چاہے دریائی، چاہے پہاڑی ہوں باہے میدائی۔ ایک بی تعبیکا قبلہ ہونا فر مایا۔ تیسری آیت میں منام جہان کے جن وانس کے لئے چہرائی ہوں باہم جہان کے لئے ایک بی تر آن کو صحت نامہ تایا۔ چھی اور پانچوی آیات میں ایک بی جی تعقیق کو رحمت للعالمین اور نذیر اللعالمین فر مایا۔ ان سب مقاموں پر خور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آخضر سیات کے اس ای لئے آپ کا تعقیم ہوسکتا ہے کہ کو وقت المیان کا کوئی گوشداییا نہیں جو آخضر سیات کے آپ کی اللہ تاہم ہوسکتا ہے کہ کے رسول میں۔ پس اس لئے آپ کی جی ہوکہ دمیاں پر سی کے پیدا کرنے کی ضرورت پڑے۔ چنا نجہان کی شرکارے میان کوئی گور گارے یا اون کا (خیمہ) باقی سے مردی ہے کہ ''رسول الشفائی ہے نے فر مایا کہ بشت زمین پرکوئی گھر گارے یا اون کا (خیمہ) باقی نہیں رہے گا۔ گوراس میں اللہ تعالی کامیہ اسلام کو واضل کردے گا۔ یعنی دنیا جہان کی شہری اور صحوائی آبادی میں گلہ اسلام کی گورنج پڑ جائے گی۔ جا ہے اسے کوئی عزت سے تبول کرے جا ہے ذات نہیں کہ باری معن میں ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا ہے۔ جسے ہم قدرے ترمیم کے ساتھ یوں کھتے ہیں کہ:

دنیا کی وادیوں میں گونگی اذاں جاری حسمتانہ تھا کسی ہے سیل رواں جارا

مزيد برآل

اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا ذریخود لے کراس کو مملی صورت میں یوں پورا کیا کہ ہر خمانے میں ہرطبقہ کے مسلمانوں کے دلوں میں حفظ قرآن کا ایک ولولہ پیدا کردیا۔ جس کے اثر ے امیر وغریب، بادشاہ ورعیت، تاجر، کاشت کار، وستکار، آقا وخد میگار، مز دوری پیشداور طالبعلم، علماء و ناخوانداہ، جیموٹے اور بڑے، عورت ومرد، بینا و نابینا، اولیاء اللہ اور مجھ جیسے گئیگار، آئمداور ان کے مقتذی، غرض جس جس لحاظ ہے بھی آپ سلمانوں کوتشیم کریں گے۔ ہر ہرفتم میں حفاظ قرآن تریف ہرز مانہ میں ہرملک میں بکشرے ملیں گے۔

نتیجہ! پس جب قرآن شریف بھی حرفا حرفا محفوظ ہے اور پیفیبر قرآن کا طریق عمل ورآپ ایٹ کے آٹار بھی من وعن بلائم و کاست مکتوب و مسطور میں تواس امری ضرورت کہ خدا کی وجی نبوت اور اس کے پیفیبر کی سنت کو قائم کرنے کے بعد اس امرکی ضرورت ہرگز ندر ہی کہ کوئی نیا اور نبی پیدا کیا جائے۔

و فع دخل:اور حضرت عیسی علیدالسلام جوآخری زماند میں آسان سے اتریں گے۔ تووہ آنخضرت علیقے سے پیشتر نبی ہو چکے ہیں اور وہ گذشتہ نا پید کتابوں پڑ ممل نبیں کریں گے۔ بلکدا سی قرآن شریف پڑئی کریں گے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث مرفوع میں مذکور ہے۔

جامعيت شريعت محديه ومسئله ختم نبوت

"الم ترالى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب (آل عمران:٦٣)"" كيانيس ويكها آب ينظير فرف ان لوگول كي جوديئ كئة ايك حصركاب البي سر"

(اے ہمارے بیارے رسول مُنظِیَّة )المہ تس کیانیں ویکھا آپ مُنظِیَّة نے یعنی ویکھنا چاہئے۔السی السذیس او تسوا ان لوگوں (کے حال ) کی طرف جود سے گئے نسسید یا سن الکتاب ایک حصہ کتاب (الہی )سے د

نوٹ!او تو مصيباً من الكتاب سے مراديبوداورنسارى بيں۔جن كانبياعليم السلام كوقر آن شريف سے پيشتر تورات ،زبور،انجيل دي گئ۔

اوته وانتصيباً من الكتاب!ال كوايك حصد كتاب كالمنااس الخفر مايا كتورات

اورانجیل خاص بنی اسرائیل کی ہدایت اورضروریات کے لئے نازل کی گئی تھیں ۔ان کی تعلیم عالم محمرادر ہمیشہ کے لئے نتھی باس لئے بی اس ائیل میں سلسلہ نبوت حضرت عیسی علیہ اسلام تک قائم ربالیس ان کی کتابوں کی تعلیم ایک محدود قوم اور محدود زمانیہ تک تھی لیکن ان کے مقالم میں قرآن شریف جامع اور تا قیام و نیا بمیشه رہنے والا ہے اوراس کی شریعت کامل ہے۔ کیونکہ رسول كريم النابعة كى دعوت عالمكبر ب- أوراً ب النابعة خاتم أنسين بين- أب النابعة ك بعد وحي نبوت ورسالت ہند کر دی گئی ہے۔ ہاں ولایت اور سلسلہ الہام بغیر اسم نبوت کے جاری ہے۔ جبیبا کہ مديث شريف بين آيا كــــ فــ أقــ ال المنبسي على الله عليه وسم قد كان في من قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فأن يك في أمتى منهم احد فعمرٌ ابن الخطاب "" بعن تي الشيخ خفر مايا كم تم ت يبلح بن اسرائيل مين ایسے آ دی ہوتے تھے۔ جن سے (اللہ کی طرف سے ) کلام کیاجا تا تھا۔ بغیراس کے کہ وہ نبی **ہوں۔ پس میری امت میں ہے اگر کوئی اییا آ دی ہے تو عمرٌ ہے۔'' (صحح بخاری خیات کس ۵۳ ماپ** مناقب مڑ) اس حدیث ہے صاف طاہرے کہ حضرت عمرٌ یا وجود ملہم ومحدث ہونے کے نمی نہیں کہلا کتے۔ پیکلئے کہ ہرمحدث ولمہم بنابرالہام نبی کہا جاسکتا ہے۔ جس پرمرزائے قادیونی کے دعوے کی بناء ہے کہ چونکہ مجھ سے خدا تعالی کثرت ہے کلام کرتا ہے ۔ اس لئے مجھے نی بھی کہا گیا ہے یہ کلتیہ اورمرزا قدریانی کا وعوی منطوق حدیث فرکورالفوق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکدا گرمحض البام ک بناء برکوئی تخص نی کہلاسکتا ہے قو حضرت عمر سب سے پہلے اس اسم ہے موسوم ہونے میا جمیس اس حدیث کی روہے ہم نے جو ریکھاہے کہلم کے لئے بناء برالہامضر دری ٹبیں کہ وہ نبی بھی ہو۔اس يرمرزا قادياني كي بهي تضديق بالفاظ في مله حظه فرماليجيَّه ـ

"اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام، تو شتح المرام، از الداوہ میں جس قدر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک مغنی میں نبی ہوتا ہے۔ ۔۔۔ یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں پرمحمول نہیں رصرف سادگی سے اس کے لغوی معنوں سے بیان کئے گئے ہیں ۔۔۔ بمحصے نبوت حقیقی کا ہرگز دعوی نہیں ۔۔۔۔ موملمان بھائیوں کی فحد مت ہیں واقع کرنا جا ہتا ہوں کہ اگر و وان لفتوں سے ناراض ہیں ۔۔۔۔ نووان کو ترمیم شد دنصور فر ما کر بجائے اس کے محدث کا افظ میری طرف سے سمحصلین ۔۔۔۔ ابی است مراد مینی لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلک میری نیت جس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس سے مراد مینی لفظ نبی سے مراد بوت حقیقی نہیں۔ بلک میرف میدث مراد سے جس کے معنی آ تخضر سے بینی اسرائیل رجال یک محدثوں کی فعید فیست فرمایا کہ: 'قب کے ان فیسمن قبلکم من بنی اسرائیل رجال یک لمون من غیر ان بیک میرون من غیر ان بیک میرون من غیر ان بیک میرون من عیر ان بیک کو اور انہوں من عیر ان بیک کو اور انہوں من عیر ان بیک کو اور انہوں من موراد ہے۔۔ ان میں میں میرون میں انہوں میں میرون میں میرون میں انہوں میں میرون میں میرون میں میرون میں انہوں میں میرون میرون میں میرون میں میرون میں میرون میں میرون میرون میرون میرون میرون میں میرون میرون

اوريبي معنى مرزا قادياني ايششعرك:

من نیستم رسول ونیا ورده ام کتاب هان ملهم هستم وزخداوند منذرم

(ازاریس ۱۸۵، نزائن جهم ۱۸۵)

ہے بھی ٹابت ہیں کہ رسول ہونے کی اور صاحب کتاب رسول ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ اور دوسرے مصرعہ میں ملیم ہونے کا اثبات یہ اگر ہرملیم رسول اور نبی ہوسکتا ہے تو مرزا قادیانی اس شعر میں نفی اورا ثبات کوجمع کرتے ہیں ۔حالانکدنغی اورا ثبات آ پس میں جمع نہیں جو <u>ڪ</u>تھ ۔ ( کتب منطق بحث تناقض )اورا می شعر کی بی**تاویل (مندرجداشتبار'ایک غلطی کاازال**''نومبر ۱۹۰۱ پس ۷، نزائن ن ۱۸ص۴۱۱) که میس رسول تو جول کیکن صاحب کتاب رسول نہیں جول' اسی شعر کے دوسر ےمصرعہ سے باطل ہوجاتی ہے کہ مرزا قادیانی ملہم ہونے کا رعومٰل کرتے ہیں اور پہلےمصرعہ میں رسول اورصاحب کتاب ہونے کا افکار کرتے ہیں ۔صاحب کتاب ہونافا زمزمیں ہے ۔موی علیہالسلام صاحب کتاب نی تھے۔ان کے بعد کی ایک رسول اور نمی موی علیہالسلام ا در تورات کی متابعت میں بیسچے گئے ۔ان بر کوئی دیگر کتاب ناز ل نہیں کی گئی تھی ۔جیسا کے فرما<u>یا</u> كن أولقد التينا موسى الكتب وقفينا من بعده بالرسل (بقره: ٨٧) "اورالبت تحقیق دی ہم نے موٹ علیہ السلام کو کتاب اور بھیجے ہم نے اس کے قدموں پر کئی رسول علیہم السلام - نيز قرما ياكه: "انسا السول السورة فيها هذى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا الذين هادوا والربانيون والاحبار (مُأدَّده:٤٤) \*\*\* تَحْتُينَ بَمِ نَهُ ا تاری تھی تو ریت بچ اس کے مدایت اور نور تفاقلم کرتے تھے۔انبیاء جوخدا کے فر ما نبر دار تھے۔ ساتھ اس کے داسھے ان لوگول کے جو یہو دی ہوئے اور ( حکم کرتے تھے ساتھ اس کے )مشا کخ اورعلائے ریانی'' اس آیت ہے دونوں یا تیں معلوم ہوگئیں۔ ربھی کہ توریت کی متابعت میں بنی اسرائیل میں کنی نبی تصبحے گئے لیکن ان برکوئی ویگر کتاب نبیس ا تاری گئی ۔ ووسر ہے یہ کہ مشاکخ اور علائے ریانی بھی اس کے مطابق تھم کرتے تھے اور نبی نہیں ہوتے تھے۔حضرت عمرٌوالی حدیث ہے صاف ظام ہوا کہ حضرت عملیم تو تتھے۔ مگر نی نہ تتھے۔ یکی معنی شیخ اکبر (محی الدین ا ہن عربی ) کی عمادات مندرجہ کیا۔ فتوحات مکیہ کے ہیں اوراس کے بیم معنی امام عبدالوباب شعرانی نے کیا۔ الیواقب واکچوام میں کنھے ہیں اورسدعبدالتہ در جبلائی ہے ہیمی یوی معنی مقل کتے ہیں کہ'' ہماری امت کے ایسے بزرگوں کو انبیا بنیہم السلام توشیس بلکدا دلیا ، کہتے ہیں۔ہم کو

اسم نبوت سے روکا گیا ہے اور خدا اتعالی ہم کو ہمارے باطنوں میں اپنے اور اپنے رسول کے کلام کے معالٰی ہے آگاہ کرنا ہے۔'' (اُرواقیت والبوامی قدوم س ۱۵ مطبوعہ س)

# فصل دوم

## درروشبهات قاويانيه

الدول المستوري المست

و دیا دنا ہے کہ آئندہ کو کی رمول کمیں ہوگا ) اس آبیت کے منی مرزا قادیا کی ہے بھی بھی کئی کے جی رہ چنا نہیا وہ معتقا جی کہ:'' یعنی مجھی کھی تھے تم میں ہے کئی مرد کے باپ ٹمیس سگروہ رمول اللہ ہے ورثتم ریٹ وی زوج کا کہ:'

ربلم اصول کے اس قاعدے کا لحاظ نہ کیا جائے ہے اور باطن پرست اپنی خواہش کے مناق قرأن وحديث كأنواس ومام اورمطاق اورمتايد ورمنطوق وننموم اورعمارت وداالت ش تعینی نان کر ہے ون میں تنا ف پیڈا کر کئے اور اس کا متیجہ بیا ہوگا کہ نصوص اور میار دی ( معاذ ابلد ) کے کار زوجا من کے یہ مثلاقی تان شریف میں عام انسانوں کی پیدائش کے متعلق فَ مِا إِنَّهِ ` انها خَلَهُ مَنْ الأنسان من تعلقة المشاج (دعره) ' " وَ تَحْتَقُلُ بِيرَ مَا مَمْ تُ انسان كويت جوك نصفي عنه الأومري جُهد فاص آ دم عليه السلام كي يهدأنش كمتعلق فرماما كما "خطيق الانسان من صلصال كالفخار (الرحمن:١٤) "اورفاس مطرت مواطيبا السام كمتعلق قرمها كه " وخلق منها زوجها (نصاه: ؛ ) " اورفاص مفرت ميسي عليه السلام *َ عُتَّاقَ فِي فَاياكُ أَن*َا المسيح عيسم إبن دريم رسول الله وكلمته القها الى مير منبع و روح ميشه (مسلما، ٧٧٨) "أثران آيات مين فاش اوره م كالناظ شكياجات توكوكي باطل برست اپنی خواہش کے مطابق کہ سکتا ہے کہ چونکہ آ دم اورحواعلیجاالسل م اور میسی عصہ السلام کہی انسان میں۔اس لئے ووئمی (معاذ اللہ) ماںاور باپ کے بینے جلے نطفے ہے پیدا ہوئے مہیں۔ای خرن محررت نکاح کی آیت میں چندرشتوں ہے نکاٹ کی حرمت فاکر کرنے کے بعد فرمايا كه: "احيل ليكم ها وراه ذالكم (السيسة: ٢٠) "أورحلال كَيْمَيْن واسْطِيْمَهار بـ وهجو سوائے ان (مذکورہ بالا) کے میں اور زائس آسٹینر ہے چھٹے کی ازواج مصبرات سے نکات کی حِمتَ كَنْتَعَلُّولْهِ إِياكَةُ `ولا إن تَسْلَكُ هـ والزواجَِّةُ مِنْ بعده لبدا (احزاب:٣٠) `` ''اور نديدجا نزيئة كان كروان ت بعد آب الله كالمجمع بعي '' تو كوكي باطل برست كتان کہ پیکنا ہے کہ چونکہ آنخضرے کاللے کی ازواج مطبح ات سور ڈنساء کی ندکورہ محریات کے سواجی۔ ورینے (معاذ اللہ) رمول اللہ ﷺ کے بعد ان ہے بھی زکارت حلال تھا۔ ای طرح اس کی مثابیں ، قرآن شریف میں بہت ہیں کہ فاص و مام اور منطوق و شیوم کے مقالمے کے وقت خاص اور منسونی کالحاظ ،ونا ہے۔ ایس تر طریق ختم ہوتا کے دلائل جوقر آین واحادیث میں منسوس ہیں۔ ه وهموم استدادال جمن بيناقاد ياني استدلال بكريت بين الناسب بيمتدم دول كيه

۴ اوپر کا جو، ب علم اصول کن رہ در ہے۔ جس سے قادیا ٹی علاء تموماً نا آشنا

یں ۔ خصوصا مرزا تا ایانی بھی اس ہے نابلد محض متھے۔ اب قر آن شریف کے ساسنہ کا اِسْ وہلوظ رکھتے ہوئے اس کا جواب دیاجا تا ہے۔ جس سے پہلے ایک تمہید کا بیان ضروری ہے ۔ قر آن شایف مربوط اور موصول کلام ہے۔ جس کی تھے تفعیل کے لئے سلسنہ کلام کو فوظ رکھنا ضروری ہے ۔

ا ... پیدامرمسلم کل ہے کہ قبر آن شریف کا ام خدا ہے اور ورجدا بجاز کو پہنچ ہوا۔ فعیج و بلغ کلام ہے۔ پس ابیسے کلام ہے لئے ضرور ک ہے ۔ اس کا بیان اور سلسلہ کلام باہم موصول اور مراوط ہو۔ اس کے کلمات ک شفنی اور و عالیٰ کی ان فت کے ملاود اس کے کلمات کی تر آیب اور آیات کا ارتباط اور بیان کا سلسل نمایت موذ اوس اور من سب صورت میں واقع ہے۔ جس کلام میں ایسے اوصاف نہ دول و د کلام جو کیا اس کا وزن فعیا ، کے فرد کیک تیجی نیمیں۔

اس قاعدے کی تائید میں آیات ذیل ملاحظہ ہوں کہ جن میں قرآن شریف نے اپنے آپ کو کام موصول اور تر تیب میں احسن ہونے کی حیثیت میں چیش کیا ہے۔

تبلى آيت أوليقد وصلف القول لعلهم يتذكرون (قصص ۱۰) "

" العنى حق تعالى في ما كالبت تحقق بم في ان أو وال كى (برايت) ك لئة اس قول (قرآن برايت) كوموسول كرك بيجاب تاكده وأهيست بكري لي "اس المتدادل كي تائيد عن اس آيت كذيل عن تقام في الله تعليم المرازي اس آيت كي تفير عن قرمات بين كدا وليقد وصل وصل قام القول و قوصيل القول هو اقيان بيان بعد بيان وهو من وصل البعض بالبعض (تفسير كميس به ١٠ ص ٢٠٠١) " العني توصيل كلام كم عنى تيها الااكير البعض البعض عن المراد وجور تاسيعا كيد والمراد المناكلة المراد وجور تاسيعا كود وسر عدا كيماتها كلام كم عنى تيها الااكيا العدد وسر عديان كاوروه جور تاسيعا كيد ووسر عديان كالمردوس عديان كاوروه جور تاسيعا كيد ووسر عديان عن الاستعمال كلام كم عنى تيها الااكيا

ووسری آیت بیل فرمایا کدا اور تسلمه ترتیلا (فرقان ۴۰) بیعنی فی تعالی فرماتا به که بهم فر آن شریف کومده ترتیب شد. باد در ایسار تیل که مانی کی تین کے لئے لفت کی مندرجه ذیل کتابول کے حوالہ جات ملا دنہ زوں یہ

آئی طرح ہفت کی دوسری کا اور سیس بھی انہی معنے کی ٹائید کئی محاورات سے کی ہے مشالی افغات وحبیری اور س اہلا غنت المصاباح اللہ بار سراح وغیر ہا۔ اُن حوالہ جات کی تا نمید کے لئے۔

تیسری آیت ما دخلہ کینے حق تو ای فر رہ ہے ۔ الله خول اُحسان السحدیث کتاب اُستان استان استان استان کی کتاب اُستان ا

اس زمانہ میں وارد آ وہ مذہ اسرام کی ماریت کے لئے خدا کے رسول آئے رہی گے۔ یہ ملاملہ جاری رہائیں کے رسوں المنتیقی کی میارک آبار برخدا تعالیٰ نے آبیت فی تم انتھیں بھی کر بتا وہا کہ محمد رسول الله ذلي الناسلة نبوت كآخري أي بين اورته مخصرت في المناسخة المناسبة على والمنح طور يرفر ماديا كُمُ أَنْهَا خُبَاتُم النَّفِينِينَ لا نَبِي العَدِي ( تُرمَدِي شَارِيف - ٢ ص ٤٥ ؛ باب لا تقرم الساعة بدتي يبعد عندون) "" يعني مين فاتم القبين بول بامير به ومدَّوقَ بَيْ نَبِين بوگارا" بم نے مدجو کما کہ سور ڈاحراف کی آیت آوم ملیہ اسمام کے اعدا جرائے نبوت کی دئیل ہے ۔ہم اس کو سور واعراف یہ کی آیات کے سلسلہ کتام اور دیگر مقامات کی آیات کی تائیدوں ہے ثابت کرتے ہیں جس کے مجھنے کے لئے ہم نے اوپر کی تمہید کا بیان نغروری کمجھا تھا یا مور دُا افراف کی آیت ہے فاشتر نظر کریں کہ او برمسلسل طور پر حضرت میں مالیا السل مرکا قصدا وراس ہے متحلق ضروری مدایات کا بهان جلاآ رما ہے۔ ای طرح سورڈ بقر مار دیمیل میں حضرت آ دم عبید انسلام کو قصہ بھی مطالعہ کریں۔ جس میں ان کے اور ان کی سکوئٹ جشت اور ٹیمر جنٹ ہے تکا نے جائے اور زمین پر اترن اورقسورك معافى كافأترك اعدفران كالأقلف اهبطوا منها جديعا فاما ياتينكم مني هدے فين تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم بحز نون (البقرة ٣٠٠) ....لين کہا ہم نے انٹرواس ہے۔۔۔ ، پُس اُگرآ وے تمیارے یا س میری طرف سے مدایت میں جوکوئی بیردی کرے گا۔ مدایت میری کی ، کوئیس ذر ویران کے ،اوردہ ندم کھاویں گے 'اور ظام سے کہ خدا کی مدایت خدا کے رسواول کی معرفت آئی رہتی ہے۔ جنانچہ یقر آن شریف رسول خدافیا میں گ معرفت آبالوراس کی شیت فرمایا۔" ذلك السكت به لا دیست فیسه هسد بالمتبقدین ا (السقرة: ٢) ''اورتورات اورائيل جوموي ميهالسلام اورتيسي مديد نسلام کي معرفت آسکم پايان کي بابت فرماياً النزل القورة والانجيل من قبل هذي للناس (آل عمران: ٢٠٣٠) "التي في قرآن شریف سنه کیلیاتورات ۱ مراجیل لوگول کی مدایت کے سنفا تاریب اس مغمون کی آیا سا قرآن شریف میں کثرت ہے ہی اورجیبہ کیفر مایا کہ ''و لا خدو ف عسل ہے و لا ہدے منصر نيون (اعواف: ۴۶) "أي طرق مورؤيقر كي مندرجه بالا تبيت يين قروبا كه: " فيهن تبيع هنداي فبلا خبوف عليهم والأهم يحزنون (النقرة:٣٧) ``` اورجَوَكَ مِي مِنَ ۖ سَكًّا میری ہدایت کی نہیں ہوگا۔کوئی خوف او برا ن کا در شدد ڈم کھا کیں گے۔'' دونو ل جگہ رسولوں اور بدایت ریانی کی پیروی کا تیجه ایک جی فره بایه دوسرا متنام سورهٔ طه میں دیکھیئے که وہاں بھی حضرت آ وم علیدالسلام کے جنت میں سکونت کرنے اور ویاں سے نکائے جانے کے آگر کے احدفر واپا کہ ا

''فاما ياتينكم مني هذي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (طه:١٦٠)'' ''یعنی بم نے فرمایا کیا'' خیامیا ساتھ نہ کیے دینی ہدی ''اپس اُسرآ وسے تم کومیہ ی طرف ت مدایت بان دوکونی پیروی کرے گا۔میری مدایت کی پئن شدوه گمراه موگا اور نه بد بخنته موکایها 'ویکیمو ان نتیوں متامات میں آ دم ملیہالسل م کے بعد مدایت ریافی کے جاری ہونے کا سلسلہ مذکور ہے۔ یہ نتیوں منڈمات آ ہاں میں منشا یہ لیعنی ملتے حلتے اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں۔ کہی سور ہُ اعراف کی پیش کرد و آیت کے سرتھ آیت خاتم انتھین کوہ اپنے ہے یہ بات دانتے :وکی کیآ وم ملیہ ا السلام كے بعد سنسد نبوت جاري رہتے ہوئے سرور كا نات ﷺ رآ سرفتم ہوگيا۔ بهارے اس بیان کردوطر کتا ہے قرآن شریف کیآ ہات اورا جادیث صحیحتی نبوت میں مرط بقت تی نم رہتی ہے۔ اورقر آن ٹویف کی آیات اوراجادیث سیجھ کےمنسوصات ومنہومات کی رہنمائی ایک ہی طرف ر بنی ے کہ نبوت ، نیے ﷺ پرنتم کر دی ٹی۔ قرآن دحدیث کی نصیص بینہ کے بعد بھی اگر سور ہ اء اف ن آیت کے بدمینے تمجھے جا کن کے سامید نوت آنخصرت آفیجہ کے بعد بھی جاری ہے تو 🕝 فَرْ أَنْ ثَرِيفِ كَيْ ٱبات اوراحا؛ بيث معجمة مين تخالف ونعارض واقع موجائح گالورقر أن ثريف كي 🕝 آ بات اور رسول الله کی احادیث میچند بھائے ایک دوسر ہے کی نائند وقصد 'ق کرنے کے آ لیس میں مختف ہو جائیں گی اورا نسلاف منافی صدافت ہے۔جیسا کیقرآن شریف ہی کی صدافت کی ا أنبت فرماء كم:" و ليوكيان مين عنيم غيير الله ليوجيوا فيه اختلا فياً كثيراً. (خیسیاہ: ۸۲) ''''فین اگریقر آن ثریف خدا کے سواسی اور کی طرف ہے ہوتا۔ابلتہ ہاتے اس میں اختیاف بہت'' ہاں اگر لفظ ماتم کے ودمعنے جوخدا اور رسول ﷺ کی مراد میں۔ان کو ہدل کر اورحدیث لا میسے بعدی کے مقابلہ میں کہ لا نفہ جنس کا ہے۔شرعی اور غیرشرعی کا متباز کرکے صد حب شرح کی قید بڑھائی جائے ۔قریر تھے بیٹ معنوی اور خدا کے، مول کالٹیٹے کی مراد کو بڈیر ٹرازخود ضافه بوگالور بدیم د وامر باطن اور ترام جن به

د فع دخل مقدر

اگر کہا جائے کہ سور وُاعراف کی آیت میں بنی آ دم کوخط ب کرنے یا بن آ دم فرمایہ ہے اور سور وُ بغر اور سور وُط کِی آیتوں میں 'بیانمیں ہے وَ اس کا جواب بیرہے کہ سور وَ بغر اور سور وَط کَی آیتوں میں امسا بیساتید نکم کے خطاب میں آ دم اور حواملیجا اسلام کے ساتھوان کی اوالا دبھی شامل ہے۔ ویکھے ہرسد عمامت پر ہوائیت کی بیروئ کا متیجہ باسر تیب یول فرمایہ ہے کہ '' فسمسان سیسع حسنای فسلا حضوف علیہم و لاہم یہ حزنون (السفرہ: ۳۷)'' ور' فسمن انتھی واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (اعراف، ٥٠) 'اور' فمن اتبع هذاى فلا يضل ولا يشقى (طن، ٢٠) 'اس باركي كرائي كا اليرك ليستقى (طن، ٢٠) 'اس باركي كرائي كا اليرك ليستقى (طن، ٢٠) 'اس باركي كرائي كا اليرك المحاورة الموالي المورة المورة

السحمد لله شد السحمد لله "مرائيوں ئے" استدلال کی سب تر یوں کو استدلال کی سب تر یوں کو تو استدلال کی سب تر یوں کو تو ژبتا ژبر مشکل امر کو مدل طور پر آسانی ہے مجھا دیا۔ شب درمیان ۵،۴ مرفو مبر ۱۹۵۴ء کی تین کو جمعہ مبارک : وگا۔ مطابق ۸،۷ ربیج اله ول ۲۳ سے ایم بھورت اماد ، بحاست من انسر۔ ضمیمہ

سمسس قادیانی نوگ ختم نبوت کے متعلق ایک شہدیا بھی پیش کرتے ہیں کہ جب آخضرت کی شہدیا بھی پیش کرتے ہیں کہ جب آخضرت کی گفتہ کا فرز ندا براہیم فوت ہوا تو آپ کی کہ فرایا کہ ''لیو عاش ابراہیم فوت ہوا تو آپ کی الصلوۃ ابن رسول اللہ و دیکر و خاته ) ''لیش صدیقاً فبیاً ابراہیم زنہ و رہتا تو صدیق نبی ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ ورنہ آخضرت بیان فرق ہوتے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ ایمن ماجہ کے حواثق پر اس حدیث کو صاف اخاط میں ضعیف اور اس کے راوی ایرا جیم بن عثال کومتر وک لکھا ہے سات کہ آتا ہے چوش میں بھی بیزی سے را ان راوی کنام کے ینچ لفظ متروک تلما ہے اور محدثین نے اس کی نبست بین تقریحات کی ہیں کہ بیداوی المحدیث صعیف الحدیث ترکوا در کو المحدیث ضعیف الحدیث ترکوا حدیثه ساقط ضعیف لا یک بعدیثه روی مذاکیر لیس بالقوی کذبه شعبة کان پرید علی کتابه "اس کی صدیث کوترک کیا گیا ہے۔ ضعیف ہے۔ ثقر (معتبر) نیس ہے۔ ایک صدیث بیان کرتا ہے۔ جس کی حفظ حدیث روایت نیس کرتے۔ ضعیف صدیث والا ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہے۔ جس کی حفظ حدیث روایت نیس کرتے۔ ضعیف صدیث والا ہے۔ محدثین نے اس کی حدیث کوترک کرویا ہے۔ انتہار ہے گرا ہوا ہے۔ ضعیف ہاں کی حدیث کوترک کرویا ہے۔ انتہار ہے گرا ہوا ہے۔ شعیف ہاں کوالم صدیث کھی نہ جائے۔ روایت کیس اس نے منظر حدیثیں، توکی نیس ہے۔ جمونا کہا ہے اس کوالم صدیث این نوشت میں (جواستا وسے کھت تھا) زیادتی کر لینا تھا۔

''تفسیل کے لئے دیکھنے کتاب تہذیب التبذیب جلدا مصنفہ حافظ ابن حجرٌ ترجمہ ابرہیم کا بن عثان ۔

دیگری کسیح روایت جوآ مخضرت آلی کشتر ندگی و فات کے متعلق منفول ہے اوروہ است مسلم منفول ہے اوروہ است مسلم مسلم اللہ و ذکر و فاته ) "بی شن ضعیف صدیث مذکورالفوق ہے ہیں مرقوم ہے۔ یول ہے کہ ''لمو قضی ان یکون بعد محمد نبی عمایش ابنه ولکن لا نبی بعده '''لیوی اگر ضداکی قضامی بیات ہوتی کے محملات کے بعد کوئی نبی ہوتو آ ہے الیہ ایرا بیمزند ورہتا کیکن آ ہے کا بعد کوئی نبی ہوتو آ ہے الیہ ہوگا۔''

میحدیث (سیح بخاری جسم ۱۳ میر) میں بھی ہے۔ باب من سمی باسماء الانبیاء! حاصل کلام یہ کہ میں روایت نتم نبوت کے ثبوت کی دلیل ہے ندکہ انکار کی رنیز اس کے بم معنی الفاظ ان (اصام جغوی تفسیر معالم التنزیل امام بغوی جسم ص۱۷۸) ''نے آیت خاتم النبین کے ذیل میں حضرت این عمال نے نتل کئے ہیں۔

''قسال ابس عباس يريد لو لم اختم به النبيين لجعلت له ابناً يكون بعده نبياً''''العن مضرت اين عباس فرمات بين كالترتعالي كراداس يت خاتم النبين سے

ا امام شعبہ پہیے تخص ہیں جنہوں نے عراق میں راویان حدیث کی پڑتال میں کلام کیا۔ ۲۰اھ میں فوت ہوئے ۔ ( تقریب التبذیب )

ع بیابراتیم بن مثان وہی راوی ہے۔ جس سے آمخضرت علیق کا بیس رکھات تر اور ک چ ھنا سنر میں ہے اور اسے صدیث دان حنق علماء نے بالا تفاق ضعیف لکھا ہے۔ (دیکھنے زینعی جا سے ۲۹۳ نیز کے العزیزیں ۹۸ نجاشر تریدا یہ مصنف کمال الدین این جام مطبوعہ نوئنڈور) یہ ہے کہ اگر میں نے اس پر یعنی محمد الطبقہ پر نہیوں کوختم نہ کردیا ہوتا تو میں اس کا بیٹا ایسا کرتا جواس کے بعد نبی نہوتا''

''ان الله تعالى لما حكم ان لا نبى بعده لم يعطه ولدا ذكراً يصير رجلا (تفسير معالم ص٨٧٠) ''''نين ببالتنقالي نے فيصلہ كرديا كما بي الله كابعد كوئى ني نيس بوگاتو أب ينظم كوابيا كوئى ميانيس ديا۔جو بالغ موتا۔''

آخر الانبياء ومسجدی اخر المساجد (مسلم باب المساجد ج۱ ص ٤٤٦) "يعني مين آخری نی بون اورميری مسحد آخری مسحد د -

لیں جس طرح آنخضرت آلیا ہے بعد متبدیں بننی بند نہیں ہوگئیں۔ ای طرٹ آنخضرت اللہ کے بعد نبوت بھی بندنہیں ہوگ۔

سواس کا جوب یہ ہے کہ اس سے مراو ہے کہ آئخضر سے گھانے نے فر مایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری منجد آخری ہے۔ جوکس نبی نے بنائی ہے۔ اس کا مفادیہ ہے کہ میرے بعد جو بھی منجد ہے گی وہ کسی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہوگ ۔

بیمعنی میں نے آپ پاس نے بیس کے بلد دوسری حدیث سے کئے ہیں۔ و کیھئے ﴿ کَنْرَالْعِمَالِ نَامِسُ 24 مدیث ۳۳۹۹۹﴾ بیس ہے کہ ''انسا خسات الانبیساء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء ''عنی میں خاتم الرتمیاء ہوں اور میری محبر انبیاء کی مساجدیں سے آخری مسدے۔

۱ ...... قادیانی نوگ ختم نبوت کے انکار میں ایک شبہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ خدائے تعالی نے فرہ یا۔

''ولکن الله یجتبی من رسله من یشا، (آل عمران:۱۷۹)''لیکنالشاپشد کرےگااہے: راول میں سے جے چاہےگا۔

نيز فرمايا كه: "الله يتصبط في من العلئكة رسلا ومن الناس (حجنف)" ليني خداتونالي جنه كار فرهتول مين سي بهي اورانسانون مين سي بهي رسول -

صورت استدلال کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جتبی اور بٹنا واور یہ صطفی ہر سفل مضارع کے صیغے ہیں اور فعل مضارع استقبال کے لئے بھی آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نی چیائے کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے۔ سواس کا جواب ہے کہ ہے استدلال بالکی غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ نصوص صریحہ قرآنے وصدیثیہ کے خلاف ہے اور کوئی استدلال خلاف نصوص درست نہیں ہوتا اور سیف مبنمار علی ہمیدہ استقبال کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ بھی زمانہ حال کے سے اور بھی استقبال کے لئے جب حال ہمیدہ استقبال کے لئے نہیں ہول گے۔ کیونکہ صیغہ مضارع حال اور ستقبل کے لئے مشترک ہے اور مشتبرک لفظ آئیک ممل پرایک ہی معنے دیتا ہے۔ دوسر معنے نہیں دیتا اور ان مقامات پر مضارع کا لفظ آئیک ممل پرایک ہی معنے دیتا ہے۔ دوسر معنے نہیں دیتا اور ان مقامات پر مضارع کا لفظ آئیک ممل پرایک ہی معنے دیتا ہے۔ دوسر معنے نہیں دیتا اور ان مقامات پر مضارع کا لفظ آئیک میل پرایک ہی معنے دیتا ہے۔ دوسر معنے نہیں بیال پر مضارع میں ہوئی ہوئی ۔ وہ خدا کے نصر سے ان آئیوں کے نوو کے اور ان سے استقبال کا مطلب جمعنا غلط ہے۔ ان میں سے جس کو کے سینے صرف حال کے لئے ہوئے اور ان سے استقبال کا مطلب جمعنا غلط ہے۔ ان میں سے جس کو جات اور سورہ مج والی آئیت کا جب کے اور ان میں ان شاہ وہ لیا ہما ہوئی نظریا محمد التا ور شوں میں سے جس کو جات اور سورہ مج والی آئیت کا حجم ترجمہ ہوئی ہوئیا ہے۔ فرشوں میں سے جس کو جات اور ان میں سے جس کو جات اور سورہ میں بھی اور میں سے جس کو جات اور ان میں سے جس کو جات کی اللہ اللہ اور وی نظری میں سے جس کو جات کے اللہ اللہ اور وی نظری نظریا میں اور سے کو کھی ہوئی ہوئیا۔ دو خوال کے معنے کھے ہیں۔ وہ خط وہ الدے دائی اللہ اور وی نذریا حمد صاحب کے حال کے معنے کھے ہیں۔ وہ خط وہ الدے دائی ا

ختم نبوت کے دلائل احادیث صحیحہ ہے

ا حضرت او بان کی روایت سے بت کرآ مخضرت اللہ اللہ یہ فرمایا کہ،
'' ویسکون نعی استی شاہوں کذا ہوں کلہم بین عمر انه نبی وانا خاتم النبیین لا
نبی بعدی (هذا حدیث صحیح قرمذی ج ۲ ص ۱۹۰ باب لاتقوم الساعة حتی بخرج
السکند بدون '''' اور میری امت میں (قیامت سے پہلے پسے ) میں گذاب ضرور تول گے۔
ج ایک ان میں کا دموی کر ہے گا کہ وہ تی سے حالا تکدیش فاتم انعین تول ، میر سے بعد کوئی تی شیری دوگا۔ امام ترید کی کے بار کہ وہ تی ہے۔ والا تکدیش فاتم انعین تول ، میر سے بعد کوئی تی شیری دوگا۔ امام ترید کی کے بار کہ وہ دیش شیخ ہے۔''

اس سیح بیاری میں ہے کہ' آپ کھی نے فر مایا میری اور جمھے ہے بہلے انبیاء کی مثال ہیہ کہ کہ کھی ہے بہلے انبیاء کی مثال ہیہ ہے کہ کہ کہ مکان بنایا اورائے نہا ہے خوبھرت اور خوش وضع بنایا ہو۔ مگر ایک و نے میں ایک این کے گرد پھریں اور تجب کریں ایک و نے میں ایک این کے گرد پھریں اور تجب کریں اور کہیں کہ اور کہیں کہ این کہیں کہ این کے کوئی نہیں لگائی گئی ۔ آنحضرت بھی نے فر مایا کہ لی وہ (باتی رہی اور کہیں بول اور میں خاتم انبیت بول۔' (صحیح بندری جامیا اوس باب ذکر من بی امرائیل) موڈی ایرائیل فی ای



### تتمهيد

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله وحدہ والصلوۃ والسلام علی من لا دبی بعدہ
اما بعد اشہر سیالکوٹ اپنی بعض خصوصیت کی دجہ سے آیک متنب ستی ہے۔ فیروز تغلق شاہ دبلی کے عہد میں رئیستی اسلامی زور آزمائی کی رزمگاہ بنی اور حسزت امام علی لاحق نے صدہ عجاج بین کے ساتھ جہاد کا مقد س فرض اوا کرنے ہوئے جامشیاہ ت بیا۔ جشید جہشد جہشان بادشاہ کے زمان برکت نشان میں ملا کمال کشمیری اور ملاعبد انھیم سیالکوئی کے علمی کم لات کی وجہ سے ملک ہند میں ایک ممتاز در سگاہ رہی ۔ جہال سے بڑے بزے بائمال فیض بیاب و سیرا ہے ہو کر اسلامی و نیا کے آفاب و ماہتا ہے ہوئے ۔ نواب سعد القد مرحوم نے بھی بیبیں سے دین و دنیا کی سعادت عاصل کی حضرت مجد وصاحب سر ہندی نے بھی علمی کمالات ملا کمال صاحب کی در سگاہ عاصل کی حضرت مجد وصاحب سر ہندی نے بھی علمی کمالات ملا کمال صاحب کی در سگاہ عاصل کی حضرت مجد وصاحب سر ہندی نے بھی علمی کمالات ملا کمال صاحب کی در سگاہ عاصل کے ۔مشہور عالم فراکٹر محمد اقبال صاحب ایم ۔ اے ۔ نی ۔ ان کے ۔فری بھی انگلتان کے سے داسل کے ۔مشہور عالم فراکٹر محمد اقبال صاحب ایم ۔ اے ۔ نی ۔ ان کے ۔فری بھی انگلتان کے سے داسل کے ۔مشہور عالم فراکٹر محمد اقبال صاحب ایم ۔ اے ۔ نی ۔ ان کے ۔فری بھی انگلتان کے سے داسل کے ۔مشہور عالم فراکٹر محمد اقبال صاحب ایم ۔ اے ۔ نی ۔ ان کے ۔فری بھی انگلتان کے سے داسل کے ۔مشہور عالم فراکٹر محمد اور اس محمد اللہ دیا ہے ۔ ان کے ۔فری بھی انگلتان کے سے داسل کے ۔مشہور عالم فراکٹر محمد انہ میں دیائی ہیں ۔

ز ہانہ حال میں تحریک تشمیر میں سیالکونٹ نے جو کام کیا اور اس نے ہندوستان میں جو امریا و وہ بگرشہ و ل میں آیا م گذشتہ میں کہیں کم سننے ، و کیسے میں آیا ہوگا۔ بالخصوص ان ایام میں مرائیت کی جو حالت ہوئی۔ وہ ان کے تعمین مبلغ موادی غلام رسول قادیانی ساکن راہیکے کے اللہ یہ دولت کے وائف سیالکوٹ کے متعلق مرزا محمود خدیفہ قادیان کی خدمت میں بطور رپورٹ کھا تھا اور جمیں انفاق سے ایک ووست کی معرفت اس کے مطابعہ کا وقت کے دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا وقت کی دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا وقت کے دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا وقت کے دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا وقت کے دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا وقت کے دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا دیا تھا کہ دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کی دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا دوست کی معرفت اس کے مطابعہ کا دوست کی میں دوست کی میں کا دوست کی میں دوست کی میں دوست کی میں دوست کی میں دوست کی دوست کی میں دوست کی میں دوست کی دوست کی میں دوست کی دوست کی دوست کی میں دوست کی دوست

''کہ جب سے تحریک احمد بہت ہوئی میں حالت بھی نہیں ہوئی۔ ہم اپنے گھروں میں مصور میں۔ آزادی سے باہز میں نکل سکتے مسجد میں بھی رات کے وقت آتے ہیں۔'' غرض سیالکوٹ میں غرض سیالکوٹ میں خرض سیالکوٹ میں مرزائیوں کے متعدد مناظر سے ہوئے ۔ بعض اہل حدیث سے بعض احناف سے بعض عیسائیوں سے دیکن خداکی قدرت جب نصیب میں ہار ہواور ہر طرف سے خداکی مار ہوتو ہر جہت سے شرمساری ہوتی ہے۔ چنانچے مرزائی ہرمیدان میں شکست کھاتے رہے ۔ بے در پ شکستوں سے ان کا در منکل گیا اور حوصلہ کلیے ٹوٹ گیا۔ چنانچے ایوان کا مسلمانوں کے در ان کا مسلمانوں

ہے ہوا۔ اس میں ایسے شرمسار ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کومناظرے کا چیلنے ویناتو در کن رایناس اونہ جا۔ بھی کھلے طور ہر کرنا موقوف کروویا۔

ہارے ملک میں میڈ بیٹی اور کوسل کی ممبری کا انتخاب ایسی صورت بیٹمل میں آتا ہے کہ مدت تک لوگوں کی آپٹن میں ہے اتنا تی بلکہ عداوت اور اشٹنی پڑ جاتی ہے۔ سیالکوٹ میو کیٹی کے تاز وگذشته انیکشز مینر بعض خودغرض لوً یون کی ریشه دوانیوں ہے مسلمانوں کا نظام قائم ندریا۔جس ے احرار اسلام کا اثر بہت ملکا ہوگیا۔ قادیا فی جماعت اے اپنے مقاصد براز مفاسد کے لئے نیک شگون سجھی۔ ادھر حضرت موارنا حافظ محد ابراہیم صاحب میر سالکوتی بھی ایک ماہ ہے تبدیل آ ب وہوا کے لئے ریاس میں منیم تھے۔ قادیا نیول نے موقع کوننیمت جان کریاد جودشدت گری کے حبت عليه كااشتهارد ، و وراس مين برند بب ومنت كالولول كوميدان مناظره مين آف ك وعوت دے دی۔انجمن ملی حدیث سالکوٹ بھی بارہ سال کی مدت مدید سے برائے شکار کی تاک میں تھی یہ بھیرے ہوئے شرکی طرح اٹھی اور قاویا تی چیلنج کی منظوری کا انتہار دے دیا۔ است حضرت مولا نا بیالکونگ بھی مفریت بخریت والیس تشریف لے آئے۔ پھر کیا تھا تھ ' وِنْ سے ' وال م بغیس جھا تکنے اور مباحثے مفرار کے بہائے بنانے۔ چنانچہ الل حدیث کے شتبار مورد ۵ ارمنی ۹۳۳ و یکا جواب کی دن بعد بعنی مورخه ۳۳ رمنی ۹۳۳ اکودیا اوراس میں بھاری شرط میدلگادگ کے میا دینتج رہی ہوگا۔ اس ہے اہل شہر سمجھ کئے کہ قادیانی میاحثہ کی دعوت دے کر پیجیتارے ہیں۔ کیونکہ وہ جلساتو کررے ہیں تبلیغی، جابیا کہ ان کے اشتہار سابق میں مرقوم سے اور اس میں جوجو مضامین بیان ہوں گے۔وہ سب تقریری ہوں گے ۔توبہ بات س قدر نام مقول سے کہ صد بالوگوں یے سامنےان تقریری بیان کردہ مضامین پرا گروئی جرح وسوال کرنا جا ہے تو و وتحریری کرے۔ دومری طرف مرزائیوں نے ایک اور جارا ک کی کیاس اشتبار کے ساتھو ہی اپنے جلسے کا

و وسری طرف مرزائیوں نے ایک اور حیالان کی گداش استبارے ساتھ ہی اپنے جیسے کا پروگرام بھی شائع کر دیا۔جس میں کسی مضمون پر بھی سوال و جواب کے لئے وقت شدر کھااور خاتمہ پر نادان لوگول میں بات کرنے کو کیک بیٹوٹ کلھودیا۔

' ہر اجازی کے بعد بشرط عنجائش بیان سُردہ مضمون سے متعلق محقولیت ہے سوال سُرنے و لے کو یا کچے من بمنظوری صاحب صدر دیئے جائیس گے۔''

اس نوٹ نے مرزائیوں کی مُزوری کوسارے شہر میں نوٹیفائنڈ کر دیااور سب سجھ گئے کہ مرزائی مرعوب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس پران کو ہر طرف سے مامت ہونے گل کہ سوال کرنے والے کوئٹین گھنے کے جدصرف پانچ منٹ اوراس میں بھی گنجائش کی شرطاس سے صاف ظاہر ہوتا

بیرون جات ہے مولوی محمدا سامیل صاحب از گوجرانوالہ، حافظ عنایت الندصاحب وزیر آنوالہ، حافظ عنایت الندصاحب وزیر آبادی، مولوی احمد الدین صاحب گھر جا تھی تشریف الاسے۔ جن کی دھوال دھارتقریروں نے مرزائیوں کے چھکے چھڑا ذہیئے۔ باوجود شدیدگری کے امل شہرنبایت دلچیں ہے جلے میں شریک ہوتی رہی۔ بالخصوص دات کے وقت تو اتنا از دہام ہوتا تھا کہ بیجان الند! اور ماشا، اللہ!

مرزائی ان تقریروں سے نہایت ننگ ہوئے۔اول اس دجہ سے کہ ان تقریروں میں علائے اٹل سنت نے دل کھول کر مرزائیت کے بختیے ادھیڑے اور ان کے پول کھولے۔ تو مرزائیوں کے لئے شہر کی فراخی تنگ ہوگئی۔

و نگراس وجہ سے کہ مرزا کوں نے اپنا جلسا سے قبلہ اور کعبہ قلعہ مُعلَّے پر کیا تھا کہ اپنے خداوند ان نعمت کی پناہ میں رہیں ۔ نیکن مسلمان اس جلس میں شریک ند ہوئے ۔ تو مرزائی بہت کھسیانے ہوئے اور اپنے منصوبوں کے ناکام رہنے اور خرج کے ضائع و بری رجانے پر حسرتیں کھانے گئے کہ سے نقصان مایہ و بگر ثانت ہمسایہ کی مثل صادق آئی۔ آخر جب ہر طرف سے ملامت کی بوجھاڑ پڑنے گئی اور ادھرے مسلمانوں کے اشتہار پر اشتہار نکلنے سکے تو مرتا کیا نہ کرتا۔ اس شرط پر اثر آئے کہ جلسہ کے بعد ہم تقریری مباحث ۔ و تیار ہیں ۔ بشرطیکہ اس جاسم ، مناظرہ اس شرط پر اثر آئے کہ جلسہ کے بعد ہم تقریری مباحث ۔ ۔ و تیار ہیں ۔ بشرطیکہ اس جاسہ ، مناظرہ

ے سدرہ وہوں ایک ہمارا دوسراتمہارا۔ مسلمانوں نے کہا کہ بیکہاں کی تنظمندی ہے کہ مجس ایک ہو اورامیہ مجلس دو ہوں ۔ بید دو مملی کیسی؟۔ بیکن قاویا نیوں کی ضدا ور بہٹ معلوم ہے۔ اینٹھ بیٹھے کہا س کے بغیر ہم مباحثہ نبیس کریں گے۔ مسلمانوں نے جب ویکھا کہ بیفرار کا بہانہ ڈھونڈھ رہے ہیں اور ان کوکوئی موقعہ تبدد بناحیا ہے توان کی اس زج نزشر طاکو بھی سامیم کر بیا اور خدا خدا کر کے مباحثہ کی تاریخیں سے بہرجون ۱۹۳۳ مقرر ہو کمیں ۔ دوروز میں جارضمون اور جا مجلسیں بدیں تفصیل کہ ا

## مباحثه كباجمالي كيفيت

ا المستحد المراده على المنظره بين مرزائي مناظر مهموت ہوتے رہے اور حواس باخته انت کنسلنٹ اوسراوھرکی ہانگتے رہے۔ ان کی حواس باخشی کا بین ثبوت سیہے کہ ان کے کسی مناظر ہے بھی آیات قرآ نہیں تی نہ پڑھی جاتی تھیں۔ بلکہ جب مرزائی حافظ ان کوظمہ ویتا تھا تو وہ بدحواس کی وجہ سے اس کا لقہ بھی نہ پکڑ سکتے تھے۔ جس ہے مجلس میں قبقہ کے جاتیا اور مرزائی مناظر کھیانہ بوکر میں جاتی تھا کہ چونکہ لوگ قبقہ بہ مارتے اور شور مجاتے تیں۔ اس لئے ہم تقریر نہیں کر سکتے ۔ بزاروں کا جمع مونا تھا۔ بیسیوں حافظ قرآن موجود ہوتے تھے۔ قرآن شریف ناط پڑھتے ۔ س کروہ

سسب ہر مرزائی مناظر کو بیا ہٹلاء پیش آیا کہ دوران گفتگو ہیں جب وہ ایک جبت سے قابو ہو جا تا تو دوسری طرف سے سرنگالئے کے لئے اسے پہلی کہی ہوئی بات سے مرنا بین تا اور لطف بیا کہ ان کے صدر صدحب (جسے مرزائی خاص اسی نازک وقت کی جمایت کے لئے باصرار مقر رکز تے ہیں) جمایت ہیں اٹھتے تو وہ اور بھی جبوت ہوجا تے ۔ چنا نی وہ اور بی بات بنا کر پیش کر دیتے کہ ہم رہے مناظر صدحب نے تو یہ کہا تھا۔ سی پر بھی حاضر میں فرق جہد ہارتے اور ان کی گذب بیانی پر تو بہ اعود پکارتے اور ہر طرف سے ان پر بھی حاضر میں دودو چار بیا ر

۔ جسس مرزائی مناظر سرف ای بات کو بار بارر نبخ رہے۔ جوانہوں نے ورین چہ شک والے طوسطے کی طرح احمدیہ ڈائزی سے یاد کی ہوتی اور جب کوئی نئی ہات پیش آج تی جو احمد بیڈ آب کی جو احمد بیڈ ائزی مناظر کو احمد بیڈ ائزی مناظر کو بجائے اس کے کہ پیش کردہ بات کا جواب دے۔ ہار ہاراحمد بیڈ ائزی کے حوالوں کو پیش کر کے وقت کو نیورا کرنا بیا تا۔اس برجھی خوب مضحکہ ہوتا۔

جب مرزائی من ظر مرطرف سے تنگ آگئے تو گالیوں پر آتر آئے اور نہایت شوخی اور بے ہار نہایت شوخی اور بے ہار تر آئے اور نہایت شوخی اور بے ہاکی سے انبیا علیم السلام خصوصاً آخضرت علیہ کی شان پاک میں بھی سخت کلے کہنے پراتر آئے۔ جن کے جواب نہایت متانت و جید گی سے دینے گئے ۔ تو پھر مرزائیوں نے مندنہ کھولا۔ اس کی مثالیں تنصیلی بیان میں نہ کور ہوں گی۔ انشاء اللہ!

۳ ...... مجلس مناظرہ ہی میں تین سابق مرزائیوں نے اپنی تو بہ کا اعلان کیا۔ جس کااثر حاضرین پرنہایت گہرا ہوا۔ اس کے جواب میں مرزائیوں نے ایک لڑ کے کو کھڑا کیا کہ وہ یہ بھی مرزائیوں نے ایک لڑ کے کو کھڑا کیا کہ وہ یہ بھی کہ میں آج احمدیت کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن اس کے جانبے والے بیسیوں آدمی موجود بھے۔ سب بیک آواز پکاراٹھ کہ مرزائی اوے! مرزائی اوے! یعنی لڑکا مرزائی ہے۔ مرزائی جے۔ مرزائی ہے۔ جس سے اس لڑکے کو سامنے ہونے اور آواز نگالنے کی جرأت نہ پڑی اور وہ سرینچے کئے ہوئے شرمسار ہوگر میٹھ گیا۔ مرزائی جماعت اس سے اور بھی بہت نادم ہوئی اور مجلس نے اس کا بھی منتق ہوگر قبیداڑ ہے۔

نرض ہرمجنس میں مرزائیوں کی سخت تضیحت ہوتی رہی اور وہ اس کے بعد شرم کے مارے کئی روز تک شہر میں آزادی ہے با ہرنیں نکل سکے۔ پرائے لوگ جنہوں نے آگل بھٹیں بھی تی تقلیمی وہ سے مقبی وہ سب میک ذریعت ہیں ہی تقلیمی وہ سب کہ آئے جو مناظرہ ہوتا تھاوہ مرف ایک مسئلہ پر ہوتا تھا۔ جو دوڈ پڑھ گھنٹ کے لئے صرف ایک مبئلہ پر ہوتا تھا۔ جو دوڈ پڑھ گھنٹ کے لئے صرف ایک مبئلہ میں ہوتا تھا۔ بھو تھا کہ ایک وہ سبین ہوئی۔ لیں مانظر وں کی نسبت مرزائیوں کو چوٹن ماریزی اس لئے اس مناظر ہے کا اثر چوگنا ہوا۔

اس مناظر ہے ہیں بعض مرزا کیوں کی تو یہ سے ملاد دایک اورفضل ربانی بھی ہوا کہ جلسہ کے بعد کئی تفتے تک برابر قریبا ہرروز غیر مذہب کے لوگ داخل اسلام ہوئے رہے۔ کیفیت روکدا دھند ا

 میں دس دس منٹی تقسیم اوقات کی ترتیب کولموظ رکھا جائے تو کسی مضمون کے دلاکل کا سلسلہ قائم نہین رہ سکتا۔ لہٰذا ہم نے ہرمفرر کی مختلف نو بنوں کی تقریبے وں کوایک جگہ جنع کر دیا ہے کہ ناظرین کوفہم مطالب اور فیصلہ میں آسانی ہو۔

سے تادیائی مناظر باوجود بار بار جواب یا لینے کے بار بار انہی دلائل واعمر اضات کو دہراتے رہے تھے۔ جوان کی احمدیہ ڈائری بین مسطور ہیں۔ اس لئے ان کی تقریروں سے پلک پراچھاائر نہیں پڑتا تھا۔ جس کی وجہ سے اکثر دفعہ قادیائی مناظر بلکہ ان کا صدر بھی کھیانا ہوجا تا تھا۔

۔ دیگر قادی<u>ا</u>نی مناظرے

سابقا ذکر ہو چکا ہے کہ قادیا نیول نے اپناس سالکوئی جلسہ میں ہرملت ومذہب کے متعلق مضابین رکھے تھے۔ مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، سب کے متعلق مضابین رکھے تھے۔ مسلمانوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، سب کا خیال باطل ہوگا۔ ٹیکن جب انہوں نے مسلمانوں سے تقریری مباحثہ کرنے سے انکار کردیا اور مسلمانوں نے ان کے جلسے میں شریک نہ ہوکر اپنا جلسہ الگ کیا تو دیگر ندا ہب کے لوگ بھی مرزا ئیوں نے جلسے میں شریک نہ ہوئے۔ بلکہ اس می جلسے میں کثر سے اور شوق سے آتے رہے۔ پھر ہنددؤں اور سکھوروں نے مسلمانوں کی طرح آنی اپنی جگہ مرزا ئیوں کی تروید میں جلسے مشرر کئے۔ مرزائیوں نے جب اپنی ایس بے قدری اور کس میری کی حالت دیکھی تو ان کا سر تھجلایا کہ کہیں سے مارتو پڑ کہیں اب چین کس طرح آگے۔

قادیانی اورایک سکھ دیوی

تواس ہوں کو پورا کرنے کے لئے ایک دن سکھوں کے جلے میں جاد حکے۔ وہاں سے قادیانی مولوی ( سرختی ) ایک سکھد ہوئی کے پچھ تادیانی مولوی ( سرختی ) ایک سکھد ہوئی کے پچھ

بن نہ آیا۔ اصل بی تھا کہ گورونا تک جی مہاراج کا فدہب کیا تھا؟۔ قادیا کی بدی ہیں کہ وہ مسلمان سے ۔ اس کی دلیل جیسا کہ ہم کوخر کیخی ہے۔ مرزائی مولوی نے ایک بیددی کہ ہم وجب سکھوں کی مشہورروایت کے گرو جی مہاراج نے مکہ شریف کا سفر کیا۔ اگر وہ مسلمان نہیں جھے تو کہ شریف ہیں کیوں گئے۔ سکھ مقررصا حب نے کہا کہ میہ مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ سی جگہ کا سفراور بات ہے اور اس جگہ کے دہنے والوں کا ہم فدہب ہونا اور بات ہے۔ ورمیان میں سے ایک سکھ دیوی بول اٹھی کہ اچھا اگر کہ شریف میں جانا مسلمان ہونے کی دلیل ہے تو تمہارا مرزا تو جج کرنے نہیں گیا وہ پھر کا فرجوا۔ اس پر قبقہہ کچا اور مرزائی صاحب خاموش ہوگئے اور وہاں سے بہت بری طرح والیں ہوئے۔ لیکن مرزائی اور ڈھٹائی دومترادف الفاظ ہیں۔

قادیانی سانتیوں سے جاا بچھے

ای شب کو یعن ۲۹ مرکم ۱۹۳۰ء کوسنا تیوں کے جلنے میں جا کودے۔ وہاں پرکلگی اوتار کا مضمون تھا۔ اس جلنے میں ہارا نمائندہ بھی موجود تھا۔ اس کی رپورٹ ہے اور اخبار گوردھن سیالکوٹ کے ضمیمہ کیم جون ۱۹۳۳ء میں مفصل کیفیت چھپی ہے کہ پنڈت رام سرن جی صاحب کے مضمون کے بعد مرز آئی مولوی مجمد عمر صاحب نے ایک اردو کتاب بنام کلگی اوتار پیش کر کے کہا کہ یہ کتاب پنڈت ایٹری پرشادصا حب کی ترجمہ کردہ ہے۔ اس میں حوالہ دے پیش کر کے کہا کہ یہ کتاب پنڈت ایٹری پرشادصا حب کی ترجمہ کردہ ہے۔ اس میں حوالہ دے کر کھھا ہے کہ جناب کرشن جی مہاراج نے فرمایا ہے کہ میں اخیر زمانے میں کلگی اوتار ہوکر آؤں گا اور میرا نام ا،ح م مور ہوگا۔ سواس کے مطابق جناب کرشن جی مہاراج جناب مرزا قادیانی کے جنم میں طاہر ہوگے ہیں۔

پنڈت صاحب موصوف نے جواب میں کہا کہا گریہ دوالہ درست دیا گیا ہے تو یہ لیجئے
اصل کتاب موجود ہے۔ اس میں سے نکال کر بتا ہے کہ اس میں ا، ح، م، دلین احمد اور قاویانی کا
نام کہاں اور قادیانی بھو بچکے رہ گئے۔ بہت کہا گیا کہ نکالواور پڑھو لیکن کتاب کو ہاتھ تک نہ لگایا
اور دریں چہ شک کی طرح جو پچھ گھر سے پڑھ کر آئے تھے وہی رہے ترہے کہ بید کھواس اردو
کتاب میں کھا ہے۔ بینہارے ہی پنڈت نے کھی ہے۔ بیڈت رام ہرن جی معقول آدمی تھے۔
نہایت بجیدگی سے سجھات رہے کہ مولوی صاحب! حوالہ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اصل
کتاب میں من وعن موجود ہو۔ موآ ہے نکا لئے اصل کتاب حاضر ہے۔ لیکن مرزائی مولوی صاحب
کتاب میں من وعن موجود ہو۔ موآ ہے نکا لئے اصل کتاب حاضر ہے۔ لیکن مرزائی مولوی صاحب

اس کے بعد پنڈت رام سرن جی نے فرمایا کہ قادیانی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ

بھگوان کرش جی مہاراج اب مرزاغلام احمد قادیائی کے جنم میں ظاہر ہوئے ہیں تو یہ بات بموجب اند ہب اسلام کے بدو وجہ کفر ہے۔

اول الله الله الله الله الله كالم بعثوان جى كو پرميشر كا اوتار مانتے ہيں۔ اگر مرز اقاديانى بھى الله الله الله ا ابيا بى مانتے ہيں۔ توبيہ بات اسلام كى توحيد كے خلاف ہے۔ بلكه كفر ہے كہ خدا تعالى كى انسان كروپ ميں طاہر ہو۔

وم .... اسلئے کہ اگر مرزا قادیانی کرش جی مہاراج کو ایک انسان مانتے ہیں لاقو ان کا دوسراجنم لینا تنائخ کی بناء پر ہے اور یہ بات اسلام کے روسے کفر ہے۔ ( کیونکساس سے اقامت کا انکار لازم آتاہے)

ہندوہ مسلمان حاضرین کابیان ہے کہ ان ہردوباتوں کا جواب مرزائی مولوی محمد عمر نے موائے خاموثی کے لیچھ بھی نددیا اور بہت بری طرح اور شرمسار ہوکر وہاں سے ایسے رخصت ہوئے۔ جیسے گدھے کے سرم سے سینگ۔

نے اور برائے مسیخیوں کی ملا قات

قادیانیوں نے اپ جلسے کے آخری دن ایک اشتہار کلیدا سیالکوٹ کوخطاب کرتے ہوئے دیا اوراس میں سیم کھا کہ وہ ہمارے جلسہ میں آگر کو ال کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سیم کی کہ سیمات سب کومعلوم ہے کہ سیالکوٹ میں کوئی عیسائی مشزی صاحب مناظر نہیں ہیں۔ جب بھی ان کا جلسہ ویا ان کومناظرہ کی ضرورت ہوتو باہر کے یا دری صاحبان بلائے جاتے ہیں۔ قادیا نیول نے دیکھا کہ مسلمانوں اور سکھوں کی طرف سے ہمیں شرمساری ہوئی ہے اور ہماری (لا یعنی) تقریریں سننے کے لئے ہمارے حرم قلعہ میں کوئی بھی نہیں آیا۔ تو عیسائیوں کا میدان خالی دیکھرائی شرمساری دھونے کے لئے عیسائیوں کو گیائی دے دیا۔

عیسانی بھی مدت کے منظر سے ۔انہوں نے ریوی رنڈ پادری عبدالحق صاحب ڈی ، دی

عد طو کتابت کر کے ان کو بلایا۔ چنانچہ ۱۲۲،۲۱ ور۲۳ رجون ۱۹۳۳ء کوسیالکوٹ میں انہوں نے
خاص مرزائیت کے متعلق تین مبسوط تقریریں کیس اور قادیا نیوں کے لئے وقت بھی رکھا کہ وہ سوال
کرلیں۔ پہلے روز ایک قادیا نی مولوی اپنی بیوقونی نے تھوڑے وقت کے لئے کھڑے ہوئے اور
بہت شرمسار ہوئے دوسرے اور تیسرے روز کوئی بھی قادیا نی، پادری صاحب کے سامنے نہ ہوا۔
گویا کہ سیالکوٹ میں کوئی مرزائی ہے ہی نہیں۔ ہرطرف سے مرزائیوں پر آوازے کہے جارہے
سے کہ آج ان کوکیا ہوگیا۔ یہ تو کہا کرتے تھے کہ مرزاقہ یانی کسرصلیب کے لئے آئے ہیں اور وہ

صلیب توڑ بچکے ہیں۔ اب کوئی عیسائی ہمارے سائے ہیں آسکتا۔ لیکن ریوی رنڈ پاوری عبدالحق صاحب آج سیالکوٹ میں تین روز ہے گرج رہے ہیں اور قادیاتی بلوں میں جا تھے ہیں۔ خرجہ سالت کی جاری اسلام تاریخ کی میں ان کی مدین مناسب

غرض سابق کی طرح امسال بھی قادیا نیوں کا سیالکوٹ میں آنا بہت منحوں اور نامبارک ہوا۔ غالبًا اب وہ سیالکوٹ میں بہت سالوں تک پھریدا کھاڑہ قائم نہ کر سکیں گے۔ سیالکوٹ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی حالت اس شعر کی مصداق تھی۔

نگنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرہ ہوکر تیرے کو سے ہم نکلے

فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحمدلله رب العلمين

مرتب منجانب المجمن المل حديث سيالكوث ..... كالرجولا في ١٩٣٣ء

بسم الله الرحمن الرحيم!

مفصل روئدادمناظرات قاديانيه

ببلاروز ..... مورند ۱۹۳۳ جون۱۹۳۳ ء پہلی مجلس صبح ۸ بجے سے ۱۰ بج تک۔

مبحث .... محمدی بیگم کے نکاح کی پیش گوئی مدی .... احمدی مناظر۔

قاديانى

صدر...... مولوی علی محمد صاحب مرزائی مناظر مدی ..... مولوی عبدالرحل گجراتی مرزائی

مسلمان

صدر...... شیخ عبدالقادرصاحب بیرمشر مناظر مجیب..... مولوی احمدوین صاحب مکلموژوی

بيان دعوي

حفرات! ہمارا ( قاریانیوں کا ) دعویٰ ہے کہ محمدی بیکم کی چیش گوئی پوری ہوگئی اور کوئی ایسی بات نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔

محمری بنگیم مرزااحمد بمیک ہوشیار پوری کیلڑ کی تھی۔جن کا خاندان خلاف اسلام عقائد میں مبتلا تھا۔ وہ احکام خدا اور رسول کی پر داہ نہیں کرتے تھے۔ رسول ﷺ کو گندی گالیال و پیتے تھے۔ بلکہ وہ دہریہ تھے۔ جناب مسیح موعود (مِرزا قاد بانی ) نے چاہا کہ اس خاندان میں دینداری پیدا کریں۔ سوآپ نے مرز ااحمد بیگ کو نطائکھا کہ اگر وہ اپنی بیٹی فہدی بیٹیم کا مجھ سے نکاح کردیں۔ تو خداان پر کئی تسم کی برکنٹیں کرے گا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تحدی بیگم سے مرز اقادیا نی کا نکاح نہیں ہوا۔ لیکن نکاخ اصل مقصود نہیں تھا۔ اصل مقصود اس خاندان کی اصلاح تھی۔ جواس شرط سے ثابت ہے جوالہام کے ساتھ ہی شائع ہوئی تھی۔

کیں جب انہوں نے تو بد کی تو عذاب مل گیا۔جس کی تفصیل یوں ہے کہ اس بیش گوئی تھ

کی تین جزیں تھیں ۔

r ..... اور ڈھائی سال تک اس کا خاوند مرجائے گا۔

سسسس پھر وہ عورت بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ ان لوگوں نے ان ڈراوں کی پرواہ نہ کی اور مرز اسلطان محد ساکن پٹی سے اس لڑک کا نکاح کردیا۔ چھاہ بعد محد کی بیٹم کاباپ احمد بیگ مرگیا اور اس کا اڑمحد کی بیٹم کے خاوند پر پڑااوروہ ڈر گیا۔ چنانچہ اس کا ڈرنا اس خط سے ٹابت ہے۔ جواس نے جناب مرز اقادیانی کی نیک بختی اور خدمت اسلام کے متعلق کھا تھا۔ پس بھی اس کی تو ہے ہوئی اور اس کی موت ٹل گئی۔

پس جب بیوہ ہونے کے لئے خاوند کی موت ضروری تھی اور محدی بیگم بیوہ ہونے کی صورت میں حضرت مرزا قادیا نی کئے نکاح میں آنے والی تھی اور اس کا خاوند بوجہ تو ہے بلاکت سے فی گیا اور حمدی بیگم بیوہ نہ ہوں کی تو تکاح میں آنے والی تھی اور اس محدی بیگم کے خاوند کی بلاکت تھی جوتو بہ سے لُل گئ اور تو بہ واستعفار سے عذاب لُل جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس کی تو م اللہ تقدیم مرم بھی لُل جاتی ہے۔ علاوہ اس کے حدیثوں سے ثابت ہے کہ وعاسے تقدیم مل جاتی ہے۔ اور صد قد و خیرات سے بھی تقدیم جاتی ہے۔

اوراشتہار ارجولائی ۱۸۸۸ء میں صراحۃ کہا گیا ہے کہ ایک توبہ نہ کرے گاتو ہلاک ہوگا ادر دوسرا توبہ کرے گا ادر وہ نیج جائے گا اور اس کے بعد احمد بیٹن چند کتے بھو نکتے رہیں گے۔ پس باپ مرگیا اور خاوند نے توبہ کرلی۔ اس لئے محدی بیٹم نکاح میں ندآ سکی اور اب احمد بیگی کتے بھو تک رہے ہیں مجمدی بیٹم کا کیٹ بیٹا احمدی ہو چکا ہے۔ جس سے اس خاندان کی اصلاح ٹابت ہوگئ۔ جواب منجا نب مولوی احمد دین صاحب اہل حدیث گکھوٹی

مولوی عبدالرحمان قادیانی نے جوتقریری ہے وہ سوائے ایک کلمہ کے کدانہوں نے

محری بیگم کے نکاح کانہ ہوناتسلیم کرلیا ہے۔ ارسرتا پاغلطاور باطل ہےاورانہوں نے جوجوعذرات کئے ہیں وہ مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات کے بالکل خلاف ہیں اور جوحوالے ذکر کئے ہیں وہ سب بے موقع ہیں۔ جوان کوکسی صورت میں بھی مفیز ہیں۔

تفصیل اس کی یوں ہے کہ اصل محت محمدی بیگم کے نکات کی پیش گوئی ہے۔جیسا کہ پر چیشرا لط سے فلاہر ہے۔ جے میرے مدمقابل مولوی عبدالرحمان قادیانی نے کھلے الفاظ ہیں تسلیم کرلیا ہے کہ ذکاح نہیں ہوا۔ پس پیش گوئی فیلط ثابت ہوگئ اور یکی مرادیتی۔

بس اس کے بعداصل مبحث گفتگو کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔

ہوا ہے مدلی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود پاک وائس ماہ کعال،کا

کیکن مولوی عبدالرہمان نے اس کے بعد جو جوعذرات خود مرزا قادیانی مدگی کی تصریحات کے برخلاف ذکر کئے ہیں اور مغالطات سے کام لیا ہے اور قر آن وحدیث کے مطالب کو بگاڑ کر مسلمانوں کو دھوکا دینا جاہے۔ ہم ان کی دھجیاں اڑا کر جھیقت امر کو منکشف کرنا جاہے۔ ہیں فورسے سنتے جائے۔

ا است اس نکاح کے متعلق سب سے پہلاالہام ذوجہ نکھا ہے۔ (آسانی فیملہ ص میں خزائن جہم س ۳۵) یعنی (بقول مرزا قادیانی) خدانعائی نے فرمایا کہ (کہ اے مرزا) ہم نے اس لڑکی (محمدی میگم) کوتیری زوجہ بنادیا۔ اس البام میں کوئی شرطنہیں۔

۲ ..... دیگریدکه بیالهام زوجیت کے متعلق ہے۔ناتو کسی خاندان کی اصلاح کے لئے ہے اور تدکسی کی ہلاکت کے لئے ہے۔

سسس تیسرے بیک مرزاسلطان محدشو ہر محدی بیگیم کی موت اصل مقصور نہیں ہے۔
اس کا محمدی بیگیم کا شوہر ہونا مرزا قادیانی کے نکاح کے لئے رکا دے تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے
رکاوٹ دور ہونے اور مقصود برآنے کی نسبت کہا کہ وہ اڑھائی سال تک مرجائے گا اور اس کے
بعد دولڑی میرے نکاح میں آئے گی۔ پس اصل مقصود نکاح تھا اور اس کے شوہر کی موت ایک
فروی بات تھی۔ لیکن خدا کی قدرت وہ فروی بات بھی پوری نہ ہوئی اور مرزا کی حالت میہ ہوگئی۔
نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

پس پیش گوئی جھوٹی نکل اور قادیانی عبدالرحمان نے بیہ جوقر مایا ہے کہ اشتہار • ارجولائی ۱۸۸۸ء میں صاف بتایا گیا ہے کہ ایک تا یہ نہ کرے گا تو مرس نے گا اور دوسرا تو بہ کرے گا اور وہ فیج وائ گاراس کے چہ ماہ بعداحمد بیگ والد بھی بیٹے مرحمیا اور سلطان محمد شوہر محمدی بیگم ڈرگیا تواس لئے وہ نی گیا۔ بیسارا سلسلہ جھوٹ اور مغالط کا ہے۔ کیونکہ اوّل تو مرزا قادیائی کی تصریح کے موجب مرزااحمد بیگ کو سلطان احمد کی زعر گی میں مر نائبیں چاہیے تھا۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے مان طور پر کھو یا تھا کہ احمد بیگ کی موت آخری مصیبت ہوگ ۔ چنانچہ (آئید کمالات می اعد، فرائن نہ ہی الله السن ان اخطب صبیة فرائن نہ ہی الله السن ان اخطب صبیة المکبیرة لنفسک ''یعنی فدانے بھے وی کی کہ احمد بیگ سے اس کی بڑی لڑکی کارشتہ اپنے طلب کر۔ اس کے تھوڑ ابعد فرماتے ہیں۔ ''وان لم تدقیل فان لم تزوج فیصب علیك مصائب ان کہ احمد بیگ ان الله قد اخبر نسی ان الله قد اخبر نسی ان اللہ عداد مصائب ان کے اس کی بڑی ایکن بھی خدانے بر مایا کہ احمد بیگ ان کہ اس ان کی کہ وہ کہ اگر تو نے میرے اس سوال رشتہ کو قبول نہ کیا تو جان کے کہ محمد انے بھی موجب ہے کہ اس لڑکی کو دوسر ہے خص کا ذکاح کرنا اس لڑکی کے لئے بھی اور تیرے لئے بھی موجب ہرکی ایک مصیبت سے کہ اس لڑکی کو دوسر ہے خص کا ذکاح کرنا اس لڑکی کے لئے بھی اور تیرے لئے بھی موجب ہرکت نہ ہوگا۔ پس اگر تواس ڈائن سے نہ ڈرا تو تجھ پرکن ایک مصیبتیں برسیں گی اور اسب سے آخری مصیبت سے کہ اس لڑکی کو دوسر ہوگا۔

اس سے صاف طاہر ہے کہ سلطان محدادر محدی بیکم کے نکاح کے متعلق سلسلہ مصائب کی آخری کڑی محدی بیگم کے باپ احد بیک کی موت ہے۔

علاوہ اس تقریح کے ایک زبردست قرید بھی اس کی تائیدیٹس ہے کہ مرزا قادیا نی احمد بیگ کی موت کی غایت تین سال مقرر کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ڈھائی سال تین سال سے پہلے گذرتے ہیں۔ پس مرزااحمد بیگ کی موت اس کے داماد کی موت کے بعد ہونی چاہئے تھی۔ جو اس طرح نہیں ہوئی۔اس لئے پیش گوئی کی ہے جز وبھی جھوٹی تکلی۔

ہاتی رہاسلطان احمد کا ڈرنا اور تو بہ کرنا رہی محض مصنوقی بات ہے۔ نہ وہ ڈرا نہ اس نے تو بہ کرنا رہی محض مصنوقی بات ہے۔ نہ وہ ڈرا نہ اس نے تو بہ کرنا رہی ہے۔ نہ وہ ڈرا نہ اس نے تو بہ کہ تو بہ کہ نہ نہیں۔ سوید بات ہم اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ خود مرزا قادیانی کے الفاظ میں بتاتے ہیں۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''احمد میگ کے داماد کا یہ قصور تھا کہ اس نے تخویف کا اشتہار دکھے کراس کی برواضی ہوئے۔'' کی برواضی ہوئے۔''

(اشتہاراندی چار ہزار حاشیہ میں ہجموعہ اشتہارات جس ۹۵) اس سے صاف معلوم ہوگیا کے مجمدی بیگم کے خاونداور احمد بیگ کے دامادیعنی سلطان محمد سو)

کاقصور محمدی بیگم ہے نکاح کرنا تھااور ہیں۔

اب ہم مرزا قادیانی ہی کےالفاظ میں دکھاتے ہیں کہ توبہ کیے کچتے ہیں مرزا قادیانی فرماتے ہیں" مثلاً اگر کافر ہے تو سچامسلمان ہوجائے اور اگر ایک جرم کا مرتکب ہے تو تی مج اس (اشتهار ۲ برتمبر ۱۸۹۷، مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۲۶) جرم سے دست بر دار ہوجائے۔'' اس کے رو سے سلطان محمد کی تو یہ متھی کہ نکاح کرنے کے بعد ادراسیے خسر کی ہے وقت موت سے متاثر مو کرمحری بیکم کوطان وے دیتارلیکن واقعداییا نہیں موار کیونک نکاح سے بہلے ندورنا تو مرزا قادیانی کی تحریر خدکورہ بالا ہے بھی ثابت ہے اور نکاح ہے بعد نہ ڈرنامخیاج دلیل نہیں۔ کیونکہ یوم نکاح ۱۸۹۲ء ہے آج سرجون ۱۹۳۳ء تک چالیس سال سے زائد عرصہ ہے وہ اس عورت پر قابض ومتصرف ہے اور خدانے اسے ای ٹھری بیگم کے بطن مبارک سے مرزا قادیانی کی تحریر کے ا خلاف ایک درجن کے قریب اولا دبھی بخش ہے۔ حالانکہ مرزا قاد مانی نے لکھا تھا کہ اس ہے دوسرئے تحض کا نکاح کرنااس اڑی کے لئے بابر کت نہ ہوگا۔ بس پیش گوئی کی بیب جز وہمی جھوٹی نگل ۔ محمدی بینگم کا خاوندایک مرذ الحال رئیس ہے۔معقول پنشن لیتا ہے۔ا ہے مرزا قادیانی کے خدا دندان نعمت سے باوجودان کے رقیب ہونے کے مربعے بھی عطاء ہوئے ہیں۔ بعض فرزند بھی معقول روز گار پر ہیں ۔غرض بہ نکاح اس کے لئے بہت ہابرکت ہوا ہےاورم زاسلطان محمدم زا غلام احمد قادیانی کے البهام بستر عیش کوغلط ثابت کرر ہا ہے۔لیکن جارے قادیانی دوست نہایت بھولے بن کریاد نیا جہاں کےلوگوں کی نظر میں خاک ذال کراوران کو یے عقل جان کر یمی ہانکے جارہے ہیں کہ مرزالطان محمد تائب ہوگیا۔اس لئے وہ پچ گیا۔ جناب!اس کا گناہ کیا تھااوراس کی تو یہ کیا جا ہے تھی ۔ کیااس نے اس گناہ ہے تو یہ کی اس کاقصور یہی تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے بستر عیش کی خواہش وتمنا کے بورا ہونے میں حائل تھا۔ چنانچے مرزا قادیاتی اینے اس شوق وسوزش قلبی کو اور محدی بیگیم کی حالت وقامت کوان الفاظ میں طاہر کرتے ہیں۔ 'و کے انست سفت ہدہ المخطوبة جارية حديثة السن عذراء وكنت حينَّذٍ جاوزت الخمسين ''(آئيِّر کمالات من ۲۵، نزائن ج ۵ص ایبناً)'' نیعنی احمد بیگ کی به بیٹی جس کا رشته ما نگا کیا تھا۔ نوعمر کنواری لرك تقى اوريس اس وقت يجاس سال سے اوپر تھا۔ " پس سلطان محمد نے بوجه ایک غیرتمند مسلمان مونے کے مرزا قادیانی کے بسترعیش کی خواہش کو پورا ہونے تبیس دیا اور اس نے برتاوے اور تعل سے ٹابت کردیا کہ وہ سرزا قادیانی کے اس الہام کوایک زنن بلکے نفسانی ہوں جانتا ہے۔ تو اس کے اس قول کو کم مرزا قادیانی کوایک خادم اسلام جانیا ہوں۔ توبیکی سند بنانے سے شرم کرنی جا ہے۔

ہدار کارتو محمدی بیگم کا زکار ہے۔ نہ کہ خدمت اسلام وغیرہ۔ دیگر کاموں کے متعلق رائے زنی۔ اگر مرزا قادیانی کی غابت تمنا تکاح نہ تھی۔ توالہام بستر عیش کے کیا معنے اوراس کا شان نزول اور محل وقوع بتایا جائے کہ کیا ہے؟۔

نوٹ: مرزائی مناظر نے یا وجود بار بار کے مطالبہ کے اس الہام''بسر عیش'' ( تذکرہ می ۴۹۹ ) کا اخیرونت تک بچھ بھی جواب نیدیا۔

ویگر بیکدبیتو بالکل ظاہر ہے کہ مرز اسلطان محد مرز اغلام احمد قادیانی کے نکاح میں ایک بھاری روک تھا۔ بس ہموجب الہام کے اس کا مرنا ضروری تھا اور محمدی بیگیم کا مرزا قاد بانی کے **نکاح میں آ**نا بھی ضروری تھا۔خواہ وہ تو بے کرتا یا نہ کرتا۔اس کی تفصیل یوں ہے کہ مرزا قادیانی کا اینے چیازاد بھائیوں ہےا کی دیوار کے تعلق مقد مہتھا۔جس میں انہوں نے مرزا قادیانی پر چند سوالات کئے۔جن کے جواب میں مرزا قادیا تی نے عدالت میں حکفی بیان دیا۔از انجملہ ایک امر یہ ہے۔''احمد بیگ کی دختر کی نسبت جو پیش گوئی ہے۔وہ مرز اامام دین کی ہمشیرہ زادی ہے۔جو خط ہنام مرزاحمہ بیک کلنے فضل رحمانی میں ہے۔ وہ میرا ہے اور پچ ہے۔ وہ عورت میرے ساتھ بیا بی نہیں گئی۔ تمرمیرے ساتھ اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جبیبا کہ پیش گوئی میں درج ہے۔ وہ سلطان مجد ہے مای گئے۔جیسا کہ پیش گوئی میں تھا۔ میں سے کہتا ہوں کہاس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جو میری طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے ہیں۔ بنسی کی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عجیب اثر پڑے گا اورسب کے ندامت سے سریتے ہول گے۔ پیش گوئی کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے اور یہی پیش گوئی تھی کہ وہ دوسرے کے ساتھ بیابی جائے گی۔اس اوک کے باپ کے مرینے اور خاوند کے مرینے کی بیش گوئی شرطی تھی اورشر طاتو یہ اور رجوع الی اللہ تھی لیٹر کی کے باپ نے توبیدندی۔اس لئے وہ بیاہ ہے بعد چندمہینوں کے اندر مرگیا اور پیش گوئی کی دوسری جزو بیوری ہوگئی۔اس کا خوف اس کے دوسرے خاندان پریڈا اورخصوصاً شوہریریژا۔ جوپیش گوئی کا ایک جز دفھا۔انہون نے تو یہ کی۔ چنانچہاس کے رشتہ دار دی اور عزیز وں کے خط بھی آئے ۔اس لئے خدانے اس کومہلت دی۔عورت اب تک زندہ ہے۔میرے نکاح میں وہ عورت صرور آئے گی۔امیدئیسی یقین کال ہے۔ بیضدا کی ہاتیں ہیں ملتی نہیں۔ بموکرڑ ہیں گی۔''

(اخبارافهم قاديان - اسائست ا - 19 عن ١٨ كالم ١٣٠ كتاب منظورا ألي ص ٢٣٣٥ ، ٢٣٥)

یہ عبارت مرزا قادیائی کے حلفی بیان کی ہے۔ جو انہوں نے عدالت میں دیا۔ مرزا قادیائی نے اس میں اپنادعوی اور مرعا کمال وضاحت سے بیان کردیا ہے۔اس کے برخلاف قادیانی عبدالرحمٰن یا کسی دیگر محض کا کوئی حق نہیں کہ مرزا قادیاتی کے مدعا کی تصریح کے خلاف کوئی ادر تاویل کر کے مرزا قادیاتی کے بیان اور مدعا کو بدل ڈالیں۔اس حلفی بیان سے دوخاص با تیں جو اس وقت زیرنزاع ہیں۔صاف ثابت ہیں۔

ا ذل بیرکہ مرزا قادیانی پیش گوئی کو نکاح ہوجانے کی صورت میں پوراسیجھتے ہیں۔ دیگر میہ کہ مرزاسلطان محمد صاحب کے تو بہ کرنے کے بعد بھی مرزا قادیانی محمدی بیگم سے نکاح کا ہوجانا ضروری اور پیشی امر فرمار ہے ہیں۔ پس قادیانی عبدالرحمٰن کی تاویل و تو جیدا لیمی ہے۔ جو مدعی کے بیان کے خلاف ہے۔ البذا قابل ساعت نہیں۔

اس کے علاوہ خود مرزا قادیانی ای نکاح کی نسبت ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں: ''مرزا اجمد بیگ ولد مرزا گاما بیک ہوشیار پوری کی وختر کلاں انجام کارتبہارے نکاح میں آوے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئنس کے اور کوشش کریں گے کہ ایسانہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خداتعالی ہر طرح ہے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ ہاکرہ ہونے کی حالت میں یا ہیوہ کرکے اور ہرایک روک کو در میان سے اٹھا و سے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ گوئی نہیں جواس کوروک میک ۔'' (زالہ اجام س ۲۹۳، خزائن جسم ۳۹س کا کوروک میک ۔''

اس حوالہ سے بیجی معلوم ہوگیا کہ سب رکاوٹیں دور ہوکر آخرکارید نکاح ضرور ہوجائے گااور ہم کی دفعہ ذکر کر چکے ہیں اور ظاہر بھی ہے کہ سب سے بڑی روک مرز اسلطان محمد کا نکاح تھا۔ پس مرز اقادیانی کا بیدوکی بھی تھا کہ بیدوک بھی دور ہوکر آخر کا رمجھ سے اس کا نکاح ہوجائے گا۔

الہذاعبدالرحمان قادیانی کے سب عذرات مرزا قادیانی کی اپنی تصریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے نا قابل قبول وساعت ہیں۔ان کے علاوہ اور حوالے بھی بکثرت ہیں۔لیکن ہم انہی پراکٹفا کرتے ہیں اورعبدالرحمان قادیانی کاسے کہنا کہ قبو ہی تبدیبی شرط تھی۔

(مجموعة اشتهارات ج ٢٩١٦)

اول نویہ کہ الہام حسب تحریر مرزا قادیانی محمدی بیٹم کی نانی کے متعلق ہے اور توبی توبی میں مرد صیند مؤنث کا بھی گواہی و سے رہا ہے کہ یہ کی عورت کے متعلق ہے اور سلطان محمد شوہر تحدی بیٹم مرد ہے نہ کہ عورت ۔ ویگر یہ کہ محمدی بیٹم کی نانی کی توبہ بھی یہی ہونی چاہئے تھی کہ وہ اپنی نوائ مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ باکرہ ہونے کی صورت میں بھی آسکتی ہے اور مرزا قادیانی نے اپنی چھوٹی بہوئزت بی بی سے جونط باکرہ ہونے کی صورت میں بھی آسکتی ہے اور مرزا قادیانی نے اپنی چھوٹی بہوئزت بی بی سے جونط اس کے باپ مرزا تالی شیر بیگ کو کھوائے اور خوبھی لکھے۔ ان سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی محمدی

یکم کے کنواری ہونے کی حالت میں بھی نکاح کی کوشش کرتے رہے۔ یس محمدی بیگم کی نانی نے باوجوداس دھمکی کے کوئی پر داہ نہ کی اورا پن نواسی مرزا قادیانی کی خواہش کے خلاف سلطان محمد سے میاہ دی اوراس کی نواسی محمدی بیگم پر کوئی بھی بلاندآئی ۔ جیسا کہ پہلے گذر چکا۔

اورعبدالرحمان قادیانی کابیکهناکه تقدیر مبرم کل سکتی ہے اور اس کی تائید میں دعا اور معدقات سے کل سکتی معدقات کا فرکیا۔ توبیسب مغالطے ہیں۔ اگر ہر تقدیر مبرم یا غیر مبرم دعا اور صدقات سے کل سکتی ہے۔ تو پھر مبرم اور غیر مبرم میں تمیز ندر ہی اور تقسیم ہے کار ہوئی۔ ان احادیث کا صحح مفہوم جوسب احادیث کو اور نفس مسئلہ کو گھ و کا رکھ کر ہے ہیں ہی کہ دعا اور صدقات سے وہی امور ملتے ہیں۔ جوان سے متعلق ہوں اور بیسب کچھ خدا کے علم میں بہلے ہی ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کایدنکاح اور سطان محد کی موت ایسے امر بیں کد سی صورت میں بھی نہیں۔ کمل سکتے تھے۔ ملاحظہ ہوں۔ حوالہ جات ذیل مرزا قادیانی رسالہ انجام آتھ میں فرماتے ہیں: "" میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انظار کرواورا گر میں جھوٹا ہوں تو بیر پیش گوئی بوری نہیں ہوگی اور میری موت آج ہے گی۔"

(انجام آنهم ص اللا بنزائن ج الص الصأحاشيه)

نیزاس کتاب میں فرماتے ہیں ا' یا در کھوکداس پیش گوئی کی دوسری جزیوری نہ ہوئی تو میں ہرا یک بدسے بدتر ہوں گا۔اے احمقوا بیانسان کا افترا نہیں۔ یکسی ضبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔ یقیناسمجموکہ بینخدا کا سچاوعدہ ہے۔وی خداجس کی باحمین نہیں ملتیں'

(ضميمهانجام آئقم ص ۵۰ بخزائن ج اص ۳۳۸)

اور مرزا قادیانی تقدیر مبرم کے نہ ملنے کی بابت فرماتے ہیں: ' پی تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح کل نہیں ستی۔ کیونکہ اس کے لئے البام اللی میں پی فقرہ موجود ہے کہ لا تبدیل المکلمات الله یعنی میری بیہ بات ہر گزنہیں ملے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سو الله یعنی میری بیہ بات ہر گزنہیں ملے گی۔ پس اگر ٹل جائے تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سو ان دونوں کے بعد خدا تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا کہ خت ہوگئے اور انہوں نے اس ڈھیل ان دونوں کے بعد خدا تعالیٰ کا کلام پاک کی پیش گوئی پوری اور مبلت کا فقد رنہ کی گام پاک کی پیش گوئی پوری کرنے کے لئے متوجہ ہوگا اور ای طرح کرے گا۔ جیسا کہ اس نے فر مایا کہ بیں اس عودت کو اس کے فکاح کے بعد واپس لا وک گا اور میری تقدیم نیمیں اور میرے آگوئی انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اٹھادوں گا جو اس محکم کے نفاذ سے مانع ہوں۔ ''

(اشتبارمور ند۲ راکتر ۲۸۹ پیسیم، مجموعهاشتبارات چ **۴مس ۲۳**۳)

اس بیان سے واضح ہوگیا کہ خود مرزا قادیانی کے نزدیک تقدیر مبرم الل ہے۔ اکرئل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوجا تاہے۔

عبدالرحمان قادیانی نے اپنے بیان میں نہایت صفائی ہے اُقرار کیا ہے اوراس اقرار میں ہم اِن کی وادویتے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کی موت اور محمدی بیگم کے نکاح کی ہر دو تقدیریں مل گئیں۔ اب نتیجہ صاف ہے کہ یہ چیش گوئیاں خدا کی طرف سے نہیں تھیں۔ کیونکہ ہموجب مرزا قادیانی کے قول کے خدا کی بہتی تنہیں تعین اور جب مُل کئیں تو اُن محالہ ماننا پڑے کے گا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تھیں۔ و ھذا ھو المراد!

الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں او آپ ایخ دام میں صاد آگیا

عبد الرحمان قادیانی کا حضرت یونس علیدانسلام کی قوم سے عذاب بل جانے کوسلطان محمد کی موت اور ثمدی بیٹی سراسر مغالطہ ہے۔ قرآن محمد کی موت اور ثمدی بیٹی کرنا بھی سراسر مغالطہ ہے۔ قرآن بعدیث میں کہیں بھی فدکور نہیں کہ حضرت یونس علیدالسلام نے قوم کوخدا تعالیٰ کی وقی سے عذا ہے کہ خبر سنائی تھی۔ تو وہ عذا ہ کی گیا۔ مرزا قادیاتی نے بھی حقیقت الوثی میں تکھا ہے: ''کیا یونس کی میٹی گوئی نکاح پڑھنے ہے کہ کھی میں بتلایا گیا تھا کہ آسان پر یہ فیصلہ ہوچکا ہے کہ جالیس دن تک اس قوم پر عذا ہ بازل ہوگا۔ گرعذا ہ بازل نہ ہوا۔''

(تمتر حقيقت الوحي ص ١٣٦١ فرزائن ج٢٢ ص ٥٤٥)

مرزا قادیانی کی بھی یہ تحریر بالکل غلط اور مجبوٹ ہے۔ یہ لوگ اس استاد ازل (اہلیس) سنت من کرکلیر کے فقیر کی طرح ہا تک دیتے ہیں اورائیا علم اورا میان سنے کا مہیں لیتے۔ دریس آئینہ طوطی صفتم واشتہ اند ہرچہ استاد ازل گفت ہماں میگوئم

جو کچھ مرزا قادیائی نے لکھا ہے اوراس کی پیروی میں عبدالرحمٰن قادیائی نے کیا ہے وہ کسی آیت یا ہے وہ کسی آیت یا حددیث چھے میں واردنہیں ہوا۔ بیسراسر بہتان ہے۔ اگر ہمت ہے قو وہ کوئی آیت یا حدیث چیش کریں۔ جس میں مید ندکور ہوکہ حضرت بوٹس علیہ السلام نے ضدا ہے وہی پاکرکوئی چیش محکی عذا ہے کہ کی تھی۔ یا بید ندکور ہوکہ آسان پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ یا چالیس دن کی میعاوندکور ہو۔ یہ سے کذب وافتر اورے۔

نوٹ اس کا جواب مرزائی مناظر نے اخیر تک کچھے نہ دیا۔ مرتب

اورعبدالرحمان قادیانی اپن تہذیب سے جُبوت میں بار بار جوعطرافشانی کررہے ہیں کہ اوراقادیانی نے بیا کہ اوراقادیانی کے چنداحمدیگی کتے ہوگئے رہیں گے۔ ترکیب احمدیگی موز ول نہیں ہے۔ ارکہات میں نسبت کی ک لگا کمیں تو ایک جزوحذف کردی جاتی ہے۔ مثلاً مرزا قادیانی کا نام ناکی ما۔ غلام احمد تو اپنی ملت وامت کی نسبت کے وقت انہوں نے ان کا نام احمدی رکھا۔ اس لئے اگر ماکی بجائے یوں کہا جائے کے سلطان احمد جیتا رہے گا اور مرز اغلام احمد مرجائے گا اور حمدی بیگم مزادی کے ناح میں نہیں گے تو نہایت مزادی کے ناح میں نہیں آئے گی اور ان کے بعد چنداحمدی کتے ہو بیکتے رہیں گے تو نہایت میں وافعے اور مطابق واقعہ ہوگا۔

نوت:اس وقت مرزائيون كي حالت نا گفته له ميقي به

الغرض میں نے عبدالرحمان قادیا فی سے سب عذرات کو الگ انگ کر کے ان کی دھجیاں بھیروی ہیں اور میرے مطالبات کے جواب میں ان کی زبان بالکل بند پڑگئی ہے اور اب وہ گالیوں براتر آئے ہیں۔سعدی مرحم نے بچ کہاہے ۔

چو جمت نماند جفا جوئے را بہ پرخاش درہم نبد روئے را نوٹ: خلیفہ قادیان مرزائمود بھی ایساہی کہتے ہیں۔

'' جب انسان دائل سے شکست کھا کر ہارجا تا ہے تو گالیوں دینی شروع کرتا ہے اور جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے ای قدرا پی شکست کو ٹابت کرتا ہے۔'' (انوار ظافت میں ۱۵) اب فیصلہ پلیک کے ہاتھ میں ہے۔

نوٹ: حاضرین ہزارہا کی تعداد میں تھے۔سب نے نعرہ تھیر پکارا اور اسلام کی فتح منائی۔مرز ائی اپنی شیج کے ایک کونے میں سٹ گئے۔ آئتھیں نیچ تھیں۔ چیروں پرشرمندگی کے نشان نمایاں تھے۔

تمام مسلمان خوش وخرم قلعہ ہے واپس آئے اور سارے شہر میں مرز ائیوں کی رسوائی کا جابجاج جا ہونے نگا۔

فقطع دابرالقوم ألذين ظلموا والحمدلله رب العلمين ٩/جولالُي ١٩٣٣ء

لی میں اس اجلاس میں موجود تھا جو حالت اس وقت احمدی مبلغوں کی تھی۔ اگر خلیفہ قادیانی اس کومعائندفر ماتے تو عمر بھراس کا نقشہ ان سے سامنے رہتا۔ پہنچے روز کا دوسرامنا ظر ہ ۵ بج شام سے ۷ بج تک محث …. حیات حضرت سے علیہالسلام سد تی …... اہل حدیث

سلمان

صدر..... بین عبدالقادرصاحب بیرسر مناظر..... جناب مولانامولوی حافظ ابرا بیم صاحب میرسیالکونی

قادياني

صدر..... مولوی مناظر..... مولوی علی محمد قادیانی تقر سرمولا ناسها لکو ٹی

حمد وصلوٰ قاوراعوذ کے بعد مولا ناصاحب نے حسب ذیل تقریر فر مائی۔

امهاب عد احضرات! جهارادعوی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک زندہ ہیں اورای امر کو ثابت کرنے کے لئے خاکساراس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول پاک کسی امر کا فیصلہ فرماد یوے نے کسی مسلمان مردیا عورت کوکوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جوکوئی خدا اور رسول کے فیصلے سے انجراف کرے وصریح گمراہی میں پڑچکا۔ (احداب ۲۶)

اس آیت کے روسے بیس قر آن دحدیث سے اپنے فرض مینی اثبات حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تابت کرتا ہوں۔ جس کے بعد کسی مسلمان مردیا عورت کو انکار کی کوئی عمنجائش نہیں دئنی چاہئے اورا گرکسی کے دل میں اس کے بعد بھی کوئی ترود باقی رہ جائے تو اس کے ایمان کی خیر بیس۔ حضرات المشکلو قاشریف میں حدیث ہے کہ رسول اللّٰعظیمٰ نے فرمایا:

''ینزل عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمساً واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر (مشکوة ص ۱۹۸۰ باب نزول عیسی علیه السلام کتاب الوفاء ص ۱۳۲۰ باب فی حشر عیسی بن مریم مع نبینا) '' ﴿ حضرت ﷺ کی سمر کم زین پراترین گاورتای کاولاد جوگ اور پیتالیس سال دنیاش دیرای کے دران کی اولاد جوگ اور پیتالیس سال دنیاش دیرایش کے د

چرفوت ہول گے پس میرے پاس میرے مقبرے میں دفن ہول گے۔ پس میں اور عینیٰ بن مریم ایک بی قبرے اکتیں گے، درمیان ابی بحراور عمرے۔ ﴾

اس حديث مين چند باتيس مير استدلال كي بين:

بدکدان میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پراتریں گےاور جب کہاجا تا ہے کہ فلان خض لا ہور جائے گا تو اس وقت و وضح لا ہور میں وار دشدہ نہیں ہوتا ۔اسی طرح جب آنخضرت علیقے نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پراتریں گے تو معلوم ہوا کہ جب آنخضرت علیقے نے بیفر مایا تھا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پرتہیں ہے۔ جب آنخضرت علیقے ہے کہ بیات ہے۔

نیزید که آپ اس کے بعدازیں مے اور میضمن وسٹلزم ہے آپ کی حیات کو۔

۳ سست اس حدیث میں ریجی مصرح ہے کہ حفزت عیسیٰ علیدالسلام نزول کے بعد پینتالیس سال دنیا میں رہ کرفوت ہوں گے۔جیسا کہ ثام یموت سے ظاہر ہے۔ چونکہ حضزت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو ابھی اتر ہے ہیں اور نہ ان کو پینتالیس سال گزرے ہیں۔اس لئے فوت بھی نہیر ہوئے۔اس ہے آپ کی حیات بالکل صفائی سے ظاہر ہے۔

سسس اس حدیث میں صریحاً ندکور ہے کہ حضرت نیسیٰ دنیا میں آ کر نکاح کر ہے۔ کہ حضرت نیسیٰ دنیا میں آ کر نکاح کر ہے۔ کر حضرت نیسیٰ دنیا میں آ کر نکاح کر ہیں گئے۔ اور آ پ کی اولاد بھی ہوگ ۔ جناب مرزا قادیانی آ نجمانی اپن حدیث کا حوالد دے میں ۵۳ ہزائن جااس حدیث کا حوالد دے کر میں اس حدیث کا حوالد دے کر میں اس حدیث کا حوالہ دے ہیں گھری کر ماتے ہیں کہ اس سے بہی گھری مرز ماتے ہیں کہ اس سے بہی گھری مرز ہے۔ اس سے بہی گھری ہوگا۔

چوئکہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کواپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔اس لئے میصدیث اس کے نزدیک صحیح ثابت ہوئی۔ پس میرے مدمقابل علی محمد قادیانی اس کی شہم سے سر نہیں پھیمر سکتے۔

ال حدیث میں صاف فد کورے کہ حضرت میں علیہ السلام آ مخضرت میں علیہ السلام آ مخضرت میں علیہ السلام آ مخضرت میں فی کے ساتھ آ پی میں افران کے جا کیں گے۔ جیسافید د فن معی فی قدری سے ظاہر ہے۔ اس کی توضیح یول ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلال شخص کو فلال شخص کے پاس فرن کرو۔ توجس کے پاس فرن کرو۔ توجس کے پاس فرن کرنے کو کہا جاتا ہے وہ شخص کہلے فوت شدہ ہوتا ہے اور جس شخص کو کسی کے پاس فن کرنے کو کہا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے فوت ہوتا ہے۔ پس جب آ مخضرت میں فی نے فرایا کر میسلی علیہ السلام میرے پاس فن کے جا کیں گئے معلوم ہوا کر آ مخضرت میں فی فوت فرایا کر میسلی علیہ السلام میرے پاس فن کے جا کیں گئے معلوم ہوا کر آ مخضرت میں فوت

و نے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ الله کے بعد اور یہ بھی معلوم ہے کہ المخضرت الله میں اور حضرت علیہ السلام المخضرت الله کے السلام المخضرت الله کی زندگی تک تو فوت شدہ ندہ ہوئے۔ بلکرزندہ ٹابت ہوئے اور بھی مراد ہے۔

مسکوۃ شریف کے دہنے دالے داوی است میں مدینہ تریف کے دہنے دالے داوی ایست میں مدینہ شریف کے دہنے دالے داوی ابومودور کی شہاوت موجود ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جنراص ۲۳۳) جوسلیاء دنصنا کے مدینہ شریف میں سے مختے کہ درضہ اطہر میں ابھی تک ایک قبر کی جگہ باتی موجود ہے ادر یہ خاکسار بھی بچشم خودائر النے میں بھی دکھ آیا ہے اور جولوگ زیارت مدینہ منورہ سے شرف جھے جول دوشہادت دے سکتے ہیں۔ چنانچہ عاضرین میں سے جوائی شرف سے مشرف تھے۔ انہوں نے شہادت دی کہواتی ابھی ایک قبر کی جگہ بیاتی موجود ہے ادروہ حضرت عیلی علیہ السلام کے لئے مشہور ہے۔

اس طرح خداتعالی نے حطرت عبیلی علیہ السلام کے رفع کے ذکر کے بعد فر مایا:

''وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا (النساه: ١٥٥) ' ﴿ اورنين بوگاكولَ الله كتاب (يبود) من سع مرايات لے آئے گا۔ اس (عيلى عليه السلام) ير يبلح اس (عيلى عليه السلام) كى موت ك اور ون قيامت كروگاوه (عيلى عليه السلام) اوران كاوه ه

جعرت ثاه ولى السُّماحبُّ الله ولي السَّماعبُّ الله عليه الله عليه عليه كس اذ اهل كتباب الآ البته ايمان آورد بعيسى بيش اذ مردن عيسى عليه السلام وروز قيامت باشد عيسى عليه السلام گواه برايشان"

اوراک کے ماشے میں فرماتے ہیں۔''یعنی یہودی که حاضر شوند نزول عیسیٰ علیه السلام را البته ایمان آرند''

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے ترجمہ اور حاشیہ میں چند باتیں قابل تو ضی ہیں۔ جن پر میرے استدلال کی بناہے۔

اؤل ..... لیؤ منن کاصیغه استقبال کا ہے کہ ریہ بات زمان آئندہ میں ہوگ۔ دوم ..... به اور مسوقه کی ہر دو مجر ورضمیریں حضرت عیسی علیه السلام کی طرف پھرتی ہے۔

سوم ...... اس جگہ اہل کتاب ہے وہ یہودی مراد ہیں۔ جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزول کے وقت حاضر ہوں گے۔ چہارم مسلم حضرت عیسی علیہ السلام ان یبود کی بابت جوآپ کے زول کے وقت ا آتھی کی رسانت پرایمان لا کیں گے۔ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ بیا یمان لائے تھے۔ حاصل مطلب اس آیت کا بیہوا کہ قیامت سے پیشتر حضرت عیسی علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اور آپ کی موت سے پیشتر سب یہود جواس وقت عاضر ہوں گے۔ آپ کی رسالت پرایمان لے آکمیں گے؟۔

چونکے ابھی تک میسی علیہ السلام نہ تو نازل ہوئے ہیں اور نہ سب یہود آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں۔ اس لئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی ۔ کیونکہ اس آیت میں صرت کے طور پر آپ کی موت سے پہلے ان امور کا واقع ہونا فدکور ہے۔

اس آیت کا جوتر جمہ اورتفیر میں نے افتیار کیا ہاور حضرت شاہ ولی اللہ ضاحب کے ترجہ اور حاشیہ ہے اس کی تائید وشہادت پیش کی ہے۔ جناب مرز اقادیانی آنجمانی اپنے وعولی مسیحت سے پیشتر یمی فقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتر کردو بارہ زمین پر آئیس گے اور اس آیت کا ترجمہ بھی وہی کرتے ہیں۔ جوہم نے کیا۔ چنانچہ آپ ضمیمہ انجام آتھم میں اس کا یمی مفہوم لیتے ہیں اور ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ کو تر ارد سیتے ہیں۔

(ازالهاو بامص ۱۳۷۰ بخزائن ج سوص ۲۹۰)

اوران کے پہلے خلیفہ اوران کی جماعت میں علم فضل میں سب سے بڑھ کر جناب مکیم نور دین صاحب بھیروی اپنی کتاب (فصل الخطاب ج ۲س ۲ عاشیہ) میں جوانہوں نے عیسائیوں کے جواب میں بطور جحت قاطعہ اور فیصلہ کن دلیل کے کھی تھی ۔ اس میں اس آیت کا ترجمہ ہمارے موافق کرتے ہیں۔

حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبارہ اس دنیامیں آنے کی بابت جناب مرزا قادیانی اپنی مایۂ ناز البہای کتاب برامین احمد یہ کے حاشیے میں فرماتے ہیں۔

"هوالذى ارسل رسوله بالهدى درين الحق ليظهره على الدين كله يرآيت جمانى اورسياست ملى كورت من كورت من كورت من كور من المدة من الدين كله وين اسلام كاوعده ديا كيا ب- وه فلم من كور بعد فلهورين آك گااور جب حضرت من عليه السلام دوباره اس دنيا بين تشريف لا كي گوان كه با تحد سد ين اسلام جميع آفاق واقطار مين السلام دوباره اس دنيا من تشريف لا كي گوان كورت در من ۱۹۹۸ من شد در داشي نم مرسم در اس ۱۹۹۸ من شد در داشي نم مرسم در اس ۱۹۹۸ من شد در داشي نم مرسم در اس ۱۹۹۸ من شد در داشي نم مرسم ۱۹۹۸ من شده در اس ۱۹۹

مرزا قادیانی کی یتح ریحتاج تشریخ نہیں۔ آپ سرت کا افغاظ میں حضرت مسیح کی آمد ثانی کا قرار کررہے ہیں اور وہ بھی محض خیال اور رسی عقیدے کی بناء پرنہیں بلکہ قر آن شریف کی آیت ہے تمسک کر کے اقرار کرتے ہیں۔

اس کی مزید وضاحت کے لئے (براہین احمدین ۵۰۵ حاشیہ در حاشیہ نبر۳، خزائن جا مسا۲۰) کا بھی حاشیہ ملاحظہ ہو۔ جہال مرزا قادیا ٹی فرماتے ہیں:'' وہ زمانہ بھی آئے والا ہے کہ جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لئے شدت اور غضب اور قبرادر سختی کو استعمال میں ٹائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبایت جلالیت کے ساتھ دونیا پراتریں گئے۔''

لطف ہدکہ است بھی الہام عسمی ربکہ ان پر حمل علیکم وان عدام عداما کے ماتحت لکھتے ہیں: ''اس کتاب براہین احمد یدکی تصنیف کے وقت مرزا قادیانی، صاحب الہامات منے بلکداس کتاب کی نسبت وہ کلھتے ہیں کہ یہ تتاب آنخضرت میں ہی دربار میں بھی چیش ہوکروہاں سے منظور ہو بھی ہے اوراس کانم اس عالم رؤیا ہیں قطبی رکھا تھا۔ اس مناسبت سے کہ یہ کتاب قطب ستارے کی طرح غیر متزاز ل اور مشحکم ہے۔''

. (برابین احمد بیس ۲۳۸،۲۳۸ حاشیه بزائن ج اس ۲۷۵)

تیرمولوی نورالدین قادیانی بھی حضرت عیسی علیہ السلام کی آمدہ نی کے قائل تھے۔ (دیکھوفعس الخطاب حصہ دوم ص 21)

نوے: مولانا کی اِس آخر رہے حاضرین پرمسرت کا ایک سال ہندھ رہا تھا اور ایک ایک وجہاستدلال پرقربان ہورہے تھے۔

## جواب از جانب مولوی علی محمد قادیانی

مولوی علی مخترقادیاتی نے پہلے سورہ ما کدد کی آیت و کسنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلمّا توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم وانت علی کل ششی شهید پڑھی اور پھر بغیراس آیت کے معلق کچوذ کر کرنے کے فرمانے گئے کہ مولانا صاحب (سیالکوٹی) میرے مطالبات کا جواب دیں اور پیس وعوے سے کہنا ہول کہ مولانا صاحب ہرگر جواب نہ وے کیس گے۔ (جل جلالہ)

ا مرزا قادیانی کا بیالهام قرآن مجیدگی ایک آیت کوبگاڑ کر بنایا گیا ہے۔ قرآن شریف میں یوں ہے۔ عسٰی ربکم ان پر حمکم (بنی اسرائیل: ۸) رحم پر حم مجروفعل کا صافیمی آیا کرتا۔

اؤل ..... بیک قرآن وحدیث سے پیٹی کامع جم کے آسان پرجانا ثابت کریں۔ دوم ..... بیک مغراج میں آنخضرت کیافیٹے نے حضرت میں علیہ السلام کو دوسرے فوت شدہ انبیاء کے ساتھ دیکھا۔ اگروہ فوت شدہ نہیں بیچے تو ان کے ساتھ کیے ہوئے؟۔ سوم .... بیکہ قیامت کو جب خداتی کی حضرت عیشی علیہ السلام سے کے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو تو وہ کہیں گے میں نے ایسا ہر گزشیں کہا۔ جب تک میں زندہ رہا۔ تب تک ان پر شاہر ہا۔ لیکن جب تو نے مجھے فوت کرلیا تو پھر مجھے خبر نہیں ۔لبذا وہ

زندہ رہا۔ جب تک ان پر شاہدرہا۔ لیکن جب تونے جھے فوت کرلیا تو پھر جھے خبرنہیں ۔ لہذا و فوت ہو گئے ۔

چہارم ..... یہ کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم خاکی ہے آسان پر پہنچے۔ جب ' تشریف لائمیں گے تو کون سے کام کریں گے۔ اگر انہول نے آنا ہے تو جس طرح ان کی گذشتہ زندگی کے واقعات مندرج ہیں۔آئندہ زندگی کے کام کیول تحریبیوں کئے۔

بنجم..... ہیں کہ خداتعالی فرما تا ہے کہ تیرے منکر وموافق قیامت تک رکھوں گا۔ تو سمس طرح تمام لوگ ان کے تابع ہوج کیمں گے۔

ششم سے میک قرآن میں لکھا ہے کہ عیسا کوں اور یہودیوں میں قیامت تک دشنی ہو جائے گی۔ پھر وہ سب س طرح ایمان لے آئیس گے۔اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنخضرت کے مقبرہ میں فن ہونا عیج ہے تو حضرت عائشہ کو تین جاند کیوں دکھائے گئے۔ پھر تو جار دکھائے جانے جاہئیں تھے۔ نیز مولانا صاحب قبر کے معنے مقبر دکسی معتبر سندے دکھ کیں۔

بدوہ مطالبات ہیں۔ جن کے جواب مولانا صاحب ہر گزئیس و سے سکیس گے اور مولانا سے بندول اللہ الارض سے جواس دال کیا ہے وہ بھی درست نہیں کہ جلعم باعور کی نسبت قرآن میں وارد ہے۔ ولکنّه اخلد إلى الارض تو کیاوہ بھی زمین پرندھا۔

ماسواان کے قرآن شریف کی گئی آیات سے حضرت عیسلی علیدالسلام فوت شدہ ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچے فرمایا:

ا سست "وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل "الرسل كا الف لام استغراق كه لي سيالية سع بهل الف لام استغراق كه كي بيار معلوم مواكد سب رسول جوآ مخضرت المستحق سع بهل مصر كان ما بيل على حضر المستحد من المستحد المستحد

۲..... نیز فرمایا'' یسعیسی آنی متوفیك و رافعك الیّ ''اسعیسی میس تجمیم فوت كرلول گادراین طرف انهالول گار سس نیز فرمایا' الم نجعل الارض کفاتنا احیا، وامواتنا ''کیانیس بنائی بهم نے زمین کافی زندوں کے لئے اور مردول کے لئے۔ (توجدلانے پر پھر کیا سینے والی)
میں جمرت کرائی گئے۔ حضرت عینی کو کیوں آسان پر پڑھالیا۔
آسان پر پڑھالیا۔

ه نیز فتما کبریش کمای الموکسان موسی و عیسی حیین لما و سعهما الا اتباعی لی ''

۲ ..... اور مرزا قادیانی نے حیات کے کوجامانا ہے توالہ ام سے پہلے مانا تھا۔ الہام کے بعد وہ عقیدہ منسوخ ہو گیا۔ جس طرح آنخضرت علی ہے بہت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب وحی آگئ تو بہت اللہ کی طرف پڑھنے لگے۔

اور مرزا قادیانی الہام کے بعد بھی جو بارہ برس تک حیات مسے کو ہائنے رہے تو رکی عقیدے سے ماننے رہے اور یہ بجھ کی تنظی تھی اور لہم الہام کے بیجھنے میں غلطی کرسکتا ہے۔

نیز آنخضرت علیق نے فرمایا کہ جھے یونس بن متی پر بھی فیٹیلت نہ دواور رئی بھی فرمایا کہ میں تمام نبیوں سے افغل ہون ۔ پس جب آ پ کو وی ہوئی تو آپ نے فعنیات کا ظہار فرمایا۔ ای طرح جب حضرت مرز اقادیانی کوالہام ہوا تو انہوں نے بھی دعویٰ کردیا۔

میراحق نقض کا بھی ہے اور منع کا بھی۔

ے ۔۔۔۔۔ آپ کے محدث ابن حزثم اور امام مالک یجی تو وفات سیج کے قائل ہیں۔

جواب الجواب از جانب مولا نامحمدا براجيم ميرصاحب سيالكوثي

نوٹ: چونکہ قادیانی مولوی صاحب نے اپنے جواب میں اصل مبحث سے تجاوز کر کے اور قواعد مناظرہ کے خلاف ورزی کر کے گئی ایک بائیں زائد کہر دیں۔ جوان کا حق نہیں تھا۔ اس لئے ہمیں ان کی بے قاعد گی دکھانے اور زائد از مبحث مقرر باتوں کا جواب جومولانا ابراہیم نے دیا تھا۔ اپنے ناظرین تک پہنچانے کے لئے جواب الجواب کے انگ نقل کرنے کی آ ضرورت محسوس ہوئی۔ (مرتب)

ا مولوی علی محمد قادیانی نے اس حدیث کا حوالہ پہلے فقد اکبراور پھرشرے فقد اکبریس بتایا تھا۔ جس میں حضرت موکل وکیسٹی دونو ل کا ذکر ہے اور اسکیلے حضرت کیسٹی کی بابت جوروایت شرح فقد اکبر میں ہے۔اس کی ضعف کا اشارہ خود اس کتاب عمی موجود ہے۔

حضرت مولانا مدخله نيحمه وصلوة كي بعدفر مايا به

مولوی علی محمد قادیانی نے اس جواب میں گئی ایک ہا تیں ہے قاعدہ اور کئی ایک اصل محمث سے زائد کہی ہیں۔جوان کی نوآ موزی کی دلیل ہے۔

> ابھی دلرہائی کے انداز سیھو کہ آساں نبیں دل لبھانا کسی کا

قادیانی کا فرض ہے کہ اس پر بشہاوت دلائل جرح کریں۔اسے اصطلاح میں نقف کہتے ہیں یا اگر میں نے کوئی حوالہ غلط پیش کیا ہے تو مجھ سے اس کی صحت طلب کریں۔اسے اصطلاح میں تھیج کہتے ہیں۔ (دیکھورشیدیہ) اورا گریں نے اپنے دعویٰ کی کسی جز وکو بھی بغیر دلیل کے جھوڑا ہے تو بھی سے اس کی دلیل طلب کریں۔اسے اصطلاح میں منع کہتے ہیں۔لیکن واقعہ یہ کہ میں نے کسی امر کو بغیر دلیل کے بیان نہیں کیا اور کوئی حوالہ غلط ذکر نہیں کیا اور مولوی قادیا نی موصوف نے نہ تو میرے دلائل پر جرح کی ہے اور نہ میرے بیان کردہ حوالوں کی تھیج کا سوال کیا ہے۔گویا خاموثی سے آئیں شلیم کرلیا ہے۔اس پر بھی نہایت سادگ سے کہتے ہیں کہ میراحق نقض کا مجھے ہیں کہ میراحق نقض کا مجھی ہے۔

یکھی ان کی ناواتھی کی دلیل ہے۔ لبذاان کے جس قدر مطانبات ہیں سب ہے کار ہیں۔ نیز یہ کہ مجٹ وفات مسے نہیں ہے اور نہ وہ اس کے مدی ہیں کہ وہ وفات سے کے دلائل بیان کرسکیس میں خدا کے نصل سے قاعد ہے اور قریخے سے چلتا ہوں۔ میری تقریر کا کوئی ہر بھی بے قاعدہ اور خارج از محث نہیں ہے۔ مولوی قادیا ٹی نے حدیث مشکلو ہ کا اور آیت قرآن کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میر ااستدلاہل حدیث جس سے لفظ شم یموت سے تھا اور اس کی تصدیق میں قرآن شریف کے الفاظ قبیل میو تبہ سے تھا۔ جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ میں نے مرزا قاویا نی اور مولوی نورالدین قادیا نی کی کتابوں سے دکھادیا کہ ووجھی اس آست کے معنے وہی کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اور ان معنوں کے روسے حضرت عیسی علیہ السلام کی زندگی بالکل ظاہر ہے۔

''نوٹ:اس پرحاضرین بہت مخطوظ ہوئے اور کش کش کرنے لگے۔(مرتب) لیجئے اس پر مرزا قادیانی کے دستخط بھی کرادوں آپ برامین میں فرمائے ہیں کہ: ''حضرت سے توانجیل کوناقص ہی چھوڑ کرآ سانوں پرجانیٹے''

(براہین عاشیص ۱۳۸۸ بخزائن جام ۱۳۳۱) در باہین عاشیص ۱۳۸۸ بخزائن جام ۱۳۳۱) در بگریہ کہ ۱۳۸۸ بخزائن جام ۱۳۳۱) میں فرماتے ہیں کہ: ''فسیم مسلم میں ہے کہ سی جب آسان سے اتر ہے گا تواس کالباس زرد جادریں ہوں گی۔'' (ازالہ ۱۸ بخزائن جام ۱۳۳۷) ای طرح رسالہ تھیذ الاذبان میں مرزا قادیانی کا قول ہے۔''دیکھو میری بیاری کی نسبت بھی آئخ ضرب میں گئے نے فرمایا تھا کہ میں جو اس طرح وقوع میں آئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آئی کہ آپ نے جب اتر ہے گا تو دوزرد چادریں اس نے پہنی ہوں گی تو ای طرح جمید دو بیاریاں ہیں۔'' (ملفوظ ہے۔ ۴ میں ۱۳۵۸)

زردلباس ہے مراداصل لباس ہو یامرزا قادیانی والی بیاریاں ہوں۔میرے مقصد ہے باہر ہے۔میرااستدلال (الفاظ آسان پرہے اترے گا) ہے ہے کہمرزا قادیانی حضرت میسلی علیہ السلام کے آسان سے انڑنے کو ہانتے رہے اور بیآ پ کے اس وقت کے مسلمات ہیں۔ جب آپ نے مثیل میچ کا دعویٰ بھی کردیا تھا۔

بیست اور مواوی علی محمد قادیانی نے بید جو کبد کرآ مخضرت تالیک نے حضرت میسی کو دوسرے انبیاء کے ساتھ و یکھا تو خابت ہوا کہ وہ فوت شدہ ہیں۔ بیاستداال درست نہیں۔ کیونکہ اس سے تو پھر بیازم آئے گا کہ اس وقت خود آ مخضرت تالیق بھی فوت شدہ ہوں۔ حالانکہ آمخضرت تالیق کواس و نیوی زندگی ہیں جسمانی معراج ہوئی۔ پس جس طرح دوسرے انبیاء کی ماقات کے دفت آمخضرت تالیق نزندہ جھے۔ اس طرح حضرت عیمی علیہ السلام بھی زندہ جھے۔ اس طرح حضرت عیمی علیہ السلام بھی زندہ جی اور اس کی نظیر حدیثوں میں آئی ہے۔

نوٹ: قادیانی مولوی نے اپنے وقت میں اس کا کوئی جواب نددیا اورا خیر وقت تک پھر اس امر کود ہرا بھی نہ ہے۔

س اورمولوی می مجمد قادیانی نے جو کہا کہ تیامت کے دن حضرت میسی کہیں گے۔ فیلما قبو عیدتنی اوزاس سے ثابت کرنا جاہا ہے کہ حضرت میسی فوت شدہ ہیں رسوری بھی ورست نہیں۔ جملہ مفسرین اس جگہ قبو فیدتنی کے معنی دف عقد نبی الی السعاء لیتے ہیں۔ چنا نچہ (تفییر بیفاوی جام ۲۵۳) میں ہے۔

''فسلمسا شوفیت نسی بسالرفع الی السماه … والتوفّی اخذ الشی وافیا ''یخی تونے مجھے آسان ک طرف اٹھا کر پوراپورائے لیااور توفّی کے عنی ہیں کی چیزکو پوراپورائے لینا۔

ای طرح تفسیرفیض بین ہے جس کی زبان دائی تمام ہندوستان میں مسلم ہے۔''ادالد اعلاء ه مصاعد السماء''(سواطعالالهام مهماه علی وَلَكُورِلَكُورَ) یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوآسان کی بلندیوں پر چڑھالیں ہے۔

ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ یوب کرتے ہیں:''لیں وفکتیکہ برگر فق مرا۔''اس پر عاشیہ میں لکھتے ہیں''یعنی برآ سان بر دی مرا۔''یعنی مجھے تو آسان پر لے گیا۔' ای طرح دیگر تفاسیر معتبرہ میں بھی ہے۔ غرض سب مفسرین اس کے معنی آسان پر افعانے کے کرتے چلے آئے ہیں۔ پس بیتو ہمارے اثبات دعوی کی دلیل ہوئی تہ کہ ہمارے خلاف۔ سہ سسسا اور یہ جو کہا کہ کیا حضرت عیسی علیہ السلام جسم خاکی سے آسان پر پہنچے۔ تو جوابا معروض ہے کہ ہاں جناب جسم خاکی ہے گئے۔ قرآ ن شریف کے سیاق کود کھھے کہ یہود نے کہا۔

''اما قتلنا المسيح عيسي بن مريم رسول الله (نساه:١٥٧)'' ﴿ لِيمَىٰ ہم نے مسے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کوٹل کر ڈالا۔ ﴾ اور ظاہر ہے کہٹل کے لائق بہی جسم خاکی ہوا کرتا ہے۔روح کونہ کوئی تل کرسکتا ہے اور نہ وہ قابل قل ہے اور یہودیوں کے اس قول کی تر دید ين فداتعالى ففرمايا "وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه (نساه نعد) " ﴿ يعنى يهود ن حصرت عيسى عليه السلام كويقيينا قتل نبيس كيار ﴾ بلكه خدا في استهايي طرف او برا شاليا-اب سیاق کولمحوظ رکھ کر ہر متقلند مجھ سکتا ہے کہ جب بیبود کا دعوی قبل جسم کا تھا تو خدا تعالیٰ

نے اس کی تر دیدکر کے جس جز کواد ہرا ٹھانے کا ذکر کیا ہے وہ جسم قد ہوا تو کیا ہوا۔

نوٹ:اس برحاضرین مخطوظ ہوئے اور ہرطرف سے واہ واہ کی صدابلند ہوئی۔ اور بدجوآ پ نے دریافت کیا کہ جب حضرت میسیٰ موبارہ تشریف لاویں گے تو کیا کام کریں گے۔ جناب من وہی کام کریں گے جومرزا قادیانی نے برامین میں فرمایا ہے کہ ''' وین اسلام کوجسمانی اور سیاست ملکی کے طور پرغلبہ دیں گئے۔''

(برا بن احمد به ص ۴۹۸ هاشه نزائن ج اص ۵۹۳)

نه کدمرزا قادیانی کی طرح گورنمنٹ کی خوشاید میں کیامسلمانوں کو کیا ہندوستانیوں کو ادر کیا دیگرمما لک والول کو به وعظ کریں گئے کہتم سب اس محسن گورنمنٹ کے نمک خوار وفا دار ہے ر ہو۔ جب کہ مرزا قادیائی نے اپنی کتب تخنہ قیصر یہ اور فریاد درد اور ضرورت الامام میں تصریحاً ارقام قرمایا ہے۔

نوٹ:اس کا جواب مولوی صاحب قادیانی نے پکھنددیااور نیا خبرتک پھراس کو ہرایا۔ اور آپ نے بیرجو کہا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ عیسائیوں اور یبود بول میں قیامت تک دشتی رہے گی ۔ تو پھرسب کیے ایمان لے آئیں گے۔اس کا جواب سے ہے کہ ایمان اور عداوت یا ہمی میں منافات نبیل ہے۔ دوتوں باہم جمع ہوسکتے ہیں۔ سمجھے نہ آ ہے تو قادیانیوں اور لا ہوریوں میں دیکھے لیجئے کہ دونوں احمدی کہلاتے ہیں اورایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ کیکن آپس میں کتنی منافرت اور عداوت ہے۔

اور آب حضرت عائبة ك تين جائد و كيف والے خواب سے جواس حدیث کورد کرتے ہیں۔ تواس کا جواب مدہ کداؤل توسیط بیٹ مرزا قادیانی کے مسلّمات ہے ہے۔ آپ ان کے امتی ہوتے ہوئے اس سے اٹکارٹیس کر سکتے ۔

ويكريك أربيط يدفعيف بن اسكالفظ فلا فيتزوج ويولدله "(ضيمانجام

آ تھم میں ۵۳ ہزائن جاام ۳۳۷ ماشیہ) ہے مرزا قادیانی کا محتر مدمحدی بیگم کے نکاح اوراس کیطن ہے اپنی اولا و پیدا ہونے کی تقدیق اور پھراس پر اپنے مسیح موعود ہونے کی ہنا کو کھڑ اکر ناسب پچھ باطل ہوجائے گا اوراس میں آپ مرزا قادیانی کی تا ئیڈ نہیں کریں گے بلکہ بڑدید کریں گے۔ باطل ہوجائے گا۔ حصر سال میں آپ میں نامی کا ساتھ میں اور اس کے بلکہ بڑدید کریں گے۔

دُیگرید که حضرت عاکشو خواب میں تین چا تداس کئے دکھائے گئے کہ ان کی زندگ میں تین چا ندہی ان کے جمرے میں دفن ہونے والے تصاور وہ صرف تینوں ہی کود کیجنے والی تھیں۔ لیعن آنخضرت آلیک کو اور اپنے باب حضرت ابو بکڑ کو اور حضرت عرکو باتی رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سووہ حضرت عاکشہ کی زندگی میں دفن ہونے والے نہیں تھے۔ اس کئے ان کو نہ دکھائے گئے۔

نوٹ: حاضرین اس مَلَتے پریمی عش عش کرا تھے اور حضرت مولانا کی عمر درازی کے لئے وعاکیں کرنے گے۔اللہم متعنا بطول حیاته! آبین!

السلام) میں اس حدیث میں ملاعلی قاری کے حوالے سے بین السطور حاشیہ میں لکھا ہے۔

دوم یہ کہ مرزا قادیانی آنجمانی بھی اے تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں کہ:'' دممکن ہے کوئی مثیل میں ایسا بھی آ جائے جو آنخضرت میں ہے۔ مدفون ہو۔'' (ازالیص ۲۰۰۰ بزائن ج ۲۳س ۱۹۷)

اس حوالہ ہے قبر جمعنی روضہ ( مقبرہ ) بھی مانا گیا ہے اور پاس دنن ہونا بھی مانا گیا ہے۔ و ھو اُلمد اد!

۸..... اورید زل المی الارض کے جواب میں جوآپ نے اخط المی الارض کو پیش کیا ہے۔ سووہ بھی ہوگئی ہے۔ اخلد المی الارض کو پیش کیا ہے۔ سووہ بھی بے کل ہے۔ اخلد المی الارض میں تو اضار خود موجود ہے کہ وہ خص آگے زمین میں موجود تھا۔ اس نے زمینی المورسفلیات میں بیز کرائی میں رہنا جایا۔

نوٹ: چنانچہ (تغیر خازن ن۲ ص۱۵۵) میں اس لفظ کے ذیل میں لکھا ہے۔ ''اصله من الله لود و هو الدوام والمقام ''یعنی اخلد کا اصل خلود ہے۔ جس کے معنی میں۔ بمیشہ رہنا اورتقبرنا۔

اور و فات میچ کی جوآیات آپ نے پڑھی ہیں۔ وہ بالکل بے موقع ہیں اور بے وقت کی راگئی ہے۔ کیونکد مبحث اثبات حیات میچ ہے۔ جس میں مدعی میں موں۔ حبیبا کہ میں پہلے عرض کر چکا اور اگر آپ اے معارضہ قرار دیں تو معارضہ کاحق اس وقت ہوتا ہے۔ جب

فريق ٹاني شک ميں ہو۔

چنا نج قرآن شریف ش ہے۔ 'وان کسنتم فی ریب مما نزلذا علی عبدنا فساتوا بسورة من مثله (بقره: ٤٣) ' ﴿ إِل آ پ شک کا قرار کرے معارضات پش کرتے تو معارضه با قاعده ہوتا۔ ﴿ غیراس پر بھی میں آ پ کے معارضے کی دلیوں کوا کی ایک کرکے تو رُتا ہوں۔ تا کہ عوام دھوکے سے محفوظ رہیں اور قران شریف اختلاف بیانی سے سالم نظر آ کے سنتے جائے۔

ا سست ''قد خیلت من قبله الرسل (آل عمران: ۱۶۶) ''میں آپ نے خلت کے مقل فوت کئے اور الف الام کو کہا استخراقی سواس میں آپ نے مرزا قادیانی کے خلاف کیا۔ جن کی حمایت میں آپ میہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ چنا نچد مرزا قادیانی جنگ مقدس میں عیسا نیوں کے مقابلے میں اس کے معنی کرتے ہیں۔'' عیسا نیوں کے مقابلے میں اس کے معنی کرتے ہیں۔'' اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔'' اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔'' اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔''

نیز مولوی نورالدین جومرزا قادیانی کے پہلے خلیفہ تضاورعلم فضل میں آپ کی ساری جماعت میں آصل تھے۔ عیسا نیول کے مقابلے میں اس کا ترجمہ یول کرتے ہیں۔'' پہلے اس سے بہت رسول ہو بچکے۔''

لیں ان ہر دوتر جمول کے روسے آپ کے استدلال کی دونوں بنا کیں غلط ہو گئیں۔نہ خلت کے معنی موت رہے اور نہ الف لام استغراقی رہا۔

۲..... آیت انی متوفیک ہے حضرت کیے کی وفات ٹابت کرنی یا لکل غلط ہے۔ جناب مرزا قادیانی اس آیت کے معنی براہین میں یول کرتے ہیں۔''اے میسلی میں تجھے کا لل اجر بخشوں گا۔'' (براہین احمد یہ حصد چہارم حاشید رجہ شیفبرم ص ۵۵۷ خزائن جاس ۱۹۲۴)

نیز بیز جمه کرتے ہیں۔''اے عیسیٰ میں جھے کو پوری نعمت دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لول گا۔'' (برائن احمد پیھسہ چنارم ماشیق ۱۹۶۹ جزائن جائن ۱۹۳۰)

سا اور آپ کا آیت الے نہویل الارض کفاتاً کوبھی وفات کے دلائل میں شارکرنا بالکل لا حاصل ہے۔ کیونکہ اقل! توبیہ آیت آپ کے مقسود یعنی وفات سے سے بالکل ساکت ہے۔ کیونکہ اس کا مفاد توبیہ کہ سب زندے اور مردے اس میں ساسکتے ہیں۔ پس جب زندے بھی ساسکتے ہیں توبہ موت کے لئے دلیل نئہ ہوگئی۔

دوم! بیاکہ بین خاص ولائل ہے حضرت میسلی کی حیات خابت کر چکا ہوں اورعلم اصول

میں مقرر وسلم ہے کہ دلیل خاص دلیل عام پر مقدم ہوتی ہے اور ان دونوں کے مقابلے میں دلیل خاص کا اعتبار کیا جاتا ہے۔اس کی نظائر قرآن مجید میں بکٹرت ہیں اور اہل علم کومعلوم ہیں۔ احاجت تفصیل کی نہیں۔

پوہت یں ماں یہ ۔ اچھااگراس آیت کے روسے کوئی زندہ شخص آسان پڑئیں جاسکتا تو حضرت موئی علیہ السلام سی طرح چلے گئے۔ جن کی بابت جناب مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:'' یہ موئی علیہ السلام مردخداہے۔ جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہوگیا کہ ہم اس بات مردخداہے۔ جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ آسان میں موجود ہے اور مردوں میں نہیں ۔ ....گر ہم قرآن میں بغیر وفات میسلی کے اور پڑھائیں یا تے۔'' (نور بحق اول میں ۵۰ خزائن جم میں ۲۸٬۷۱۹)

ادرآپ کایہ کہنا کہ بیزندگی روحانی ہے۔ بالکل ندط ہے ادر مرزا قادیانی کی تقریر کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں حضرت موئی علیہ بالکل خلاف ہے۔ اس میں حضرت موئی علیہ الکل خلاف ہے۔ اس میں حضرت موئی علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟۔ نیزاس کے بعد مرزا قادیانی نے جو حضرت میسٹی کومرد و کہا تو بیلفریق بیاری ہے کہ مرزا قادیانی حضرت موئی کوجسمانی زندگی ہے زندہ مجھتے تھے۔

نوت: اس کے بعد مرزائی مولوی نے اس بات کا کوئی جواب نیدیا۔ بال آپ اس آیت کواپنے اس سوال کاضمیمہ بنا سکتے ہیں کہ حفرت میسٹی کی ججرت زمین پر کیوں نہ کرائی۔ سواس کا جواب ہیہ ہے کہ ضدا کا فیض ہر شخص سے اس کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ آنمخضرت علیقیاتی کی پیدائش اور حضرت میسٹی علیہ السلام کی پیدائش میں بھی فرق ہے توان

ا مثلاً بيك عام المانون كي بيدائش كي نبت فرمايا "انساخلقفا الانسبان من خطفة امشاج (دهد: ٢) " بينى أن كو طي موئ نطف سے بيدا كيا اوراس كي برخلاف حفرت آدم اور حضرت بيسى اور حضرت حوال كي نبت خاص دالاً لي معلوم سے أسان كي بيدائش بايس طور پيش موئى . بيس الن بي معلق وليل الله كا اعتبار كيا كيا سے اور ديل عاسو بيدائش بايس طور پيش موئى . بيس الن بي معلق وليل الله كا اعتبار كيا كيا سے اور ديل عاسو الله كي نبيت جھوڑ ديا كيا ہے ۔

کی جھرت میں جھی اس فرق کو لمحوظ رکھا ہے۔ آنخضرت طابعت کی پیدائش ہر دو ماں اور باپ سے ہوئی اور حطرتُ عیسیٰ علیدالسلام کی پیدائش عالم امر سے نفخ جبریلی سے ہوئی۔ اس لئے خدا کی عکمت نے تقاضا کمیا کہ آپ کوطن لے ملائکہ بعنی آسان پر اجرت کرائی جائے۔

نوے نے عاضرین اس تکتے پرخوشی ہے انجیل پڑے اور سجان اللہ جان اللہ کی صدا ؤں ہے میدان گونج اٹھا۔ مرزائیوں کے رنگ اڑ گئے اور پھراس سوال کونید ہرایا۔ (مرتب)

اورآپ نے فقد اکبر کے حوالے سے جو بے کہا کہ اس میں صدیث ہے۔
"کسوکسان موسی و عیسی حیین لعا و سعهما الا اتباعی "سواس کا جواب یہ ہے کہ
اوّل تو فقد اکبر صدیث کی کتاب نہیں کہ اس کے متعلق اس کا حوالہ معتر سمجھا جائے۔ دیگر یے کہ میں خدا
کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بالکل غلط کہا ہے کہ یہ صدیث فقد اکبر میں موجود ہے۔ یہ
حدیث فقد اکبر میں ہرگز نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہے۔ سیج ہوتو نکال کردکھا کہ

نوب: حضرت مولانا صاحب کی اس ڈانٹ پر مرزائی مولوی نے اپنی نوبت میں اس کی نسبت تسلیم کرلیا کہ بیر صدیث فقد اکبر میں نہیں ہے ۔ لیکن مند ڈھیلا کر کے کہنے گئے کہ ہاں فقد اکبر کی شرح میں موجود ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو صدیث تم پیش کرتے ہووہ فقہ اکبر کی شرح میں بھی نہیں ہے۔ مرزائی اس پرمہوت ہوگئے اور لوگ ہر طرف سے ان کی کذب بیانی اور دھوکا دہی پران پر ملامت اور شرم! شرم!! کے آواز ہے مارنے گئے۔

حصرت مولانا نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔ بلکہ فقہ اکبر میں اس کے برخلاف حضرت عیلی علیہ السلام کے آسان سے انتر نے کی تصریح موجود ہے۔ چنا نچسید نا حضرت امام اعظم جن کی تقلید کا اقر ارخود مرزا قادیانی کو بھی ہے اور مولوی نور الدین قادیانی جسی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی قبل از دعوے ختی فد ہب کے پابند تھے۔ اب سنے کہ ختی فد ہب کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ (فقد اکبرس ۸، اولیج مصر) میں فرماتے ہیں کہ '' و نسان ول عیسسی علیہ السلام من السماء سے کائن ''مینی حضرت عیلی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہیں۔ مولاد ویک اور ضرور ہونے والی ہیں۔

لے جب مولا نانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جمرت کا نکتہ بیان فرمایا۔اس وقت میں اتفا قاگری کی شدت کے سبب باہر نکلا تو ایکہ خمنم جس کومیں پہچا نتا نہ تھا ہیہ کہتے ہوئے سنا کہ افلہ تعالیٰ اس ماں پر ہزار ہزار دحتیں نازل فرماو ۔.. جس نے ایسافرزندار جمند جنا۔ تو میں نے آمین۔ (مرتب) اسی ظرح ملاعلی قاری صاحبؒ اس کی (شرح ص۱۳۶) میں خوب ول کھول کر اس کی توضیح کرتے ہیں۔جس کومولوی ملی محدمرز ائی سمجھ نہیں سکے۔

دیگریدکیشرے عقائد نفی میں ہے جو خفی عقائد کی مشہوراور دری کتاب ہے۔"ونزول عیسی علیه السلام من السماء .... فهو حق "(شرح عقائدالنفی سسالام من السماء .... فهو حق "(شرح عقائدالنفی سسالام کا آسان سے باتیں جن کی خبر نے میں ہے دی ہے۔ جن میں سے ایک حضرت عینی علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا ہے۔ وہ سب کچھی ہے۔

ای طرح بھارے سالکوٹیوں کے فخر جناب مولانا عبداتھیم صاحب قاضل سیالکوٹی شرح عقائد کے جاشیہ خیائی کے حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ '' واند سا اکتد فدی الشار ح بذکر عیسیٰ لان حیات و و نزوله الی الارض واستقراره علیه قد شبت باحادیث صحیحة بحیث لم یبق فیه شبهة ولم یختلف فیه احد'' (ص ۲۵۳ عبداتکیم مطبوم مرم) یعنی شارح تعتاز افی نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر اس لئے کھایت کی کہ ان کی حیات اور ان کا زمین پر تازل ہونا اور پھرزمین پر آبادر ہن می کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہوچکا ہے کہ اس بارے میں کوئی شہر باقی نہیں رہ گیا اور اس میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے۔

دیکھئے حتی ند ہب میں تو یہ لکھا ہے۔ جو ہم نے سب کے سامنے کتا بیں کھول کر سنایا۔ نہ وہ جو آپ نے جھوٹ موٹ کہد دیا اور نکال کرنہیں بتایا۔

بیزید که مرزا قادیانی جس طرح قرآن وحدیث میں کتر بیونت کر کے ان کے مطالب کو بگاڑتے رہے۔ ای طرح وہ حنی ندہب کا دعویٰ کر کے بھی لوگوں کو دھوکا دیتے رہے اور اس طرح آپ بھی ان کے بعد ندہب حنق کی کتابوں کے غلط حوالے دیتے ہیں۔

نوت: حضرت مولانا صاحب (دام الله بقاؤه) کی اس تقریر سے مرزائیوں پررسوائی کی گھٹائیں چھا گئیں ادران پرایک عالم سکندطاری ہوگیا۔تمام مسلمان خوشی ہے محوجیرت تھے کہ حضرت مولانا مرزائیوں کی ہربات کا جواب کس طرح برجتداور بیساختہ فوراً کتابیں نکالی وکھا ویتے ہیں ادران کی خیانت اوروھوکا بازی کوطشت از بام کرویتے ہیں۔

حضرت مولا ناصاحب نے تقریر کوجاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ مولوی علی محمد قاویا نی نے مرزا قادیا نی کی طرنگ سے اجتہادی غلطی وغیرہ کے جوعذر کئے ہیں۔ وہ سب نادرست ہیں۔ مرزا قادیانی بقول خود براہین کی تصنیف کے وقت بھی خدا کے نزدیک رسول اللہ تھے۔

( دیکھیوایا مالے ص ۵ کار دو بخزائن جسماص ۹ س.)

پھر مرزا قادیانی کا پھی قول ہے۔'' انبیاء کی آئی ہتی پھینیں ہوتی۔ بلکہ وہ اس طرح بعکی خداتعالی کی تصرف میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے۔۔۔۔۔ انبیاء نہیں بولتے جب تک خدا ان کو نہ بلائے اور کوئی کام نہیں کرتے جب تک خدا ان سے نہ کرائے۔۔۔۔ ان سے وہ طاقت سلب کی جاتی ہے۔ جس سے خداتعالی کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مردہ۔''

(ربویون ۲ نمبراص ۷۰ بابت ماه فروری ۱۹۰۳ء)

احمدی دوستو! برا بین وہ کتاب ہے۔ جو بقول تمہارے نبی کے 'مؤلف نے ملہم وہامور بوکر بغرض اصلاح تالیف کی ۔'' (اشتہار برا بین احمد یہ مجموعہ اشتہارات ج اص ۲۳)

ہاں بیدوہ کتاب ہے جو بقول مرزا قادیانی ''آنخضرت کیائی ہے در بار میں پیش ہوکر رجسٹری بھی ہو بچکی اور وہ ہندوانہ لے کے برابر امرود بن کر کہنیوں تک شہر بھی ٹرکا بچکی۔' (براہین احمد بیرحد سومس ۲۳۸ عاشیہ نزائن جاس ۲۵۰) بیاصلاح کے لئے کھی گئتی ۔اس میں نساد وشرک کا عقید ہ کیوں لکھا گیا؟۔

یہ خدا کے الہام اور امر سے نکھی گئی تھی۔ اس میں شرک وکفر کس طرح لکھا گیا۔ یہ آن میں شرک وکفر کس طرح لکھا گیا۔ یہ آن مخضرت کے سامنے پیش ہوکر شہد کی صورت میں بدل گئی تھی۔ اس میں بیز ہر کیسے رہ گیا؟ اور آنخضرت نے اس کفر کوکس طرح برداشت کر لیا؟۔ اس کا نام قطبی تضا اور قطب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور متحکم تھی۔ (براج ن احمد بیعاشیہ درجاشیہ نبراص ۲۲۸، خزائن جام ۲۷۵)

اس میں خاص مسئلہ جس پر مرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد ہے۔ وہی ریت کے شیلے کی طرح دھڑم کر کے کس طرح گر گیا۔ آپ ہٹرور ہا ہندومسلمانوں کے سامنے ایسی متبرک کتاب کی ہٹک نذکریں۔ آپ مرزا قادیانی کی تا ئیدے لئے گھڑے ہوئے میں یاتر دید کے لئے۔

ا قادیانی مولوی نے اپنی نوبت میں کہا کہ اگر مولانا صاحب براہین میں سے لفظ ہند دانید کھاویں ۔ تومیلغ ۵رو پے انعام پا کیں ۔ مولانا صاحب نے اس پراپی نوبت میں براہین نکال کرد کھادیا کہ دیکھ لواس میں لفظ تر بوز کو ہند واند ندمجھیں تو دیگر بات ہے؟۔

واضح رہے كەحفرت مولا ناصاحب پنچابى زبان ميں تقرير كرر ہے تتے اور پنجابى ميں تر بوزكو بهندوان كہتے ہيں۔ قاديانی مولوى صاحب نے شرمندہ ہوكر توٹ جيب ميں ڈال ليا اور حفرت مولا ناصاحب نے بير آيت پڑھى۔ ' فعلا اتنى اللّه خيد معا التّكم (ملا:٣٦) '' مرزا قادیانی کوہارہ برس تک خدانتی کی ہےالبام ہوتار ہےاوروہ برابرشرک میں پڑے رہیں۔ہمیں اس کی نظیرا نبیاء میں نہیں ملتی۔اگر آپ کو یاد ہوتو بتنا دیں۔ ۳ ..... اوریت المحقد ترکی مثال پیش کر نا مالک نے تکل ہے۔

اوّل تواس کئے کہ بیت المقدی کوقبلہ بنانا حسب ہدایت آیت ' فیبھ دھے اقتدہ (انسعام: ۹۰) ''انبیائے سابقین کی سنت پڑش ہے ادروہ شرک نہیں ، غربیں جی کہ کہ قسم کا گناہ کبیر ویاصغیرہ بھی نہیں تو وہ اس کی نظیر کس طرح بن سکتا ہے ۔ جے مرزا قادیا تی اور مرزائی صاحبان نثرک و کفرقر ادرجے ہیں ۔ ملاحظہ ہوڈائری مرزامرتہ عبدالحمد احمدی۔

چنا نچ فرماتے ہیں!'' حضرت سے کو جی ماننا بھی تو ایک شرک ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔
یہ ہونہیں سکنا کہ انبیاء جوشرک کو مٹانے آئے ہیں۔ خودشرک میں ہتلار ہیں۔ چنا نچ مرزا فادیائی کا
ارشاد ہے۔''اور یہ کیونکر ہوسکت ہے کہ جب کہ ان (انبیاء) کے آنے کی اصل غرض سے ہوتی ہے کہ
وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر چلادیں۔ تو گویا وہ خدا کے احکام کوعملدرآ مدییں لانے والے ہوتے
ہیں۔ اس لیے اگر وہ خودہ کی خلاف ورزی کریں تو وہ عملدرآ مدیرانے والے تدر ہے۔ یا دوسرے
لفظوں میں یوں کہو کہ نبی ندر ہے۔ وہ خدائے نعالی کے مظہر اور اس کے افعال واقوال کے مظہر
ہوتے ہیں۔ پس خدا تحالی کے احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہوسکتی۔''

(ربيايوج المبراص اعاما وفروري ١٩٠٣ء)

دیگراس وجہ ہے بے محل ہے کہ «حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزوں کا مسئلہ عقائمہ میں ہے ہے اور عقائمہ میں تعنیخ وتبدیلی نہیں ہو سکتی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عملیات میں سے ہے۔ جن میں تبدیلی اور تعنیخ ہو کتی ہے۔ اپس بیاس کی نظیر نہیں۔

سا سے مانتے رہے تھے۔ بیھی دووری عقیدے سے مانتے رہے تھے۔ بیھی دووری عقیدے سے مانتے رہے تھے۔ بیھی دووبدے باطل ہے۔ اوّل اس سِجُ کے مرزا قادیا فی نے برا بین میں اپنا بیعقیدوا کی الہام کے شمن میان کیا ہے اور اس الہام کا مفادیہ بتایا ہے کہ حضرت بیسی علیہ السلام سیاسی حیثیت سے ان منکروں کی سرکو بی کے لئے دوبارہ تشریف لائیں گے۔

دوم اس کنے کہ اگر مرزا قادیانی نے رکی عقیدے کے طور پر لکھ دیا تو جب بیہ کتاب بھول مرزا قادیانی انحضرت کی گئے دربار میں قبولیت حاصل کر رہی تھی۔ کیا اس وقت لیہ تمام بیانات جن میں حضرت کی حیات اور رفع آسانی اور زول ٹانی مرقوم تھے۔ براہین سے نکال کر پیش ہوئی تھی یا آنحضرت کی حیات اور رفع آسانی اور آپ نے یونہی بلاتحقیق مطالعہ ہی اس

کوشهد کی صورت میں شیکا دیا تھا؟۔

قادیانی دوستو اعقل ہے کام لو۔ آپ کی الین حالت قابل رحم ہے اور اس کی نظیر میں جو آپ نے حضرت یونس علید السلام کی نضیلت والی حدیث پیش کی وہ بھی ہے موقع ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یا تو بیحدیث ضعیف ہے یا بطور تواضع وا کساری کے ایسا کہا گیا ہے۔

(آگئیکالات اسلام ص ۱۹۲ فرزائن ج۵۵ سر ۱۹۲۳)

اور آپ کا امام این حزم اور امام ما لک کی نسبت بیر کہنا کہ وہ بھی حضرت میے کی موت کے قائل تھے۔ بیاصولا بھی درست نہیں اورنقلا بھی۔

اصولاً اس لئے کہ جناب مرزا قادیانی اپنی کتاب (مواہب از صنص ۹۵، خزائن ج۱۹ ص ۲۹۸) میں فرمائے ہیں۔ ' ہم کسی بصری یا مصری پر ایمان نہیں لائے۔' 'ہم تو قرآن شریف پر اور نہیں اور نہیں معصوم کی حدیث تھے مرفوع متصل پر ایمان لائے ہیں۔ پس ان دونوں کے بعد سز اوار نہیں کہ ھل من مزید کہا جائے۔' (ملخصا و مترجم)

پس جب میں نے قرآن شریف ادر حدیث شریف سے حضرت عیملی کی زندگی ٹابت کر دی تو بمو جب قول جناب مرزا قادیانی آپ کومناسب نبیس کے کسی امتی کی طرف کان بھی دھریں۔

قرآن وصدیث تو آپ لوگوں نے آگے ہی چھوڑ رکھا ہے۔لیکن جیرانی ہے کہ آئ آپ کوکیا ہوگیا کہ مرز اقادیانی کی تصریحات ہے بھی کنارہ کٹی کرتے ہیں۔ جھےد کیھئے کہ جوعذر آپ بیش کرپتے اس کی ردیش میں مرز اقادیانی کی تصریح بیش کرتا ہوں۔لیکن آپ ان کے ظلاف چلتے ہیں۔ایں چہہ؟

اور نقان اس طرح علط ہے کہ حافظ ابن حزم ویگر علیائے امت کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن ول وحیات کے برابر قائل ہیں۔ چنا نجے آ پ اپنی معرکة الآراء کتاب، کتاب الفصل میں فرماتے ہیں۔ 'فکیف یست جیسز مسلم ان یقبت بعدہ علیه السلام بنیا فی الارض حاشیا سا استشفاہ رسول الله مشار فی الاثار المسندة الثابتة فی نزول عیسیٰ بن مریع علیه السلام فی اخر الزمان ''(کتاب الفصل جسمیہ کا بعد زمین میں فرد یا ہو۔ کی واد ایک میں میں کردیا ہو۔ کی مسلمان سے جے رسول الشفائی نے احادیث صحیحہ ثابتہ میں مشتن کردیا ہو۔ عیسیٰ بن مریم کے آخری زمان میں نازل ہونے کے بارے میں ۔

ای طرح اس قول کی نسبت امام ما لکٹ کی طرف بھی ہے سند ہے۔ تمام مالک آئمہ حطرت عیمیٰ علیہ السلام کے نزول عینی اور حیات ساوی کے قائل ہیں۔ اگر اس قول کی کوئی سند ہے تو چیش کی جائے۔

نوٹ: قادیانی مولوی نے اس کے بعد اپنی نوبت میں کوئی سند ڈیش نہیں کی اور نہ پھر اس کودھرایا۔

پس میں آپ کی ایک ایک بات کا جواب قرآن وحدیث اور قواعد علمیہ اور مرزا قاویا فی کی نظر بحات ہے۔ مرزا قاویا فی کی نظر بحات ہے دے چکا اور آپ کی کوئی بات بھی بلا جواب و بلاتر دیونہیں رہی۔ لیکن برخلاف اس کے ان دلائل کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے متعلق میں نے بیان کئے ہیں۔ آپ ہر گزشہیں تو زسکے اور نہ وہ ٹوٹ کے بیں۔ کیونکہ وہ قرآن مجید واحادیث سیجھ کی تقریحات سے جیں۔ جن کے دوسرے معظم کمکن بی نہیں اور ندان کی ، ویل جائز ہے۔

وأخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين

ميمجلس ختم بهوگني اورتمام مسلمان خوش ئي نعر بائي تنبير پکارت اور فتح کي خوشيال مناتے واليس بوئے ليکن مرزائيول کي جيب حالت تھي۔ چبروں پر ذلت ورسوائي چھار ہي تھي اور مارے شرم كر مرزا تھا سكتے تھے۔ فيقطع دابس القوم الذين ظلموا والحمد للله دب العالمدن!

> دوسرےروز کا پہلامنا ظرہ متعلق تقیدصدق وکذب مرزائے قادیانی ۸بجے صحیحے ماہیجیل دو پہرتک

قادياني

صدر .... مولوی محدسیم صاحب احدی مناظر (مدعی) ..... مولوی عبد الرحلن صاحب بی -اب مسلمان

صدر ... تخ عبدالقادرصاحب بیرشر مناظر (مجب) ..... مولوی لال مسین صاحب اختر لا ہوری

مولوی عبدار حمن صاحب احری (رقی صدق مرزا) نایت اثبات دعول کے متعلق پہلے ہے آیت پڑھی۔ 'قبل لو شاء الله ما تلونه علیکم ولا ادر کع به فقد لبثت فیکم

عمد آمن قبله افلا تعقلون (یونس: ۱۰) "اورای محرزا قادیانی کی چائی پریول استدال کیا که بعداز و و کی تو برنی پرامتراض موتے رہے ہیں۔ اس لئے غدا تعالی نے صدافت انبیاء کے لئے بیمعیار بیان کیا ہے کہ ان کی پہلی زندگی پاکیزگی اورامانتداری والی ہوتی ہے۔ بہی حال مرزا قادیانی کا ہے کہ آپ نے ای شہر سیا لکوٹ میں تقریر کے اثناء میں کھل فظوں میں کہا کہ میں نے ای سیا لکوٹ میں آگر کسی نے جھ میں کوئی عیب دیما ہوتو میں کرو کیکن کسی نے بھھ جواب نددیا۔

السنت خداتعالی نے فرمایا کی کہ آنخضرت الله کی نبست خداتعالی نے فرمایا کی کہ آنخضرت الله کی نبست خداتعالی نے فرمایا کی کہ آنکو تقویل علینا بعض الاقاویل لا خدنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (السحاقه: ٤٤ قادی) "ینی اگریہ بی محمد الله کی بات جموث موٹ ہمارے فرے گاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکر کر اس کی رگ جان کاٹ ڈالئے۔ آنخضرت آن کے بی تھے۔ اس لئے مسلمان دعویٰ نبوت کے بعد زندہ رہے۔ اس طرح جناب مرزا قادیانی بھی سے بی تھے۔ چنانچہ و دیمی دعویٰ کے بعد اس سے ان طرح جناب مرزا قادیانی بھی سے بی تھے۔ چنانچہ و دیمی دعویٰ کے بعد اسلامی ان کرندہ رہے۔

سسسسستیسری دلیل بدیان کی کقرآن تریف نے آنخضرت الله کی بچائی کے ساتھ کی بچائی کے گئے تھی کا بچائی کے کے تصریح آن کے خدی کی بیان کی دختی کے خدی کا دیا ہے تاہم کا میں مشلک ہے تو تم اس کی مشلک ہے تو تم اس کی مشلک ہے تو تم اس کی مشلک کوئی سورت بنالاؤ۔

ای طرح مرزا قادیانی نے کتاب انجازاحدی کھی اوراس کے متابلہ کے لئے سب علاء کو چینج کیا۔ لیکن کی نے بھی اس کا جواب نہ کھا۔ بس ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی سے تھے اورا گرکہا جائے کہ مرزا قادیانی کی کتاب شعروں میں ہاور قرآن شعر نہیں ہے۔ چنانچ فر مایا۔ 'و و سب علیاء علم نہ الشعو و ما یذہ فی له (یسین ۱۹۶) '' تو اس کا جواب ہے کہ اس جگہ شعر سے مراو بقول امام راغب کذب ہے کہ لوگ آنخسر سے بھی کو اور قرآن کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ اس پر فعل امام راغب کذب ہے کہ لوگ آنخسر سے بھی کو اور قرآن کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ اس پر قدائے تعالیٰ نے فر مایا کہ جم نے اپنے نبی کو شعر معنی جھوٹ نہیں سکھایا اور یہ جو کہا جا تا ہے کہ آنخسر سے کہا تھوٹ کی نبوت کا کریں گے۔ سواس کا جواب بیر ہے کہ بعض احادیث میں ایسے مرعوں کی تعداد ستر بتائی گئی ہے اور بھی الکرامہ میں نواب صدیق سے سے دیسی نواب مار میں فواب سے دیسی نواب کو تعین نہ ہوتو آ ہے کہ متصل ہمارے فاضل ہے۔ یعنی تمیں والی کو بھی اور ستر والی کو بھی اور ستر والی کو بھی اور ستر والی کو بھی نہ ہوتو آ ہے کے متصل ہمارے فاضل ہے۔ یعنی تمیں والی کو بھی اور ستر والی کو بھی۔ اگر آپ کو بھین نہ ہوتو آ ہے کے متصل ہمارے فاضل ہے۔ یعنی تمیں والی کو بھی اور ستر والی کو بھی ۔ اگر آپ کو بھین نہ ہوتو آ ہو کے متصل ہمارے فاضل

محرم مولا تا محمد ابراہیم صاحب میر سیالکونی تشریف رکھتے ہیں اور وہ عم وفقل میں یہال سب سے بودھ کر ہیں۔ ان سے دریافت کر لیجے کہ حضور نواب صاحب نے بچھ الکرامہ میں لکھا ہے یا نہیں۔

نوٹ: حضرت مولا تا محمد ابراہیم صدحب نے مولوی فال حسین کی نوبت میں شخ عبدالقادر صاحب صدر جلسہ کی اجازت سے فر مایا کہ بچھ الکرامہ کے جس حوالہ میں مدار میری شہادت پر رکھا گیا ہے۔ اس کی بابت فاکسار یہ کہتا ہے کہ حافظ ابن مجر کا قول قریباً ہمیں وجال کذاب) والی روایت کے ضعف کے متعلق نہیں ہے۔ کیونکہ وہ صحیحین یعنی صحیح بخاری وہیم سلم کی منتق علیہ عدیث ہو ایک موجو سلم کی منتق علیہ عدیث ہے اور مفق علیہ عدیث کہیں۔ بچھی ضعیف نہیں ہم سکتا۔ چہ جا تیکہ حافظ اب جھر الیے بلند یا یہ محدث! سے ضعیف کہیں۔ بچھی ضعیف نہیں ہو نہ کورے وہ سے کا ذیاب مدعیان نبوت والی ایسے بلند یا یہ محدث! سے ضعیف کہیں۔ بچھی اس بھی مرزائیوں کا فو ٹو لینے کا تھا۔ ماحب کی وسعیت مطالعہ اور تھروں پر ہوائیاں اڑنے گئیں اور نجالت اور رسوائی کے آٹار نظر آئے نے گھاور رنگ واور سے ایک وہی کا فار ہوگئی۔

اور مولوی اول حسین صاحب جود صرت مرزا قادیانی مسیح موعود کوشرک کا الزام لگاتے ہیں۔ توان کا دنیانام اول حسین مشرکانہ ہے اور خیتی ٹیتی فرشتے پر جو چیتی اڑائی جاتی ہے۔ اس کے لئے یہ جس یا در کھنا چاہنے کہ آپ کی حدیث لے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دھنرت موکی علیدالسلام فرح ضرت ملک الموت کو چیز ماری تو وہ کا نابو گیا۔ پس جس طرح فرشتہ کا نابو سکتا ہے۔ اس طرح اس طرح فرشتہ کا نابو سکتا ہے۔ اس طرح اس طرح فرشتہ کا نابو سکتا ہے۔ ہم ایسی کتابوں کونہیں مان سکتے ہیں۔ جن میں سے مذکور ہوکہ حضرت ابراتیم نے تین جھوٹ ہو لے اور حضرت یوسف علیدالسلام نے زناکا قصد کیا اور حضرت نی کریم اللیقی حضرت دہنے کود کھے کراس پر عاش ہوگئے ہے۔

ا جب مرزائی مولوی نے ایسا کہا تو مسلمان بیک زبان پکاراٹھے کہ اس ہے معلوم ہوا کہ مرزائی اوگ حدیث کی کتابوں کوئیس و نئے ۔ پس و داس میں سے حدیثیں کیوں بیش کرتے ہیں۔

مرزائی اوگ حدیث کی کتابوں کوئیس و نئے ۔ پس و داس میں سے حدیثیں کیوں بیش کرتے ہیں۔

مولوی عبدالقادر صاحب صدر جلسہ سے حسن انتظام اور حضرت مولانا صدر صدر جلسہ سے حسن انتظام اور حضرت مولانا صاحب سیا لکوئی کی تلقین صبر وضبط نے مجلس کوتھام لیا۔ مسلمانوں کو یقین ہوگیا کہ مرزائیوں کے دل و د ماغ میں مرزائے قادیانی کے مقابلے میں ضدا تعالیٰ کی اوراس کے رسولوں کی پچھ بھی عزت نہیں اوران کا ایمان کا دعویٰ کر نامحض دھوکا لدرنمائش ہے۔

## جواب از جانب مولوي لالحسين اختر صاحب مسلمان

حدوسلو ق کے بعد مولوی لال حسین صاحب نے بیان فر مایا کہ مولوی عبد الرحلن نے مرزا کی صدافت کی کوئی بھی دلیل بیان نہیں کی اور جوجو آیات قرآنی انہوں نے اس مطلب کے لئے بڑھی ہیں۔ وہ سب غلط اس لئے کہ مرزا قادیانی نے اپنے صدق و کذب کا معیارا پنی پیشگو کیوں کوقر اردیا ہے۔ جو میں خدا کے فضل مرزا قادیانی کے اپنے صدق و کذب کا معیارا پنی پیشگو کیوں کوقر اردیا ہے۔ جو میں خدا کے فضل سے ابھی بیان کروں گا۔ مروست میں ان دلائل کا جواب دینا چاہتا ہوں جو مولوی عبد الرحمٰن صاحب قادیانی نے بیان کے ہیں۔

مبیلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ جناب مرزا قادیانی نے خود فرمایا ہے کہ ظاہری حالات پارسائی سے حقیقی پاکیز گی ثابت نہیں ہو سکتی۔ چنانچیان کے الفاظ یہ ہیں۔

''ایک ظاہری راست باز کے لئے صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام پر چاتا ہے۔ گرا ہے دعوے سے لئی کی کر ہو کہ فے الحقیقت ایسا ہی امر واقع ہے۔ اگر کسی میں مادہ مخاوت ہے تو ناموری کی غرض ہے بھی ہوسکتا ہے ۔.. آورفسق و فجور سے کوئی نج گیا ہے۔ تو تہدد تی بھی اس کا باعث ہوسکتی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ عمدہ حیال چین اگر ہو بھی تا ہم حقیقی یا کیزگی پر کامل ثبوت نہیں ہوسکتا۔ شاید در بردہ کوئی اور اعمال ہوں۔''

(برا بین احمد پیچم موسومه بیفسرة الحق ص ۴۶۸ بخزائن ج ۲۱ص ۹۴،۲۲) پس مولوی عبدالرحمٰن کا استدلال مدعی ست گواه چست کی مانند ہے۔ اس لئے درست نہیں ۔

ویگر مید کدعیب جومنافی عصمت ہیں۔ گئی تم کے ہیں۔ نا جائز طبع کرنا، دھو کے فریب ہے لوگوں سے مال بوٹرنا۔خیانت کرنا اور شرک کرنا۔ یہ سب عمور منافی عصمت ہیں اور جناب مرزا قادیانی آنجہانی میں بیسب پائے جاتے متھے۔ جن کا انکار نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ یہ واقعات ثابت ہیں۔محض ذبنی باتیں نہیں ہیں۔

مرزا قادبانی نے سیالگوٹ میں سرکاری نوکری کی۔ بے شک کیکن کن حالات میں کی ؟۔ آپ سے شک کیکن کن حالات میں کی ؟۔ آپ کے گھر میں معیشت کی تنگی تھی۔ جدی زمین کا بہت ساحصہ (جوا کثر ہارانی تھا) قبضے ہے نکل چکا تھا۔ گھر چھوڑ کر اور وشوار گذار رستہ طے کر کے دوسر سے ضلع میں یعنی سیالکوٹ میں تلاش روزگار کے لئے آنے پرمجبور ہوئے اور خدا خدا کر کے کل ہارو بے ماہوار پر بجمری میں محرر تلاش روزگار کے لئے آنے پرمجبور ہوئے ۔ دل میں فرراندوزی کی حرص تھی۔ مختاری کا امتحان وے دیا۔ تعدیم

لیکن برقسمتی سے ناکام رہے۔ آخر حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے پندرہ روپے کی ملازمت کے وقت جو کچھے جمع کیا قعا۔ وہ سمیٹ کروطن کوسدھارے اور "براہین احمدیہ" کی تصنیف وطبع کا اشتہاروے دیا کہ ہیں نے آنخضرت اللے اور قرآن کریم کی صدافت میں ایک کتاب جو (۳۰۰) دلاکل پر مشتمل ہے کھی ہے۔ اس کی طباعت کے لئے امداد کی ضرورت ہے۔ عالی ہمت احباب المداد فرماویں۔

لوگوں سے دس دس در روپے فی کس چندہ لیا۔ابھی کتاب طباعت شر درع بھی کہ کتاب کا جم بڑھ جانے کا عذر کر کے پندرہ پندرہ روپے فی کس زائد طلب کئے۔اب پور سے پجیس پجیس روپے ہوگئے۔اس امرکی دریافت کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کتاب حسب وعدہ اور مطابق اشتہار تین سودلاکل بینہ والی طبع ہوئی یانہ ہوئی۔اس زندگی میں تو مرز اقادیانی وہ دلائل بیان نہیں کر سکے۔ ہاں اس جہان میں جا کرفرشتوں کو سناتے ہول تو دیگر امر ہے۔کید بیددھوکا نہیں ہے؟۔

نیز یہ کہ جو پہنے ہی جھپاہے۔ کیااس کی قیمت ۲۵ روپے ہوسکتی ہے۔ ان دنوں توسب کچھارزاں تھا۔ کیا یہ دخوکانہیں ہے؟۔ نیز یہ کہ سیالکوٹ ہے روپیہ جمع کرنے اور براہین احمد یہ کی تصنیف کے بہانے سے روپیہ بنور نے کے بعدا یک اور حقیقت منکشف ہوئی کہ مرزا قادیائی نے اپنایاغ اپنی دوسری زوجہ محتر مدنصر ت جہاں بیگم (والدہ ماجدہ جناب مرزامحوو) کے پاس بعوض پائج برادر و پیتیس سال کے لئے رہن دکھا اور بن نامہ بس یہ بھی لکھ دیا کہ اگراکتیسویں سال فک نہراوں تھے بالوفا بھی جائے۔ ہم اس وقت اس حقیقت کونیس کھولنا جا ہے کہ یہ سب پھی کہا ہوں کی کوالا وکوم وم کر نے کے لئے تھا۔ یا کس لئے ؟۔ بہرحال زر رہن کی تفصیل یوں ہے کہ ایک بڑار روپیہ بصورت کرنی نوٹ اور چار ہزار کے زیوارت جوسب طلائی شے اور جن کی فہرست رجمری میں بالنفصیل مندرج ہے۔ ا

اب سوال یہ ہے کہ بیروپیاور بیز بورات جناب مرزا قادیانی کی زوجہ محتر مہ ندکورۃ الصدر کے پاس کہاں ہے آئے تھے کہ عورت کے پاس نقتری اور زیورات عموماً تو خاوند کی طرف ہے ہوتے ہیں یا میکے والوں کی طرف ہے۔

مرزا قادیانی کی زوج محتر مدکایدو پیاوریز پورات میکے والوں کی طرف سے تو تھا

ا اگراس کتاب کے اخیر میں گئی کش نگلی تو ہم انشاء اللہ اس رجسٹری کو پوری نقل یاس کا خلاصہ معتقصیل زیورات درج کرویں گے۔ تا کہ مرزا قادیانی کا بیٹمل صالح عام لوگوں کو معلوم رہے اوران کے دجل کی مثال زندہ رہے۔ نہیں۔ کیونک مرزا قادیانی کے خسر میر ناصر نواب صاحب محکمہ نہر میں معمولی تخواہ پر جوعالبًا تعیں رویے تھی ملازم تھاوراس تخواہ کا آ دمی بیٹی پراتنی دادودہش کی بارش نہیں برساسکتا ہے۔

حاصل اس ساری تقریر کایہ ہے کہ مرزا قادیا فی ایک دنیا پرست آدی تھے بخصیل ہال میں جائز ونا جائز کی تمیز ندکرتے تھے۔ بلکہ یہ سارا شاخسانہ صرف مخصیل ذرکے لئے کھڑا کیا تھا۔ اس لئے مرزا قادیا فی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام فیجی فیجی تھا۔ یعنی بوقت ضرورت میں موقع پرروپ کی خبرلانے والا۔ مرزا قادیا فی لا کچی اور فرشتہ فیجی جیسے روح و یسے فرشتے ۔ اس فیجی فرشتے کی بابت مرزا قادیا فی کا ایک اور بیان بھی ہے کہ مرزا قادیا فی نے اس سے دریا فت کیا۔ تہارا کیا نام ہے واس فرشتے نے کہا میرانام کچی ہی نہیں ہے۔ پھر پوچھاتو کہنے لگا کہ میرانام ہے

ے بلکہ میر صاحب بیجارے تو مرزا قادیانی کے اس نکاح کے بعد مرتوں تک مرزا قادیانی پر ناراض رہے اوران کے برخلافت تحریرات شائع کرتے رہے۔جس کی وجہ کا اظہار ہم دوسرے وفت پررکھتے ہیں۔ پھر جب میرصاحب کی مرزا قادیانی ہے صلح ہوگئی اور باپ بٹی میں بھی ملاپ ہو گیا تو میر صاحب ملازمت ہے سبدوش ہوکرمع عیال قادیان شریف ہی میں اپنی وختر نیک اختر کے پاس آ رہے۔ اندریں حالات اس قدر رنقدی اور زیورات ان کی طرف سے نہیں ہو سکتے اور خود مرزا قادیانی کے یاس بھی جائز وسائل ہے آئی آمدنی نظر نہیں آتی کہ اس سے روزانہ خرج کرنے کے بعدا تنامال بیانکیں کہ بزاررو پیانقداور چار ہزار کے طلائی زیورات گھر میں جمع ہوجا کیں ۔ کیونکہ مرزا قادیانی بقول خودا ہے والد کی وفات کے بعدر دنی کی فکر ( نزول اُسیح ص ١١٨ جزائن ج١٨٥ ص ٢٩١) يل محط جات شفد إس لئة جم نهايت زورس ان وسائل آيدني کے معلوم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔جن سے مرزا قادیانی کی زوج محتر مدکے یاس ایک بزار رویه یفتداور جار ہزار کے طلائی زیورات جمع ہوگئے۔اگر ہم کووہ وسائل قر آن کریم کی جدایت اور حضرت رسول کریم تلیقی کی سیرت کے مطابق حلالاً طبیاً معلوم ہو گئے تو واللہ ہم اپنااعتراض واپس لے لیں گے۔ درنہ بصورت دیگر ہماراحق ہوگا کہ مرزا قادیانی کےمطابق حال بدآیت پڑھیں۔ ۔ "يايها البذين المنوا أن كثيراً من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل وتصدون عن سبيل الله (توبه: ٢٤) "مسلماتوا بَهِت سعالماء ورمشاركم البت کھاتے ہیں ۔لوگوں کے مال باطل طریق ہےادرروکتے ہیں خدا کی راہ ہے۔

ع چنانچدایک محص (الله دیا) جس کی بهشیره پخی کا مال مرزاصا حب نے جس حیلے اور عذراتگ سے طالاً طبیاً بنایا وہ اس کا شاہر ہے۔ (سیرة المبدى جامل الا ۱۸۲ ، دوایت نمبر ۲۷۲)

میچی ٹیچی۔ ٹیخی ہونت ضرورت میں موقع پر پہنچنے اور کام آئے والا۔ اس میں اس فرشتے نے بھی مجموٹ بولا کہ پہلے کہا میرا نام پچینیں! پھر کہ میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ اندریں حالات ہم کہہ سکتے میں کہابیالا کچی اور زر پرست مدعی نبوت جس کے پاس آنے والافرشتہ بھی جھوٹ بولٹا ہو۔ صادق نبی نہیں ہوسکتا۔ بلکہ وہ سراسر کاذب ومفتری ہے۔

وزیرے چنیں شہر یارے چنال کا معاملہ ہے

نیز به که مرز اقادیانی نے اپنی متعدد تصانف میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر زندہ ماننا شرک وکفر ہے۔ (شیمہ حقیقت الوجی ص ۳۹، نزائن ج۲۲ص ۱۲۰)

لیکن برخلاف اس کے وہ خود کئی سال بھک اس کفرونٹرک میں رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر زند وہانے رہے۔ حالا نکہ بقول خود اس وقت ملیم و مامور بھی تھے۔ بلکہ خدا کے نزد بک رسول بھی تھے۔

(برا بین احدیدص ۵۰۴، ۲۹۸ حاشیه خزائن ج۴ص ۵۹۳، نیز ایام انسلیح ص ۷۵، خزائن ج۳۱ ص ۳۰) خلا ہر ہے کہ انبیا علیهم السلام شرک و کفر وغیر ہ کبیر و گنا ہوں سے قطعاً پاک ہوتے ہیں۔ کیا قبل از نبوت اور کیا بعداز نبوت اور معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے مشرکین کونجس فرمایا ہے۔

"انسما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (نسوبه مده) " (بات ين محد كرشرك (بعبشرك كر) يليد بين وهاس سال بعد مجدرام (بيت الله) كنزديك بحل ندآ ني ياكين في

پس مرزا قادیانی کی زندگی بوجہ مشرک ہونے کے پاکیزہ ثابت نہ ہوئی۔ للہذا مولوی عبدالرحمٰن قادیانی کی دلیل اثبات مدعا میں بچھ بھی کارگرنہ ہوئی۔ بلکہ الٹی ان کے خلاف پڑی۔

دوسری آیت سے مولوی عبدالرحلن قادیانی نے جو بیاستدلال کیا ہے کد دعویٰ نبوت کے بعد ۲۳ سال تک زندہ رہے والاسچانی ہوتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں۔

اوّل اس کئے کہ قرآن شریف میں اس قاعدے کا ذکر نہیں۔ اگر مولوی عبدالرحلٰ قادیانی سے بیں تو قرآن شریف میں سے نکال کردکھا تمیں ا۔

اگرة تخضرت الله وحوى تبوت كے بعد ٢٣٠ سال تك زنده رہے تورياك اتفاقى بات

یه بیمطالبدمرزانی مولوی صاحب اخیروفت تک ندد کھا سکے۔ م ہے کہ ایک شخص کی اتن عمر ہوئی ۔اس ہے مام قاعدہ مستبطنہیں ہوسکتا ہے۔

دیگر بید که بید استباط انشا مولوی عبدالرحمن قادیانی کے خلاف پڑتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نومبرا • 99ء میں کیاا دراس سے پیشتر وہ ہمیشہ مدحی نبوت کو کا فرولینتی ، خارج از اسلام، بے ایمان ،خسرالد نیا والآ خرہ قر ار دینے رہے اور معلوم ہے کہ مرزا قادیانی کی وفات ۲۲ رئی ۱۹۰۸ کو بروزمنگل میلہ بصدر کالی کے دن ہوئی۔ اس حساب سے مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت کے بعد صرف ساڑھے سات سال کی مہلت کی ادراس کے بعد خدائے غیور نے ان کی رگ جان کاٹ ڈائی۔ پس بموجب قول مولوی عبدالرحمٰن قادیانی ۳۳ سال پورے نہ ہونے کی صورت میں مرزا قادیانی کاڈ بھرے۔ وہذا ہو العد اد!

ادراس سے پہلے الہامات کا زمانہ شامل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اس عرصے میں آنخضرت مطاقع کے بعد مدق نبوت کو کا فرجہنمی بعنتی ،مسیمہ کذاب کا بھائی،ملعون،خسر الدنیا والآخرہ خارج از اسلام دغیرہ کہتے رہے۔جس سے میرے مدمقابل مولوی عبدالرحمٰن قادیائی کوبھی انکارنہیں۔

لے کیونکہ برخض میں بعض ایسے امور ہوسکتے ہیں جو دوسرے میں نہ ہوں۔ ورنہ کوئی شخص یہ کہنے کا بھی حق رکھ سکے گا کہ چونکہ آنخضرت کیائیے دعوئی نبوت کے بعد ۲۳ سال تک زندہ رہے۔ اس لئے نبی صادق کے لئے ضروری ہے کہ وہ دعوئی نبوت کے بعد ۲۳ سال ہی زندہ رہے۔ اگر کہا جائے کہزائد کا لحاظ نہیں تو ہم کہیں کے کمتر کا بھی لحاظ نہیں۔ بات رہے کہ علم منطق میں مسلم ہے۔ قضیدة عین لا عموم لھا یعنی نضیہ شخصیہ میں عموم نہیں ہوتا۔

قادیا نیوں کا بیاستدلال اس لئے بھی غلط ہے کہ کفار بنی اسرائیل نے جو حفرت کی اللہ علیہ السلام کوئل کیا تھا۔ یا بہتی ناط ہے اسلام کوئل کیا تھا۔ یا بہتی اللہ علیہ السلام کوئل کیا تھا۔ یا بہتے ۔ اگر بعد قتل کیا تھا۔ یا بہتے ۔ اگر بعد قتل کیا تھا۔ یا بہتے ۔ اگر بعد قتل کیا تھا تھا ہے گئے ۔ بلکہ اس کے برخلاف معلوم ہے کہ آگر بوت کے تھوڑے عرصہ بعد بی قتل کر دیئے گئے تھے اورا گر ۱۳ سال سے پہلے تل جو کے تھے۔ جو بالکل درست ہے تو مرزائیوں کو دو باتوں میں سے ایک بات ضروری مانی پڑے کی یا تو معاذ اللہ حفرت کی کی سادق نہوں گے۔ یا قادیا نیوں کا قاعدہ غلط ہوتی ہے۔ اس کان لیس۔ چونکہ قاعدہ غلط مانے سے جناب مرزا قادیانی کی نبوت کی ولیل غلط ہوتی ہے۔ اس کے قادیا نیوں کو حضرت کی کی نبوت کی ولیل غلط ہوتی ہے۔ اس کے تقادیا نوں کو حضرت کی گئی کی نبوت سے انکار کر دینا مہل ہوگا۔ کیونکہ قادیا نیوں کو مرزا قادیانی کے مقالے میں نہ خدا کی پرواہ ہے نہاں کے رسول کی جیسا کہ ان کے دوز مرد کے وظیر سے سے ظاہر ہے اوراس مناظرے میں آ ہے آئدہ ملاحظہ کرلیں گے۔

سا ..... مولوی عبدالرحن فاویاتی کی تیسری دلیل متعلق اعجاز احمدی بھی بالکل مہمل و بیکار ہے۔ بلکہ الٹی ان کے برخلاف ہے۔ خدا جانے ان کو کیا ہوگیا کہ وہ استدلال کے وقت مفید مطلب اور مہمل اور مضر مطلب بیں تمیز نہیں کر سکتے۔ جو پچھز بان شریف پر آتا ہے۔ بلاسو ہے سمجھے اگل ویتے ہیں۔ سنئے جناب قرآن نے اپ مقابلے کے لئے کوئی میعاد مقرر نہیں کی اور مرزا قادیانی نے کی ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو اپنا ضعف معلوم تھ کہ اس کا مقابلہ ہوسکتا ہے۔ اس لئے ایسی قیدیں نگادیں کہ ان کے بعد انکار کی گئجائش رہ سکے۔ فرما ہئے مولانا فیمیت حسین صاحب موثلیری نے اعجاز احمدی کے جواب میں جو کتاب ابطال اعجاز مرز الکہی۔ اس میں سوائے میعاد کے سوال کے آپ کیا عذر کر سکتے ہیں؟۔ مرزا قادیانی کے قصیدے میں انہوں نے مرفی بحوی ، ادبی اور عروضی ہرسم کی کثیر التعداد غلطیاں نگائیں۔

کیکن ان کے تصیدے میں جو 'چیسوشعر سے زائد پرمشمل ہے۔الیی کوئی بھی غلطی عل-

ا نیزید کرقر آن شریف نے بحثیت کلام اللہ ہونے کیشل اور خارج الطاقت بشری مونے کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ بخشیت کلام اللہ ہونے کے بیشل اور خارج الطاقت بشری مونے کا دعویٰ کیا ہے نہ کہ بخشیت کلام رسول اللہ اللہ قبل کوئی ایسادعوئ کرے تو وہ بڑا بھاری کا فرو ظالم ہے۔ چنا نچ فر ایا کہ: 'وسن اظلام صمت الفتریٰ علی الله کذبا او قال او حی الیٰ ولم یوح الیه شئ ومن قال سائزل مثل ما افزل الله (انعام: ۹۲) ' ﴿ اور کون بڑھ کر ظالم ہاس ہے جو خدا پر جموث بائد ہے یا کہے کہ بی اتار سائل ہوں مشل اس کی جوخدا نے اس اسلاموں مشل اس کی جوخدا نے اتارا ۔ ﴾

کتاب اعجاز احمدی کلام خدانمیں ہے۔ بلکہ کلام مرزاہے۔ پس اگر خود مرزا قادیائی اپنے کلام کومشل قرآن مجمز اور خارج از طاقت بشری جانع جیں تو وہ بڑے کا فروطالم جیں اوراگر مولوی عبدالرحمٰن قادیانی ان کے کلام کوقرآن شریف سے ملا کر مجمز ہ قرار دیتے ہیں تو گویا وہ مرزا قادیانی کو بڑا کا فراور بڑا ظالم قرار دیتے ہیں۔

الجمعا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا دو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا دیگر یہ کہ قرآن شریف نے کم از کم ایک سورت سے بھی تحدی کی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی تحدی کی صورت ہی تاور ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ (بقیرماشیا محصف پر)

دیگرید کیمرزا قادیانی نے اپنا کمال شعروں میں دکھایا ہے اور شعر گوئی کمالات نبوت میں ہے نبیں ہے۔ بلکہ شان نبوت کے لائق بھی نہیں ہے۔ چنا نچے خدا تعالیٰ نے آنخضرت اللہ کی

(بقیہ حاثیہ گذشت صنی) میرے شعروں کی تعداد کے برابراشعار ہوں۔ اردومضمون مندرجہ اعجاز احمد کی عبارت کے برابراردومضمون بھی ہو۔ مرزا قادیانی کے فرمودہ اور فاسد خیالات کی تر دید بھی ہو۔ اس پر طرہ یہ کہ بیسب پچھاور چھاپے خانے کی طباعت پھر کتاب کی تیار کی اور پھر ڈاک میں پوسٹ کرنا اور پھر مرزا قادیانی کو اس کتاب کا پہنچ جاناسب پچھ چودہ روز میں پورا ہو۔ (دیکھو اعزامہ کی ۳۳ ہزائن جاء سے 10 دندمنظونہیں ہوگا۔ اب سوچئے کہ بیسب قیودا ہے ضعف کو چھپانے کے لئے ہیں۔ یا جواب لینے کے لئے؟۔ دیگر رید کھر آن شریف صرفی نمحوی اورا دبی نمطی چھپانے کے لئے؟۔ دیگر رید کھر آن شریف صرفی نمحوی اورا دبی نمطی کو کے بیاک ہے۔ بلکہ اس کا کوئی بھی کلمہ غیر ضیح بھی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ غلط ہوا در اس طرح اس کا کوئی جملہ بھی غیر بلیغ نہیں ہے۔ چہ جائیکہ غلط ہوا در اس کا کوئی جملہ بھی غیر بلیغ نہیں ہے۔ چہ جائیکہ غلط ہوا در اس کا

کیکن مرزا قادیانی کے قصیدہ میں صرف ،نحوی ،عروضی ،اوراد بی ہرفتم کی اغلاط ہیں جو علماء نے طعت از بام کر دی ہوئی ہیں۔و فصیح کیسے ہوسکتا ہے اور اس پراسے تا حدا عجاز نصیح کہنے کے کہامیسے ''۔

> ظہور حشر نہ ہو کیوں؟ جو کلچڑی محتی حضور بلبل ، بستیاں کرے نوانجی

دیگرید که مرزا قادیانی نے مولانا اصغریلی صاحب روی پروفیسر اسلامی کالج لا ہور کی گرفت واعتراضات پراسیند اعلاط مندرجہ کوبقلم خورتسلیم کرلیا۔گویاان کے سامنے اسپنے دعویٰ اور تحدی کی سپرڈالدی۔اس کی مشل وہی ہے جومشہور ہے کہ پٹھان کے سامنے فارسی مجبول جاتی ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے میدورکر کے پند جھڑایا کہ بیس عرفی کاعالم ہوں تہ شاعر ہوں وغیرہ وغیرہ۔ مخص تحریر مرزا قادیانی مندرجہ اخبار الحکم ج کے غیر ۱۹۰۸س ۵۰ کا راکو پر۱۹۰۳ء

سیکن قرآن کریم نے کسی کے سامنے سپر نہیں ڈالی۔'' تسدنیدل السکتیب من الله المعزیز المحکیم (الزمر:۱) '' بلکداس کی فصاحت و بلاغت کا سکریبال تک مانا گیا که آج کل تھی ہیروت کے سی کالجوں کے کورس میں قرآن شریف کی سورتوں کا استخاب موجود ہے اوروہ اہل زبان ہوکراس کی نسبت نہایت بلندرائے رکھتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیا ٹی نے جب اپنا کلام مصر میں بھیجا تو وہاں کے ادبول نے اس کی دھیاں اڑادیں اوراسے پرازاغلاط پاکراسے لچراور ہوج قرار دیا۔ چنانچے مرزا قادیا ٹی ارباسے لیراور ہوج قرار دیا۔ چنانچے مرزا قادیا ٹی ائی گئی کرا۔ احدی میں اس کی شکلیت کرتے ہیں۔ (بقیرمان ایک مفریر)

نسبت فرمایا''وما علمنه الشعر وما ینبغی له (یسین ۱۹۰)''یعی بم نه آنخضرت الله کوشور می الله کوشورت الله کوشورت کی بناء کوشور سی کائن ہے اور آپ کا ''انا الله بی لا کذب '' کی بناء پر آپ کوشاعر کہنا بہت بڑی دلیری اور جسارت ہے۔شراح حدیث نے اس کے گئ ایک جواب کھے ہیں۔ جن بین سے حافظ ابن تجرف اسے لیند کیا ہے کہ بید کام اتفاقاً موزون ہوگیا ہے۔ قصداً موزون نبیر کیا گھا اور شعرے لئے وزن کامقصود ہونالازی ہے۔

(بیتہ ماشیہ گذشت فی) کہ اہل مصر نے خصاصاً مدیرالمنار نے میرے کلام کی قدر نہیں کی۔ نیزیہ کہ مرزا قادیانی کے مقابلے میں اولاً قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم پر وفیسر عربی اور نیٹل کالج لا ہور نے قصیدہ دائیہ بجواب قصیدہ مرزائیہ کلھا۔ جوانہی دنوں اخباراہل حدیث میں جھپ گیا تھا اور وہ نہایت قصیح وہلینے اور مطابق قواعد عروض وقوائی ہے اور صرفی نموی، عروضی وادبی اغلاط سے پاک ہے۔ اس کے بعد مولا نافنیمت حسین صاحب مولکیری نے ابطال اعجاز مرزا کتاب ووصوں میں کھی۔ پہلے جھے میں مرزا قادیا نی کے اشعار کی خلطیاں ظاہر کیں۔ جوصر نی نموی، عروضی ، اوبی ہر تم کسی ۔ پہلے جھے میں مرزا قادیا نی کے اشعار کی خلطیاں ظاہر کیں۔ جوصر نی نموی، عروضی ، اوبی ہر انہ کی ہیں اور دوسر ہے حصے میں جھ سو نے زائد اشعار کاعربی قصیدہ لکھا جونہا ہے۔ فصیح وہلیغ ہے اور افلاط سے یاک ہے۔

ا اس کی وجہ یہ ہے کہ آنخضر تعلیقی کی عادت میں شعرتیں پایا گیا۔ بلکدا گربھی آپ نے کی دوسرے کا شعربطور تمثل نقل بھی کیا ہے۔ تو اس میں ایس تبد بلی ہوگی۔ جس سے اس کا وزان درست ندرہ سکا اور اس کی مثالیں صدیث جانے والوں سے تخی نہیں ہیں۔ پس جب شعر آپ کی عادت میں نہیں۔ بلکہ وسرے کا شعر بھی جوموزون ہوتا۔ پوری طرح نقل نہ کر سکتے تو معلوم ہوا کہ اگر آپ کے دہن مہارک ہے بھی کوئی موزون کالم مکل گیا تو وہ اتفاقی بات ہے اور اصطلاح کے لحاظ ہے ایسا موزون کالم جو اتفاقا آم موزون ہوجائے اور مشکل کیا قصد نہ پایا جائے۔ اس شعر اور اس کے قائل کوشاع نہیں کہتے۔ چنا نچے علامہ سیدومنہو دی معری شرح کائی میں شعر کی اس شعر اور اس کے قائل کوشاع نہیں کہتے۔ چنا نچے علامہ سیدومنہو دی معری شرح کائی میں شعر کی تصد اور نہ اللہ میں کہتے ہیں کالم موزون تصد آبوزن عربی اور اس کے بعد ان تجود کو اکد میں قصد آپ کو تعلق ہوں نہ اللہ میں محت کو نہ اللہ میں محت کے بعد ان تو دی کو اکہ اللہ میں محت کو نہ اللہ میں اللہ میں کتابے میں کتابے ماکان و زنہ اتفاقیا ای لم یقصد و زنہ ابل قصد کو نہا قرآنا و ذکر اکتو له تھ لن تنالو اللبر حتی تنفقوا مما تحبون فانہاوزن مجزم السمال المسبغ فیلا تکون شعر الاستحالة الشعریة علی القرآن قال تع ان السرمال المسبغ فیلا تکون شعر الاستحالة الشعریة علی القرآن قال تع ان السرمال المسبغ فیلا تکون شعر الاستحالة الشعریة علی القرآن قال تع ان السرمال المسبغ فیلا تک ون شعر الاستحالة الشعریة علی القرآن قال تع ان موالا نہوں و دنہا ای لم (بقیمائی الگر آن قال تو ان

اور جوز پ نے فرمایا کہ امام را عب نے فرمایا کہ وماعلمنا والشعر میں شعرے مراوکذب ہے بید بھی نقصان علم کی وجہ ہے ہے۔ آپ امام راغب کی عبارت کو بجوز بیں سکے اور مرزا قادیا فی کے بچانے کے لئے ایک نامعقول عذر بیش کردیا۔ اس کاحل اس طرح ہے کہ یہاں پر دویا تیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن شعر ہے یا نہیں۔ ویگر میر کہ آنحضرت کیا تھے شاعر ہیں یا نہیں۔ سوامام راغب فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن شریف عیا نا نثر کلام میں ہے۔ اس لئے کفار کا قرآن کو شعر کہنا ہمعنی کذب ہے اوراس وقت ہماری زاع آنحضرت کیا تھے کے متعلق ہے۔ سواس کی بابت امام راغب نے ہرگز نہیں کہا اور نہ وہ کہ سکتے ہیں کہ آنحضرت کیا تھے شعر کہا کرتے تھے۔ کیونکہ بیضاف واقع میں ہے۔ گوہم امام راغب سے کفار کے قول کی بھی ہے اور قرآن شریف کی صرت کی تھی کے طاف بھی ہے۔ گوہم امام راغب سے کفار کے قول کی تو جہہے۔ اس لئے ای کہا تا ہے۔

(بقيما أير المنترضية) يقصد وزنها بل قصد كونها ذكراً مثلاً كقوله شيرالهما انترا المنترضية المنترضية المنترفية المنترفية المنترفية المنترفية المنترفية المنترفية المنترفية المنترفية الشعر وما ينبغي له ان هوالا ذكر وقران مبين " (الشرح المهوماسية)

نیزسیدومنهودی ای صفحه میں شیخ جمل سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جو شخص ہے کہ آدم علیہ السلام بے شعر کہا تھا۔ اس نے جوٹ بولا محمد اللہ اللہ السلام سب سے سب شعر گوئی سے پاک ہونے میں برابر ہیں۔ ای طرح اس صفحہ پرشخ سجائی سے شعر کی تعریف یول نقل کی ہے۔ ''والسفیظم ہوالسک لام المقفے لموزون قصداً ای مقصود اللہ عدیدہ لقائلہ ''بعنی جو کلام وزن اور قافیہ کی رعایت سے شعریت کا تصد کر کے کہا جائے اس لفم (وشعر) کہتے ہیں۔

غرض تمام علائے است کیا محدثین اور کیا ادیب سب کے سب بالا تفاق فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ اللہ تفاق فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ الخصوص اور تمام انبیاء بالعموم شعر توئی سے پاک تھے۔ امام رازی اور امام زخشری ہے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ بس مولوی عبدالرحمٰن قادیائی کا مرزا قادیائی کو بچائے کے لئے آنخضرت ملیہ کو شان کے لائن نہیں کے لئے آنخضرت ملیہ کو شان کے لائن نہیں بہت بڑی ولیری ہے اور مولوی عبدالرحمٰن کے علم اور دین کی کی اور کوتا ہی کی دلیل ہے۔ شاتلہ ماللہ النی یوفکون!

لیجئے آپ کے دلائل جوحقیقت میں مغالطے ہیں۔ان کی دھجیاں تو اڑ کئیں۔اب وہ معیار سنئے جوکودمرزا قادیانی نے اپنے صدق وکذب کے لئے مقرر کیا ہے اور آپ نے اسے چھوا اٹک بھی نہیں۔مرزا قادیانی نہایت تہذیب سے فرماتے ہیں۔

''برخیال لوگول کو واضح ہو کہ ہماراصد ق یا گذب جانبخنے کے لئے ہماری پیش گوئی اسے بڑھ کراورکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔'' (آئینہ کالات اسلام ص ۲۸۸ بخزائن ج ۵س ایشا) اس کے مطابق ہم مرز اقادیانی کی بعض پیش گوئیاں بطور نمونہ ذکر کرتے ہیں۔

اوّل بیرزا قادیانی نے کہا تھا کے محمدی بیکم ضرور میرے نکاح میں آئے گی بیے خدا کی باتیں ہیں۔ جوٹل نہیں سکتیں۔ اس کے لئے مرزا قادیانی نے ہرطرح کی کوشش کی ۔ لیکن کوئی کارگرنہ ہوئی اور فہری بیگم کے والدین نے اس کا نکاح ایک شخص سلطان محمد نام ساکن پٹی ہے کہ ویا۔ تو مرزا قادیانی یول الاپے کہ بیزا کا جمھے ہوگا۔ بیلڑ کا یوم نکاح سے عرصہ وُھائی سال تک مرجائے گا اور پیرفھری بیگم کا نکاح مجھ سے ہوگا۔ سلطان محمد کی موت تقدیم مرم ہے جوئل نہیں مکتی۔ اگرٹل جائے تو خدا کا قول باطل ہوتا ہے۔ لیکن واقعات مرزا جی کے البامات کے خلاف موٹے۔ نہم کی تیگم زکاح میں آئی ، نہ سلطان محمد مرا اللہ مرزا قادیانی اس طرح کی ساری تمنا کیں ولی میں رکھے ہوئے ہیں اور محمر مدمی میں اور محمد میں موقعی ہیں اور محمر مدمی میں ہوئے۔ نہو نے بھید صرت عرصہ ۱ مال سے دنیا ہے رخصت ہو بھے ہیں اور محمر مدمی میں اور محمد کی میں ہوئے اسے خلاف بیک میں ہوئے۔ نہو کے میں اور محمد کی میں ہوئے اسے خلاف اسے دنیا ہے رخصت ہو بھے ہیں اور محمد میں ہوئے اسے خلاف اس میں مرزا قادیانی کی بیر پٹر گوئی ہر پہلو اولا عالی میں ہوئے۔ پر مرزا قادیانی اپنے مقرر کر دہ معیاد کے روسے صادق نہ ہوئے بلک کاذب سے خلا ثابت ہوئی۔ پر مرزا قادیانی اس ہوئے بلک کاذب سے خلا ثابت ہوئی۔ پر مرزا قادیانی اپنے مقرر کر دہ معیاد کے روسے صادق نہ ہوئے بلک کاذب سے خلا ثابت ہوئی۔ پھوٹ المرا لہ!

دیکر بیک مرزا قادیانی نے کہاتھا۔ ہم مکہ میں مریں گے یامد سینے میں۔

(البشر فی جام ۱۰۵ تذکر جس ۱۹۵ هج سوم)
جب حریین (حرسها الشر) کے سفری کوئی صورت نظر نہ آئی یا نہت ہی نہتی ۔ تو اس کی
تاویل کروی کہ ہم کوئی فتح ہوگی یا مدنی ۔ لیکن ہوا کچھ بھی ند نہ نہ قو مرز ا قادیانی مکہ شریف گئے یا
مدینہ شریف ۔ بلکہ فریضہ البی جج بھی نہ کیا اور یا وجود سی موعود کا دعویٰ کرنے کے بہت اللہ نہ
کیا۔ جو ہمو جب صدیث شریف سی موعود کے نشانات میں سے ہاور نہ آپ کوفتح مکہ کی طرح کی
مناصل ہوئی ، نہ مدنی ۔ بلکہ عمر بحر غیروں کی غلامی کا دم بحر نے رہے اور وفاداری وفعک حلالی
جماح سے اورخوشا مدولجاجت کی ناکہ اگر تے رہے اور مرے تو لا ہور جا مرے ۔ جہاں سے

مريدول في بصدوقت لاشكوه جال كالدهي يراد كرقاديان بهنجايا

وگیرید که مرزا قادیانی نے ایک مبہم البام ظاہر کیا تھا۔ شاتان تذبحان یعنی دو بحریاں ذنح کی جائیں گی۔ جب محمدی بیکم کا باپ احمد بیگ مرا تو مرزا قادیانی نے اس البام کے معنی سے بیان کئے کہ ان دو بمریوں سے مراد محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ ادراس کا ضاوند سلطان محمد ہیں۔

(ضميمه انجام آئتم ص ۵۵،۵۵ بخزائن ج ۱۱م ۳۳۱،۳۳۰)

احمد بیک مرکیا ہے اور سلطان محمد عنقریب مرجائے گا۔لیکن جب کابل میں مرزا قادیانی کے دو مرید عبداللطیف اور اس کا رفیق مرتد قرار دیے جاکر سنگسار کے گئے تو مرزا قادیانی نے بہلو بدل کراس الہام کوان پرلگادیا۔ مہم کلام، گول مول الہام کو حسب ضرورت جس طرح طابح ہیاں کرلیا۔

مجھ کو محروم نہ کر وصل سے اوشوخ مزاج بات وہ کہہ کہ نکلے رہیں پہلو دونوں

بہرحال میرامقصوداس ہے یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نز دیک سلطان محمد کی موت حتمی قطعی تھی۔جوواقعہ نہ ہوئی۔پس مرزا قادیانی کا ذہبے شہرے۔

ادر مولوی عبدالرحمٰن صاحب نے ٹیبی ٹیبی فرشنے کے نام ادراس کے جھوٹ کے جواب میں ملک الموت کی آئھ کیھوٹ جانے کی جونلیم میں ملک الموت کی آئھ کیھوٹ جانے کی جونظیر ہیش کی ہے۔ سو ماروں گھٹنا کیھوڑ وں آئھ کھی مثال ہے۔ اس کوامرز مرسوال سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ کہاں فرشتے کے نام سے سوال کر میکسانام ہے اور کہاں کے افلاقی عیب جھوٹ سے سوال کو جھوٹ بولنے والا فرشتہ کس طرح ہوسکتا ہے اور کہاں حضرت ملک الموت کا جسمانی عاد ضد کہ آئکھ کیھوٹ گئی لے

( كته بالاساء والصفات م ٣٩٣، ٣٩٣ طبع بيروت)

لے جب مولوی عبدالرحمٰن صاحب مرزائی نے حضرت ملک الموت کی مثال وی تھی تو حاضرین بہت بینے تھے کہ اب مرزائی مولوی بہک کرعا جز ہوگیا ہے کہ ایک بے ربط باتیں کہنے پر ابر آیا ہے۔ امام بیعی نے امام خطائی سے نقل کیا کہ فعد اور بدعی لوگ اس حدیث میں طعن کرتے بین ۔ پھراس کا بہت مبوط و مدلل جواب نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیصد مہصورت بشری کی آئے ہے پر وارد ہوا تھا۔ نہ کہ صورت بشری کی آئے ہے پر۔ کیونکہ حضرت ملک الموت اس وقت حضرت مولی علیہ السلام اور حضرت ایرا ہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے نے۔ جیسا کہ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس صورت بشری میں آئے تھا۔ جیسا کہ حضرت ان کونہ بہیانا۔

پھر خضب ہے کہا کہ مجیمین کی حدیث کواستہزاء میں اڑایا۔ جوسیح سند سے رسول التعلق کے سے ٹابت اے محضرت شاہ ولی اللّدُفر ماتے میں کہ جو کوئی صحیمین کی جنگ کرے وہ بدعتی اور گمراہ ہے۔

حضرت ابراتیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت رسول کر پیمائیگیا کی نسبت جو پچھ آپ نے گستاخی اور شوخی سے جلے دل سے بوجہ عاجزی کے بدھواس ہو کر کہا سے اور مرز اقادیانی کو بچانا جا ہے۔ سومعلوم ہو کہ حضرت ابرائیم علیہ السلام والی حدیث تو صفحین کی ہے۔ یعنی مجھ بخاری اور شخص مسلم کی ہے۔ جن کی تو بین کا آپ نے شکید لے، کھا ہے اور آپ اس حدیث کے مطلب کوائی کم علمی اور بداعتمادی کی وجہ سے بجھ نہیں سکے۔ کیونکہ وہ سب تعریفی علی باتیں ہیں۔

لے مرزائی لوگ مرزائے متا لیے میں خدارسول کی کوئی پرواہ نبیس رکھتے۔ میر ن ایک مرزائی کے ساتھ ثمدی بیگم کی بیش گوئی کے متعلق گفتگو دوئی تو حبث مرزائی نے کہا ۔ یا کہ تمہارے رسول کی بھی بہت می بیش گوئیاں پھی نہیں جوئی ۔ بیصرف مرزا کو سچا کرنا جائے ہیں ۔ ایمان رہے یا ندرہے۔

(آ ئيدُ مَال عداسلام عدد ١٥٩٨ فراس ع وس يناً ١

اور حفرت یوسف علیدالسلام اورآ خضرت الملاق کی بابت آپ نے جو کھے بدزبانی کی ہے۔ وہ کی مرفوع اور حضح حدیث میں فرکورنہیں۔ بیسب آپ کی علم حدیث سے بخبری کی دلیل ہے۔ دیگر یہ کہ ان باتوں کومیری گرفت سے کیا تعلق؟۔ میں تو مرزا قاویانی کی مصدقہ ومسلمہ تحریرات پیش کرتا ہوں اور آپ ان کے جواب سے عاج جو کر بالکل بے ربط باتوں اور انہا علیم السلام کی ابانت و چک پراتر اے ہیں۔

نوٹ: مولوی صاحب قادیانی اس وقت بہت کھیانے ہو گئے تھے ادران کے منہ سے سوائے بدز بانی کے اور پچھ نیس نگل سکتا تھا بخت بدحواس کی حالت میں جومنہ میں آتا تھا کہہ جاتے سے اور مضمون کی مناسبت اورار بتا لم کو ظ ندر کھ سکتے تھے۔

اور آپ نے میرے نام کے مشرکانہ ہونے کی ایک ہی کہی۔ واہ صاحب! ہیں کیا شرک ہے۔اچھایالفرض اگرشرک ہے بھی تو میں مدعی نبوت نہیں کہ میری نبوت ہیں قدح ہوسکے۔ لیکن آپ نے اپنے گھر کی بھی خبر لی کہ مرزاجی کے نام بھین ہیں کیا تھا۔ان کا نام سندھی تھا اور سے ہندوانہ اور مشرکانہ نام ہے۔

نوٹ: مولوی عبدالرحمٰن صاحب احمدی نے اس پر کہا کہ بینام والدین نے نہیں رکھا تھا۔ اس لئے بیرالزام مرزا قادیانی پر عائد نہیں ہوسکتا اور بآ واز بلند کہا کہ اگریہ نکال کر بتا دیا جائے کہ بینام والدین نے رکھا تھا تو یددیکھو( نوٹ نکال کر ) میں • اردیےانعام دوں گا۔

مولوی لال حمین صاحب نے اپنی نوبت میں کتاب سیرت المهدی مصنفه مرز ابشیراحمد پسر مرز اقادیانی نکال کر بتادیا کہ یہ دیکھواس میں صاف کھا ہے کہ مرز اجی کو بھین میں ان کی والدہ سندھی نام سے پکارتی تھی اورلوگ بھی ایسان کہتے تھے۔ (سیر ۃ المهدی جام ۵۳ روایت نمبرا۵) مولوی عبد الرحمٰن قادیانی اس حوالے سے سخت شرمند سے ہوئے اور شرمساری سے سمر یہ کینے کر کے تو ہ دیا ہو اللہ بین کے نام رکھنے سے تھانہ کدا کیلی والد میں ڈال لیا اور ڈھیلے منہ سے کہنے گئے کہ میر اسوالی تو والد بین کے نام رکھنے سے تھانہ کدا کیلی والد ہے کہ کے ایکی والد میں کہ کے کہ کے تھانہ کدا کیلی والد میں کہ کے تھے ہے۔

یافتشہ دیکھ کرسب حاضرین نے یقین کرنیا کہ مولوی عبدالرحمٰن قادیانی جس طرح نہایت درجے کے گنتاخ و بدزبان ہیں۔اس طرح جبوئے اور بے زبان بھی پر لے درجے کے ہیں۔ پیجلس بھی ختم ہوئی اور قادیانی شرم کے بارے اپنی فتصر شیخ کے ایک کونے ہیں دب کررہ گئے ادر مسلمان خوشاں دفرحان خداکی تحبیر یکارتے اور فتح کی خوثی مناتے واپس ہوئے۔

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمدللَّه رب العالمين؛

## دوسرےروز کی دوسری اور آخری مجلس مورخه ارجون ۵،۱۹۳۳ ہے شام ہے 2 ہے تک مبحث آنخضرت اللہ پرنبوت ختم ہوگی

مسلمان

صدر ..... شخ عبدالقاد رصاحب بیرسٹر مناظر (مدعی)..... مولانامولوی مجمدا براہیم صاحب میر سیالکو فی

قادياني

صدر ..... مولوی عبدالرحمٰن صاحب بی۔اے مناظر (میب) ..... مولوی محمد سلیم صاحب

مول ناج فظ محمد ابرائیم صاحب میرسیا کوئی نے حمد وسلو قاورا عود کے بعد آیت پڑھی۔
"ماکسان محمد ابرا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین ، و کان
الله بکل شی علیماً (احزاب: ؛) " فینی محقظ تم میں ہے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں ہے لیکن خدا کا رسول ہے اور سب نہیوں کا خاتم ہے اور خدا تعالی سب پھر جانے والا ہے۔ لین جانا ہے کہ آگے وائے خض نبوت کے قابل بید انہیں موگا۔ ﷺ

پیر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صاحبان! اس وقت میرے ذیبے اس بات کا شہوت ہے کہ آخضرت مطابقہ خدا کے آخری رسول ہیں۔ دلائل شرع قرآن وحدیث اور اجماع است اس پر شاہد ہیں۔ آیت بالا میں صاف الفاظ میں خدائے تعالی نے فرمایا کہ محمد الله علی ضائم انبیاء ہیں۔ حضرت شاہ رفع اللہ بین صاحب اس کا ترجمہ بدیں الفاظ کرتے ہیں۔ ﴿ نبیس ہے انبیاء ہیں۔ خطرت شاہ رفع اللہ بین صاحب اس کا ترجمہ بدیں الفاظ کرتے ہیں۔ ﴿ نبیس ہے وکیکن پیمبر خدا کا ہے اور ثنم کرنے والا تمام نبیوں کا ورب اللہ بیا میں الفاظ کرتے والا تمام نبیوں کا ورب اللہ بیا۔ ﴿ اللہ بیا اللہ بیا اللہ بیا کہ اللہ بیا کا اور ہے اللہ بیا کا اور ہے اللہ بیا کا اور ہے اللہ بیا کہ بیا کہ

 ومحمد علي العبزيز ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المنبئ التنفي المالة وفي المتنفزيل العبزيز ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المنبيين اى اخرهم "يعنى ختام القوم اورخاتم القوم (بالكسر) اورخاتم القوم (بالكسر) المرخاتم القوم (بالكسر) معنى بين وقرع كاترى فخض اورتبذيب بين بين المرفاتم (بالكسر) اورخاتم (بالكسر) اورخاتم (بالكسر) اورخاتم (بالكسر) اورخاتم (بالكسر) المنتق كم يردوني المنتقبة كنام بين اورقرآن شريف بين جرد ماكان محمد ابا احد "سواس بين خاتم النبيين كم عنى بين اترفي بين من جرد ماكان محمد ابا احد

امام بغویؒ نے اپن تغییر میں اس آیت کے ذیل میں ایک بیصدیث بھی تقل کی ہے۔جو بخاری وسلم کی روایت سے اور اس میں آنخضرت کی گئے نام بنائے ہیں۔ ایک ان میں سے عاقب ہے اور عاقب کی تغییر ای حدیث میں مذکور ہے۔

'' والعاقب الذي لا نبي بعده (مسلم ج ٢ ص ٢٦٠، باب في اسمائه ﷺ)'' ليخي عاقب ووج جس كے بعد كوكي تي تيس ـ

ای طرح مندامام احمد میں حضرت انس کی صدیت ہے کہ تخضرت علیقہ نے فرمایا۔
"ان الدرسالة والذبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی (مسند اسلم احمد ج مس ٢٦٦) "رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نئیس ہوگا۔

اس طرح (مشكوة كتاب الهارة والقعنائي ٣٢٠) من السيح بخارى ناس ا١٩١٠ بياب ها ذكو عن بنى السو المبل ) اور (مسح مسلم ن ٣٣ سام ١٠ مناب و جوب الوفاء ببيعة الخليفة الاول فالاول ) كى روايت سے حديث ہے - جس ميں مذكور ہے كم آ مخضر ت اللّه في في في اسرائيس كى سياست ان كے انبياء كے متعلق ہوتى تھى ۔ الك نبى فوت ہوتا تو اس كا خليف بھى نبى ہوتا اور مير ہے بعدكوكى نبى نبيس ہوگا۔ بال خليفے ہول گے اور بہت ہول گے ۔ (الحدیث)

اس کی توضیح یول ہے کہ نبی اللہ کے متعلق دوبا تیں ہوتی ہیں۔ تعلیم شریعت اور انظام سیاست ۔ سوآ مخضرت آلیک نے بنی اسرائیل کا ذکر کر سے تھایا کہ ان میں تعلیم شریعت اور انظام ملکی ہر دو ان کے انہیں ، کے متعلق تصاور اپنی و بت فرمایا کہ چونکہ میر ب بعد کوئی بھی نبی ہوئے والانہیں۔ اس کئے صرف خلافت ہوگ ۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبوت بند اور انتظام ملکی کے لئے خلافت جاری۔

آ تخضر و المحتال المسلمة المسلمة المسلمة المحتال المسلمة المس

بيصريث (جائل تران ن الساعة حدى يخرج كذا بون الورج كذا بون الساعة حدى يخرج كذا بون الورج كذا بون الورج كذا بون المورج كذا بون المورج كذا بون المورج بنائل من المورج كذا بون المورج بنائل المورج المورج

د جال نبرایت در ہے کے فریتی اور کمٹ ساز کواور کذاب نبرایت در ہے کے جھوٹے مکار کو کہتے ہیں۔( منتبی الارب السان العرب المصال )

سن کے ریب اور ملام سازی اور جھوت اور مکر پر اطلاع پانا اور اس کی حقیقت پر واقف ہوجوت اور مکر پر اطلاع پانا اور اس کی حقیقت پر واقف ہوجوت اور مکر پر اطلاع کا کا مہنیں ہے۔ اس لئے آئے خضرت کیا گئے نے از راہ شفقت ان کا ایک ایسا مشترک نشان ہتا دیا۔ جس سے علم والے اور بینام کلھے پڑھے اور ہانچ شھے۔ شہری اور یبائی سب طرح کے لوگ کیا گئے اور کہناں طور پر بہچان لیس ۔ وو کہ یہ دچال و کنراب بیس ۔ لیتن ان کا آپ کے بعد دموی نبوت کرنا ہی ان کا واپ کے دو ان کے کہنا ہوئے کی دلیل بتائی۔ چنا تیجا ہی بات کو واضح کرنے کے سئے ماتھ ہی فرماویا کے بیان فرماویا کے اور کی تی میں موگا۔

نوت: الل حدیث سے علاوہ اللہ کے کہ اُسخٹسر سے خاتیجا کے بعد نبوت کا وقویٰ کرنے۔ والاد حال وکذاب ہےاور علاوہ اس کے کہ اُسخٹس سے پیچائے خاتم النمیین میں۔ بیام بھی جا بت : وکیا کہ خاتم النمیین کے معنی میں کہ آنخٹسرے کیجائے کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

مولانا صاحب نے سسلہ تقریر میں فرمایا کہ فاکسار ( محمدا برائیم میر سیالکوٹی ) نے جو پھھ میان کیا ہے اس کی ایک ایک بات پر جناب مرزا قاد یا ٹی آئیما ٹی کے دستھویھی پیش کرتا ہوں۔ میلی بات میں نے بیہ بیان کی ہے کہ آیت خاتم النبیان کے معنی بیہ ہیں کہ آنخضرت کیلی آخری نبی ہیں اور آپ کنیوں کے شتم کردینے والے ہیں۔

سواس کی باہت مرزا قادیانی این کتاب (ازالدادبام سی ۱۹۴ بخزوش جس سرزا قادیانی میں اس آیت کا ترجمہ یوں ارقام فرماتے ہیں۔ ''یعنی محملی تم میں سے کی مرد کا باپ نہیں ہے۔ مگروہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نہیوں کا۔''

نیز فرماتے ہیں کہ '' جانن جائے کہ خدد نے تعالیٰ نے تمام نبوتوں اور رسالتوں کو قر آن شریف اور آنخضرت کا بھی کردیا ہے۔'' ( ہلا موری کا راگٹ ۱۸۹۹ ، مطبوعہ الکام نمبر ۲۹ج ۳ منقول از ترکیف نمبر ۸ مصنفہ مووی محملی صاحب لا بوری مجریہ کیم تی ۱۹۳۳ء)

دوسری ہات میں نے حدیث امام احمد کے حوالے سے بدیبان کی کہ رسالت اور نبوت آنخضرت بنجائیں کے بعد منقطع ہوگئ ہے۔ اب کوئی نجی اور رسول نہیں ہوگا۔ سواس کی بابت سرزا قادیانی ازالہ اوہام کی عبارت ندکورالفوق کے آگے سلسلنہ وکر میں لکھتے ہیں۔ بھریں سے دورے میں اسے دورے کا استان کی سے منقطعہ کے انہاں کا معالم کا استان کے ساتھ منقطعہ کے کا سے دورے کا سے

ا بھی ثابت ہو چکا ہے کہ' اب وگ رس الت تابقیا مت منقطع ہے۔'' (ازالداد باس ۱۱۳ بزائن ن ۴س ۴۴۸)د کیھے دی الفاظ میں۔

نیز (آ مَینکال بس ۲۷۳ فرائن ن ۵ سالین) پر کھتے ہیں کہ: 'مسلکسان الله ان یسرسل نبیباً بعد نبیدنا خاتم النبیین و ما کان ان یحدث سلسلة النبوة ثانیاً بعد انقطاعها ''یہ برگزئیں ہوگا کہ اللہ تق فی ہمارے نی اللہ فاتم انبیبن کے بعد کی کوئی تی کرے نصیح اور نہ یہ ہوگا کہ سسہ نبوت کواس کو مقطع ہوجائے کے بعد پھر جاری کرے۔

تیبری بات جو میں نے بیان کی وہ میہ ہے کہ آخضرت کالیے نے عام طور پر فر مادیا کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ اس کے متعلق مرزا قادیائی (ایام السلح ص ۱۳۹، خزائن جسالہ ص ۳۹۳) میں فرماتے ہیں کہ: ''حدیث لا نبی بعدی میں بھی لانفی عام ہے۔ پس بیس فدر دلیری اور گستاخی ہے کہ خیال رکیکہ کی پیردی کر کے نصوص صریحہ قرآن کوعمدا چھوڑ دیا جائے اور ختم الانبیا ، کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چکی ہے۔ پیر سلسلہ وی نبوے کا داری کر یا جائے۔''

ای طرح مرزا قادیانی کی کتب کے دیگر دوالے بھی پیش کئے جاتے ہیں۔ جن میں صاف اقرار ہے کہ نبوت اور رسالت آنخضرت کیا تھے برختم توگنی اور آپ اس ملسلے کے آخری نبی ہیں۔ ا است چنانچ کتاب (حقیقت الوق ص ۱۲ الزن ن ۲۳ ص ۱۳۵) میں مرقوم ہے کہ القد تعالیٰ وہ ذات ہے جورب العالمین اور جیم ہے۔ جس نے زبین اور آسان کو چھون میں بنایا اور آسان کو چھون میں بنایا اور آسان کو چھوں میں بنایا اور اسول جھے اور کتابیں جیجیں اور سب کے آخر حضرت محم مصطفی علیہ کو بیدا کیا۔ جو خاتم الا نبیا ، اور خیر الرسل تھے۔''

اور (جامة البشري صه، خائن خ ع ص ١٨٥) على فرمائة على كه:
 "ويقولون أن هذا الرجل --- لا يعتقد بأن محمدة التم خاتم الانبياء ومنتهى المرسلين لا نبى بعده وهو خاتم النبيين فهذه كلها مفتريات"

سور میں میں جیز (آسانی فیصلاس مرخزائی بڑھ سے سور) میں فریاتے ہیں کہ '' خدا تعالی جات ہیں کہ '' خدا تعالی جات کے کہیں مسلمان ہوں اوران سب عقائد پر ایمان رکھنا ہوں۔ جواہل سنت والجماعت مانے جیں اور کلمہ طیب لا المله الا الله محمد رسول اللّه کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور میں نبوت کا مدی نہیں نہ بلکہ ایسے مدی کودائز واسلام سے خارج جمعتنا ہوں ۔''

سم ..... نیز فرمات میں کہ '' میرایقین ہے کہ وقی رسالت حضرت آ دم علی اللہ میشروع ہوئی اور جناب رسوں محمد مصطفیٰ النظیلی پرختم ہوگئ ۔''

(ليكيرسالكوت عن ٢ فيزائل يَ ١٠٠٠)

ان ہر وو مقامات میں مالات سے مراد کمالات نبوت ہیں۔ پنانچہ مرزاتد یائی فرماتے ہیں۔ پنانچہ مرزاتد یائی فرماتے ہیں کہ:''اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں۔ وہ مجموئی طور پر ہادی کائل پرختم ہو گئے۔''

رحقیقت اللہ قاص ۹۰، محالہ کتاب الحق ص ۲۰ اللہ قاص ۹۰، محالہ کتاب کی الحق ص ۲۷)

۲ ..... نیز فرماتے بین کہ: '' مخضرت اللہ کا منبوت کے ملحتم ہو گئے۔''

. ( جُمُ البِدي ص من نزائن ج سماص م ) نيز فرمات بي كه " " كمالات أوت كاد الزرة أتخضرت في ينتم بوكيور" '

(من ۱۱ زائر ق مرز الصداول)

نیز از الہ اوہام میں لوگوں کی طرف ہے تو دسوال کرتے ہیں اور نوو جواب دیتے ہیں۔ ''سوال رسالہ فخ الا سام میں نبوت کا دعویٰ کیاہے۔''

" الجواب نبوت كاوتون نبيل بلَه محد "يبنه كادوي سے "

(ازار وزائل ما المراكن ع ۱۳۳ فرواکن ع ۱۳۳ (۱۳۳۰)

ای طرت شیخ الکل حضرت مواانا سید نذیر حسین ساحب محدث ابلوی اور مواانا ابو سعید محد حسین صاحب بنالوی کافر کرنها بیت بدتبذی ہے سرے کیت بین کہ افریسرا سرافنز او بیند که جماری طرف بیا بین میشود بین کہ اور مواانا ابو جاری طرف بیا بین میشود بین کہ کو یا جمین معجزات انبیا بینیم السام سے انکار ہے ۔ یا بیم خود وجوی نبوت کرت بین ۔ یا نعوذ با نفد حضرت سید الرائین می مصطفی تین کی خوات کا انبیا انبیا انبیا انبیا انبیا انبیا انبیا انبیا و بین حضرت سید الرائین می مصطفی تین کے انکار ہے ۔ یا موال مقالد اسلام سے مشرین سیار انبیا انبیا انبیا انبیا انبیا میشود المین کو انبیا کو کا بین اور ان مقالد کا کو انبیا کو انبیا کو کا بین اور ان مقالد کا کو انبیا کو کا بین اور ان مقالد کا کا بین اور ان کا کو کا کا کو کا

چیقی بات میں نے مید بیان کی ہے کہ آئخضرت کافیٹی نے اپنے بعد کے مدنیان نبوت کو د جان و کذاب فر مایا ہے۔ سواس کی نسبت بھی مرز اقادیا ٹی کی تصریحات بیش از بیش میں۔ ان میں سے چند لبلورنمونہ حسب ذیل میں۔

سے '' و چوتھ ٹیم نبوت کا منگر ہوا اسے بے دین اور دائر و اسلام سے خارج '' '' تقریر تاریخ نائی کا کا رہے کا منگر ہوا ہے۔'' '' کھنتا ہول ''

ا بول -سورین به در در در میروی اسها رات ناس ۱۹۵۵) سورین به در در در میروی مرافعات جمعی بارگ (مجموعه اشتری رات ج ۴م ۱۹۹۷)

( مكتوب مرزا قادياني مندرجه رسالة څيذ الا ذبان نمبراج اص ٢٥٠)

مرزا قادیانی کے ان سب حوالہ جات سے بیامور ثابت ہیں۔

نبوت ورسمالت آنخضرت في پختم بموگئ ...

r.... آ پُ کے بعد کو کی شخص نبی نہیں ہوسکا۔

س.... ایمامدی نبوت کا ذب ، کافر، بیدین ، دائر داسلام سے خارج ہے۔

ملعون، خسر الدنیا والآخرہ۔ بدبخت مفتری اور بے ایمان ہے۔ بیمرزا قادیانی کے اقوال ہیں اور ہم بھی اس پرصاد کرتے ہیں۔

## جواب منجاب مولوي محرسليم صاحب قادياني

مولوی محرکیم صاحب قادیانی جواب کے لئے اٹھے اور شروع میں بیآ یت پڑھی "ولقد جاء کم یوسف من قبل بالبینت غما زلتم فی شك مما جاء کم به حتی اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا (مؤمن: ٣٤) "ليخي (اے باشندگان مصر!) تمہارے پاس معترت يوسف اس سے پہلے روش دلاکل لے كرآ ئے ۔ پس تم اس سے بووہ

لے کرآئے ۔شک ہی میں رہے رحمیٰ کہ جس دفت وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے ملکے کہ خدا تعالیٰ اس سے بعد ہر گز کوئی رسول نہیں بیجیے گا۔

اس آیت ہے صاف ظاہر ہے کہ کفار مصر حفرت پوسف پر نبوت کوٹتم سیجھتے تھے۔اس سے ٹاہت ہوا کہ ٹم نبوت کاعقیدہ کفار کا ہےاور جو نبوت کو ہند سیجھے وہ کا فریے۔

وومری ولیل بیرے کوانشر تعالی نے فرمایا۔" ذلک بان الله لم یک صفید آنعمة انعمه علی قوم حتی یغیر وا ما بالنفسهم (انفال: ۵۰) "یعی الله تعالی جم توم پرکوئی نعمت کرتا ہے تواس سے وہ نعمت دور نہیں کرتا۔ جب تک وہ قوم اپنے صلات و نیات کونہ بدلے۔ اگراس امت پرخدا تعالی نے بیغمت نبوت بند کردی ہے تواس کے معنی بیہوں گے کہ بیامت بدکار ہوگئی اور اس میں شرابت آگئی ہے۔

تیسری دلیل اجرائے نبوت کی بیرے کہ خداتعالی قرماتا ہے۔'' مسلکسان الله لیدند المحقوم نیس علی ما انتجاعی بیرے کہ خداتعالی قرماتا ہے۔'' مسلکسان الله المحقوم علی الغیب و ما کان الله المحتاج علی من رسله من یشاء (آل عمران ۱۷۹۰)'' لیمن خداتعالی ایمانہیں ہے کہ تمہیں ایسی حالت پر چھوڑ دے۔ جب تک کہ ضبیث اور طبیب میں تمیز نہ کر ہے اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تم کوغیب پر مطلع کرے لیکن القدایت رسول جھی محلوم ہوا کہ نبوت ایسی جاری ہے۔ کیونکہ تجتبی مضارع کا صبخہ پر مطلع کرے ایسان تعبیل مضارع کا صبخہ ہے۔ جواستقبال کے لئے بھی آتا ہے۔

چوگ دلیل یہ کے کہ خداتھا کی نے فرمایا''اللّه بیصه طبق من العلائکة رسلا و من الغاس (العہ: ۷۰) ''لیمی خداتعا کی فرشتوں میں سے بھی اورانسا تول میں سے بھی ہمیشہ رسول چنے گا۔

اس آیت ہے بھی تابت ہے کہ ہمیشہ رسول ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ یصطفی فعل مضارع کاصیغہ ہے۔جواستقبال کے لئے بھی آتا ہے۔

ا مولوی محرسکیم صاحب نے ان آیوں کا ترجمہا ک طرح کیا تھا۔ جس کی گرفت سے وہ اخبر تک نجات نہ یا سکے اور بالکل لاجواب ہو گئے۔ جیسا کہ آپ مولانا سیالکوٹی کے جواب الجواب میں ملاحظ کریں گے۔ الجواب میں ملاحظ کریں گے۔ یانچوی دلیل بیرے کہ جب آنخصرت اللہ کا فرزند ابراہیم فوت ہوا تو آپ نے فرمایا۔ 'کو عداش ابسراھیم لکان صدیقاً بنیا (ابسن صاحب ص ۱۰۸، جاب ماجاء فی الصلوة ابسن دسول الله الله الله وذکر وفاقه) ''یعن اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا توصدیت نی کی ہوتا۔ اس ہے بھی معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ ورند آنخصرت الله الله الله فرماتے اور مولانا صاحب بیالکوئی نے جوفر مایا کہ خاتم کے معنی آفری ہیں۔ ہم کوسلم ہیں۔ لیکن آفریمی تو عربی لفظ ہے۔ اس سے بیلاز مہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی نہ ہور ویکھتے عدیث میں ہے کہ آخری جاب نے فرمایا 'انسا الحر الا انبیساء و مسجدی الحر المساجد (مسلم ج ۱ ص ۱۶؛ باب فیضل الصلوة بمسحدی مکه والمدینة) ''یعنی میں آخری نبی بوں اور میری مجد آخری سجد ہے۔ پس جس طرح آخری میں بنیس ہوگئی۔ اس طرح آخری سجد کے بعد مجدی بنی بند نہیں ہوگئی۔ اس طرح آخری میں بنیس ہوگئی۔ اس خضرت میں بنی بند نہیں ہوگئی۔ اس طرح آخری میں بنیس ہوگئی۔

اور مولانا صاحب نے حضرت مرزا قادیانی کے جس قدر حوالے پیش کئے کہ دہ دعویٰ نبوت سے انکار کرتے تھے۔ تو اگر یہ درست ہے تو پھر مولانا صاحب اور ان جیسے دیگر علماء مرزا قادیانی کوکافر کیوں کہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ علماء نے مرزا قادیانی پراس لئے گفرکا فتو کا لگایا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دیگر یہ کہ مرزا قادیانی کے یہ اقوال اس وقت کے ہیں جب آپ کو وی نبوت نہیں ہوئی تھی ۔ لیکن جب نبوت کا تھم ہوا تھا تو آپ نے دعویٰ کردیا۔ جیسے کہ آ تخضرت میں ہوئی تھے ۔ فیریاں بن متی پرفضیات نہ دواور جو بھی فر مایا کہ ہیں اولا وَآ دم کا مردار ہوں اور پہلے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آ گیا تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آ گیا تو بیت اللہ کی طرف برنے کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آ گیا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آ گیا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تمام پڑھتے رہے۔ پھر جب تھم آ گیا تو بیت اللہ کی طرف بڑھنے گئے۔

اورتمیں و جال والی صدیث جو بار بار چیش کی جاتی ہے سواس کی بابت ہم کی وفعہ کہد چکے کہ رید بقول جا فظ ابن جر تضعیف ہے۔اس پر بیہ موال بھی ہے کہ تمیں کی قید کیول لگائی ؟۔

علادہ اس مے مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نا نوتوی ہائی مدرسد یو ہند تحذیر الناس میں الکھتے ہیں کہ بالفرض اگر آنخضرت اللہ کے بعد کوئی نبی آبھی جادے اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد نبی مکن ہے۔ کے بعد نبی مکن ہے۔

نیز یہ کداگر آنخضرت اللہ کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا۔ توجب سے آئے اگا تو کیاوہ نی نہ ہوگا۔ پھر آنخضرت ملی نے فتم سے کیا؟۔

دیگریدکه مشکوة میں صدیث ہے کہ پہلے خلافت منہائ نبوت پر ہوگی۔ پھر ظالمان ملوکانہ طریق پر ہوگی۔ پھر ظالمان ملوکانہ طریق پر ہوگی۔ پھراخیر میں منہائ نبوت پر ہوگی۔ اس ہے بھی ثابت ہے کہ نبوت جاری ہے۔

نیز مشکوة میں ہے کہ وہ امت کیے ہلاک ہوگی۔ جس کے اقل میں میں ہوں اور اخیر میں میں ہوں اور اخیر میں میں ہوں اور اخیر میں میں ہن مریم نبی ہے۔ اس لئے نبوت جاری رہی اور عاقب کے معن میں میں ہوں جومولا نامیاحب بار بارفر ماتے ہیں کہ آنخصر تناہی ہے نہ اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ السدی لیسس بعدہ فبسی میآ تخصر تناہی کی تفسیر نہیں ہے۔ یود کیسے مرامی قاری کھتے ہیں کہ النظاہر ان التفسیر من الراوی "

## جواب الجواب منجانب مولانا محمدا براهيم صاحب ميرسيالكوثي

حمدوسلوۃ کے بعد مولاً ممدوح نے فرمایا کہ قادیانی مناظر بے راہ چلتے ہیں۔ موضوع ختم نبوت ہے۔ (دیکھو پر چشرا لط) جس کا مدتی میں ہول۔ بیس نے اس کے اثبات میں ہرطرح کے دلائل یعنی قرآنی، حدیثی، لغوی اور شہادات آئمہ تنسیر وحدیث ولغت بلکہ خود جناب مرزا قادیانی کے اقوال چیش کرد ہے ہیں۔ ہیرے مقابل مولوی محمد سیم نے چھو نتے ہی اجرائے نبوت کے دلائل بیان کرنے شروع کرد ہے۔ جوان کا حق نبیں تھا۔ انکا فرض بیاتھا کہ وہ میرے دلائل پر تقض کرتے ۔ بیال ایس میرے حوالے غلط تصوران کی تھی طلب کرتے ۔ یا گران کے خیال میں میرے حوالے غلط تصوران کی تھی طلب کرتے ۔ یا گرمیرے دلائل پر تقض کرتے ۔ یا گران کے خیال میں میرے حوالے غلط مصوران کی تھی طلب کرتے ۔ یا گرمیرے دوئی کی کوئی جزو بے دلیل رہ گئی ہے تو اس کی دلیل طلب کرتے ۔ لیکن انہوں نے اپنے فرض سے سراسر پہلو تھی کرکے جواب سے عاجزی کا شوت دے دیا ہے۔

ا مولوی محمد ملیم قادیانی نے اس طرح اور کے صیفے سے ادر بغیر حضرت وغیر و الفاظ تعظیم کے اور بغیر علیہ السلام کینے کے کہا تھا۔ جیسے کہ عام طور پر قادیا نیوں کی عادت ہے۔ چنا نچیان کے پہلے اشتہار جلسہ میں جو آپ کی وفات کے متعلق مضمون رکھا ہوا تھا۔ اس کی سرخی اس طرح تھی ۔ وفات مسیح ناصری اور اس مباحثہ میں سب پر روثن ہوگیا کہ مرز ائی عموماً انہیاء کے حق میں خصوصاً حضرت میں عاصری اور اس مباحثہ میں سخت گنتا نے ہیں۔

انہوں نے جو کچھ بیان فر مایا ہے وہ چندشبہات ہیں۔ جو کم علمی یابدا متقادی کے باعث پیدا ہوئے ہیں۔سومیں خدا کے فضل سے حاضرین کی دکھیں کوفٹو ظار تھتے ہوئے۔سب کا تارو پود الگ کر کے دکھ دیتا ہوں اورملمع کا سازار نگ ابھی اتار دیتا ہوں۔

ا مولوی محمد سلیم قادیانی نے میلی آیت جو حضرت بوسف علیدالسلام والی ایر همی ہے۔ اس کا جواب بدیجہ کہ بدان لوگوں کا مقولہ ذکر کیا گیا ہے۔ جو حضرت بوسف علیدالسلام کی نبوت پرائیان ندلائے تھے۔ جیسا کہ 'فیصا فلقم فے شك (صوصن : ۲)' سے ظاہر ہے۔ انہوں نے ازراد کے کفر کہا تھا كہ حضرت بوسف مر كئے ہیں۔ تو چھ كارا ہوا۔ اب خداكوكی رسول نہيں بسے گا۔

اوردوسری آیت جوانہوں نے تغیر نعت کے متعلق پڑھی ہے اور اس میں نہایت گتا فی اور شوخی ہے ہوا ہے کہ کیا بیامت بد کارہوگئ ہے؟ اور اس میں شرارت آگئ؟ ۔ جو نبوت بند ہوگئ ہے اور اس میں شرارت آگئ؟ ۔ جو نبوت ہوت بند ہوگئ ہے اور اس سے پیغمت نبوت چھن گئی ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اس نعمت نبوت کا ذکر نہیں ہے ۔ بلکہ دیگر و نبوی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جو آیت کے سیاق سباق سے معلوم ہوسکن ہے۔ اس آیت کے پہلے بھی اور بعد بھی فرعونیوں و فیر و کفار گا ذکر ہے کہ خدا تعالی نے ان کو کی قتم کی فعنیں بخشی تھیں ۔ لیکن انہوں نے نافر ہانی کی قو خدا تعالی نے ان پر تباہی ڈالی ۔ کہاں نبوت اور ا

ا مولوی تحرسلیم قادیانی نے ہاوجود بار بارجواب مل جانے کے اس آیت کو آخیر تک نہ چھوڑ ااور قریبا ہر نو بین اس آئید کردھرائے رہے۔ جس سے حاضرین کو لیقین ہو گیا کہ جو پھھ پیلوگ گھرسے یاد کر کے آئے ہیں۔ اس کے دھرائے رہنے کے سواان کو پچھ بھی نہیں تا۔

کهان دنیا گی متین مرفه الحانی اور حکومت وغیره مه

السلموادي محمليم قادياني نفية يت بهي مجل وبموقع يرهي

تیسری آیت جو مولوی سلیم قادیانی نے چوتے پارے کی پڑھی ہے۔ 'ول کے ناللہ یہ بہتری آیت جو مولوی سلیم قادیانی نے چوتے پارے کی پڑھی ہے۔ 'ول کے اللہ یہ بہتری اللہ اللہ یہ بہتری اللہ اللہ یہ بہتری ہوئی ہے۔ اوراس کا ترجہ کی اللہ تاریخ کا سس کے بیں مولوی محمد سلیم قادیانی نے اپنی طرف سے ملادیا ہے۔ قرآن شریف میں اس آیت میں کوئی نظر نیس جس کا بیتر جمہ ہو۔ خیر انہوں نے تو ترجمہ میں زیادتی کی ہے۔ ان کے بڑے حصرت جناب مرزا قادیانی تو قرآن شریف کے الفاظ میں بھی زیادتی کر لیتے تھے۔ مثلاً وہ حقیقت الوجی میں اس عبارت کو قرآن شریف کی آیت جناکر لکھتے ہیں میں اس عبارت کو قرآن شریف کی آیت جناکر لکھتے ہیں

ا..... "يوم ياتى ربك فى ظلل من الغمام" (حيقت التى سادى سامه) ..... (حيقت التى ساده) ..... فيزاً مَين كما لات ميل قرآن شريف كى آيت جمّا كر كلصة بين كه "يسايها

الذين أمنوا أن تتقواالله يجعل لكم فرقاناً ويجعل لكم نورا تمشون به"

(أَ مَيْنهُ مَالات اسلام ص ١٤٤)

سسس يز"فرياددرد" كتاب من قرآن شريف كي آيت جناكر تل جَهد المعتم من المستنة "كرة" وجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة "

سوال یہ ہے کہ بیآ یات قر آن شریف میں ان الفاظ اور اس تر تیب کے ساتھ کہاں ہیں؟۔خاکسار بفضل خدا،حافظ قر آن ہوکر کہنا ہے کہ قر آن شریف میں مرزا قادیانی کی تحریر کے مطابق کہیں بھی نہیں۔

سے سے سے ای طرح مرزا قادیانی نے حدیث نبوی میں بھی زیاد تیاں کی ہیں اور غلط ا حوالے دیئے ہیں۔مثلاً (ازالہ اوہام ص۲۳ مزائن ج ۳ ص۱۲۵،۱۲۳) میں سیح بخاری کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ آنخضرت علیقتے نے میٹے موعود کی نسبت فرمایا کہ:''بیل ہو ا مامکم مذکع''

۵ ای طرح این کتاب (شبادت القرآن من ۱۳، فزائن ج۱ ص ۳۳ ) میں سیح بخاری کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ آنخضرت الله المهدی '' آواز آسان سے آئے گی۔''هذا خلیفة الله المهدی''

ان وولوں حوالوں کی نسبت بھی سوال ہے کہ سیح بخاری میں بیصدیثیں ان الفاظ کے

ساتھ کہال ہیں۔ خاکسار بغضل خداایک عالم حدیث ہوکر با واز بلند کہتا ہے کہ بیحدیثیں ان انفاظ کے ماتھ تھے بخاری میں نہیں ہیں۔ پہلی حدیث ہیں مرزا قادیائی نے ابل عوا ''اپنے پاسے اپنے مطلب کے لئے بر صالبیا ہوا وردوسری تو سراسر غلط ہے۔ سمجے بخاری میں اس کا وجود ہر تر نہیں ہے۔ نوست میں اس کا جوجواب ویاوہ ان کے ایمان نوست میں اس کا جوجواب ویاوہ ان کے ایمان وحیاء کا آئینہ ہے۔ فرمانے گئے کہ اگر مرزا قادیائی نے بیا ہیں اس طرح کھی ہیں اور بیحدیثیں اس طرح بیان کی ہیں تو آخضرت اللے نے بھی فرمایا ہے کہ ہر نبی نے وجال کی خبروی ہے۔ بیہ اس طرح بیان کی میں تو آخضرت اللے ہے۔ بیہ اس طرح بیان کی میں تو آخضرت اللے ہے۔ بیہ اس طرح بیان کی میں تو اس کی خبروی ہے۔ بیہ اس طرح بیان کی میں کہاں ہے؟۔

اور نیز قرآن شریف نے کہا ہے کہتے نے بشارت سائی کے میر ہے بعدا حمد رسول آئے گاتو انجیل میں دکھایا جائے کہ احمد کہاں گھا ہے؟۔ حاضرین نے جب ان کی تقریری تو آگ بگولا ہوگئے کہ قادیا فی ایسے گستاخ ہیں کہ ان کے مرز سے پرکوئی بھی اعتراض کیا جائے تو یادگ مرزاتی کو بچانے کے قادیا فی اس کا رخ حجت آئی خضرت تھیں کی طرف چھیر دیتے ہیں۔ انہوں آئی خضرت تھیں تھیں کہ اس کا رخ حجت کی ہڑنے پر وادنہیں۔ حضرت مولا ناصاحب سیالکوئی نے نہایت آئی مثانت ہے اس کا جواب دیا کہ مولوی محمد سیام قدیا فی کے جواب سے بدلازم آتا ہے کہ اس طرح کے خلط حوالے مندرج ہیں ۔ تو بہ است خط حوالے مندرج ہیں ۔ تو بہ است خط داللہ ! کون مسلمان ایس کرسکتا ہے اور ایسا کہہ کرکس طرح مسلمان رہ سکتا ہے ۔ حاضرین نے بہت ہیں۔ تو بہ است خط داللہ ! کون مسلمان ایس کرسکتا ہے اور ایسا کہہ کرکس طرح مسلمان رہ سکتا ہے ۔ حاضرین

اس کے بعد مولانا نے فرمایا کہ صاحب من! قرآن شریف سینوں میں مجفوظ ہے۔
کتابت میں محفوظ ہے۔ روز مرہ تلاوت کیاجا تا ہے۔ اس کا حرف حرف اور برحرف کی حرکت محفوظ ہے۔
ہے: آنخضرت آیا نفتہ کے عہد مبارک سے لے کرآئ تک اس میں زیرز بر کی خلطی نہیں ہو تک اور نہ بھو سکے گی۔ کیونکہ قرآن میں خود خدا تعالی نے فرمایا ہے۔ ''انسا نسطین نیز لیفا الذکور وانیا لله لحسافظون (حسور :۹) ''یعنی بیشک ہم ہی نے یافیعت نامہ (قرآن) اتاراہ باور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
اس کے محافظ ہیں۔

اگر کسی آیات بین کتر بیونت اور کانت چھانٹ جائز ہوتو پھر خدا کی حفاظت کے کیا معنی؟ اور نیز یہ کہ پھر غدوا حوالے کے کہیں گے؟ اور نیز عبارت کی کمی بیشی کوئی عیب ندر ہے گا اور وجال کے بارے بیں اور اسم احمد کے بارے میں جوآپ نے آنخضرت آلیکے پر اور قر آن شریف پرمعاذ اللہ بہتان لگایا ہے کہ اس مے حوالے اگل کتابوں میں نہیں ملتے۔ اگر بالفرض نیلیس تو اس کی میدو بہیں ہے کہ معاذ اللہ آنخضرت میں اور قرآن مجید نے غلط حوالے دیئے۔

اس کی وجہ بدہوئی کے دو کتا ہیں محرف ومیدل وگئیں۔ جبیبا کے مرزا قادیانی بھی چشمہ ً معرفت میں صاف طور پر لکھتے میں لیکن شکر ہے کہ آپ کے مطالبات کوخدانعالی نے ان اگل آ کتابوں میں بھی محفوظ رکھا۔

یہ لیجئے انجیل بریناس جس کی تصدیق مرزا قادیانی اپنی کتاب (سرمہ چشم آرییس ۲۴۰ ماشہ مزاقادیانی اپنی کتاب (سرمہ چشم آرییس ۲۴۰ ماشہ مزائن جسس ۲۸۸) وغیرہ میں کرتے ہیں۔ اس میں صاف طور پر آنخضرت الفیلی کا نام مبارک لکھا ہے اور پولوں کا خط بنام تھسلنیکیوں باب۲ میں دجال اکبر کا ذکر ہے اور متی باب۲۲ میں جمو نے میپول کا ذکر ہے۔ (کہوجی کون دھرم ہے)

مرزائی اس پر بخت نادم ہوئے اور تمام حاضرین نے بیک زبان ان پر ملامت کی ہوچھاڑ چھوڑ دی اور حضرت مولا نامد ظلہ کے دسعت مطالعداور قوت خافظہ کی دادد سینے سگے۔

موالانا ممدور نے اصل امر فی طرف رجوع کرتے ہوئے قرب کراس وقت زیر سوال ہے ہات ہے کہ مولوی محمد سلیم قادیا فی نے آیت ' ولکن الله یہ جنب من رسله من بیشاء (آل عمران ۱۷۹۱) '' کا ترجمہ کیا ہے۔'' لیکن اللہ اپنے رسول ہیج گا۔' اس آیت میں ہیج گا کس کے معنی ہیں؟ یا اور بیجوانہوں نے کہا کہ صارع استبال کے لئے ہمی آتا ہواور بیبال استقبال کا صیفہ اس لئے استعال کیا گیا ہے کہ آئندہ رسول پیرا ہونے والے تھے۔ سویہ استدال بالکل فلط ہے۔ کیونکہ خلاف نص قرآنی ہے اور صریح احادیث صیحہ کے خلاف ہے اور میں بار بابیان کرچکا ہوں کی کی استباط خلاف نصوص ریست نہیں ہوتا اور صیفہ مضارع ہیں ہمیشہ استقبال نہیں ہوتا۔ بلکہ بھی زیانہ حال کے لئے اور کہی بھی زیانہ استقبال کے لئے ہوتا ہے۔ جہاں حال سے معنی دیا ہوں استقبال کے لئے ہوتا ہے۔ وار میں دہاں حال کے لئے ہوتا ہے۔ اور خلاف خلاف خلاف شیخہ مضارع کا خلاف کے لئے اور کی کھی دہانہ استقبال کے لئے ہوتا ہے۔ اور خلال حال کی کی معنی دیا ہوں جا کی دہاں استقبال میں مشترک ہوتا ہوں حال کے لئے استعبال کی گئے میں دہاں استقبال کے لئے معادرے کا خطرت میں مشترک خطرائی کی معنی دیتا ہے۔ دوسرے معنی نہیں دیا تھی دور کے مقبار کی کی معنی دیتا ہے۔ دوسرے معنی نہیں دیا تا دل کی کے احتمار کی کھی مشترک خطرائی کی معنی دیتا ہے۔ دوسرے معنی نہیں دیا تا دل دور کی کیا دورائی جگہ مضارع کا مشترک خطرائی کیا گیا ہے کہ آئی کھنرت کھی ہوتا ہے۔ دوسرے معنی نہیں دیا تا درائی جگہ مضارع کا کی خطرات کھنال

ل اس كاجواب مولوي صاحب قادياني في اخبروت تك ندويا.

ے اس کے مزول کے وقت موجود تھے۔ بین مضارع صرف حال کے لئے ہوا اور اس سے استقبال کے معنی منزع موسکئے۔جیسا کہ میں مابقاً بیان کرچکل۔

ه اور مولوق محملیم صاحب نے پہنچویں ولیل میں جوحدیث السوعسان البراهیم لیکنان صدیقاً السوعسان البراهیم لیکنان صدیقاً انہیش کی ہے اس سے جواب میں بیعرض ہے کہ ابن ماجد کے عاشیم ۱۰۸ بی پر لکھا ہے کہ صدیف معیف ہے۔ کیونکداس میں ایک راوی (ابوشیدار ایم بن عال معموم ۱۱۰) متر وک الحدیث ہے۔ بر

نوٹ: سی الفاظ جوآ تخضرت میلید کے فرزندگی وفات کے متعلق منقول میں یہ ہیں۔
"الموقف میں ان یکون بعدہ محمد شکیلا نبی عاش ابنه ولکن لا نبی بعدہ "لینی
"اگر خدا کی قضامی یہ بات ہوتی کے محمد اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتو آپ کا بیٹا (ابراہیم) زندہ رہتا۔
لیکن آپ کے بعد کوئی نبیس ہوگا۔

لے مولان صاحب کے اس علمی تکتے پرعلماء پھڑک اٹھے اور مرحبا مرحبا ہے مولانامد ظلد کی وقع شنائی کی داود ہے گئے۔

مع ال كَيْسِمت مافظ ابن حِجْرَتْ (تقريب البنديب ناص اس) مين لكها به متروك الحديث الديب البنديب البناظ المن كالمن من المحديث ا

بيصديث (سيح بخارى ٢٥م ١٥٠ بهاب من سمى باسماء الانبياء) من بيم بهى باور (ابن مابيم ١٠٨ بهاب ماجاء في المصلوة على ابن رسول الله تايلة وذكر وفاته ) من بهم او بركي حديث سے بہلے كمتوب بے ليكن مولوى فيم سليم صاحب كوتو نظر نبيل آئي سيانهول نے جان بوجھ كرم سلمانوں كودھوكا و يناجا ہا ہے اور ميح روايت كوچھور ضعيف كو بيان كرديا ہے۔

نیزای کے ہم معنی الفاظ الم بغویؒ نے آیت خاتم النہیں کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ سے قل کے تیں۔' قسال ابن عباسؓ برید لولم اختم به النبیین لجعلت له ابنا یکونَ بعده نبیاً''

نیزیک: 'ن الله تعالی لما حکم آن لا نبی بعده لم یعطه ولد ذکرا یصیر رجلاً (تفیسر معالم ج ص ۱۷۸) ''ینی حضرت این عماس فرمات میں کالله تعالی کی مراواس آیت خاتم انتمین سے یہ ہے کہ اگریس نے آس پر یعن میں ایک فیٹ پر نبیوں کوخم ندکرہ یا جوتا تو میں اس کا بیٹا ایسا کرتا جواس کے بعد نبی ہوتا ۔ لیکن جب اللہ تعالی نے فیصلہ کردیا کہ آپ کے بعد کوئی بیٹا نہیں دیا۔ جو بالغ ہوتا۔

يدوايتي صاف بتاري بي كرة تخضرت الماقية پربوت فتم مو يكل بـ

اور مولوی محمد سلیم صاحب نے خاتم کے معنی آخری مان کر بھی آخری سے مراد آخری نہیں لیا۔ بلکداس کے لئے بھی المساجد والی حدیث پیش کی ہے۔ سواس کا جواب میہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آنخضرت ملی ہے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مجد آخری ہے۔ جو کسی نبی نے بنائی۔

اس کا مفاویہ ہے کہ میرے بعد جو بھی معجد ہے گی وہ کی نبی کی بنائی ہوئی نہ ہوگی۔ یہ معنی میں اپنے پاس ہے تہیں گئے۔ بکد دوسری حدیث سے گئے ہیں۔ یہ دیکھے کنز العمال میں ہے۔''انسا خسات م الآنبیساء و مسجدی خاتم مساجد الانبیساء (کنز العمال ج۲۲ ص ۲۷۰ حدیث نمبر ۶۹۹۹) ''لیمن میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مجدا نبیاء کی مساجد میں سے آخری معجد ہے۔ لیمن اس تو گھر پورا ہوگیا۔ ای حدیث کے درست نہ تجھنے سے آپ کوانجھن میں۔ اب تو وہ بھی صاف ہوگئی۔ اب کیا عذر ہے ''۔

ادرمولوی محدملیم صاحب نے مرزا قادیانی کے انکار نبوت کے متعلق جوسوال کیا کداگر

انبوں نے نبوت کا دعویٰ نبیں کیا تھا تو علائے نے ان پر کفر کا فتو کی کیوں لگایا؟۔ تو اس کا جواب میہ ہے کہ ملا، کے فتوے کا ذکر ہے کہ اگر وہ ان تصریحات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ بموجب اپنے فتوے کے کا فر بعنتی، خارج از اسلام، ہا ایمان، خسر الدیا والآخرہ وغیرہ ہیں اور اگر آپ ان کو مدعی نبوت اور نبی جائے میں تو آپ بان کو انبی فتوے کا مصداق گردا ہے ہیں۔

اور بیندر که اقوال وجی نبوت ہے بل کے بیں۔ چندوجوہ ہے درست نبیس ۔ اقل اس کئے کہ ان ایام میں بھی مرزاجی صاحب البامات تصاور کہتے تھے کہ اس البام میں میرانام خدانے رمول رکھا ہے۔ (ایام اصلح ص ۷۵ بزائن جے ماص ۹ سے)

اوراس کی نظیرانبیائے سابقین میں پائی نیں جاتی کرا کیٹ مخفس کوخدانعالی بذریعہ الہام رسال سے اور و سالہا سال تک ایسے قول و دعوے وکٹر و بے ایمانی مانٹار ہے اور پھر بھی خدااس کو الہات کے ذریعے سے بار بارکہتارہے کہ قورسوں ہے ۔

وم اس لئے کہ آپ کا پی عذر آپ کی ۴۳ سال سے زائد زندہ رہنے والی ولیل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس میں آپ ان البامات کے زمانے کو داخل رسالت کرتے ہیں اور اس عذر میں اس زمانے کو نبوت سے خارت بتاتے ہیں۔ گویا جو امر ہم آپ کو سابقا مناتے تھے کہ مرزا قادیائی نے نومبر ۱۹۹۱ء میں نبوت کا دعویٰ کی اور اس حساب سے مرز اقادیائی بعد از دعویٰ میاڑھے سات سال تک زندہ رہے اور آپ نیزی، سنتے تھے اس وقت آپ نے نبایت صفائی سے مان لیا۔

الجما ہے پاؤل یار کا زائف دراز میں لو آپ ایچ دام میں صیاد آگیا

اور بیت المقدس کی منسوخی کا مذربھی ناواتھی کی وجہ ہے ہے۔قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عملیات میں ہے ہے۔جن کا نتخ جائز ہے لیکن رسالت عقائد وایمانیات میں سے ہے اورایمان وعقائد کا نشخ جائز نہیں۔

اور ﴿ مَنْمَ تَ يُوْسَ عَلِيهِ السلام كَى فَصْلِت والى حديث بِهِي آبِ نے بول بى پیش كروك مير تو، كيو يا دوتا كه مرزا قاديانی اس ئے تعلق يافر ما گئے تي كه ايا تو بيا حديث ضعيف ہے يا كسرنفسى اور لواضع پر محول ہے۔' (آئینہ کمالات اسلام س۱۹۳، خزائن ج۵ص ایضا) پس بموجب قول مرزا قادیانی ہے میں جوجب قول مرزا قادیانی ہے مذرآ پ کومفید شہوا۔ آج آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جائے ہیں اور اینے پاس ہی سے جوجی میں آتا ہے جاتے ہیں۔ اور اینے پاس ہی سے جوجی میں آتا ہے کہے جاتے ہیں۔

نوٹ: ان پیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ کس ہے مقابلہ پڑے گا۔ اگر معلوم ہوتا تو جلسہ کیوں کرتے اور چیلنج کر کے اس مصیب میں کیوں سینیتے ۔

> سجھ کے رکھیو قدم دشت خار میں مجنول کہ این نواح میں سودائے برہنہ پابھی ہے

اور قریباً ۱۰ د جالوں والی حدیث کوضعیف آبنا جوسیحین کی متفق علیہ حدیث ہے۔ چھوٹا مند ہوئی بات کا مصداق ہے اور اس کے لئے آپ نے حافظ ابن جرکا جو حوالہ ذکر کیا۔ اے آپ سیحی نہیں سکے رجیسا کہ بیں صبح کے اجلاس میں مولوی عبدالرحمن صاحب قادیانی کے فرمانے کے مطابق شہادة ذکر کر چکا ہول کہ جناب حافظ صاحب ستر دجال والی روایت کی نبیس کے قریباً ہمیں والی سیم مولی ہے اور ان دونول کی اساد ضعیف ہیں۔ اس کے میمئی نہیں کہ قریباً ہمیں والی اور ستر والی ہر دوروایات ضعیف ہیں۔ اس کے میمئی نہیں کہ قریباً ہمیں والی اور ستر والی ہر دوروایات ضعیف ہیں۔ جو حافظ صاحب کی اپنی تصنیف ہے۔ اس میں دونہا یہ صفائی ہوتو اصل کتاب فتح الباری دیکھنے۔ جو حافظ صاحب کی اپنی تصنیف ہے۔ اس میں دونہا یہ صفائی سے اصل کتاب فتح الباری دیکھنے ہیں۔ 'وفسی روایۃ عبداللہ بین عمرو عندالطبرانی لا تقوم الساعة حتیٰ کے حضر ج سبعون کذاباً و سندھا ضعیف و عندابی یعلے من حدیث انس نحواہ وسندہ ضعیف ایضا (فقع الباری ج ۱۲ ص ۲۷) ''کرعبداللہ بن عمر و کی روایت میں امام طراقی کے نزدیک سے وارد ہے کہ ستر کذاب نگلیں گے ادرائ کی سند ضعیف ہے اور ابو یعلی کے درائی کی سند ضعیف ہے اور ابو یعلی کے درائی کی سند ضعیف ہے۔ ورابو یعلی کے درائی کی سند ضعیف ہے۔ ورابو یعلی کے درائی کی سند شعیف ہے۔ درائی کی سند شعیف ہے۔

اس عبارت کوعلام مینی حنگ نے بھی اپی شرع صیح بخاری میں اس طرح نقل کیا ہے اور مسئلے کوصاف کر دیا ہے کہ ستر کی تعداد والی ہر دور وایات جو طبرانی اور ابو یعلیٰ نے روایت کی ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں۔ (مینی جااس ۲۹۸)

نوٹ: جب مولانا سالکوئی نے فتح الباری کی عبارت مذکورہ بالا پڑھ کر سائی تو لوگ

حضرت مولانا مدوح کی وسعت مطالعہ اور تجرعلمی سے جیران رہ گئے کہ جس امر کو حضرت مولانا فیج کی مجلس میں بغین بعین بعین بعین اور تعرف کتاب میں سے عین بعین وی نگلا۔ مرزائی اس وقت تخت شرمسار تھے کہ دھوکا کارٹرنہیں ہوسکا اور کوئی مغالطہ بڑنہیں سکا۔ آ خر محدسلیم قادیاتی شرمندگی دھونے کو کہنے سگئے کہ لائے کہ لائے کتاب! حضرت مولانا صاحب نے فتح الباری کی وہ جلد بھیج دی۔ جس میں عبارت زیر سوال نذکورتھی اور ساتھ ہی ہی بھی للکار کر کہا کہ چاروں صاحب اور بھی فلکار کر کہا کہ جوروں صاحب اور بھی غلام رسول صاحب بحد سلیم صاحب عبدالرحمٰن صاحب اور بھی محمد اور میں محمد میں میں عبارت میں مرجوز کراس کا مطالعہ کریں۔

جب حضرت مولا نا صاحب نے کتاب مرزائیوں کی طرف بھیجی تو آپ ہے مولوی احمد دین صاحب گلھواوی نے کہا کہ مولا ناان کو کتاب نہیں دینی چاہئے۔ اس لئے کہا کہ مولا ناان کو کتاب نہیں دینی چاہئے۔ اس لئے کہا کہ مولا ناان کو کتاب بھیجی تھی تو انہوں نے صرف مطلب والا درق در میان میں سے بھاڑ ڈالا تھا۔ ایسانہ ہو کہ آپ کی ای تیمنی کتاب کو نقصان پہنچا کیں۔ حضرت مولا نانے فر مایا کشہیں بدلوگ مجھ سے ایسا سلوک نہیں کر سکتے فصوصاً غلام رسول صاحب کی موجود گی میں کہ اقل تو وہ مسن ہزرگ ہیں۔ دیگر مید کہ میں نے ان کو چنیوٹ میں مار پیٹ سے بچایا تھا اور وہ اس وقت سے اپنی ہزرگ کی وجہ سے احسان مانتے ہیں اور میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ فیر تادیائی مربی سر جوڑ کر کتاب کا مطالعہ کرنے گئے اور شرمندگی کو اندر ہی اندر پینے گئے۔ اس کے بعد ان کو گئی نو بتیں تقریر کے لئے ملیں اور مولا نا صاحب نے گئی دفعہ مطالبہ کیا کہ فتح الباری کے حوالے کا کیا جواب ہے۔ لیکن قادیائی نے اخیر تک جواب نہ ویا۔ بلکہ کتاب بھی خاتمہ پر واپس کی حضرت مولا نا صاحب نے قادیائی تنہ نے اپنیس۔ کوئند آپ کا خیال تھا کہ وہ گئی ہو ان کی بیس کر ہی کوئند آپ کا خیال تھا کہ وہ گئی سے ایساسلوک نہیں کر سے گئی کہ اسے بچھ نقصان پہنچایا ہے یانہیں۔ کوئند آپ کا خیال تھا کہ وہ مجھ سے ایساسلوک نہیں کر سے گے۔

مولوی احدالدین صاحب سیح

اس کے چندون بعد جب مولا ناصاحب کوفتح الباری کی اس جلد کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ وہ ورق سے بچ پھٹا پڑا ہے۔لیکن چونکہ اس کی جلد موٹی تھی اور اس کی سلائی باہر کی تھی۔ اس لئے وہ ورق نکل نہیں سکا اور ٹیڑھا پھٹنے سے چوری ظاہر ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو اس طرح اٹکا ہوار ہے دیا ہے۔ مولا ناصاحب نے خطبہ جمعہ میں وہ کتاب صدیا حاضرین کودکھائی اور سارا نہ بورہ ہالا ماجرامع مولوی احمد دمین صاحب محکھ وی کی دورا ندیشی اور سابقہ بجر بے سے سنایا۔ حضرت مولانا نے میں بھی فر مایا کہ عبدالرحمٰن قادیا نی ( کیونکہ کتاب آئی دیر تک انہی کے ہاتھ میں رہی تھی) کی برتہذیبی اور گندو زبانی کا قائل ہوں۔ اس طرح ان کی بدویا نتی کا بھی قائل ہوگیا ہوں۔ کیونکہ یہ دوسراموقع ہے کہ انہوں نے ایک شرارت کی۔

پہلی شرارت بیقی کے مباحثہ رو پڑیں جب انہوں نے سورہ انفال کی آیت غلط پڑھی تو میں نے اس کی تھیج کے لئے اپنی جمائل مترجم و پئی نندیر احمد صاحب مرحوم ان کے پاس بھیجی۔ اس وفت بھی غلام رسول صاحب ان کے پاس تھے۔ باوجود بار بار مطالبہ کرنے کے نہ تو وہ آیت کی غلطی کا اقرار کریں اور نہ جمائل والیس کریں۔ آخر بہت اصرار کے بعد غلام رسول صاحب نے والیس دلوائی۔ اب عبدالرحمٰن صاحب نے میری کتاب کواس طرح نقصان پہنچایا ہے۔ بیان کی نہایت پاجیانہ شرارت ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے خطبہ جمعہ میں یہ بھی فر مایا کہ ایسی شرارت میں جماعت مرزائیہ برشرعا جار الزام قائم ہوتے ہیں۔

ادّل ..... میرکدفن ظاہر ہوجائے تبلیم کرنے کے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ دوم ..... میرکدیہ کتاب عاریۂ دی گئی تھی اور بموجب حدیث نثریف کے مستعار چیز امانت ہوتی ہے۔ (ابن باہہ )اس کئے وہ خیانت کے مرتکب ہوئے۔

سوم ..... یک بیگانی چیز کو مالک کی نظر سے اوجھل بغیراس کی رضا کے ورق نکا لئے کی کوشش کی جو پوری ہے۔

چہارم ..... ہیکہ برگانی چیز کوناحق اور بے دجہ نقصان پہنچایا جوئنع ہے۔ حاضرین جمعہ بیہ کوا کف اور کتا ہے کی بیرحالت و کچھ کر جیران رہ گئے اور قادیا نیوں سے ان کی ہے ایمانیوں کے بعد ان کی شرار توں کی دجہ ہے بھی تخت متنفر ہو گئے۔ چنانچہ اب سیالکوٹ میں قادیا نی تخت ذکیل وخوار اور حقیر وشرمساریں۔

ا..... مولانا سیالکوٹی نے اپنی تقریر کے دوران مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو گی کی عبارت کے جواب میں فرمایا کے محمد کیم صاحب اس عبارت کو بھونہیں سکے۔

فرضی طور پرکسی امرکومان کراس کی تردید کرنے سے اس کا امکان وقو می ثابت نہیں ہو سکتا۔ ویکھنے قرآن مجید میں ہے۔'' قبل ان کسان لسار حسمت ولید فسانسا اوّل العابدین (ذخسرف: ۸۱) ''لیخی اگر خدا کا کوئی فرزند موتو میں سب سے پہلا عابد ہوں۔(عابد بمعنی پرستار یا پیزار) تو کیا آپ اس کے رو سے خدا کے لئے فرزند بھی ممکن کہرسکیس گے<u>۔</u> ایسے طریق کو اصطلاح میں تعلیق بالحال کہتے ہیں۔ جسے آپ غالبانہیں جانتے۔

دیگرید که دهنرت مولانانانوتوی خاتمیت کے درجافضیلت ہونے پر بحث کررہے ہیں۔ نہ کہ نبوت کے اجراء پر۔ خافیعہ!

مولوی محمد سلیم صاحب مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ حضرت عیلی جب آئیں گیا وہ نبی نہ ہوں گے۔ اس سے ان کا پینشا ہے کہ اگر وہ نبی ہوں گے قو آنخضرت علی ہے۔ اس ان کا پینشا ہے کہ اگر وہ نبی ہوں گے قو آنخضرت علی ہے۔ اس اور نبی کا آنا مانا گیا اور ای کے روسے مرزا قادیانی نبی کہ التے ہیں کہ مرزا قادیانی میچ موجود ہیں اور اگر حضرت سے نبی نہ ہوں گے تو ان کی نبوت کا چینا جانا لازم آیا جو باطل ہے۔ مواس کے جواب میں معروض ہے کہ ہے آپ لوگوں کا مغالطہ ہے۔ بحث اس امر پر ہو رہی ہے کہ نبوت آنخضرت کی ہے گئے میں نے قرآن شریف، حدیث شریف، مدیث شریف، ان خضرت کی ہے۔ کہ نبوت آنخضرت کی جہ ہے کہ اور ای کے اثبات کے لئے میں نے قرآن شریف، حدیث شریف، حدیث شریف، حدیث شریف، حدیث شریف، مدیث شریف، کے بعد نہ کی کوجد یہ نبوت کے بعد نہ کر کہ اور نہ وکی جدید نبی ہوگا اور ای کے متعلق جناب مرزا قادیائی کی اصریحات بیان کی تی ہو ہے کہ حضرت میں کہ اور وہ ای سابقہ السلام کوآنخضرت کی تو ہے۔ بی تو ہی ہوگا ہوں کے ہوئے کی اور وہ ای سابقہ نبوت ہے آئیں گے۔ یہ گئے کی بات ہے جوآ پ کی مجھ ہے بالا موت ہوت ہیں گئے۔ یہ گئے کی بات ہے جوآ پ کی مجھ ہے بالا شریع نہ نبوت ہیں ای طرح کھا ہے۔ یہ نبی علامہ زخشر کی آیت خاتم النبین کے ذیل میں خود بی سوال کرتے ہیں اورخود بی اس کا جواب دیتے ہیں۔

"(فان قلت) کیف کان اخر الانبیاء و عیسی ینزل فی اخر الزمان (قلت) معنی کونه اخرالانبیآ انه لاینبااحد بعده و عیسی ممن نبی قبله (قلت) معنی کونه اخرالانبیآ انه لاینبااحد بعده و عیسی ممن نبی قبله (تفسیر کشاف ج ۲ ص ٥٤١) "اگرتو کے کہآ پ س طرح آ خری نی سے سکتے ہیں۔ حالانکہ حضرت سیلی آ خری زمانہ میں نازل ہوں گے تواس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ آ پ کے آ خری نی ہونے کے معنے یہ ہیں کہآ پ کے بعد کوئی تخص نی بنایانہیں جائے گا اور حضرت سیلی ان میں سے ہیں۔ جوآ پ سے پہلے نی بن کے ہیں۔

ا مرزا قادیانی تواسے بھی بطور مجاز واستعارہ جائز جائے ہیں۔ چنانچدان کا الہام استعارہ جائز جائے ہیں۔ چنانچدان کا الہام استعارہ مائن اللہ میں استعارہ جائے اللہ میں ال

ای طرح دیگرمفسرین نے بھی لکھاہے اور حافظ ابن حزمؓ کی عبارت کل حیات میں کے مناظر سے میں بیان کر چکاہوں۔

اور مولوی علی محمد قادیانی بار بارجو ظافت کے معلق فر مار ہے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے فر مایا کہ آنخضرت اللہ نے فر مایا کہ آخری زمانہ میں فلا فت منہاج نبوت پر ہوگی اور اس سے وہ نبوت کے جاری رہنے کی دلیل پکڑ رہے ہیں۔ یا تو تنجابل عارفانہ ہے۔ یا غایت در ہے کی جبالت ہے۔ جناب! خلافت کے طریق نبوت پر جاری ہونے کے بیمنی ہیں کہ جس طریق پر امور سیاسیہ کو آخضرت اللہ فیا یا۔ اسی طرح مطابق آپ کی سنت کے مطابق آخری زمانہ کا امام مبدی چلائے گا۔ کہاں کسی امرکا مطابق سنت ہونا اور کہاں نبوت کا جاری رہنا۔

دیگر میدکدای حدیث میں آپ کے بعد متصل ہی شروع میں خلافت کا منهاج نبوت پر ہونا نہ کور ہے اور اس ہے مراد بالحضوص حضرات ابو بکر "، حضرت عمراً فی اور حضرت عملاً کی خلافت ہے۔ ان زمانوں میں آنحضرت کیائی کی سنت کے مطابق علمدر آمد ہوتا رہا اور معلوم ہے کہ یہ چاروں حضرات نہ نبی میں اور ندان میں سے کسی نے نبوت کا دعوی کیا۔ پس میہ حدیث اجرائے نبوت کی دلیل نہیں ہو تکتی۔

اور منتلوۃ کی حدیث میں یہ جوآپ نے فر مایا کہ آئخضرت بالگے نے فرمایا ہے کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہوگ ۔جس کے شروع میں میں موں اور آخر میں میسی بن مریم ہوگا۔

(مشكلة المماهم، باب ثواب هذه الامة)

اوّل تواسے اجرائے نبوت سے کیا تعلق ؟۔ دیگر یہ کہاں میں ہے آپ امام مبدی کا ذکر کیوں چھوڑ گئے۔ کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ وسط میں مبدی ہے۔ عالبًا آپ اس لئے چھوڑ گئے۔ کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ وسط میں مبدی ہوتی ہیں اور مرزا قادیانی گئے کہ اس حدیث سے مبدی اور عبدی دو الگ الگ شخصیتیں ثابت ہوتی ہیں اور مرزا قادیانی آ نجمانی ایک بی ذات شریف ہر: دعبد ول کے مدی ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ بی صدیث آپ کے خلاف ہے۔ آپ اس میں سے امام مبدی کا ذکر چھوڑ گئے۔ یہی آپ کی کا رستانیاں ہیں۔ جن کی وجہ سے آپ اس میں دھوکا فریب کی وجہ سے آپ اس میں دھوکا فریب کی وجہ سے آپ اور خیانت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے جملہ دالوک کا جو صیفت میں شبہات میں۔ تارہ پودالگ کر ہے ان کی دھیاں اڑا چکا ہوں اور آپ سے میرے دلائل کا بچھ بھی جواب نہیں ہو سکا اور نہ ہوسکت ہے۔ کیونکہ قرآن وحد بیٹ کی نصوص ہینہ ہیں اور ان کے متعلق امت کے عام اور سلی باہم بھی ہونا ہے خداتی گئے۔ اور شیار سرگرائی ہے۔ چھا ہے خداتی گئے۔ ان اور حدیث اور اجماع امت کے خلاف مراسر گرائی ہے۔ چھا ہے خداتی گئے۔

فرمایا:"ومن یشاقق السوسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم وسآء ت خصیرا (النساء ۱۰۰)" که جوکوئی رسول النمایی کی کالفت کرےگا۔ بعداس کے کہاس پر برایت ظاہر چکی اور مومنوں کے رست کے سوارستے کی پیروی کرےگا۔ ہم اے اس طرح پھیرے رکھیں گے۔ جس طرح وہ پھرا اور اسے جہم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔

اورعاقب كي تغيير على جوالفاظ وارد بيل وه كلمات مرفوع بيل - آ مخضرت الله في خودى فرمات ميل اوريا بيل بيل بيل من الى طرف ست نبيل كي - چنانچه ما فظ ابن حجر فق البارى مين الله مديث كويل مين لكت بيل كه: "وقع في رواية سفيسان بن عيينه عند الترمذى وغيره بلفظ الذى ليس بعدى نبي (فتح البارى ج مس ١٠٠١) باب ما جاء في اسما، رسول الله) "امام فيان بن عيينكي روايت مين امام ترفري وغيره كرزويك ميالفاظ يول بيل مين قب مول كدمير ك يعدكوكي في نبيل مولاً

پس بیالفاظ مرفوع ہوئے ند کد سی راوی کے ا۔

آ پ( قادیانی)لوگوں نے علم حدیث کسی محدث استاد سے نہیں پڑھااور نہ آ پ کواس علم کا پورا مطالعہ ہے۔اس لئے آ پ حدیث کے مطالب کوئمیں سمجھ سکتے اور ہمیشہ ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔

فاکسارنے بیٹلم اس زمانے کے ماہرترین محدثوں سے بڑھا ہے اور خدا کی تو نیش سے عمر کا بیشتر حصہ اس علم کی خدمت میں صرف کیا ہے۔اس لئے جو پچھ کہتا ہوں۔اس فن کے ماہر آئمہ کی تصریحات ہے کہتا ہوں۔

نوث: مولاناصاحب مظلمی اس آخری تقریر پرلوگ محوجرت متے کہ معلومات کے بیہ جوابرات کس خزانے سے نکل رہے ہیں۔ مقعنا من برکاته! المدن!!

سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اخاتمه بالخبر!

اس تقریر کے خاشے پر حاضرین کی خوشی اورمسرت کی کوئی حذبیں تھی اور قادیا نیوں کی

۔ لے قاضی عیاض نے بھی (شفاہ جاس ۱۳۶ مطبوء مصر) میں ان الفاظ کو پیکلم کے صیغے ہے وکر کیا ہے۔ جس سے فلاہر ہے کہ تینسیرخود آنخضرت کیسے نے فرمائی ہے۔ سندو کھنے کے قابل تھی۔ ان کی شرمندگی اور تجالت ہم الفاظ میں نہیں بتا سکتے ۔ اس عام شرمندگی ۔ ماہ دہ جو ہر وقت ان کے چہروں پر نمایاں رہتی تھی۔ فوان پر اپنی کر توت کی جب انہوں نے آئے تخضر ہے افسانے کی شان اقدس میں گتائی کی تھی۔ تو ان پر اپنی کر توت کی جب سے اس قدر خوف جہا گیا تھا کہ انہوں نے وفتر پولیس میں فوراً اطلاع کر دی۔ جو چند قدموں کے فاصلے پر مامنے تھا۔ جن سے قریباً سارے شہر کی بولیس اسی وقت جمع کر لی گئے۔ پولیس نے قادیا نیوں کو گھیرے میں ڈال لیا۔ حقیقت تو بیر تفاظت تھی لیکن د کھنے ہے جراست کی صورت نظر آئی تھی۔ سال بھی و کی تھنے کا تھا کہ چند مرزائی اپنی مختصری شیع کے ایک کونے میں دیکے ہوئے کھڑ ہے جی اور پولیس جوان کی تعداد سے تعداد زیادہ تھی۔ ان کے گردگیرا ڈالے کھڑ کی ہے۔ بعض دوستوں نے مولانا صاحب سے عرض کیا کہ قادیا نیوں کی اس صالت کا فوٹو لے لینا چاہئے۔ مولانا نے فرمایا عالم مثال میں اس کا فوٹو کے گئے۔ تمام سلمان نوشی سے جمیر کے نعرسان ان سے مام مثال میں اس کا فوٹو کے این ہوئے اور قادیا نی بھورت بالا پولیس کی جہا طلت یا جراست میں کھڑ ہے۔ مولانا شوشی سے جمیر کے نعرسے میں دیکھڑ کے ۔ تمام سلمان نوشی سے جمیر کے نعرسے میں کھڑ ہے۔ وقع دادی القوم الذین ظلموا و الحمد لله دب العالمین!

## علمائے سالکوٹ کی تصدیقات

اگرچہ ہم نے خود بھی واقعات کونہایت احتیاط ہے کھا ہے ۔ کیکن تا سُدیکے لئے مقامی علماء کی تصدیقات بھی نقل کی جاتی ہیں۔

چونکہ میں اس مناظرہ میں اوّل ہے آخر تک شریک رہااور فریقین کے ولائل نہایت اطمینان سے منتارہا۔ اس لئے نہایت وقوق اور دیانت ہے کہتا ہوں کہ فرقہ ضالہ مرزائیوں کو شکست فاش ہوئی اور طا کفہ حقہ (اہل سنت وحدیث) نے جس خوبی ہے اس عظیم الشان مناظرہ میں مرزائیوں کے زہر یلے اثر اور بے جاحملوں کی جس قدر قابلانہ عالمانہ طرزاور حقیق تدقیق سے مدافعت کی ہے۔ وہ محاج یون نہیں۔ مجھے بہت مسرت ہوئی۔ اوّل اس لئے کہ اجو بہنایت معقول اور مدلل طور پر بیش کئے گئے۔ دوم یہ کہ طرز تقریر نہایت مہذب،اسلامی اظلاق اور اسلامی

تہذیب کا پورالحاظ طا کفہ حقد نے رکھا تھا۔ سوم اس کئے کہنا واقفوں کے لئے دھوکا کھانے کا موقع شدم ہاور واللّه لا بھدی کید الخاشنین کا مصداق ہوگیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ طا کفہ حقہ کو بالعوم اور مولا نا مولوی الحاج الحافظ محرا براہیم صاحب صدر شریعت عز اسیالکوٹی کو بالخصوص عزت کی زندگی میں اضافہ فرما کراسلام کوان سے نقع پہنچائے اور طالبین تق کے لئے ان کوؤر بعید ہوایت بنائے۔ آمین ایارب العالمین!!

و تخط خادم العلماء! محد عبرالحنان حتی المذہب مدر س خطیب جامع مبحد کمہارال سیا نکوٹ

اللہ صدیقوں کا اگر مناظرہ ہوتو ہم ان کو امداد دے سکتے ہیں۔ ہمقابلہ مرزائیاں ہمارا ہو۔ یعن حفیوں کا مرزائیوں کے ساتھ حقیوں کا مرزائیوں کے ساتھ تو اگر اہل صدیث ہمیں امداد دیں تو بری خوشی سے لے سکتے ہیں۔ حقیوں کا مرزائیوں کے ساتھ تو آگر اہل صدیث ہمیں امداد دیں تو بری خوشی سے لے سکتے ہیں۔ کیونکہ مرزائیوں کے متعلق ہماراسب کا اتفاق ہے۔ ان کو وہ بھی کافر جانتے ہیں اور ہم بھی۔ چنانچہ ای اصول کے ماتھ حال میں مناظرہ قلعہ پر مرزائیوں کے ساتھ اہل حدیثوں کا ہوا تو ہم سب عاء مناظرہ ہیں ہمتفق ہے۔ گومناظرہ میں مجھ کو وقت نہیں دیا گیا تھا۔ کم سے کم ایک گنشہ مجھی دیا جاتا تا۔ خیر ججھے کچھ افسون نہیں ہے۔ جو پچھ ہوا سیا لکوٹ کی پیلک پر واضح ہے۔ مرزائیوں نے خت پر لے در ہے کی شکست کھائی۔ مولوی سلیم وغیرہ جو مولانا مولوی حافظ محمد ابراہیم میر صاحب کے مقال جی ہوا ایا لکوٹ کی بیلک پر واضح ہے۔ مرزائیوں نے خت پر لے در ہے مقال نہ سایا اور بجائے اس کے کہ وہ حوالہ پڑھ کر ساتے انہوں نے ظلم یہ کیا کہ اس کا ورق ہی مطلق نہ سایا اور بجائے اس کے کہ وہ حوالہ پڑھ کر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مرزائی پر لے در ہے مطلق نہ سایا اور بجائے اس کے کہ وہ حوالہ پڑھ کر میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مرزائی پر لے در ہے کے خیانت کرنے والے ہیں۔ البذا آج ہے ہیں میں نے بھی اپنے دل ہیں عبد کر لیا ہے کہ ہیں آئیس جمی کوئی کتاب عاریة نہیں دوں گا۔

د سخط! خا کسارسید محمد نورانند شاه خطیب محله کشمیریان (سیالکوٹ)

ہم..... مولانا ٹورائسن صاحب کے فرزندمولوی محمد یوسف صاحب تحریر فرماتے ہیں ۔''مرزا کی جماعت ہمیشد حق کے سامنے فرار ہونے والی جماعت ہے۔موجودہ مناظرہ میں بھی مصداق جساء المصق و زهيق البساطل كاليى مندكي كعائى كدامير به كرآ ئنده سيالكوث مين دوباره مناظره كي جرأت ندكري كير." دستخطامحمه يوسف عفي عنه

۵ ..... جناب مولانا مولوی قاضی عبدالعزیز صاحب ارقام فرماتے ہیں۔'' فقیر

اں جلسد میں ہروفت موجودر ہاہے۔ جو دا قعات ہیں سب صحیح ہیں۔مناظرہ فیصلہ کن ہوا تھا۔''العبد ابورشید محمد عبدالعزیز عفی عندخطیب مسجد جدبید کلاں جامع مسجد حنعیہ صوفیہ مبارک پورہ (سیالکوٹ)

٢ .... مولوي كيم محرصا وق صاحب تحريفرمات بين -بسيم الله السرحمين

السر حید امرزائی جماعت باوجود می فرار کے طوعاً وکر ہاان مناظر ہیں آگئی۔مولا نامحمد ابراہیم صاحب میرکی مناظرانہ تیراندازی نے مخالفین کے سینوں کوغر بال بنادیا۔حقیقت یہ ہے کہ جماعت حقد کے مقابلہ میں فرقہ باطلہ مرزائیہ کوالی فئلست اور ہزیمت ہوئی کے مرزائی لوگ اخترام مناظرہ مربہ شعر بڑھتے ہوئے رخصت ہوئے ہول گے۔

> نکانا فلد سے آدم کا سنتے آتے تھے لیکن بہت ہے آبرہ ہو کر تیرے کو ہے سے ہم لیکے

وتتخط إحكيم محمد صادق مساوق بشهرسيالكوث

ے ۔۔۔۔۔۔ جناب مولانا حاجی امام الدین صاحب رائے بوری تحریر فرماتے ہیں۔ خاکساراس جلسہ میں موجود تھا۔واقعات سب صحیح درست ہیں۔

ويتخط العام الدين رائ بورى خطيب عامع متجد صدرسيا لكوث بقلم خود

٨.... مولوى عبدالغي صاحب ارقام فرمات بين - " خاكسار تمام اجلاسون مين

حاضر تھا۔ جو کچھ تح ریکھی گئی ہے۔ جہاں تک میری یا داشت کام دے سکتی ہے۔ بالکل درست اور صبح ہے۔''

۹..... جناب مولانا مولوی محرالدین صاحب تحریفر ماتے ہیں۔ بسسم الله

الرحمن الرحيم السحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد خاتم السبين الما بعد الحاسمة المرام العالمين والصلوة والسلام على محمد خاتم السبين الما بعد الخاكساران تمام من ظرول من شريب بالفرت عموركرديا - حضرت المان مقررول في بيان عصوركرديا - حضرت موادنا كدابرا بيم صاحب ميركي عمرورازي كيلة وعاكس ما في جاتي بين - جن كوجود باوجودكي

المن الكوث كے خطے وہمت حاصل بـ اللهم متعنا بطول حياته! آمين!!

، شخط! نياز آه گين ابوځمد سين محمرالدين ( منثى فاضل ) خطيب مدرس جامع مىجد شېرسيالكوپ



#### لغارف

بسم الله الرحمن الرحيم أنحمده وتصلح على رسوله الكربيرا حضرت مولانا ابراہیم میر سالکوٹی صاحب ( دامت برکاتیم ) نے جنوری ۱۹۳۷ء میں سكندرآ باد دكن ميں جوابك ماہ تك قيام كہا تواس عرصه ميں جناب ممدوح نے مختلف محالس ميں كئ ا یک علمی عنوان برجن کی زیانہ میں اشد ضرورت ہے۔ قابل قند رمضامین اینے مخصوص انداز میں اور خدادادطرز براستدلال سے بیان فرمائے تھے۔سکندر آباد کی مقامی انجمن اہل حدیث نے ان مضامین کوتحریر میں لے آئے کا انتظام خاص طور بر کر رکھا تھا۔ چنانجی بعض مضامین اخبار اہل حدیث میں گذشتہ سال ہی حیب گئے اور بعض رسائل کی صورت میں جمعیت تبلیخ اہل حدیث پنجاب کی طرف سے شائع ہو میلے ہیں اور ابھی بہت سے نادر علمی مضامین باتی بزے ہیں۔ان میں سے تین اہم مضامین یعنی امام زبال معبدی منتظر اور مجدد دورال جن کی فتنہ قادیانی کے مقابلہ میں خت ضرورت ہے۔ ان اوراق کی زینت کا موجب ہوتے ہیں۔ ہم انجمن اہل حدیث سکندر آباد وکن کے شکر گذار ہیں ۔ جن کی ساعی جمیلہ ہے مولا ناصاحب ممروح کے بیرآ بدار جواہر ریزے محفوظ ہوئے اور ہم تک پہنچے۔ کاش دیگر مقامات کے احباب اہل حدیث میں انجمن اہل حدیث سکندر آباد کے نقش قدم پرچلیں اور مولانا مدوح کی تقریر کے وقت مضمون کو کتابت میں لے آیا کریں اور نظر ثانی کے لئے حضرت مولا ناصاحب کے پاس سیالکوٹ بھیج دیا کریں ۔ تاکہ اس کوطبع کراکر دیگرمقامات کےاحماب کوبھی مستقیض کیا جا سکے۔انڈ تعالیٰ حضرت مولا ناصاحب سیالکوٹی کی صحت قائم رکھے اور اس صحت میں آ ہے کوملمی خد مات کی تو فیق مزید عطاء فر مائے اور تشدگان توحیدوسنت کوان کے فیوض و برکات علم سے تاویر بہرور کئے رکھے۔ آسین ثم آسین! خاكسار! خادم سنت مجمع بدالله ثاني ناظم جمعيت المل حديث بنخاب!

مولانامدوح (افساض الله علي خيا من بركاتهم) في بعد خطير مستوندك بعد قرمايا "محضرات! آج كمضمون كاعتوان امام زمال، مهدى فتظراور مجدد دورال" سي- یہ سئد جس قدرا آسان ہے اس قدر جھولے مدعیوں کی خود غرضی نے اسے مشکل ہنادیا ہے۔ جن کے اثر سے لکھے پڑھے انسان بھی جھول جملیوں میں پڑگئے ہیں۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے بیعا جز جس طریق پر اس کو میان کرے گا اس سے آپ انداز ولگا سکیں گے کہ بیہ سند کس قدر سہل اورصاف ہے۔ ''و میا تبو فیقی الا جالگہ ''اس مسئلے میں جود شواری اوراشکال ڈالے گئے میں وود وطرت پر ہے۔ اوّل امام وقت کی حدیث ہے جو بیہے۔

''من مات بغير امام مات مينة جاهلية (مسند احمدج؛ ص٩٦٥٠ كغزالعسال ح ١ ص ١٠٠٠ حديث نمبر ٤٦٤ مسند الى داؤد ج٣ ص ١٤٠٠ حديث خميس ٢٤٠ الله ما ٢٤٠ مسند الى داؤد ج٣ ص ١٤٠ حديث خميس ٢٤٠ أن بين بيج تااس في المين مركبا درآن حال كنيس بيج تااس في المين زمان كام كووه حالت جالمين كي موت يرم اله

دوسراا شکال مجدد کی حدیث سے ڈالا گیا ہے جو یہ ہے کہ:

''ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لهادينها (ابوداؤه ع من الهذه المالاحم) ''تحقق القدتمالي مبعوث فره تاريح كا والسفاس امت ك برصدى كمريزاي شخص جوتازه كردي مجدوات اسطاس امت ك دين اس كارسو پيلے ميں مسئله امات كوكى قدر تفصيل اور تشريح سے بيان كرتا ہوں۔ اس كے بعد مسئله مهدويت اور سب كے بعد مسئله مهدويت اور سب كے بعد مسئله مهدويت اور سب كے بعد مسئله عبد دووران كارو حاتو غيقى الا جالله !

ا..... مئله! مامت كبري

سومعلوم بوكد لفظ امام كمعن بيثواء بين اوراس كالطلاق تين طرح پرب-امام نماز، امام علم، كديكر لوگ علم بين اس كفتاح اور يروبون - جيت آشمه اربعة اور آشمة حدثين رحمهم الله!

تیسر سے امام جہاد جو جہاد میں صاحب امر ہو کہ اسلامی کشکر اس کے اشارے پر جان لڑاد ہے۔ ای کے متعلق دوسری حدیث میں آیا ہے۔

''انسا الاسام جنة يقاتل من وراثه ويتقى به (الحديث متفق عليه، بخارى ج١ ص ٤١٥ باب يقاتل من وراء الاسام، مشكوة ص ٢١٨ كتاب الامارة والقضاء، مسلم ج٢ ص ٢١٦، باب الاماء جنة يقاتل من ورائه )''لام وحال بوتا جاس كي يجهي بو كرقال كياجا تا جاوراس كما ترد شمنول سے بچاؤ كير اجا تا جد

پین حدیث ندکوره بالایخی مین مات ولم یعوف امام زمانه "مین جس امام کی معرفت کاذکر ہے اس میں وہی امام مراد ہے۔جس کاذکر دوسری حدیث الامام جنة میں کیا گیا ہے۔مطلق امام مرادنہیں ہے اس امامت کوامامت کبری کہتے ہیں۔ویگرسب امامتیں اس کے تابع ہیں۔

دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے صاف کھل جاتا ہے۔ کہ آنخضرت علیات ایم است کا رفعان کا کم دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے صاف کھل جاتا ہے۔ کہ آنخضرت علیات اسم است کا رفعان قائم رکھنے کے لئے فرمار ہے ہیں کہ جس زمانے میں کوئی امام وقت یعنی صاحب امر ہواورہ اعسالا نے کلمة الله کے لئے جہاد کرتا ہو۔ واجب ہے کہ ہر شخص قسلباً و عملاً اپنی اپنی حالت کے مطابق اس کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہواوراس کی بیروی کر ہے۔ ورنہ جو شخص بھی اس جماعت جاہدین سے الگ ہو کر مرے گا۔ وہ جالمیت کی موت مرے گا۔ امام نووی شرح صحیح مسلم میں حدیث الا مام جنة کوئیل میں فرماتے ہیں کہ:

"قواه تا الامام جنة ای کالسترلانهٔ یمنع العدو من ادی المسلیمن ویسمنع الناس بعضهم من بعض ویسمی بیضة الاسلام ویتقیه الناس ویسخافون سطوته ومعنی یقاتل من ورآئه ای یقاتل معه الکفار والبغاة والمخوارج وسائر اهل الفساد وینصر علیهم ومعنی یتقی به ای یتقی سر العدو وشسر اهل الفساد والنظلم مطلقا (حاشیه مسلم ۲۰ ص ۲۰۱)" العدو وشسر اهل الفساد والنظلم مطلقا (حاشیه مسلم ۲۰ ص ۲۰۱)" ورتاجه معنی یتول الامام جنة کمعنی یتی که ام شن و حال کییں کی کوتک وه ورثمن کو روتا ہے وراسلام کوارالخاف پنجان نے ساور سلمانوں کوجی ایک دوسرے پرزیادتی کرنے سے روتا ہو اورائل کی عمد ولی سے ڈرتے اورائل کی سطوت سے خوف کھاتے ہیں اوریقاتل من وراثه کے معنی یہیں کہ اس کی متم عدولی سے ڈرتے اورائل کی سطوت سے خوف کھاتے ہیں اوریقاتل من وراثه کے معنی یہیں کہ اس کے ساتھ اسلام اور سلمین کے اور یا غیوں سے اورائل قام کے شرسے بچاؤ کی والوں اوردیگرائل فساد سے قتال کیا جائے اور مسلمین کے دوسر اورائی فساد اورائل قلم کے شرسے بچاؤ کی واجائے۔

ان احادیث کا جومطلب بیان جوار وه دیگراحادیث میں بھی صاف صاف ند کور ہے۔ چنانچ حضرت این عباس کی روایت ہے کہ رسول التُنتائینی نے فرمایا کہ:

أمن رائ من اميره شيئاً يكرهه فليصبر فانه ليس احد يفارق

السجاعة شيراً غيموت الاسات ميتة جاهلية (مقفق عليه مشكوة ص ٢٠٩٠ كتاب الاسارة والقضاء) " بوقض اين اليمرسيكوني الياامرد مي يحيد ووناليندجات برات والاست والمرسيكوني الياامرد مي بحد المواور علي بالشت برابر بهي جدا واور وه مرجائ مرجا بليت كي موت مرتا ہے۔ اس ميں امام كي جگه امير كالفظ آيا ہے۔ ايك اور حديث شريف ميں ہے۔

"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية (رواه مسلم مشكوة ص ٢٠١٠) كتاب الامارة القضاء)"

امیر جہادی معرفت واطاعت واجب فرمارہے ہیں اوراس کے امرے خاری ہونے والے کی موت کو جاہیے کے موت ہاری ہوئے والے کی موت ہارہ ہیں۔ لیکن مزید شرق کے لئے ہم ان احادیث کی تاکید قرآن شریف ہے بھی بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف ہے بھی بیان کرتے ہیں۔

''رب اشرح لی صدری ویسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ……آمین! (طه:۲۸۰۲۰)''

ا ... خدا تعالی نے بنی اسرائیل کے ذکر میں سور وبقر میں فر مایا کہ:

''اذقالو النبی لهم ابعث لنا ملگا نقاتل فی سبیل الله (بقره: ۲۶۶)'' بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے حضرت مول علیہ السلام کے بعدا ہے وقت کے بی سے عرض کیا کہ ہمارے لئے ایک امیروا، م لے مقرر کیجئے کہ ہم!س کے نظام میں ہوکر قوم عمالقہ سند کہ انہوں نے ہمارا ملک دبالیہ ہے۔ فی سمیل اللہ جنگ کریں۔

اس نبی نے خدا کے قلم سے حضرت طالوت توامیر مقرر کیا۔ موقع جنگ پراکٹر اوگول نے اپنے امیر کی اطاعت نہ کی اوراس کے ساتھ ہو کراپنے اخوان مسلمین بنی اسرائیل سے مظام دورکرنے اوراپنے ملک کو دشنوں کے تخلب سے چیوڑانے کے لئے جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ خداتعالیٰ نے امیرک اطاعت سے دوگردانی کرنے والوں کو ظالم کے لفظ سے یاد کیا ہے کا اوران کی بزولی کے کمانت یوں ذکر کئے ہیں۔

ل تفاسير مين اس جكه ملكاك معن صاحب اه م بى لكهة بين-

ع جيد كفراه إكن 'فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلاً منهم والله بالظلمن (بقره مديم)"

''قبالو الاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده (البقرة: ٢٤٩)''نهوں نے کہا کہ آتی ہم یں جالوت فی طاقت کہا کہ کہا ہے۔ کہا کہ آتی ہم یں جالوت فی وشمن فی اسرائیل اور اس کے شکروں سے مقابلہ کرنے کی طاقت تیمیں ہے۔ ''جمہ ہے۔

۳ .... اس است المرح بنگ احد که در مین منافقول کی نبست فرمایا که "وط النفة قدد همتهم اندفسهم بنظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیة یقولون هل لذا من الاصر من شنگی (آل عمران ۱۵۹۱) "اورایک دوسری جماعت شی جن وَفَر مین دال رکما تماند الن کی پی جانوں نے دوایک ساتھ غیرواقعی یعنی جا الیت کا گران کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کیا اس امریس بمارے بس کی بھی کوئی بات ہے؟۔

اس آیت میں صاف بتلادیا کہ جہاد فی سمیں اللہ سے دِل چرانے والے کی وہنی تراش جاہلیت کی ہے اور اس کا قول بھی جاہلیت کا ہے۔

اس کانتیجہ بالکل صاف ہے کہ قوم کوموت کے گھاٹ اڑت : وے دیکھ کہ کہ ان ک فکر میں پڑنے والے کی ذائیت وقول جب ایسا ہے تو وہ جائل ہے۔ جونییں جمعتا کہ میر کی زندگ وموت قوم کے ساتھ ہے۔ اً برقوم مرکّی تو میں زندہ کیسے ربوں گا اورا کر بالفرض انفرادی حیات ہے زندہ رباہمی تو قوم کومیر کی زندگی ہے کیا فائدہ؟۔

پی ایس حالت میں اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ کیونکہ آ دمیت کی تین صوتیں میں۔ ذہنیت ،قول اور حالت عملی بہر میں اس کی زندگی گذرتی اور موت واقع بہوتی ہے۔ جب اس کی ذہنیت جاہلیت کی ہے اور قول بھی جاہلیت کا ہناور قوم سے الگ ہو کر اس کی طرز زندگی بھی جاہلیت کی ہے تواس کی موت بھی جاہلیت کی کیوں نہ ہوگی ؟ ۔ 'علیك بھذا فسانسه دفعق و لطعف ھدا''

پس ای نکتے کوآ مخضرت اللے میں کہ جس نے اپنے وقت کے امام بینی صاحب امر کی معرفت حاصل نہیں کی اور وہ اس کی معیت میں ہوئر حفاظت و میں حراست قوم میں لگ ٹراپی جان سے بے پرواد نہیں اوا اور وہ اس حالت میں مرگیا توسمجھو کہ وہ جا بلیت کی موت مراب

لِ بن اسرائیل کی مخالف فوٹ کے سروار کا۔

قر آن کریم میں ای جاہیت کی ذہبنیت کو دوسرے مقام پرعدم فٹاہت اور فقدان دائش نے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ جنگ تبوک کے ہفر میں کو تاہ جمتی دکھانے واسے منافقول اور بہاند ہازوں کی نسبت فرمایا۔

#### دونوں آیتوں کا حاصل مطلب

ا سسسه "رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم الا يفقهون (التوبه:۸۷) "وه اى بات پر بر بوگ بین که گرون بین چیچه رخ والی تورتول كساته بین در بین می تارد می بین در کساته بین در بین در این وه فقا بت ( گرئ تا بین ) اور علم ( حقیقت شنای ) سے کورے بین د

٢٠٠٠ - "رضوا بان يكونوا مع الخوالف رطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون (توبه:٩٣)"

ای طرت جن لوگوں نے باوجوہ وعدہ کرنے کے حدیبیہ کے سفر میں آنخضرت علیہ کی جماعت کی رفاقت ندگ تھی ۔ان کی نسبت فرہ یا کہ:

''بیل کسانوا لا یفقهون الا قلیلا (فتع:۱۰)''لیخی حقیقت و یکنییں جیسی میہ لوگ گئے تیں۔ بکہ بات یوں ہے کہ بیاوگ بہت تھوڑی بھھر کھتے میں۔

ان سب آیات سے واضح اور روشن ہوئیا کہ ضرورت کے وقت جوشن بغیر مذر کے جہاد سے نقاعداور کوتا : ہمتی کرتا ہے اور تو م کومشالم کے گھاٹ پردیمیے کرالگ رہتا اور اپنی جان کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کی ذہنیت جاہلیت کی ہے۔ وہ فقاہت وہم سے کوراء عقل ووائش سے بے بہرہ اور انجام بنی سے اندھا ہے۔ قوم کی موت کے وقت وہ اپنے آپ کوزندہ تجھتا ہے۔ وہ جہالت کا پہلا ہے۔ اگر اسے اپنے اخوان مسلمین کی عزیت وزندگی کی پر واہ نبیس تو اسلام اور مسلمین کو بھی اس کی حیات کی حدیث میں فرمایاہے کہ:

''ان الله لا يسجمع امتى على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شد شد فى الغار (مشكورة ص من باب الاعتصام بالكتاب والسنة) '' فدائ تحالى ميرى امت و كراى يرجع نبيس كرك الارضرا كا باتحد جماعت يرسب اورجوا كيلارب كاروه اكيلاى وواكيلاى وواكيلاى وواكيلاى

ان طرع ایک اور حدیث میں فرمایا که:

''ان الشيطن ذئب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاذة والقاصية واناحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة (رواه احمد، مشكوة ص ۳۱، بساب الاعتصام بالكتباب والسنة ) "بيشك شيطان انسان كالجمير يا ہے۔مثل بكرى كى جواكيلى اور ريوڑ ہے دور ربى ہوئى اور ريوڑ ہے ايك جانب ہتى ہوئى بكرى كو پكڑ لے جاتا ہے۔ ليمنى اس طرح شيطان جماعت مسلمين ہے الگ رہنے والے انسان كو گمرابى كے يہج بين گرفتاركر ليمنا ہے اور بچوتم كچھ نٹريوں ہے (ليمنى چھو فے چھو فے خودسا فيتدرستوں ہے بچے رہو اورشاہراہ سنت پر چلے جاؤ) اور لازم بكڑ وعام جماعت كو۔

الغرض بذکورہ بالا آیات واحادیث سے دو پہر کے سورج کی طرح روثن ہوگیا کہ آئے تھے۔ آنخضر سے اللہ مسلمانوں پر اجتماعی زندگی واجب قرار دے رہے ہیں اور چونکہ اجتماع کو منظم رکھنے کے لئے کسی ناظم اور صاحب امرکی ضرورت ہے اور بغیراس کی اطاعت وفر ما ہر داری کے اجتماع اور نظام کے فوائد حاصل نہیں ہو سکتے ۔ لہٰذا اس کی اطاعت اور بوقت ضرورت اس کی رفاقت بھی واجب ہے اور اس نظام ہے الگ رہنے والا اور اس حالت پر مرجانے والا جالمیت کی موت مرتاہے۔

حفرت مولانا عبرالعزیز صاحب حدیث ین "مست مسات ولسم یعوف اسام زمانه "کی شرح میں فرمات میں کد" ظاهر است که اهل جاهلیت اتباع رئیس واحد نداشتند و هر فرقه برائے خود رئیس مے کرد (فقائ عزیزیه جلد دوم ص۷۷) "یعن اہل جا لمیت کی ایک مردار کتابی نہوت تھے۔ بلکہ برفرق اپنا مردارا لگ مقرر کے رکھتا تھا۔ ای طرح جو تھی عام جماعت مسلمین سے الگ رہ کرزندگی گذارتا ہے اورای حالت یمرما تا ہے۔ اس کی موت زمانہ جا لمیت کے لوگول کی ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرخ شیخ میں سوہ ۱۰ دانے ایک دھاگے کے اندرمنظم دمرتب ہوئے ہیں اوراس دھاگے کے اندرمنظم کو بھر ایک ہواسا دانہ ہوتا ہے ۔ اس بڑے دانے کو بھی امام کیتے ہیں کہ دہ سب دانوں کا سمر ہند ہوتا ہے اور دانوں کو بھر نے سے روک رکھتا۔ اگر کو گؤ دانداس شیخ میں سے خارج ہوجوائے تو وہ اس شیخ میں شارنہیں ہوگا۔ بلکہ وہ السے ہی ضائع ہو جائے گئے ہو جائے گئے ہیں ۔ اس طرح جوانسان اس صاحب جائے گئے ہیں ۔ اس طرح جوانسان اس صاحب امرامام کی ہیر وی اور تابعداری کے ڈورے میں منسلک ہوگیا۔ وہ محفوظ ہوگیا اوراس نے اپنی جان حصار میں کری ہے۔ مسلم کی حدیث ذرکورہ میں الفاظ ویتنی کے بھی یہی معنے ہیں۔ دھار میں ۔ حصار میں کری ہے۔ مسلم کی حدیث ذرکورہ میں الفاظ ویتنی کے بھی یہی معنے ہیں۔

عاصی بیاکہ رسول النظافی نے اس حدیث میں امام کے ساتھ رہ کر زندگی ہر کرنے کا عظم کر کے بیات ویا ہے کہ مسلمان اجماعی زندگی بسر کریں اورا لگ الگ ہوکرا ہے آپ کوضائع نہ

لریں۔ ای امراوخدا تعالی نے اس آیت میں فر مایا ہے کہ:

''واعتہ صدوا بحدل الله جمیعاً ولا تفرقوا (آل عدوان:۱۰۳)''لین مسلمانوائم سبال کراللہ کی ری کومضوطی ہے کیڑے رکھواورتفرقہ اندازی مت کرو۔ نظام ملی کی عملی تعلیم

ان لفظی تا کید بلیغہ کے علاوہ عملی طور پر بھی مختنف طریقوں سے مسلمانوں کو اجہّا گ زندگ کاسبق دیا گیاہے ۔سب سے پہلے نماز ہے۔

ا..... تماز

ی قرق نماز ہیں جماعت کی ای دہہے ہے تا کیدگی ہے کہ اجھا کی زندگی مسلمانوں
کا قومی اور ندہجی شعار سجھا جائے۔ حالا نکد آپ سجھ سکتے ہیں کہ اپنے مکان کے اندر نہا نماز پڑھنے
میں بہت سہولت ہے۔ نداس میں وقت زیادہ خرج ہوتا ہے۔ نہ طبیعت پر ہوجھ پڑتا ہے نہ مصارف
کابار برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ہزاروں روپے لگا کر معجد تغییر کرانی پڑی ۔ پھراان میں روشی ، پی فی ،
امام ومؤذن ، چٹایوں اور در ایوں کے روزانہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں اور اگر اسے عامیانہ
صوفیانہ نیک نیتی سے جو حقیقت میں نیکی کے رنگ ہیں شیطانی وسوسہ ہے۔ ویکھا جائے تو اکر اسے عامیانہ
کرنماز پڑھناریا کاری سے دوراور حضور قلب کا ذریعہ ہوسکتا ہے۔ باوجوداس کے شریعت غرانے
جس کا ہراکہ تھم حکیما نہ اور پر ازمصالی ہے۔ معجد میں جا کر جماعت سے نمی زیڑ ھنا واجب قرار دیا
اور بغیر عذر کے گھر میں تنہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ چتا نچے رسول کر بم آئے نے فر مایا ''لا
صلوۃ لہاں المسجد الا فی المسجد (سنن دار قطنی ص ۲۰ ہے ۲۰) ''بعنی نہیں ہوتی

نیز فرمایا کہ جولوگ آ ذان تن کر جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ۔ان کی نسبت میں قصد کر چکا ہوں کہان کے گھروں کوآ گ لگا دوں۔ (متفق علیہ بلوغ المرام)

اس کی بھاری وجہ یہی ہے کہ مجد میں ہا جماعت نماز پڑھنے میں نظام ملی اور مساوات قومی کا مملی سیق ماتا ہے اور چونکہ مبحد میں جا کرنماز اوا کرنے میں حرج اور خرچ ہر دوا تھ نے پڑتے میں ۔اس لئے نماز باجماعت کا ٹواب بچیس بیاستا کیس در ہے زیادہ رکھا ہے۔ (بلوغ المرام) گویا بتا ویا کہتم خدا کی راہ میں جس قدر محنت اٹھاد گے۔ اس قدر اجر بھی حاصل کرد گے۔ بیای طرح ہے جس طرح آنخضرت میں بھیے تیرے قج کااتنا ہی ثواب ملے گا۔ جنتا تو اس میں خرج کرے گی اور جنتی مشقت اٹھائے گی۔ (سیج بذری)

الغرض الل محلّمہ کے سے ون میں یا نیج بارا جنائی زندگی کاعملی سبق ہے۔ای نقطۂ خیال سے ہرمحلّمہ میں مسجد بنارنے کا حکم کیا گیا ہے۔(بلوغ المرام بروایت عائشتہ)

السناجي

پھراس کے بعدا جاتا تی زندگی کا عملی سبق جمعہ کے قائم کرنے سے بھی کر دیا ہے کہ ہفتہ میں ایک دفعہ یعنی جمعہ کے دن اہل شہر یا کئی محل کر دہاں کی بڑی معجد میں نماز جمعہ ادا کریں تا کہ سارے شہر یاا کشر حصہ شہر کی اجما تی زندگی کے مظاہر سے سے مسلمانوں کی شان وشوکت دوبال ہو اور اس اجہاع عظیم سے ان کے دلوں میں حرکت وزندگی پیدا ہواور وہ خطبہ سے اپنی گذشتہ فروگذا شتوں پر متنبہ ہو تکیں اور آئندہ ہفتہ کاعمی پروگرام بھی سمجھ لیں۔

#### سو.... عبيرين

بفتہ وارا ہتماع کے ابعد عیدین کے دواجتاع میں کہ سأل میں دود فعہ یعنی عید الفطر اور عید الفظر اور عید الفظر اور عید الفظر اور عید الفظر اور عید دان تمام شہر کے افراد سلمین اجتماعی حیثیت سے در بار خداوندی میں یعنی عیدگاہ میں جوشہر سے باہر ہو حاضر ہو کر اجتماعی زندگی کا مظاہرہ کریں۔ زیب وزینت اور عمدہ یوشاک میں نکلتے ہوئے تکبیریں پکارتے جا کیں اور جس داستے سے عیدگاہ میں جا کیں اس سے دوسرے داستے سے دائیں آ جا کیں۔ بتاکہ ہر طرف کے لوگوں کے لئے اس اسلامی جلوس کا نصارہ مؤثر ہو سکے۔ سم سے مجمح

پھراس کے بعدائی چوتھ منظر بھی ہے۔ جس میں سارا شرنہیں ملک کے ایک دوشھر نہیں دنیا کے ایک دوشھر نہیں دنیا کے ایک دوشھر نہیں دنیا کے ایک دوشھر اسلام یعنی مکتر نیف میں جمع ہوں۔ جس کواجھا کی زندگی ادرقو می دیات کے اجھارنے میں بہت زیادہ دخل ہے۔ یعنی جج بہت اللہ کہاں میں تمام دنیا کے مسلمان نمائند ہے جمع ہوکرا جھا کی زندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہاں مرکز اسارم میں جو قیامت تک خطرات سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ ہرشخش السے دوسرے بھر کی سے ملاقات کر کے انس ومجت کا تعلق قائم کرنے اور تباولہ خیالات کرنے اور ایک دوسرے بھر کی سے ملاقات کر کے انس ومجت کا تعلق قائم کرنے اور تباولہ خیالات کرنے اور ایک دوسرے بھر کا دوسرے کے حالات سے اطلاع یا لینے کا موقع یا سکت ہے۔

واقعی اسلام اور مسلمین کی شای جج ہی کے موقع پر نظر آسکتی ہے کہ تمام مسلمان حاضرین خواہ کسی ملک اور کسی نسل وقوم اور کسی زبان اور کسی رنگ وصید کے بوں ایک ہی لباس (احرام کی دوجیا دروں) میں ملبوس اورائیک ہی انداز اورائیک ہی جاست میں ہو کرایک ہی نعر واللهم لبدن اللهم لبدن (خداوندا! میں تیری جناب میں جانسر ہوں)سب کی زبان پر ہوتا ہے۔

کنند : ج کے ابتاع عظیم کوخدا تو لی نے نصور آئیل پرٹیس رکھ۔ بکدا ہے مملی طور پراوا کرنے کی حکمت کی نسبت خاص الفاظ میں فرمایا کہ: 'کیدیٹھ دو اسٹ فع لھم (جے ۲۰۰۰)' بیٹی لوگ پیدل چل کراور سواریوں پر ہوکر ج کوآ ویں۔ تا کہ وہ اس جُنسا ہے ویٹی اور دنیوی منافع کو آئکھوں ہے دکھ لیں۔

۵..... زکوق

اسلام کے پانچ قملی ستونوں میں ہے ایک ستون زکو ہ بھی ہے۔اس میں بھی ایک پہلو قومی ذلا م'وراجتم عی زندگ کا ہے کہاس کے مصر رف ہے اجتما تی زندگی کی ضرورتیس پوری کی جاتی میں۔ چنا نچہاس کومصارف کی نسبت فرمایا کہ:

''اذیا الصدقت للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وف السبیل فریضة من قلوبهم وف السبیل فریضة من الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حكیم (توبه: ۲۰) ''وائ اس کنیس كصدقات (زلوة) تاجول اور مسئینول کے لئے جوان کی تحصیل پرعاش مقرر بیں اوران کے لئے جن کی تالیف قلوب مطلوب ہاور (غلامول کی) گردونول ( کے آزاد کرنے) بیں اور مقروضول کے قرض اوا کرنے بیں اور خدا کی راہ بیں اور مسافروں کی حاجت روائی بین فرج کے جا کیں۔ خدا کے مقرر کردہ جے بیں اور الله علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت جامعہ بین زکوة کے آئے مصارف بنائے گئے ہیں۔ به آخول مصارف بین قسم برخت میں۔

اوّل: وہ جن کی ذاتی مصحت میں مال زَوَۃ دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہیں۔ فقراء، مسابین، ابناء مہیل اور مقروض ان کی حاجات میں مال خرج کرنے میں یہ حکمت ہے کہا ہے مسلمان جائےوں کو ذلیل ہونے اور تلف ہونے سے بچایا جائے ۔ نیز ان کے متعلق بیاندیشہ بھی مسلمان جائےوں کو ذلیل ہونے اور تلف ہونے سے بچایا جائے ۔ نیز ان کے متعلق بیاندیشہ بھی ہوئے اور مکتا ہے کہ کو کی امیر قوم ان کو مالی طمع دے کرا پی طرف تھنچا جائے تو وہ شدت حاجت کی وجہ سے دین اسلام سے مرتد ہوجا میں یہ جبید کہ ہم اپنے ملک میں اس زمانہ میں عیسائیوں کی ہمت وسعی دکھور ہے ہیں۔

نکتہ: مخالفین اسلام کی اس کوشش میں رکھ کرآیات ذیل کودیکھو کہ کس قدر وضاحت سے اس امرکو بیان کیا ہے۔ چنانچے فرمایا ہے کہ: "ود كثير من اهل الكتب لويردونكم من بعد ايمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم من بعد ماتيبن لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بامره ان الله على كل شئى قدير واقيموا الصلوة واتوا الزكوة وما تقدموا لا نفسكم من خير تجدوه عندالله ان الله بما تعملون بصير (بقره ١٠٠٠٠) نفسكم من خير تجدوه عندالله ان الله بما تعملون بصير (ملمانون) كوتبار المان الله بما تعملون بصير (ملمانون) كوتبار المان الله تباكر تبين المركث ومتم (ملمانون) كوتبار المان الله بما تعملون عدكرون (مرتج بن البيئ فول كيان بعدك فركر كم تدباد بين (اوربيكوش) حدد كرون (المرسك المان الفول كيان المرست) عنوودر لذرك المرست بيق واضح بوچكا به بين المراكز المرست بي قود وربياور من كيان الله تعالى الله تعالى برق وربياور من بي كي كيان الله تعالى برق وربياور عمل كيان (براء كي مين من سابي نفول كي الله تعالى ود يكي الله تعالى تبهادي على الله تعالى ود يكي والله بيان (براء كي صورت بين موجود يا و كربي بينك الله تعالى تبهادي الله تعالى ود يكي والله بي الله تعالى الله تعالى ود يكي والله بيان (براء كي صورت بين موجود يا و كربي الله تعالى الله تعالى ود يكت والله بي الله تعالى الله تعالى ود يكي والله بيان (براء كي مين موجود يا و كربي الله تعالى الله تعالى ود يكي والله بيان الله تعالى ود يكي والله بيان الله تعالى و كي الله تعالى ود يكي والله بيان الله تعالى ود يكون والله بيان ود يكي و الله بيان اله بيان الله بيان ال

اس آیت بیری صاف فرمادیا که بهت سے اہل کتاب مشنری یے ہم کو دین اسلام سے مرتد کرنے کی آرز ور کھتے ہیں اور تمہاری روز افز ول ترقی اور کمٹر ت پرحسد کھار ہے ہیں ۔ سوتم ان کی اس سمی کے مقابلہ بیس سروست ہاتھ نہ اٹھا و بلکہ خدا کے تکم (جہرد) کے منتظر رہوا ورسروست نماز کے قائم کرنے اور زکو ق کے اداکرنے پرکار بندر ہو۔

اس مقام پرخدانی کی نے بخالفین کی مادی و مالی کوشش کے جواب میں مسلمانوں کوایک توروں نی علاج بتایا ہے اور دوسرا مالی ۔ روں نی تو نماز ہے اور مالی زکو قاہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین مسلمانوں کو دوطرح پروین سے پھیرہ چاہتے ہیں۔ اوّل کتابوں کی اشاعت اور مناظرات اور جلسول کی تقریروں سے کہ ان میں شبہات ومخالطات واعتر اضات ذکر کئے جاتے ہیں۔ دوم مالی منافع و ملازمت وغیرہ کا طبع و سے کر سوملمی شبہات ومخالطات واعتر اضات کے جواب میں نماز کا تھم فرمایا۔ کیونکہ اوّل تو جونماز سنت کے مطابق پڑھی جائے اس ہے روحانی توت حاصل ہوتی ہے اور دل میں خدا کا نور اور حلاوت ذکر پیدا ہوتی ہے۔ اور شبہات پیدانہیں ہو کتے۔

ا اہل کتاب کا اسلامی مفہوم ہیود ونصاری ہیں۔عرب میں بھی لوگ تھے ہمارے ملک میں آریدلوگ ہیں۔ عرب میں بھی لوگ تھے ہمارے ملک میں آریدلوگ ہیں اپنی کتاب وید کی نسبت الہامی جونے کے مدمّی ہیں اور مسلمانوں کو مرتد کرنے میں ان کی کوشش عیسائی مشر ایول سے کم نہیں ہیں۔ اپنی مسلمین کے دشتان وین وسلمین کے مسابق سے فال نہیں ارب نا جائے۔

دوم : بیا که نماز کی وجہ ہے نماز ی تحبت علیا ، میں حاضر رہتا ہے اور جمعہ اور مجانس وعظ میں شامل ہوئے ہے ان شہبات کودور کر سکتا ہے ۔

اور مالی من فع کے لا کچ کے جواب میں زکو قاکا تکم فرمایا کہ جب ہم اپنے مساکین و فقراء اور مفروضوں کی خود وشلیری کریں گے تو مخالفین ان کواس وجہ سے دین اسلام سے برگشتہ کرنے کا موقع نہ پاسکیں گے۔ اس سے آنخضرت کے اس حکمنامہ میں جو آپ نے حضرت معافی بن جبل کو بمن کا عامل مقرر کرنے کے وقت ان کوزکو قائے وستور العمل کی نسبت کلموا کر دیا تھا۔ یہم بھی نکھ کردیا تھا۔

''ان الله قدافترض علیهم صدقة فی اموالهم توخذ من اغنیا تهم و و ترد علی فقرائهم (بخاری ج ۱ ص ۲۰۲۰ باد اخذالصدفة من الاغنیا، بلوغ الموام ص ۲۰ کتاب المیزکوة) ''حقیق الله تعالی نے مسلمانوں پران کے مالوں میں زکوة فرض ک سے بومسلمان اغنیاء سے لی ج ئے اور مسلمان فقراء کودی جائے ۔ غرض اس دشگیری میں بھی نظام می کوشش ہے حقوظ رکھنے کا ایک کیہے ہے۔ علیك بھذا فافه لطیف جداً

و دسری قسم جن پر مال ذکو قاخرج کیا جاتا ہے۔ محافظین ہیں اور اس قسم میں عاملین کا ذکر کیا جو مال ذکو قاخرج کیا جاتا ہے۔ محافظین ہیں ہے شواہ دی جائے ذکر کیا جو مال ذکو قائل کے دصول اور جمع کرنے پر مشرر رہوں کہ ان کواری ان کی کوشش سے ہوگی اور اور ان کو معاوری ان کی کوشش سے ہوگی اور بیت المال کی معموری پر مہمات ملکی اور ضروریات کی کا انحصار ہے۔ ایس بیاوگ محافظین اسلام کی مد میں شار ہو تکتے ہیں۔

دیگرلوگ اس شم میں مجاہرین ہیں۔ جوقر آن شریف کے لفظ فی سبیل اللہ میں وافل ہیں۔ جو حفاظت اسلام میں سب سے اوّل نمبر پر ہیں۔ ان کی وَات پران کے عیال پران کے جنگی ہتھیاروں اور گھوڑوں اورخوراک کی ہم رسانی پر جو کچھ بھی خرج کیا جائے وہ سب پجھ حفاظت دین متین میں شامل ہے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ جنگی گھوڑوں اور آفات جہاد کی نسبت فرما تا ہے۔

"واعد والهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون عدو الله وعد وكم وآخرين من دونهم لا تعلمو نهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف البكم وانتم لا تظلمون (انفال: ٦٠) "مسلمانو! ثم ان كفارك متابلدك في جو يحير كوتيار كوو وت عدور هور ول كرسال عن أواد كرم اس فاخداك وشنول كوادرا في وشنول كوادرا و تتنبيل جاني جن كوتم اس وتتنبيل جانية د

کیکن خد ان کو جانتا ہے اورتم جو بَرَجِیجی خدا کی راہ میں خرج کروئے تم کواس کا ( ثواب ) پورالورادیا جائے گااورتم کو کس طرخ کا فقصان نہ پڑنیا ہوئے گا۔

اس آیت سے ساف صاف معلوم ہو گیا کی گھوڑ ول کے رسا لے اور آلات جہاد کا ہر وقت موجود رکھنا مسلمانول پرالازم ہے اور بیلمی کہ اس میں اسلام کی شوکت کا ظہور ہے اور اس سے خانفین پراسلا می مسلطنت کی دھا کہ پڑتی ہے اور بیلمی کہ اس مدمیں جو پھر کھی تھوڑ ایا بہت خرج کیا جائے وہ ماقبت میں موجب اجرو تو اب ہے۔

نیز آنخضرت ﷺ نے غازیوں کے مال اوران کے اہل وعیال کی تمہداشت وخبر آئیر گ اوران کی ضروریات جہادیٹر اعانت کرنے والوں کی نبعت فرمایا۔

''سن جهز غدازیا فی سبیل الله فقد غزا ومن خلفه فی اهله بخیرٍ فقد غزا (صحیح مسلم ج) 'جُن فقد غزا (صحیح مسلم ج مصلام) ''جُن فقد غزا (صحیح مسلم ج مصلم ج صلام) والله کار می نادیس جهاد کرنے والے وسامان دیا نواس نے بھی جہ دکیا۔ میں نیکی کے سرتھا س کی ظافت و نیابت کی اس نے بھی جہ دکیا۔

''حرمة نسباء السجاهدين على القاعدين كحرمة امهاتهم (صحيح مسلم ج ٢ ص١٣٨٠ باب حرمة مساء المجاهدين)''مجام ين كي يو يون كرمت گريش بيض والون يران كي مائل كي طرح ب

تیسری قتم میں مؤلفة القلوب میں۔ لیمنی لوگ کہ مالی انداد سے ان کی تالیف قلوب کر کے اسلام اور قوم مسمین کو قوت کو مضبوط کیا جائے اور فتنوں سے بچایا جائے۔ اس کئی صورتیں ہیں۔ ایک بیمسلمان ضعیف الدعتفاد ہواور وہ مالی امداد پاکر مسلمانوں سے مانوس رہے اور وس کا اعتقاد ہوجہ مسلمانوں کی اخلاقی ہمت و ہمدر دی کے بیختہ ہوجائے۔ دوم بیدکہ کو کی شخص واخل اسلام تو نہ ہو۔ گرد نیا کے بعض منافع اسے قبول اسلام سے نہ ہو۔ گرد نیا کے بعض منافع اسے قبول اسلام سے روکتے ہوں۔ تو مال سے اس کی تالیف کر کے اس کو اسلام کا حلقہ گوش کرنیا جائے۔

سوم: یہ کہ کوئی غیرمسلم حیال بازاورصاحب اثر ہو۔اس کی عیاری کی دجہ سے مسلمانوں کونقصان پہنچ سکتا ہو۔ یااس کےاثر ہے مسلمانوں کوفا کدہ پہنچ سکتا ہو۔ تو اس کے نقصان کور و کئے کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس سے مالی سلوک کیا جائے۔

متعبية اس عاجز كى عمركا أسر حصرتيلني خدمات دينيه ميس گذرائي مين تبيس أبيسكنا

کہ کتنے بزارغیہ مسلم اس عاجز کے ہاتھ پر اسلام لہ بچکے میں۔ میں نے تبلیغ میں مدّمولفۃ القلوبُ و بہت اؤٹر ایا ہے۔

آ رمسنمان اپنے اخراجات یا قائدہ رکھیں اورز کو قاوسد قات کو بانظام جمع کریں تو روز مرہ کے بہندوں کی ضرورت ندر ہے اور سب کام ہا قاعدہ چپتے رہیں ۔خدا کاشکر ہے کہ اس نے دس عاجز کی آواز میں اثر رکھا ہے کہ ضرورت کے وفت سینکلزوں روپے خدمات دینیہ کے لئے جمع کرنے میں کوئی مشکل پیش خیس آتی۔

ان سب اقسام اوراسب امور میں آپ غور کریں کے ان سب میں خاصاً اسلام اور مسلمین کی خدمت اور خیرخوابی ہے۔

الغرن (أو ة اسام مين ألل م توى كومضبوط كرنے كالىك تنظيم اور توى قرايد و ہے۔ والله ولي التو فيق!

۲..... تقررامام

تفنسیں بالا گوطویل ہوگئ ہے۔ لیمن جب مقصودیہ ہے کداسلامی تعلیمات میں اجتماعی زندگی بتائی جائے۔نومیں نے اپنے آپ گوفصیل سے رو کنانہیں جاہا۔ و ساتو فیقی الا حاللہ!

جب تفصیل بالا ہے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسانام میں اجھا گی زندگی خاص طور پر ' مغوظ ہے۔ تو اب مجھنا چا ہے کہ اجھائے کے فوا کہ خود اس امر کے مقتضی ہیں کہ ان کے حاصل کرنے کے لئے کسی نظام کی اور اس کو درست رکھنے کے لئے ایک ناظم وسر داریا صاحب امر کی بھی ضرورت ہے۔ جس کے ہاتھ ہیں اس نظام کی باگ و رہواورووا پی قوت وقد ہیر ہے احکام شرعیہ کونا فذکر کے اندرونی طور پر تو مسلمانوں میں نظام قائم رکھ سکے اور ہیرونی طور پر ان کو اور مما لک اسلامیہ کو فیمروں کی دستمروے بچے سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ ( قدس سرہ ) نے اپنی بے نظیر کتاب ازالیۃ الحفاء میں خلافت کبری کا کی تعریف یوں کی ہے۔

"هى الرياسة العامة فى التصدى لا قامة الدين باحياء العلوم الدينية واقامة اركان الاسلام والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة واعطائهم من الفئ والقيام بالقضاء واقامة

السحدود ورفع السعطالم والاحر بالمعروف والذهبى عن المفكر نيابة عن المنبئ شيئة (اذالة المحدفاء و عن ١٠ ) "خلافت وم بعام برداري كا جودين كالم المنبئ شيئة (اذالة المحدفاء و ١٥ ص ١٠) "خلافت وم بعام برداري كا جودين كالم كرف سے اور جهاداور اس كے متعنقات كے قائم كرنے سے اور جهاداور اس كے متعنقات كے قائم كرنے سے اور قائم كرنے اور حدود شرعيہ كے قائم كرنے اور دور و دشرعيہ كے قائم كرنے اور دور كرنے اور كرنے اور خلام كرنے اور برائيوں سے منع كرنے سے اور خلام كرنے اور برائيوں سے منع كرنے سے كرنے اور برائيوں سے منع كرنے سے تخضرت عليم كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے سے تخضرت عليم كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے سے تخضرت عليم كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے سے تخضرت عليم كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے سے تخضرت عليم كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے سے تخضرت عليم كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے سے تخصرت عليم كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے سے تخصرت عليم كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے ہور ہور كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے ہور ہور كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے ہور ہور كرنے ہور ہور كرنے ہور برائيوں سے منع كرنے ہور ہور كرنے ہور كرنے ہور ہور كرنے ہور كرنے ہور كرنے ہور ہور كرنے ہور ہور كرنے ہو

اس تعریف میں جس قدرامور ؤ کر کئے گئے ہیں۔ان برحفزت شاہ صاحبٌ نے خود سیر کن بحث کی ہےاوران قبود کےفوائد بتائے ہیں۔ہم مضمون کی طوالت سے نہ ڈرتے ہوئے جاہتے ہیں کہ ان تشریحات کا تر ہمہ بطور حاصل مطلب یہاں بیان کردیں۔ کیونکہ اس ملک میں ہمارے زمانے میں جینے بھی مدعمان خلافت ہیں ان کی امامت کا خاتمہ اس ترجمہ ہے ہوجائے گا۔ حضرت شاہ صاحبٌ كا انداز بيان مختاج تعريف نہيں ہے۔ آپ ئے علم كى ثقابت اور د ماغ كى فتاہت اور بیان کے دفت نیبی تائیداور شرح صدرمسلم کل ہے۔للبذا ہمارے ناظرین وسامعین حضرت شاہ صاحب کے ان کمالات کو مدنظر رکھ کر ذیل کی سطروں کو پڑھیں ۔ حضرت شاہ صاحب ؓ فرمات میں کد ''اس تعریف کی تفصیل یوں ہے کہ ملت محمد پیلیفیہ سے تطعی طور پر معلوم ہو چکا ہے كه جب الخضرت اليفي معوث موئة آي في عام خلق الله (كي مدايت) كي اليَّ لوكول ي معاملات بھی کئے اورتصرفات (ادکام ومنائی) بھی فرمائے اور برمعاملہ کے لئے ایسے ٹائب بھی ا مقرر فرمائے اور ہر معاملہ میں نمبایت درجہ کا اہترا ملحوظ رکھا۔ جب ہم ان معامدات کی جنتی اور یز تال کریں اور جزئیات سے کلیات اوران کلیات ہے ایک گلی کی طرف جوسب پرشامل ہوا نقال کریں تو اس کی جنس اعلیٰ اتا ہمت وین ہوگی ۔ جومب کلمات کی متضمن ہے اوراس کے تحت دیگیر جنسیں ہیں ۔ایک ان میں ہے علوم دینیہ کا زندہ کرنا ہے۔ جوقر آن وحدیث اور تذکرہ وموعظت ين ـ چنا نيرتن تعالى فرمايا كه " هو الذي جعث في الاميين " يني خداو عرتعالى وه وات یاک ہے جس نے ہریا کیا۔ ای لوگوں میں ایک (عظیم الثان) رسول انہی میں سے جو رہ ہتا ہے۔ ان برآ بیتیں اس کی ( قرآن ) اور پاک کرتا ہے۔ ان کو اور عکھا تا ہے۔ ان کو کتاب (قرآن) اور حکمت (طریق عمل نیعن اپی سنت) اور بیاسی عام طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ

i مخضرت علی صحابهٔ کی تذکیروموعظت میں بہت کوشش کرتے تھے اور دوسری جنس ارکان اسلام کوقائم کرتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی عام طور برمعلوم ہو چکا ہے کہ آ پیجمعوں اورعیدوں اورعام نمازوں ، کی جماعت میں امامت بنفس نُفیس کراتے تھے اور محلوں میں امام بھی مقرر کرتے تھے اور ز کو ۃ کی وصولی بھی کرتے تھے اورا سے مصارف میں خرچ بھی کرتے تھے اوراس امر کے لئے عمال کومقرر مجمى كرتے تنجے اوراس طرح ہلال رمضان اور ہلال عبد كی شبادت بھى سنتے تھے اور ثبوت شہادت کے بعدروز ہےاورافطار کا حکم بھی صادرفر ماتے تھےاور حج کوبھی آ ب نے خود قائم کہااورنویں سال میں جبکہ آ یکی تشریف برآ ری مکیشریف میں محقق نہ ہو کی تو آ یٹ کیا تھے نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیج دیا کہ وہ حج قائم کریں۔ ( یعنی حضرت ابو بکڑضدیق کو امیر حج مقرر کر کے جھیجا۔ آ مخضرت ﷺ کا جہاد کو قائم کرنا اور نشکروں کے امیر مقرر کرنا اور نشکروں کو جہادیر) بھیجنا اور آپ کافصل خصومات کرنا اوراس کے لئے اسلامی شہروں میں قاضوں کومقرر کرنا ادر حدود شرعبہ کو قائم كرنا اورامر بالمعروف اورنهي عن المئكر كاكرنا البيےمشہور!مور ہيں كەكسى تنبيه يانشريح كےمتاج نهيں ہيں ۔ليكن جب7 مخضرے ﷺ رغق اعلیٰ میں انقال فر ما گئے تو دین كا قائم كرنا ای تفصیل ہے جواویر مذکور ہوئی۔ واجب جوااور دین کا قائم کرناموقوف جواایک ایسے خص کے مقرر کرنے یر جواس امر میں نہایت در ہے کا اہتمام کرے اور آفاق واطراف میں اینے نائبین کو بھیجے اوران کے ھالات ہےاطلاع رکھےاور دہ اس امرے ( سرمو ) تجاوز نہ کر س اوراس کےاشارے برچلیں اور وہ شخص آ مخصرت علیقہ کا طلیفہ اور آپ کا نائب مطلق کہلائے۔ پس اس تعریف کے کلمہ ر ہاست عامہ سے خارج ہوگئے وہ علائے مسلمین جوعلوم دیزیہ کی تعلیم میں مشغول ہیں اورشیروں کے قاضی ادرنشکروں کے امیربھی جوخلیفہ کے قلم سے مقرر ہوکر بیا کام انجام دیتے ہیں۔عصراوَل مين وعظ تذكيرخلافت كاضمير نفا- جنانجداً مخضرت الطبيع في فرمايا كنبين وعظ بيان كرتا - مُكراميريا مامور (جسامير كا اجازت مو) يامتكبر (جوخود بخو وميال مخوين بيشي ) اور لفظ في التصدي لا قسامة الدين سناوة تخض خارج هو كميامه جوائل آفاق ريكسي وجه يصه غلبه وحكومت حاصل كرلياور شرعی وجہ کے سوالوگوں سیے خراج حاصل کرنے کے دریبے ہوجائے مشل جابر ومعتقلب بادشاہوں کے اور لفظ تصدی ہے و چخص باہر ہو گیا۔ جو ہر چند کیدین کو قائم کرنے کی قابلیت کامل طور پر رکھتا ہواورا بنے اہل زمانہ سے اُفضل بھی ہو <sup>ایک</sup>ن بالفعل اس کے ماتھ سے امور **ن**د کورہ بالا میں پھر بھی سرز دنیه بوتا ہو۔ پس پوشید واور غیرمنصور اور بے تسلط خنص ( نواب بے ملک ) خلیفہ نہیں ہوسکتا اور

قید نیلبہ عن النج النظام منہوم خلافت سے نکال دیتی ہے۔ انبیاء سابقین علیم السلام کو ہر چند کہ قرآن نشریف میں منفرت النظام کو علیہ اسلام کو خلیف کہا گیا ہے۔ کیونکداس مقام پرآنخضرت والو دعلیہ السلام (جوآنخضرت النظام نشریف کے خلافت کا ذکر ہے اور حضرت والو دعلیہ السلام (جوآنخضرت النظام نشریف کے خلیف منبیک اللہ کا منابعہ کا کا منابعہ کا من

انتهی مترجم1ارّالة الحفاءج ١ ص1تا ١٦ فصل اوّل).

توضیح توشیح

ہم چاہتے ہیں کہ بیان بالا کو ایک اور طریق پہنمی واضح کردیں تا کہ ہر طبقہ کے لوگ اس کی ضرورت اور اس کے فوائد کو بچھ کرحدیث زیر بحث کا اصلی مفہوم ورست طور پر بچھ جا کیں اور جھوٹے مدعیوں کے فریب سے نئے جا کیں سومعلوم ہو کہ جس طریقہ سے خود اس عالم کو نظام صالع عالم پر دلالت کرر باہے اور بیات بڑا کا رخانہ اس امرکو بتلز رہاہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا منتظم اور جلانے والاضر ورموجود ہے۔ (یعنی باری تعالی عزاسمہ)

بس اس طرح اس نظام توی واج تی زندگی کے لئے ہی ایک امام کی ضرورت ہے۔
جس کے ذریعے اس وامان فائم رہے۔ سب سے ضروری چیز نظام کے لئے بی ہے کہ توم میں
امن وامان ہواورف و ہر پانہ ہونے پائے اورا ایکوئی پر منی طاقت ف و پر آمادہ ہواور چاہے کہ اس
افظام و اجتماعی شان و شوائت کو تہ و بالا اور زیرو زبر کر کے رکھ دیت تو پورانظام اوراجتماع اینے امیر
افظام و اجتماعی شان و شوائت کو تہ و بالا اور زیرو زبر کر کے رکھ دیت تو پورانظام اوراجتماع اینے امیر
معلوم ہوگیا کہ اگر نظام نہیں ہے اورافر او تباہت ہیں تو خانف توت ایک ایک کر کے سب کوفنا کر
معلوم ہوگیا کہ اگر نظام نہیں ہے اورافر او تباہت ہیں تھا ہوکر پھی نیس کر سکتا۔ انسان کو جناب باری
دی کی ۔ کیونکہ ان میں نظام معدوم ہے۔ ہر شخص تنبا ہوکر پھی نیس کر سکتا۔ انسان کو جناب باری
عزاسمہ نے بنایہ ہی متمدن ہے کہ وہ اپنے تک بند شرکو کہتے ہیں کہ اس جگہ بہت اوگ مل کر دہتے
ہیں ل کر ایک جگہ رہنا۔ اس کے مدید شرکو کہتے ہیں کہ اس جگہ بہت اوگ مل کر دہتے
ہیں۔ بس اس طرح تو م سے الگ دہتے کے متعلق فرمایا کہ از رائی طرح رہو ہے اورائی کر رہتے
کے امام کونہ بھیا نو گے اورائس کے مطبع نہ ہوگ کوئی شخص نے نہ مارا اور و طبعی موت سے مرات بھی ہو

ھالات میں پرواز کرے کہ اس کا دل ھاظت اسلام کے لئے امیر الموثنین اور خلیفہ اسلام کی اطاعت میں لگا ہوا ہو۔

٣..... تصوير كاد وسرارخ

صاحبان! آپ پر واضح ہو چکا ہے کہ تقرراہام کی غرض وغایت کیا ہے اور کون شخص اس منصب عظیم کے لاکق ہوسکتا ہے ۔ منتقرید کہ امام وہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں حکومت ہوا دراس کے زیر فرمان فوجیں اور رسالے ہوں اور مسلمانوں کے نظام داخلی کو درست رکھ کر ان کو اور اسلامی ممالک کوغیروں کی دشتبرد سے تحفوظ رکھ سکتا ہو۔

اس خلاصہ کود ماغ میں رکھ کرتضور کا دوسرارخ بھی دیکھیں۔ سرزاغلام احمد قادیائی نے جب امام زمان ہونے کا دعولیٰ کیا ہے اور اپنے تہ مانے والوں کود ، جا ہیت کی سوت پر سرنے سے دُراتے ہیں تو اب و یکھنے چہنے کہ آیا انہوں نے اس اہ ست کا دعولیٰ کیا ہے جو حدیث زیر غور میں مرادہ ہے۔ یا یہ کہ دہ اس تیم کے دعوے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ ویکر یہ کہ آیا انہوں نے است محمد یہ کی خیر خوابی اور ان کے عروج کے لئے وہ خد مات انجام بھی دی ہیں؟۔ جواس امام زمان یا خلیفہ اسلام کے متعلق سابقاً بانفصیل نہ کور ہو بھی ہیں۔ یا حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیائی نے اپنی خلیفہ اسلام کے متعلق سابقاً بانفصیل نہ کور ہو بھی ہیں۔ یا حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیائی نے اپنی عمر است محمد یہ خوشانہ میں اور اس سے اغراض عمر اسمال کرنے میں صرف کردی۔ میں ان امروں کی شیادت میں ہے بنیاد بدطنیاں اور خیال تعربی اور عوام الن س کے خیالات پیش نیوں کروں گا۔ بلکہ خدا کے فعنل سے مرزا قادیائی کی اپنی تھر بیات اور دیگر قادیائی مصنفین کا نظر بھی ہیش کروں گا۔ بلکہ خدا کے فعنل سے مرزا قادیائی کی اپنی تھر بیات اور دیگر قادیائی مصنفین کا نظر بھی ہیش کروں گا۔ بلکہ خدا کے فعنل سے مرزا قادیائی کی اپنی تھر بیات اور دیگر قادیائی میں کا نظر بھی ہیش کروں گا۔ بلکہ خدا کے فعنل سے مرزا قادیائی کی اپنی تھر بیات اور دیگر قادیائی کی اپنی

ا..... اقتباس اوّل ....خاندانی خدمات

سست ' میں ایک ایسے خاندان سے بول کہ جواس گور نمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔
میراوالد مرز اغلام مرتبئی قادیانی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفاداراور خیرخواہ آ دمی تھا۔ جن کو در بار
سورزی میں سی ملی تھی اور جن کا ذکر مسئر گریفن صاحب کی تاریخ رئیساں پنجاب میں ہوادار در ایسی سے اور
الاملام میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑا ہ کر سرکار انگریز کی کو مدود کی تھی ۔ یعنی پچاس سوار اور
کھوڑ ہے بہم پہنچا کر بین زمان مذر کے وقت سرکار کی انگریز کی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات
کی وجہ سے جو چھیات خوشنو د کی حکام ان کو لی تیں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہیں ۔ پھر بوگئیں ۔ ٹھر نیل حاشیہ میں درج کی گئی ہیں ۔ پھر

نیرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بزا بھائی مرزا غلام قاور قادیائی خدمات سرکاریل مصروف رہااور جب تمون کی گذر پرمفسدوں کا سرکارا گمریز کی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔

ب ...... پیرین (خود بدولت مرزاغلام احمد قادیانی) این والداور بهانی کی وفات کے بعد ایک گوشنشین آدئی تھا۔ تاہم سترہ برس سے سرکاراگریزی کی ایداواور تائید میں این تلم سے کام لیتا ہوں۔ اس سترہ برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتا ہیں تالیف کیس ان سب میں سرکار اگریزی کی اطاعت اور جدروی کے لئے لوگوں کو ترغیب دی اور جباد کی مخالفت کے بارہ میں نہایت مؤثر تقریرین تکھیں اور پیر میں نے مصلحت مجھ کر اس امر ممانعت جباد کو عام مکوں میں پیسیلانے کے لئے عربی اور وائی میں کتا ہیں تالیف کیس۔ جن کی چیوائی اوراشاعت پر ہزار ہا میں پیسیلانے کے لئے عربی اور وہ تمام کت بیل عرب، بلاد شام، روم، مصر، بغداد اور افغانسان میں شائع کی گئیں۔ میں یقین رکھتا ہول کہ کسی ذکت ان کا اثر ہوگا .... آمریس نے بیا نیاعت گور نمنٹ گئیں۔ میں یقین رکھتا ہول کہ کسی نہ جھے ایک سیاسی عرب، بلاد شام اور دوم وغیرہ بلاد اسلامید اگریزی کی تی خیرہ بلاد اسلامی تو قع تھی۔ ' (حوالہ کتاب البریوس تا ۸ جزائن نے ۱۳ میں تا ۸) بالکل میں شائع کر سے سالام دشنی اس کا نام ہے۔ میر سیالکوئی!

ن سبت جس کو پچاس ۔ برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جان نثار خاندان ؛ بت کر چکی ہے۔ اس خود کا شتہ پودا کی نسبت بنہا ہے۔ نسبت نہایت جز ماورا حنیا طاور حقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت دکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ٹاہت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میر کی جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے دیکھیں۔ ہمارے فاندان نے سزگار انگریز کی کی راہ میں لے اپنے خون بہائے اور جان و سینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔'' (، رخواست مرزا قادیا نی مجھور نواب لفنٹ گورز بہادر جان و سینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔'' (، رخواست مرزا قادیا نی مجھور نواب لفنٹ گورز بہادر جان و سینے جانے در مار اس تی میں اور نہ اب جمور داشتہارات نے سمی اس

لے قرآن میں مومن و کا فرکی پہچان ہے۔

<sup>&#</sup>x27;'الـذیـن امـنـو ایقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیـل الطاغوت (النساه:۲۰)''یخی جیموکن بین وه خداک راه بین جنگ کرتے بین اور جو کافر بین وه غیراندگی راه بین جنگ کرتے ہیں۔

و میں '' '' '' '' '' یعنی لیفین رکھتا ہول کہ جیسے بیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کا انگار کرنا م سئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔ کیونکہ مجھے سے اور مہدی مان لیمناہی مسئلہ جہاد کا انگار کرنا ہے۔'' ( درخواست مرزو تادیانی بخصور نواب خنت گورز بہادر پنجاب مندرجہ بہلیخ رسالت نامے سے انہو مد شنبارات نے سام 19)

### ٢..... پيياس الماري

''میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی نائنداور جمایت میں گذرا ہے اور میں فی ممانعت جہدواور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتا میں لکھی ہیں اور اشتبار شائع کئے ہیں کہ اگروہ دسائل اور کتا میں آگھی کی جا کمیں تو پچاس الماریاں ان سے بجر سکتی ہیں۔ میں نے ایک کتا بول کوتمام میں لک عرب اور مصراور شام اور کا بل اور دوم تک بہنچادیا ہے۔ میری جمیش کوشش ربی ہے کہ مسلمان اس گور منت کے سچے خیر خواہ ہوجا کیں اور مبدی خونی کی ہے اصل روائنیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جو احمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم ہوجا کیں۔'' دائل 187،180)

# ۳..... بنظیرکارگذاری

'' پھر میں پوچھتا ہول کہ جو پچھو میں نے سرکارا تگریزی کی امداداور حفظ اس اور جہادی خیالات کے رو کئے کے لئے برابرستر ہ سال تک پورے جوش ہے اور پوری استفامت سے کام لید کیاس خدمت نمایال کی ادراس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جومیرے ٹالف میں۔ کوئی نظیر ہے؟ کوئی نہیں۔'' (کتاب البریہ شنہار مورجہ ۱۳ رشبر ۱۹۹۷ جس ۸ فیزائن نے ۱۳ س ۸)

این کار از تو آید ومردان چنین کنند

## ٣.... اسلامي مما لك يرتوجه

''میں نے مناسب سمجھا کہ اس رسالہ کو بلاد عرب لیعنی حربین ( مکہ شریف ومدینہ شریف ) اور شام اور مصرو غیرہ میں بھی بھیج ووں ۔ کیونکہ اس کتاب کے ص۱۵ اپر جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا گیا ہے اور میں نے ہائیس برس سے اپنے ذمہ پیفرض کررکھا ہے کہ الیک کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہوا سلامی ممہ لک میں ضرور بھیج دیا کرتا ہوں ۔''

(تحريم زا قاديني ١٨ رنوم را ١٩٠١ مندرة بلغ ربالت ع ١٥ ص ٢٦، مجموعة شتبارات ع ٣٣٣)

#### ۵ .... حکومتوں کا فرق

ا..... '' '' '' '' '' ''ہمیں اس گور نمشت کے آئے سے وہ دینی فائد و کوٹنچا کہ سلطان روم کے کارنامول بیں اس کی تلاش کرناعیث ہے۔''

(اشتبارمردا قادیانی مندرج تنیخ رسات فادس دینجورداشتبارات فادس دینجورداشتبارات فادس دینجورداشتبارات فادس سے نقل بیان سے نقل بیان سے نقل بیان کے بیم بیان سے نقل بیر نام بیان سے نواز میں رکھیں ۔'' اور شاد مرز اقادیانی مندرجا فولات احمد بیان اس کی بیش نیان اس کے بیان نام بیس ندام بیس ندام بیس نیان بیس نیان بیس نے اقبال سے لئے دعا بیر بیر نام بیر نام بیر نام بیرے وجود اور تیری دعا کا اش بیان ارش و فوجات تیر سے نبیب سے بیس کے قبال اور شوکت بیش اور مرز تافادیانی میں دیا تا بیرے نیان ارش کی فقوجات تیر سے نبیب سے بیس کے نواز اور تیرا مند اور مرز تافادیانی میں ارش کی فقوجات تیر سے نبیب سے بیس کے نواز اور تیرا مند اور میں میں ارش کی فقوجات تیر سے نبیب سے بیس کے نواز اور تیرا مند اور میں میں ارش کی فقوجات تیر سے نبیب سے بیس کے نواز اور تیرا مند اور میں میں ارش کی مند سے بیس کا نواز اور تیرا مند اور میں اور نام بیران اللہ ایس مندور کی دال میں سیانونی ا

#### ۲ ..... شکایت وعمنایت

''اب ہیں اس گورنمنٹ مُسند کے زیرسایہ ہرطر ٹ سے نوش ہوں۔ سے بف 'یک رنُّ اور درد وَقُم ہر وِدَت مجھے لائِق حال ہے۔ جس کا استغافہ بیش کرنے کے لئے اپنی مُحسن ٌ اور مُسنت کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہ یہ ہے کہاس ملک کے مولوئ مسلمان اور ان کی جماعتوں کے لوگ حدے زیادہ مجھے تناتے اورد کھوستے ہیں۔'' (مجموعہ اثبتہ رہت ن سسسے اس

ے.... راز کامشورہ

"قرین مصلحت ہے کہ سرکارا گریزی کی خیرخوائ کے لئے ایسے نافہم مسلما فول کے

ل مكرمعظم ميں اس كے نہيں چلا كتے كدوبال الحاد پھيلانے والے كا نسبت تكم ہے۔ ''ومن يردفيه بالحاد بظلم مذقة من عذاب اليم (الحج ٢٥٠)''

ع اور مدینه منوره میں اس سئے نہیں چلا سکتے کہ آنخضرے ایک نے نیز دی کہ د جال یہاں پرد خل نہیں جو سکے گا۔ نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برنش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے میں۔ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ تھیم مزاج بھی ان نقشوں کوایک ملکی راز کی طرز آ اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے گی ....ایسے لوگوں کے نام معہ پیندونشان یہ ہیں۔''یا

(تحرير مرزا قادياني مندرجة تبليغ رسالت ج ٥٥ الم، مجموعة اشتبارات ج ٢٥ (٢٢٨)

## ۸..... قادیانی فرض .....فداه کاری

اسسد '' بیشک ہمارا بیفرض ہے کہ ہم اس گور نمنٹ محسنہ کے ہے دل سے خیر خواہ ہوں اور موں اور ہوں کے بیادہ موں اور ہوں اور ہوں اور ہوں اور کی بیل اور سے دفت جان فدا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ لیکن ہم اس طرح ہر بھی غیر تو موں اور غیر ملکوں میں اپنی محسن گور نمنٹ نے بیل کیا آپ لوگ جا ہے ہیں کہ اس محسن گور نمنٹ نے ویزی امور میں ہمیں پوری آزادی دی ہے۔ بیس کیا آپ لوگ جا ہے ہیں کہ اس محسن گور نمنٹ کا ان تمام تعریفوں کے ساتھ دنیا ہیں نام بھیلے اور اس کی محبت دورد ور تک دلوں ہیں جا گزیں ہو۔''

( اليلوغ ( جس كا دوسر نام قريا در دي ) عن ٣٣٠٣٣ بخزائن ع ٣١ش • ١٩٠٠ ( ١٩٠٠

بیتار است میشار است میشار است میشار است میشار است میشار است است اور دن رات میشار احسانات و مکی رسایا میں اور دن رات میشار احسانات و مکی رسے میں ہے۔ اس لئے ہمارا بیفرض ہونا چاہئے کہ سیچے دل ہے اس گورنمنٹ کی اطاعت کریں اور اس کے مقاصد کے بددگار ہوں سے اور اس کے مقابل پرا دب اور فر بت اور فر مانبرداری کے ساتھ زندگی بسر کریں ہے۔ مگر چاہئے کہ اعتقادی امور میں جود ارآ خرت سے متعلق میں وہ طریق اختیار کریں۔ جس کی صحت اور در تی پر ہماری عقل ہمارا کانشنس ہماری فراست فتوئی دی ہود ہے۔ ہم قوبار بارخود گوائی دیتے ہیں کہ نہایت ہی بدذات وول لوگ ہیں جومتوا تر احسانات اس گورنمنٹ کے دیکھر کواور اس کے زیر سامیا ہے مال اور جان اور عزت کو محفوظ پاکر پھر بعناوت کے خالات دل میں بوشیدہ کے رکھتے ہوں۔ "

(البلاغ فرياد درومصنفه مرزا قادياني ص۵۵ بخزائن ج٣١ص٣٣٦)

ا مهدی اور سی بنتے کے لئے اس سے زیادہ مسلمانوں کی خیرخوائی یا بانفاظ ویگر برخوائی کیا ہوگی۔ صدیت میں وارد ہے کہ: ''المسلم أخف المسلم لا بنظلمہ و لا بسلمه (مشكوة صر ۲۲، ماب الشفقة وارحمة على الخلق) ''نعنی مسلمان مسلمان كا بھائی ہے نہ خود اس برظلم كرتا ہے اور نظلم كے لئے كئى ديگر كے بروكرتا ہے۔

ع دن رأت ب شاراحه نات كرنا تو خداكی شان ب به بندے سے بینیس ہوسكتا۔ على شايداس سے مراد اسلامي بلادكو فتح كرنا ہو۔ ( بقيدها شيرہ تامه الكلے سف پر )

### 

ا است در مسلمانوں میں بید و مسئلے نہایت خطرنا ک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین است مسلمانوں میں بید و مسئلے نہایت خطرنا ک اور سراسر غلط ہیں کہ وہ دین کے لئے سوار کے جہاد کواپنے ندین کا ایک رکن سجھتے ہیں۔' (ستارہ قیصرہ میں ۹ بزائن ج ۱۵ میں کہ بیا عب غلط کار مسلمانوں میں اب شک موجود ہے۔ جس کی اصلاح کے لئے میں نے پچاس بزار ہے پچھرزیادہ اپنے رسالے اور میسوط کتا ہیں اور اشتہارات اس ملک اور غیر ملکوں میں شائع کئے۔' (ستارہ قیصرہ بندم ۱ بزائن ج ۱۵ میں اسلام اور میں سیمی ہے کہ وہ ایک السے خونی بی سیمی ہے کہ وہ ایک السے خونی بیاری اور میں سیمی ہے کہ وہ ایک السے خونی بیاری اور میں سیمی ہے کہ وہ ایک السے خونی بیاری اور میں سیمی ہے کہ وہ ایک السے خونی بیارہ میں سیمی ہے کہ وہ ایک السے خونی بیارہ بیاری اور میں سیمی ہے کہ وہ ایک السے خونی بیارہ بیاری اور میں سیمی ہے کہ وہ ایک السے خونی بیارہ ب

ج ..... ووسراعیب! جاری فی مهمسلمانوں میں یہ می ہے کہ وہ ایک ایسے حوی مسیح اور خونی مہدی کے منتظر ہیں ۔جوان کے زعم میں دنیا کوخون ہے بھرد سے گا۔''

(سترہ قیصروس ۱۶ نزائن ج ۱۵ اص ۱۲۱) د ..... '' غرش مسلمانوں کے جہاد کا عقیدہ مختوق کے حق میں ایک ہداندیثی (سترہ قیصریص ۱۱ فزائن ج ۱۵ اص ۱۲۲)

تتيجة الكلام

غُرض اس فتم کے بیسیوں حوالے ہیں۔جن سے آفاب دو پہر کی طرح ظاہرہے کہ مرزا قادیانی نے اس اماست کا ہر گرز دعوی نہیں کیا۔ جو حدیث رسول النظافیہ میں مراد ہے اور ان

(بقیه حاشیه ۲۰ تاع، گذشته صفحه) سی ایسی زندگی امام زمان وامام مهدی کی شان کے خلاف ہے۔

ی بداسلامی طریق نہیں ہے کیونکہ دین جو عاقبت میں کام آنے والاہے۔اس کی بناء وحی برہے نہ کہالیے شخص کی کانشنس بر۔

لے قادیانی مہدی کی شیرین زبانی صدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی سیرت واخلاق میں آنخضرت بھنے کے مشابہ ہوں گے اور آنخضرت کی نسبت حدیث میں دارد ہے کہ آپ سس کوگا کی نہیں دیتے تھے۔ نہ فصہ رنج کی حالت میں نہ کسی اور طربی ہے۔

ے بیغیب دانی کا دعوی ہے جو غلط ہے۔ مرزا قادیانی کا اصل مطلب گورتمنٹ کو مسلمانوں کے خلاف اسے جو برخواہی اور چغلی ہےاور دعوی مہدیت کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اکسانے کا ہے۔ جو برخواہی اور چغلی ہےاور دعوی مہدیت کے خلاف ہے۔ اِ اگر مرزا قادیانی مسلمانوں کواپنی قوم بھھتے توان کے عقیدہ کو حکومت کے سامنے برخل کردیتے والے طریق میں چیش کر کے ان کی بدخواہی نہ کرتے اپناین کروشنی کرنااسی کا نام ہے۔ یہ بات امام زمان کی شان ہے بعیدے۔ حوالہ جات ہے یہ بھی تابت ہے کہ مرزا قادیانی قوم علیمان نے کیے بٹن تھے اور وہ ہندو متان نم کو و نیاجہاں کے مسلمانوں کی خودمخاراور باافتدار حکومت کے بھی شنہ مزالف تھے۔

ا گرنجاجائے کہ وہ اپنے خالف کی خیر خواجی نیس کر سے تصاور جن او وں نے ان کی بیست کر فی ان کی حمایت و حفاظت میں انہوں نے مما نعت جہاد کے وقت ان کا رہ پیدا ورتصنیف کے وقت اپنا نہید بہادیا تو اس کا جواب ہے ہے کہ سدو پیداور پیدنہ قادیا نیوں کو بھی اس معراج پر پہنچانے میں نہیں بہایا گیا۔ جو صدیت کا منشاء ہے۔ چنا بچے جیسا کہ بالاحوالوں سے معلوم ہوا کہ متنا بھی برس کی حمنت و برواشت اخراجات اورتصنیفات سے ان غرض صرف مخالفت جہاد اور سے مواکد کے ورنمنٹ انگلشیہ کی خدمت گذاری رہی ہے۔

لى مرزا قاديائى اپنى جماعت مين بھى جميشەكى مائنى اورزىردى كى روح پھونك گئے مين اوران پرخسوبت عليهم الذلة كى مبرنگا گئے تين - صديث شريف مين ہے۔" لا يسنبغى ليلموسن ان يسذل نفسه لـ" (مجمع الهارئ ۵س اسم) يعنى مؤمن كوجائز تين كداستے آپ (املاكى وقار) كوزيل كرے ـ

ڈاکٹر سرمجمدا قبال صاحب مرحوم نے عنوان'' حکست فرعونی'' کے ماتحت مرزا قادیائی کی زندگی اور موت کانتشہ ان شعروں میں صاف صاف کمینچ دیا ہے۔

> شیخ اولمرز فسرنگسی رامسرید گمرچمه گمویمدان مقتام بناینزید

گفت دیس رارونق از محکومی است زندگانی از خودی محرومی است دولت اغیبار رارحمت شمرد رقیصها گردکلیساکردومرد

لَ عَرَبِي مِنْ مَاوَره بَ كَنَّ دَابِهَ دَلُولَ بِينَهِ الذَلُ وَذَلَهَا صَاحِبِهَا ''(اما كَ الْبُلَاعَةِ ) امثال ميدانُ مِن بَعِير مَسَانِيةً وهو البغير الذي يستقى عليه السمياء ''ان سبين ذَلَت كَالفَظَاءَ تَحْتَ بَعَانَ اوَرُسَخُ بَوَلَتْ كَالْخُطَاءَ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاكُمُ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلَاكُ عَلَاهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَمُ عَلِهُ عَلَاكُه

وفی دخل، ہیں۔ اا حتراض اس دہت ہے نہیں ہے۔ کہ مرزا تا دیائی نے اپنی سابقہ بچاس سالہ موروثی اور فائدائی گورٹمنٹی وفاداری یوں از مرنو قائم کرنی چاہی اور ایسی مبتندل اور خوشا مدانہ تح بیات ہے گورٹمنٹ انگلشیہ کی رہائیں کیوں لینی چاہئیں۔ کوئی اپنی مطلب برآری کرے اور کسی طریق ہے کرے ہمیں کیا؟ نہ ہمیں گورٹمنٹ ہے پرخاش اور نہ م زاقا دیائی ہاں کا فاجہ ہے کہ مرزا قا دیائی ہا ام زمان اور مہدی ہونے کا دعوی کرے خدا کی زمین میں خدا کی شریعت کو مرزا قا دیائی ہے کہ است مرحومہ کو ہمیشہ کے لئے غیروں کے ماتحت رہنے کا جوسبق دیا وہ شان مہدویت کے فلاف ہے اور لیس ۔

نیز یہ کہ امت محمد یہ کی حمایت وحفاظت کرنے کی بجائے مرزا قادیانی ہمیشہ گورنمنٹ انگلافیہ کومسلمانوں کی طرف سے یہ کھے کر بدطن کرتے رہے کہ مسلمان ایک خونی مبدی اورخونی مسلح کے منتظ میں اوران کا پیعقید وخط ناک نے اور کلوق کے حق میں ایک بداندیش ہے۔

مرزا قادیانی کی بیساری علی خود فرخنی پر پینی تھی۔ جس کی تکیل کے لئے ان کوامت مرخومہ کی بھیل کے لئے ان کوامت مرخومہ کی برخواہی ضروری نظر آئی۔ جبیبا کدان کی تحریرات مذکورہ بالا ہے واضح ہے۔ بنابزیں مرزا قادیانی مبدی منتظر نہیں ہو سکتے۔ اس بھارا مقصداس اعتراض سے صرف اتنا ہی ہے اور مرزا قادیانی کا باربار یا لکھنا کہ ہم پر گورشنٹ کے احسانات ہیں کہ اس نے ہم کو ندہبی آزادی دست میں ڈالنا کہ وہ دست میں ڈالنا کہ وہ دست میں ڈالنا کہ وہ نہونی مبدی کے متنظر ہیں۔ اس میں انہوں نے دو متنف امور کو کیجا کر کے گورشنٹ کو بید دھوکا دینا جا ہا ہے کہ مسلمان باوجود یہ کہ ان کو ہر طرح کی ندہبی آزادی حاصل ہے۔ پھر بھی اسپنا دلوں میں بنا جا ہوں۔

اؤل اس کئے کہ گورنمنٹ کی ساری مسلمان فوج فاظمی سیدامام مبدی کی منتظر ہے۔ جس کے وجود مسعود کوآپ گورنمنٹ کی نظر میں ایک بوابنا کر گورنمنٹ کو وحشت میں ڈالنا چاہتے میں اور سیعقیدہ ان کو نہ تو گورنمنٹ کی فوجی ملازمت سے روک رہا ہے اور نہ بعناوت پرآ مادہ کررہا ہے۔ صورت واقعی کے خلاف تمہنا سراسر بہتان نہیں تو اور کیا ہے ؟'۔

دوم اس لئے کہ احسان کا شکر یہ الگ امر ہے اور ندنہی مقیدہ میں محسن سے جدا ہونا الگ ام ب۔ چنانچے خودم زا قادیانی ، ند جب میں ً ورنمنت انگلشیہ سے جدا ہیں اور مطلب ہرست شکر مُنذ انہمی اوٰل درجے کے جس۔

#### وعویٰ مہدویت

بیان سابق سے واضح ہو چکا ہے کہ مرزا قادیائی نے نہ تو صاحب سیف ارام مسلمین ہونے کا دعویٰ کیا اور ندانہوں نے اس منصب کی خدمات بحق سیاست اسلائی وقوم مسلمین انجام دیں۔ بلکہ و ساری حمرایک غیرمسلم حکومت کی ماتحتی میں امت محمد میرکی برخواہی کرتے رہے۔ پس و والم مزمان یاضلیفیۃ المسلمین نہیں ہو سکتے۔

اب ہم ان کے اس دعوے کود کیھتے ہیں جوود کہتے ہیں کہ میں مہدئی موعود ہول۔جس کے ظہور کی احادیث نبویہ میں خبر ہے۔

سومعلوم ہوکہ بیان سابق ہی ہے مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ بھی باطل ثابت ہوسکتا ہے۔ کیونک امام مہدی موعود بھی منجلہ آنخضرت بیلی کے خلف مے کے ایک خلیفہ اور امام ہول گے۔ جو صاحب سیف اور حاکم عادل اورمجاہد و غازی ہوں گے۔

پس جب مرزا قادیانی والی حکومت ہی نہ ہوئے قام مہدی کس طرح ہوسکتے ہیں۔ علاو دازیں تنصیلی بیان یول ہے کہ (سئن الی داؤون ۴ مسل ۱۳۱۱، اوّل کتاب المہدی اور جامع ترندی تی ۲ مس ۲۵، باب ماجاء نی المہدی وغیر ہما) لے کتب حدیث میں حضرت عبدالقدین مسعودٌ وغیرہ سے صحاب سے امام مہدی کے متعلق جو احادیث فدکورہ میں ۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا ظہور قریب قیامت کے علامات میں سے ہے اور ان کی شان میہوگی کہ:

ا..... " "ان كانام آنخضرت الليكة كانام بوكاليني محيطيك \_"

( مفكَّوْ قاش و ۲۵ ، باب الشر ؛ أيل اساعة وْكر حضرت مهدى)

٣ .... " "ان كه باپ كا آنخضرت الله كا نام موكاليني عبدالله "

(مَثَلُوْةٌ ص • ٢٨، باب الشرائط السائدة وْكَرْحَفْرْت مهدى)

۳۰۰۰۰۰۰۰ ''دومسید آل رسول ہوں گے یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ ؒالز ہرا بنت رسول الشفایشی کے دوفرزندوں امام حسنؓ اورامام حسینؓ کی اولا دمیں سے ہوں گے۔ باپ کی طرف

لِ مثلًا ابن ماجه بنرار، حائم ،طبرانی ،ابولعلے موسلی \_

ع مثلًا حضرت على ابن عباس ابن عمر طلق الوجريرة الن البسعية ، ثوبان ، قروين اياس على الهذالي ، عبدالله بن حارث بن جزء اور امهات المونين ميں سے حضرت ام حبيبة اور حضرت امسلمة - سے ایک کی اولا دمیں سے اور مال کی طرف سے دوسرے کی اولا دمیں سے بعنی شنی جسینی ۔'' استانیک کی اولا دمیں سے اور مال کی طرف سے دوسرے کی اولا دمیں

(ابن مابيتس ومهم، باب خروج المهدي)

ان متینول امروں میں مرزا قادیانی فیل نظر آتے ہیں۔ آپ کا نام سندھی اور پھرغلام احمد تھاا در آپ کے باپ کا نام حکیم نلام مرتضٰی تحاا در آپ تو م منل سے تھے۔ نہ کہ اہل ہیت رسول التعالیم ہے۔ جبیما کہ لفظ مرز ابتار باہے۔

سم ..... " المجريد كه امام مبدى ملك عرب كه والى حكومت بول كيه ... " (مفتوة وص و يهم بإب الشرائط الساعة نصل الثاني)

اور مرزا قادیانی عرب کے بادشاہ کجا؟۔قادیان کے نمبردار بھی نہ تھے۔

۵..... ۱۰ ۱ مرا المونین حضرت اس سلمه گی روایت میں ہے کہ آمام مبدی کی بیعت میں الرکن والمقام ہوگی ۔ یعنی خانہ کعبہ کے رکن بمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی ۔ لوگ ان کی بیعت کرنا چاہیں گے اور وہ بیعت لینے ہے بھا گیس گے ۔ لیکن پھرلوگوں کے اصرار ہے بیعت لیں گے اور جہاد قائم کریں گے ۔ (مشکوۃ ش اے، ذکر حضرت امام مبدی باب النرا الكا السائة ) ادھر مرزا قاد یانی کو و کیھتے کہ خود لوگوں کے بیچھے پڑتے ہیں کہ جھے کو لمام مانو اور میری بیعت کرو ۔ لیکن جہاد کی نسبت فرماتے ہیں کہ اب موقوف ہے جواس کا نام لے وہ کا فرقر آن ہے ۔ اس حدیث کے رو سے جب امام مبدی ملیدار ضوان کی ہیعت کارکن بمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان واقع ہونا مسلم ہے تو معلوم ہوا کہ امام مبدی طواف کعبہ بھی کریں گے ۔ لیکن اور مقام ورس کی طرف و کیھوتو مرزا قادیانی کو جج ہی نصیب نہیں ہوا۔ ساری عمر قادیان کے گول کمرے ہی میں بیعت لیتے رہے ۔ نہ خانہ کعبہ پنچے نہ وہاں جا کر بیعت لی۔

دیگر یہ کہ حضرت امام مہدی بیعت جہاد کے لئے لیں گے۔ جیبا کہ ان کے بعد واقعات سے ثابت ہے۔لیکن مرزا قادیانی محض پیری مریدی کے لئے بیعت لیتے رہے اور خصیل زرکرتے رہے۔ جوحقیقت الوحی میں مذکور ہے اور اس طریق سے حاصل کردہ روپیے زندگی میں ذات خاص اوز اپنے اہل وعمال کے مصارف میں خرج کرتے رہے اور بعد موت کے اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ گئے۔

ای طرح سیح مسلم میں حضرت ابو بریرہ سے مردی ہے کہ آ تخضرت اللہ نے فرمایا والندی نفسی بیدہ یعنی مجھاس ذات کی شم ہے۔جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ حضرت عيسى عليه السلام مقام غج روداء على كالبيك يؤريس ك- (مخفراً)

اس صدیث سے مرزا قادیانی کا دعویٰ مسجت بھی باطل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس میں ا حضرت میسیٰ علیہ السلام کا جج کرنا ندکور ہے ادر مرزا قادیا نی بغیر جج کئے مرگئے ہے۔

افسوس مرزا قادیانی کو بیندسوجھی کہ اگریز پرتق کےصلہ بیس جدہ بیں انگریز ہی قونصل کے ہمراہ چلے جاتے تو آپی خاص روش سے خدمت بھی انتہی طرح انجام دیتے اور جج بھی کر آئے۔ بلکہ چند ہندی مریدوں کوساتھ لے جا کررکن پرانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت بھی لے لیتے اور سب کام بخوبی انجام پا جاتے ۔ لیکن جس کی ہمجھ خدا ماردے اسے کون راہ پر لاے اور ایساسلوک خدا قوالی نے ان سے اس لئے کیا کہ وہ دعوی میں جھونے تابت ہوں۔

چھٹی حدیث جس میں امام مبدی علیہ السلام کا ذکر اجمال اور اشارہ ہے آتا ہے۔ سیج مسلم کی ہے کہ آپ علم جہاد بلند کر کے اور مدینہ شریف کی فوج کو کہ اس وقت خیار اہل ارش ہوگ۔ ساتھ لے کر فشطنطنید پر کہ اس وقت غیر مسلموں کی حکومت میں ہوگا۔ حملہ کر کے اسے فتح کریں گے اور اس وقت حصرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے۔ (مفکوۃ ص اے ۴۵، ذکر مبدی)

اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ جیسی علیہ السلام اور مبدی علیہ السلام دوالگ الگ مخص ہیں۔ ایک بی بیسی علیہ السلام اور مبدی علیہ السلام دواکا مخص ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی عیسویت اور مبدویت ہردوکا دعوی کرتے ہوئے فاتح فسطنطنیہ نہ ہوئے سیلے زمانہ ہیں جباد قائم کر کے فسطنطنیہ والیس لیا اور اکلار تو سلطان صلاح الدین نے کمل یورپ کے مقابلہ ہیں جہاد قائم کر کے فسطنطنیہ والیس لیا اور اس زمانہ ہیں غازی مصطفیٰ کمال ج نے لیکن مرزا قادیانی کی امت قسطنطنیہ کو فساری کے تبنے موقع سے نہ چھوڑا تکی۔ اگران کی امت سے کام کردکھاتی تو کہا جاسکتا تھا کہان کے تبنی ومبدی نے تو موقع شہیں پایا۔ لیکن اور قونی امت کی طرف منسوب ہوسکتا تھا۔ لیکن غدانعالی نے مرزا ئوں کواس کام کی تو فیق نددی اور تو فیق ملتی بھی کیسے اللہ منسوب ہوسکتا تھا۔ لیکن غدانعالی نے مرزا ئوں کواس کام کی تو فیق نددی اور تو فیق ملتی بھی کیسے اللہ منسوب ہوسکتا تھا۔ لیکن غدانعالی نے مرزا ئوں کواس کام کی تو فیق نددی اور تو فیق ملتی بھی کیسے اللہ منسوب ہوسکتا تھا۔ لیکن غدانعالی نے مرزا ئوں کواس کام کی تو فیق نددی اور تو فیق ملتی کیسے ا

اے ہم اس وقت ان سب عذرات کوجومرزائیوں کی طرف سے مرزا قادیاتی کے حج نہ کرنے کے خات اسل مقصود علامات کرنے کے نام کرنے کے متعلق کئے جاتے ہیں۔نظر انداز کرتے ہیں۔ کیونکداس وقت اصل مقصود علامات مہدی کا بیان ہے۔ اگر مرزا قادیاتی مہدی ہوئی اور خدائے تعالیٰ سب مواقع کودورکر کے ان کوج کروا تا ''واڈ لیس فلیس''

ع آوا آج وه مرحوم فوت شده ہیں۔

کیونکہ مرزا قادیائی تو ستائیس سال تک قسطنطنیہ وغیرہ بلاد اسلامیہ میں یہی ہوا پھیلاتے رہے کہ جہاد حرام ہے۔ بیکا م نہ کرنا اور طاہر ہے کہ مفتو حیلاقہ کا دالیس لینا بغیر جہاد کے نہیں ہوسکتا۔ خداتق لی نے یہ تو بیتی غازی مصطفیٰ کمال کو بخش کہ اس نے ہاتھوں سے نکلا ہوا قسطنطنیہ جہاد کر کے دالیس لے لیا۔ جس کی ہابت مرزا قادیائی ترکوں کو بیوعظ سناتے رہے کہ اب جہد حرام ہے۔ اگر ترک مرزا قادیائی کے جرے میں آ جاتے تو قسطنطنیہ سلمانوں کے قبضے میں واپٹی نہیں آ سکتا تھا۔ اس سے مرزا قادیائی کی اسلامی وشنی ظاہر ہے۔ ایس وہ مہدی منتظر وسیح

تنبیہ: قسطنطنید کی والبی کے بعدامام مبدی کے ظہوراور حضرت عیلی علیہ السلام کے نزول سے پیشتر ایک اور دفعہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے سے نکل جائے گا۔اس وقت حضرت امام مبدی علیہ السلام ہموجب احادیث مجھ کے اسے فتح کرکے غیروں کے قبضے سے نکالیں گے۔

ساتوی حدیث (سیخ سلم ناص ۸۷ باب زول شین این مربم علیه السلام) بیل حضرت جابزاً کی ہے۔ جس میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے وقت ان کے ایک امیر (امیر المونین) کی بھی خبر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کوان کے نزول پر وہ امیر المونین کے گا۔ ''ت عسال حسل لفیا ''لینی حضرت! آیے اور جمیں نماز پڑھا ہے ساس پر حضرت عیسیٰ علیه السلام کہیں گے کہ: ''لا ان بعض کم علیٰ بعض امراء تکرمة الله هذه الامة ''لینی بیل جاعت نہیں کراؤں گا۔ تمہاراا میرتم میں سے ہے۔خدا تعالیٰ نے (بیامامت) اس امت کے لئے صورت عزت بنائی ہے۔

اس مدیث سے سب سے پہامقمود تو لفظ امیر کی تشری ہے کہ اس سے مرادامام مبدی علیہ السلام ہیں۔ جو دیگر احادیث میں بالتحری فیکور ہے۔ چنا نچہ علامہ قسطلانی میچ بخاری کی صدیث' واسا مکم منکم'' کی شرح ہیں فرماتے ہیں کہ'' واسامکم فی الصلوة منکم کما فی مسلم انه یقال له صل لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة الله لله سده الامة ''علامة شطلانی کی عبارت کا اصل ہے ہے کہ بخاری کی مدیث ہیں جس امام کا ذکر ہے وہ وہ ی ہے۔ جس کا ذکر تحریم ملم کی مدیث زیرشرح میں ہے۔ اس طرح حافظ ابن جرائے بھی شرح بخاری میں نکھا ہے کہ یہ امر متواتر شرح بخاری میں نکھا ہے کہ یہ امر متواتر وحادیث سے تابت ہے کہ مدن اس امت میں سے جوگا اور یہ بھی کہ حضرت عبیلی علیہ السلام اس

کے پیچے نماز بڑھیں گے۔ اس کے احد حافظ صاحب فرماتے ہیں کدامام ابوالحن نے بیال حدیث کی تردید کے لیے اوراس میں بیا صدیث کی تردید کے لئے کہا ہے جو ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کی ہے اوراس میں بیا فہورہ ہو کہ الا عیسیٰ لے عیسیٰ علیدالسلام کے سواد وسرام ہدی تہیں ہے۔''
فہورہے ۔ ولا مهدی الا عیسیٰ لے عیسیٰ علیدالسلام کے سواد وسرام ہدی تہیں ہے۔''
(فع الباری شرع بناری ج اس کے اس کے سواد وسرام بناری جو سے میں میں اس کے سواد وسرام بناری جو سے میں میں میں کہ سے میں سے کہ سے کہ

دوسرا فائدہ اس عدیث ہے ہیہ کہ نازل ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں سے نہیں ہیں ۔ کیونکہ اگر وہ امت کے افراد میں سے ہوں تو جماعت نہ کرانے کے عذر میں پنہیں کہ کے کے یہ امامت ای امت کے لئے موجب عزت ہے۔

آ ٹھویں حدیث حضرت ابوسعیڈ سے مردی ہے کہ آنخضرت عظیمہ نے ایک الیمی مصیبت کا ذکر کیا جواس امت کو پہنچ گی حتی کہ ان کو بوج ظلم کے کہیں بناہ نہ ملے گی تو اس حالت میں خداتعالی میری عترت اور میرے الل بیت میں سے ایک محض کو ہر پاکرے گا۔ جوز مین کوعدل وافعانی میری عترت اور میرے اللہ بیت میں سے ایک محض کو ہر پاکرے گا۔ جوز مین کوعدل وافعانی ہے جمردے گا۔

اس حدیث میں امام مہدی علیہ السلام نے اللّ بیت ہے ہونے کے علاو و بی بھی ندکور ہے کہ اللّ بیت سے ہونے کے علاو و بی بھی ندکور ہے کہ ان کاظہورا لیے وقت میں ہوگا کہ عام طور پر امت محمد بیٹائے الی بخی اور تنگی میں مبتلا ہوگی کہ ان کوئیس پناہ نہیں ملے گ۔ ایسے وقت میں امام مبدی کاظہورا مت مرحومہ کے لئے باعث مسرت ہوگا کہ وہ امت کواس ذلت و ماتحی سے ڈکال کرعروج شابانہ پر لے آئیں گے اور زمین کوعدل واقعان سے جمردیں گے۔

کیکن مرزا قادیائی بختی کے دفت میں میعوث نہیں ہوئے۔ بلکدامن وآسائش کے دفت میں جیسے کہ دو عمر بھر گورنمنٹ انگلشید کی بداحی کے گیت گاتے رہے۔ پس مرزا قادیانی مہدی نہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ مہدی تو د د ہوجوامت مرحومہ کوختی کے دفت پناہ دے۔ نہ کہ وہ جونو د د دسرے کی

ی اس صدیث کا حوالدصاحب مختلو قسے چھوٹ گیا ہے۔ لیکن حاشیدیں بحوالد مرقاق کھا ہے۔ لیکن حاشیدیں بحوالد مرقاق کھا ہے کہ اس حدیث کو امام حاکم نے مشدرک بیں روایت کیا اور کہا کہ بیت حدیث کی نسبت اس میں مشدرک اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوسعیڈ کی اس حدیث کی نسبت اس میں کھا ہے۔ '' ہذا حدیث صحیح الاسفال'' کھا ہے۔'' ہذا حدیث صحیح الاسفال''

پناہ کے سہارے زندگی ہمر کرے اور اپنے گاؤک میں اپنی اور اپنے عیال اور اپنے مریدوں کی حفاظت کے لئے دوسرول ہے حفاظتی پولیس مائٹے۔

دیگر بیک مرزاقد دیانی اپنی عمر کا اکثر حصد این منصب یعنی مهدی ہوکر امت مرحو مدکو بناہ دینے کے برخلاف النی ان کی شکائٹیں کرکے گور نمنٹ انگلٹیے کوان سے برنلان کرنے میں خرج کر گئے کہ مسلمان ایک خوتی مهدی اورخونی مسیح کے منتظر ہیں اور بیعقید نے خطرناک ہیں۔ نیزیہ شکایت اس رنگ میں بھی کی کہ جب ہے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پینجرسنائی ہے کہ کوئی مہدی یا خونی میں بھی کی کہ جب ہے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پینجرسنائی ہے کہ کوئی مہدی یا خونی مہدی یا خونی میں ہوں۔ اس وقت سے بینا دان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور کا فر اور دین سے خارج میں ہوں۔ اس وقت سے بینا دان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور کا فر اور دین سے خارج میں ہوں۔ اس وقت سے بینا دان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور کا فر اور دین سے خارج

جب مرزا قادیانی کی عملی تبعی میہ ہے کہ وہ امت مرحومہ کو پناہ دینے کی بجائے ان کی چغلیاں کر کر کے حکومت وقت کوان سے بدخن کرتے ہیں تو اس کے مید مصفے ہیں کہ وہ ان پرختی کرانا چاہتے ہیں اور میہ بدخواہی ہے نہ کہ خیرخواہی ۔

تنبيه ودفع دخل

اگر کہاجائے کہ کیادہ سلمان جو سی غیراسلامی حکومت کے ماتحت ہیں۔ قانون ملکی میں اس غیر مسلم حکومت کی اطاعت نہیں کرتے؟۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت اور دعیت کے معاملات کوخوش معاملگل سے نبھا نا اور امن وا سائش سے زندگی ہر کر نا امر دیگر ہے اور کسی امر کو اعتقادی و نذہبی امر جان کر کرنا جو اجر و تو اب آخرت کی نیت سے ہوتا ہے۔ امر دیگر ہے اور مرزا قادیانی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس ملک کے غیراسلامی حکام کی اطاعت آیت مرزا قادیانی ارتب و اطلب عوا الله و اطلب عوا الدسول و اولی الامر منکم (النساء: ۱۹ می) "کی تھیل ہے۔ کی حقیقت ہے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ''اللہ جان کی اسلامی منافق منائے ربانی کیاب اللہ کی معنوی تحریف کی ہے۔ چن نجی مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ''اللہ جان کی اللہ و اطلب عوا الدسول واولی الامر منکم اولوال مرے مراوج سمانی طور پر جوشن مارے مقاصد کا مخالف نہ ہواوراس

ل تخذ قیصر بیمصنفه مرزاغلام احمد قادیانی جوملکه وکثور بیآ نجمانی کی شصت ساله جویلی کے نوقع پرتھفڈ پایالفاظ دیگرخوشامدانہ طریق پرینذ رکیا گیاتھا۔

سے ندہبی فائدہ جمیں حاصل ہو سکے اور وہ ہم میں سے ہے۔ اس سے میری تھیجت اپنی جماعت کو یمی ہے کہ وہ اُنگر ہزوں کی بادشاہت کو اسپنے اولی الامریش واخل کریں اور دل کی سچائی سے ان سے مطبع رمیں ۔'' (رسالہ شرور ۱۵ مام سے بیٹر ان جسم ۲۳ بخزائن جسم ۲۳ سے

قرآن شریف کا منشا داس کے اپنے الفاظ منکم سے صاف ظاہر ہے کہ بیہال مسلمان کا من اطاعت کا تعم ہے اور اس میں کسی غیر مسلم کو داخل کرنا یا تو ظاہری خوشاند اور بناوٹی لیاجت ہے۔ یاباطنی بیاری اور میدونوں امرشان امامت کبری اور منصب مبدویت کے منافی ہیں۔ ویگر میہ خور میت ہوا ہے تو اطاعت کرنی بڑی خواہ ہماری طرح خوش معاملگی کے لئے خواہ مرز اقادیا فی کی طرح بناوٹی اعتقاد و فدہ ب جتائے کے لئے ۔ لیکن افغانستان ، ابریان ، عراق ، عرب ہمصراہ و شط طنیہ کے مسلمانوں کو بھی بھی سبق دنیا اور ان کی مادری زبان فاری و عربی میں تصنیف کر کے ان کے جہادی جذباری جذبات کو منانا اور اسلامی عمارت کے کنگرے سے کو بہت کرنا میں توری مادری بیانی اور اسلامی عمارت کے کنگرے سے کو بہت کرنا در بیان کی دورت امامت کبری اور مہدویت امامت کبری اور مہدویت کا مؤتی بالکل باطن ہے۔

اس ساری تفصیل کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ناظرین کی سبولت کے لئے ایک نقشہ بنا کرایک کالم میں حضرت امام مبدی علیہ السلام کی شان اور دوسرے میں مرزا قادیانی کے اوصاف تحریر کریں تا کہ تبعید ہف الاشدیاء ساخت ادھا ہے۔ حقیقت کھل جائے اور جملیہ اشتہابات دور ہوجائیں۔ واللّه ولی الدّو غیبق!

> امام مهدی منتظر علیه السلام کے اوصاف ا..... نام ... محطیق ا.... ولدیت .....

لے مرزا قادیاتی نے خوشامد کے لئے ناحق قرآن شریف کی تحریف کی۔امن کی شکر گذاری اور وفاداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ ہم آیت قرآنی میں ان کو بھی شار کرلیں۔ جواس میں داخس نہیں میں اور صاف مفہوم قرآنی کو بگاڑ ویں۔ کیونکہ احسان کے معاوضہ میں شکرگذاری اور رعایت معاہدات کی احادیث اس مطلب کے لئے کافی ہیں۔

ع بياس حديث كي طرف اشاره ب. جس عين جهادكوذروة سغام الاستلام الجهاد في سعيل الله (سنداحدج دس ٢٣٥) كها ب- يعنى جهاداسلام كي كوبان كالوركاكنگره ب-

| سی <sup>د</sup> شین<br>سید                                                              | نىپ        | <b>r</b> " |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <sup>س</sup> ۇرى رنگت ،خوبصورت مونى آئىسىي _                                            | حليه       | ۳۲         |
| موری رنگت،خوبصورت مولی آئیسیں۔<br>بے طبع، فیاض،نرم طبع، نیکو خصائل،آ مخضرت علیق کی سیرت | سيرت       |            |
| برصيم وبرو بارب                                                                         |            |            |
| رکن بیمانی اور متام ابرا ہیم کے درمیان حرم کھیہ میں جہاو کی                             | يعت        | ۲۲         |
| بیعت ہوگ اور وہاں ہے لئیکر تیار کر کے جہاد قائم کریں گے۔                                |            |            |
| مكب عرب كاوالى اور پيمر فاتح عالم' اخصوصا فاتح فسطنطنييه'                               | شان        | 4          |
| افواخ كفار پرغلبه پا كرامت مسلمه كوسياى عروج پر پہنچا نااور                             |            |            |
| شريعت محمديدك أنمين برونيا كأهم ونسق جلاناب                                             |            |            |
| مرزاغلام احمدقادياني كےاوصاف                                                            |            |            |
| غلام اح <sub>ن</sub> ر                                                                  | ئام        | 1          |
| غلام مرتضیٰ                                                                             | ولديت      | <b>r</b>   |
| مغل                                                                                     | نب         | ٠٣         |
| سرخی نماسا نوله رنگ کم تعداداور حچیونی حچیونی پیکوں والی                                | حليه،      | *          |
| چندُ ميانَ مهونَ آئھيں۔ جو کئ قدر شيزهي بھي تھيں۔ بييتانی                               |            |            |
| ا تجری ہوئی جو نہ کورہ بالا آ تھمول کواور بدزیب کر دیتی تھی۔                            |            |            |
| ز دورنج ، کیبند دوز ، خت زبان ، عام مسلمانوں اورعلماءاور                                | تے ت       | <b>ລ</b>   |
| مشائخ کوگالیاں دیتے تھے۔نہایت ورجہ کے محد، بیری                                         |            |            |
| مریدی ہے لاکھوں رو بے جمع کئے۔غیراسلامی حکومت کے                                        |            |            |
| بال مسلمانول كي چغيان كرناان كاخاص مشن تقاب                                             |            |            |
| حرم عب میں گذر بھی نہیں ہوا۔ابینے مکان واقعہ قادیان کے                                  | - <u> </u> | 4          |
| گول کرے میں پیری مریدی کی بیعت <u>لیتہ تص</u> نہ جہاد کی۔                               |            |            |
| س امرییں مرزا قادیانی بالکل صفر ہیں ۔غیرا سلامی حکومت                                   | شاك        | ∠          |
| ے اونی اولی عہدیداروں کے سامنے خوشامدا نہ غرضدانشیں                                     |            |            |
| ئر نا اوران کی بناہ ڈھونٹر نا اور ممانعت جہاد کے رسائل شاکع                             |            |            |
| كرنابة ان كاكام ر بإمسلمانول كوآ زاداد رمما لك از وست                                   |            |            |

رفتة كودالبل ليهااوراسلامي شرايت كونا فذكرنا خاص كرقسطنطنيه کو گئج کرنا کہاں ہوااور جہاوگی ممانعت ہے یہ کام کس طرح ہوسکتا ہے۔

ناظرين!اس نقشه كي دونوں جانبول كونظرييں ركھ كرخود ديكھ ليس كه كبامرزا قادياني ان اوصاف وخدمات کے ساتھ میدی منتظر ہو سکتے ہیں؟۔ اورامت مرحومہ اسے میں اورانسے مہدی كساتهه موكرا يَنْ تَيْ مِونَي عَظِمت يُعِرِ حاصل كرسكتي ١٠٠٠

ڈاکٹر سرمجمدا قبال صاحب مرحوم نے ایرانی اور قادیانی نبوت کا نقید یوں کھینجاہے کہ:

رفت ازوآن مستم وذوق وسرور -- دبين اونيدر كتياب و او بيگور صحبتش باعصر حاضر درگرفت حرف دیس راز دو پیغیر گرفت

آن زابران بوروایس هندی نژاد آن زحیج بیگانه واین از جهاد رفت حال از پیکر صوح و صلوة

روح چوں رفت از صلوۃ وازصیام ۔ فرونیا ہموار وملت ہے نظام

سینه هااز گرمئے قرآن آگ از چنیں مردان چه امید بهی وہ نبوت ہے مسلمان کے لئے برگ حیثش

جس میں نبین قوت وشؤئت کا بیام

مهدی برحق

تناجهناد وجنع نه ماند ازوا دبيات

ونیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی گئیہ زلزلہ عالم افکار

امامت كبري

فتنہ ملت بیضا ہے مامت اس کی جو مسلمال کو سلطین کا پرستار کرے

الهام وآزادي

مگوم کے البام سے اللہ بجائے غارت گراتوام ہے وہ صورت چنگیز

(ماً خوزازضر بسكليم)

سرسیدصا حباورمرزا قادیانی لے

ہم جا ہے جی کہ اس متنام پرامام مہدی کے متعلق بعض امریش سرسید صاحب اور مرزا قادیانی کی موافقت واشتراک اور بعض امریس ہردو میں فرق بھی بتادیں۔

سومعلوم ہو کہ اس ملک ہندوستان میں انکار مہدی کا منلہ سب سے پہلے سرسید صاحب علی گڑھی نے نکار اس کی ضرورت یہ پڑی کہ سرسید صاحب علی گڑھی نے نکار اس کی ضرورت یہ پڑی کہ سرسید صاحب انگریزوں کے فرزندار جمندسید حیسا کہ ان کی زندگی کی مسائی اور خاص کر خطاب سرت نوازا جانے اوران کے فرزندار جمندسید محمود مرحوم کے الے آباد ہائیکورٹ کا جج ہونے اورا ٹھین نیشنل کا ٹھرس کے متنا بلہ میں انگریزوں کی مدود مرحوم کے الے آباد ہائیکورٹ کا جم

ادھرامام مبدی علیہ السلام کے ظہور کی امید میں مسلمانوں کے سینوں میں جوثن بھرا رہتا تھااوران کے جہاد کی جذبات ہر دم تازہ رہتے تھے۔اس سے انگریزوں کوخوف ہوسکتا تھا کہ بید چڈگاری بھی نار عظیم ندین جائے ہے۔

ا بیعنوان سکندرآ باد کی تقریریٹن بیان نہیں ہواتھا۔ نداس وقت سوجھا تھا۔ اب مضمون کو جاتھا۔ اب مضمون کو جاتھ کی اور بعض جگہ اختصار والحاق کی ضرورت پڑی ۔ کیونکہ مسودہ کی عبارت ایک دوسر شخص نے لکھی تھی۔ لکھنے کیھنے سیعنوان بھی خدانے ول میں ڈال دیا۔ اس لئے اسے مضیر وکار آ ہد جان کر یہاں الحاق کردیا گیا۔ مرز اقادیا ٹی سرسید کی موافقت کو بعض جگہ سند، پیش کرتے تھے۔

پس ایسے شروری وقت میں سرسید صاحب نے ندہی وعلمی تحقیقات کی صورت میں انتظار مہدی کے سئے جن سے نارظیم انتظار مہدی کے سئے جن سے نارظیم کو شند آکر نے کے سئے جن سے نارظیم کجڑ کنے کا ندیشہ ہوستا تھا۔ احادیث مبدی برخامہ فرسائی شروخ کی اوران سب کوضعیف قرار دیا۔ حالا تکہ ان میں سے بعض کو آئے تم محدثین نے تھے کہا ہے اور بعض کوسن کہا ہے۔ بے شک بعض کو ضعیف بھی کہا ہے۔ بین خاص اس سندگی روسے ای روایت کوضعیف کہا ہے۔ جس سے وہ روایت مرسید صاحب کا مروی ہے۔ نہ کہ بلحاظ شوت مسلم سید صاحب کا نام لینا محض ان بزرگوں کی نہیں بلکے علم صدیت کی بھی جنگ اور ناقد رشنا ہی ہے۔

سرسیدصاحب نے بیطریق کیوں افتیار کیا؟۔ حالانکہ بیان کا منصب نہیں تھا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ کسی ندہبی اعتقاد پراٹر ڈالنے کے لئے لازم ہے کہ اس مسئلہ کے خلاف ندہبی پہلو

(بقیعاشی گذشته نفی) یالژائی ہے مغلوب ہو کر ماتحتی اختیار کریں گے۔ بہر حال پیسپ خطرات قبل از ونت محض درجه وہم میں ہیں ۔ بلکہ ہمارا تو اعتقاد جازم ہے کمدانگریز اس وقت بلا مقابلہ حلقہ گوش اسلام ہو جا کئی گئے۔ کیونکہ <هنرت امام مبدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظبور کا زماندایک ہی ہے اور جہادوں میں ہر دوشائل ہوں گے۔جیسا کے فتح قسطنطنیہ کی صدیمت سے جو (صحیح مسلم ج من ٣٩٣ ، كتاب الفتن واشراك الساعة ) ميں فدكور بے . ثابت موتا ہے اور آيت "وان من اهل الكتب الاليؤمنن به (النساء:١٥٩)" عظابرت كدهرت يلى عليه السلام کے نزول برتمام اہل کتاب یہود ونصار کی تمام بدعی کے عقا کد چھوڑ کراورشرک وکفریزک کر کے مسلمان ہو جا کمیں گے۔ پس قوم انگریز کے جواس ونت عیسائی ہیں۔اس وفت مسلمان ہو ح<sup>ہ نم</sup>یں گے ۔ لیں امام مہدی کے ظہور وعروج ہے خا نف جونے کے کوئی معنی نہیں ۔ کیونکہ ہوسکتا ے كتوم أمكريز جواس وقت عيسائى موكر حكومت كرتى ہے۔ امام مبدى عليه السلام اور حضرت عيلى علیہ السلام کے وقت اگراس وقت تک ان کی حکومت قائم رہی تو مسلمان ہوکر حکومت کرتی رہے۔ ترک سی زماند میں بدترین وشمنان اسلام تھے۔لیکن اب صدیوں سے بہاور ترین محافظین اسلام ين حمداتعالي فرماياك: 'عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم (ممتحنه: ٧) "بيني مسلمانو! تم اميد كوكمالترتعالى تم میں اور ان لوگوں میں ہے بعض میں جواس وقت تمہارے وشمن ہیں دوئتی پیدا کر دے گا اور الله تعالیٰ سب بچھ کرسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فقور رحیم بھی ہے۔

ا ختیار کیا جائے اور جن دلائل پر اس نہ ہی عقیدہ کی بنیا دہو۔ان کوملمی شبہات ہے عوام کی نظر میں ضعیف کرے دکھایا جائے۔

مرسیدصا حب اس کیم میں بہت سے نوتعلیم یا فتہ لوگوں کے خیالات بلٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن چونکہ آپ نہ آبی پیشوا نہ تھے۔ اس لئے ان کی تحریرات کا اثر آئمہ مساجدا ورم مجدوں کے حاضر باش نمازیوں اور عام مسلمانوں پر نہ بڑا۔ بلکہ علائے وقت نے ان سب شبہات کے دور کرنے میں تحریراً وتقریراً ہرطرح کی سعی کی جوسید صاحب نے پھیلائے تھے اور جن کی حیثیت غلط منہی اور مغالطہ دی سے او پہیں تھی۔ ' خہزاہم اللہ عنا خید الہزاء''

سرسیدصاحب کی انہی مسامی جمیلہ کے وقت مرزاغام احمد قادیائی نے نشوونما پایا۔
انہوں نے دیکھا کہ انتظار مہدی کے مسئلہ میں مسلمانوں کے خیالات میں تنہ ملی کرنے سے
حکومت وقت کی دوئی حاصل ہوسکتی ہے اور جمارا فہ ندان جو سابقاً سکھوں کے عبد میں سرکار
انگریزی کی خدمات بجالا چکا ہے۔ اب مفلوک الحال ہے۔ اس تدبیر سے زائل شدہ عزت پھر
حاصل ہوسکتی ہے۔ لیکن اس کے لئے نہ ہی پیشوا ہونا ضروری ہے۔ تا کہ عوام اور نہ ہی طبقہ میں بھی
قبولیت ہوسکتے۔ کیونکہ بیکوشش کرن کہ مہدی کا عقیدہ ایک فرضی اور وہنی بات ہے۔ مسلمانوں کے
دلوں سے نکالنا نبایت مشکل امر ہے۔ اس لئے انہوں نے اس سکیم کی شکل ہی تبدیل کرد بنی عابی
دورسیالکوٹ سے انگریزی ملازمت جونہایت حقیری یعنی پندرہ روپے ماہوار کی تھی ترک کر کے
اور سیالکوٹ سے انگریزی ملازمت جونہایت حقیری لیمن پندرہ روپے ماہوار کی تھی ترک کر کے
ایس سے گاؤں قادیان (ضلع گورداسپور) میں جانے گئے اور نہ ہی لائن اختیار کرلی ہے۔

اور مذہبی کتب درسالے اور شدہ شدہ البامات و بیعت کے اشتہارات چھپوانے شروع کردیئے۔ جن کی وجہے آئم مساجد اور مسجدوں کے حاضر باش نمازی اور مذہبی نداق رکھنے والے بعض نوتعلیم یا فتہ لوگوں اور عوام میں رسوخ ہو گیا اور لوگ مرید ہونے لگ پڑے۔

جب مرزا قادیانی پیری مریدی کی شیم میں کامیاب ہوگیا تو چندسال بعد مبدویت وئیسویت دمجددیت کادعوی بھی کردیا۔ ہایں طور کہ مسلمانوں کا بیعقیدہ کہ امام مہدی پیدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہول گے اور ہرصدی کے سر پر ایک مجدو ہوتا ہے۔ سب پچھددرست ہے۔لیکن اس صورت میں نہیں جس طرح مسلمان مانتے ہیں۔ بلکہ اس صورت

لے ممکن ہے کہ سیالکوٹ کی ملازمت کے ایام میں بیر منصوبہ گانٹھا گیا ہو۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا پینمشن کو گورنمنٹ کا خود کاشتہ بودا قرار دینانس کی شہادت میں پیش ہوسکتا ہے۔

میں کے حضرت سے علیہ السائم سے ان کامثیل مراو ہے اور مہدی بھی کوئی الگ شخص نہیں ہوگا۔
ہلکہ وہی مثیل سے امام مہدی بھی ہوگا۔ یعنی ایک ہی شخص دوصفتوں کا مالک ہوگا اور وہ میں ہوں
اور اس صدی کا مجد دبھی میں ہی ہوں اور جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سے علیہ
السلام اور امام مہدی غازی و مجابد ہوں گے۔ یہ بھی ضط ہے۔ میں اس پسند سے اور ہے ہتھیار
مہدی ہوں اور گورشنٹ انگلشیہ کی نصرت میرا فرض ہے۔ کیونکہ مجھے ان کی سلطنت میں وہ
مہدی ہوں اور گورشنٹ انگلشیہ کی نصرت میرا فرض ہے۔ کیونکہ مجھے ان کی سلطنت میں وہ
من ملا ہے جو بسلد الله الاحدن یعنی خدا کے امن والے شہر مکہ شریف اور رسول الله الله میں بطل بطل
شہرید بینہ منورہ میں نبیں مل سکتا اور بیات کہ کوئی خونی مہدی اورخونی میے آئے گا۔ بالکل باطل
ہے اور دنیا کے لئے خطرناک ہے۔

مرزا قادیانی کی یئیمسیدصاحب کے مقابلہ میں بدو مجہ چل نگل ۔

اقل! اس وجہ سے سیدصا حب نے محض تخریبی کام کیا تھا۔ یعنی یہ کہ جھڑت عیسیٰ علیہ السلام کوفوت شدہ کہ کر بمیشہ کے لئے رخصت کردیااوران احادیث کو جونزول میج علیہ السلام کوفوت شدہ کہ کر بمیشہ کے لئے رخصت کردیااوران احادیث بحن میں نزول میج علیہ السلام کا ذکر ہے وہ ای عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ ای عیسیٰ علیہ السلام کی بابت خبر دیتی ہیں۔ جسے قرآن کریم میں عیسیٰ میج ، ابن مریم ، روح اللہ اور رسول اللہ کہا گیا ہے۔ کیونکہ مختلف احادیث نزول میں آنے والے میج علیہ السلام کے بہی نام وارد ہوئے ہیں اور ان کے بوتے کسی غیر کے لئے مثیل بن کر دعوی کرنے کی شخوات نہیں ہے۔ بہی نام وارد ہوئے ہیں اور ان کے بوتے جن میں نزول میچ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ خلاف گئے دنیا میں واپس نہیں آنے تو وہ جملہ احادیث میں ذکر ہے جب فوت ہوچکا ہے اور فوت شدہ عمل کے عقل وقت قرآنی ہوئے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں ہیں اور اگر واقعی وہ احادیث آنحضر سے مطاق عقل وقتی وہ احادیث آنحضر سے مطاق کے دہمن مبارک سے نکی ہوئی ہیں تو ان سے سوائے اصلی میچ علیہ السلام کوئی نقلی میچ مراولینا کے دہمن مبارک سے نکی موئی ہیں تو ان سے سوائے اصلی میچ علیہ السلام کے کوئی نقلی میچ مراولینا کی کہام کو معنوی طور محرف کرنا ہے۔ جوہم اسرگر ای ہے۔

۔ یں جب اصل نہیں آسکتا اور مثیل ہو کر دعوے کرنے کی منجائش ہی نہیں تو رہے ہی باطل ہے اور ظہور مہدی کی احادیث کو جب سیدصا حب نے ساقط الاعتبار قرار دے دیا ہے تو کسی

ل بيمرزا قادياني كي تقرير كاخلاصه ہے۔ جن ميں بعض حوالہ جات سابقاً لفظ بہلفظ نقل ہو چكی ہیں ۔

غازی مہدی یاخوشامدی مہدی کا نظار عبث و برکار ہے لیہ

گرسیدصاحب کے ایسے بیانات عام سلمانوں میں مؤرّ نہ ہوئے۔ کوئلہ جن عقائد
کوسلمان قرآن وحدیث کی شہادات کے علادہ بطریق تو ارث ابنا عن جدد اور مسلا بعد
نسل سلف است صحابہ و خدار تابعین سے لے کرائے زمانہ تک بلاا ختلاف مشرق
ومغرب کے سلمانوں میں مسلم پائے آئے ہیں۔ان عقائد کو مرسیدصاحب کے بیانات سے کیے
مجبور دیں۔ جن کی حقیقت شبہات ووساوی کے سوا بچھ بھی نہیں اور جن کا علم ان علائے متقد مین
ومتا فرین کے سامنے نام لینے کے قابل بھی نہیں ہے۔

(تخذتيمريص الجزائن ج ٢٥٣ (٢٥٣)

رعایا ہیں۔ بیجی اطاعت کاطراق سے سمجھائے۔''

لے بیتقریر سیدصاحب کے طریق استدلال کی تصویر ہے۔جس میں انہوں نے میسیٰ علیہ السلام کی رفع وحیات مودی کی آبات اور احادیث نزول کو ساقط الاعتبار کرنے میں بوجہ فساد عقیدہ وقلت علم سخت نلطی کھائی ہے۔

یے قادیانی سلطان القلم مؤنث (ملکہ معظمہ) کے لئے الفاظ اپنے باوشاہ لکھتے ہیں۔ لفظ اپنے بھی ندکراور بادشاہ بھی مذکر رپومریضہ یا تحفہ ملکہ معظمہ وکٹورییآ نجمانی کے جشن شصت سالہ برپیش کیا گیا تھا۔

اورظہورمبدی کی احادیث کے مصدات بھی خود بدولت سے اوراس میں مسلمانوں سے گذر کر گورنمنٹ کوبھی بخت دھوکا دیا وراسپے مریدوں کی آ تکھون میں بھی نمک چھڑک دیا۔ جو بید کہا کہ مبدی بھی میں بی ہوں ۔لیکن عازی اور مجاہد نہیں ہوں۔امام زمان بھی میں بی ہوں ۔لیکن بالکل بے دست ویا ہوں۔کیونکہ وہ دوحانی طور پڑھری فوجوں کا سیدسالا رہوتا ہے۔

(رساله ضرورت ۱۱ مام ص ۲ بخزائن ج ۱۳ ص ۲۷۷)

نیزید کہا کہ: 'ایسے مہدی کا وجودا کی قرضی وجود ہے جونادانی اور، هو کہ سے مسلمانوں کے دلول میں جما ہوا ہے اور بچ یہ ہے کہ بنی فاطمہ سے کوئی مہدی آنے والانہیں اور ایسی تمام حدیثیں موضوع اور ہے اصل اور بناوٹی ہیں۔'' (کشف الغطایی ۱۲ بنزوئن جماص ۱۹۳)

پس جب وہ تمام احادیث جن میں مہدی کے بی فاطمہ میں ہے ہونے کا ذکرے۔
(معاذ اللہ) موضوع میں تو مرزا قادیائی کے دعوے کی بنیاد کن احادیث پر ہے؟۔ جملہ تھیجے
احادیث اس امر پر شفق میں کہ مبدی منتظر خاتون جنت حضرت فاطمہ لخت جگررسول التعلیق کی
اولاد میں سے بول کے اِ۔ اس امر میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض ان احادیث میں سے سیج
میں اور بعض حسن ہیں۔ پس اگر میں ساحادیث موضوع اور بے اصل اور بناوٹی ہو۔ اس کے بعد
بیں اور بعض حسن ہیں۔ پس اگر میں اگر میں احادیث میں میں دور ہے اصل اور بناوٹی ہو۔ اس کے بعد
مرزا قادیانی کے لئے مہدی مینے کی کوئی گنجائش باتی نہیں رہتی۔ کیونکہ کسی حدیث سیجے میں سے
مرزا قادیانی کے لئے مہدی کوئی مغل کیے ہوگا۔

(بقیہ حاشینبر ۳ گذشتہ صفی) میں شاہ وقت کے ان قوانین میں جن میں مذہبی امور میں مداخلت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سبق دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جوخصوصی طریق مرزا قادیانی سمجھاتے ہیں یعنی ذلیل طریق سے خوشامہ ولجاجت کر کے مطلب برآ ری کرنااور قوم سلمین کی چفلی اور بدخواہی کر کے اپنے اکرام کی خواہش کرنا سو پہطریق شرافت خودداری سے بعید اور بالخصوص دعوے مہدویت وامامت کبری کے منافی ہے۔

ل امام ترندی نے امام مبدی کے اہل بیت میں ہے ہونے کی حدیث دوطریق ذکر کر کرے ان دونوں کو حسن سیح کہا اور امام حاکم نے آنخضرت رسول القطاعی میں ہے ہونے کی حدیث روایت کر کے اسے سیح کہا۔ ای طرح دیگر آئمہ حدیث کے بھی اقوال میں۔ ان کے مقابلہ میں مرزاجی کا احادیث مہدی کوموضوع کہنا اس شے کی طرح ہے جیسے کہتے ہیں کہوہ نہ زمین میں ہے۔

دوسری! وجہ سید صاحب کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی کامیائی کی سیہ ہوئی کہ سید صاحب مذہبی پیشوائییں بتھے۔ وہ گورنمنٹ کے زیر سایہ مسلمانوں کی دینوں ترقی کے خواہاں سے یتحق دبلی کی شان وشوکت بھی ان کی نظر میں تھی اور زمانے غدر میں جومسلمانوں کا نقصان موااس کو بھی انہوں نے آنکھوں ہے دیکھ تھا اور آئندہ گورنمنٹ کے خدشات کو بھی تھے۔ حوالات کو مساعد نہ جانے ہوئے انہوں نے بیراد اختیار کی اوراسی طریق ہے مسلمانوں کی بگڑی حالت کو مساعد نہ جانے ہوئے انہوں نے بیراد اختیار کی اوراسی طریق ہے مسلمانوں سے کی بگڑی حالت کو سنوار نے گئے۔ لیکن چو کھانہوں نے بعض اعتقادی امور میں سلمانوں سے اختیار کی جانے اور نہ عوام مسلمانوں میں قبدیا نے اور نہ عوام مسلمانوں میں قبدیا در نہ عوام مسلمانوں میں قبدیا نہ کے اور نہ عوام مسلمانوں میں قبدیا نہ کی بوری خدمت کر سکھے اور نہ عوام مسلمانوں میں قبدیا نہ کے اور نہ عوام مسلمانوں میں قبدیا نہ کو انہوں میں تو انہوں میں قبدیا کی بیات کا مسلمانوں میں قبدیا کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کا بیات کا میان کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کو کو کی خدمت کر سکھے اور نہ عوام کی بیات کی بیات

لیکن مرزا قادیانی نے اس شطری کی جال ہی بدل دی اور ندیبی پیشوائی کا چولہ پہن کر اور ندیبی پیشوائی کا چولہ پہن کر اور امام مہدی کی سیاس حشیت کا افکار کر کے خودمہدی بن گئے۔ اس لئے انہوں نے دونوں کا م ایک بی ہاتھ ہے کر دکھائے۔ یعنی گورشنٹ کو بھی راضی کر لیا اور لوگوں کے اذبان کو امام مہدی کی طرف سے بنا کر اپنی طرف مصروف کر لیا اور خود امن پسندی کا خیالی جامہ پسن کر موقو فی جہاد کا املان کردیا۔ عالانکہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ: ''وقات اور عدم حقی لا نے کون فقفة ویکون اللہ واندان کله لله (انفال ۴۰۰) ''

اِ اگرسید صاحب ندہجی امور میں دخل نددیتے تو مسمانوں کے لئے بےنظیر ثابت ہوئے۔ ایس میں ا

مرزا قادیانی کے دلائل مہدویت

مرزا قادیانی کے دلائل عموماً ملمع سازی کے ہوتے ہیں۔ جس طرح بن پڑے اپنا مطلب سیدھا کر لیتے تھے۔ کسی ردایت کا صحیح ہونا یا اس معنے کا درست ہونا یا طریق استدلال کا مطابق قواعد ہونا ان کے نزویک ضروری نہیں تھا۔ اپنے مطلب کے خلاف تچی سے تچی ہات میں شکوک وشبہات پیدا کر لینے اور اپنے مطلب کی جھوٹی سے جھوٹی ہات کی تا ئیدوتفویت کے لئے ہوائی اور خیالی قلع بنا لینے ان کے بائیں ہاتھ کے کھیل تھے۔ اس قبیل سے ان کے دلائل مہدویت ہیں۔

چٹا نچیان کی چوٹی کی دلیل ہیردایت ہے کہ:''لا مھیدی الا عیسی (اب ماجہ ص۲۹۲، باب شدہ الزمان) ''لیتی حضرت عیسی علیدالسلام کے سواکوئی دیگر مبدی نہیں۔ چونکہ ماہدونت عیسی موعود میں۔اس لئے ہمارے سواکوئی دیگر مبدی نہیں ہوگا۔ ہر چند کہ میرحدیث یا تفاق آئمہ حدیث نا قابل اختبار ہے۔ پھر بھی مرز اتا دیائی اپنے مطلب کے لئے اس کی ہوااس طرح باندھتے ہیں۔مہدی کی حدیثیں سب نا قابل اعتبار اور قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ ان میں اگر می حدیث سہاؤ کی ہے کہ: ''لا مہدی الا عیسی (اخبسار الحکم ۲۲ جولائی ۱۹۰۰ء صر ۵ کالم: ۳) ''جن احادیث کو محدثین میں وہ مرزا قادیانی کے خلاف ہونے کی وجہ سے نا قابل اعتبار اور جس کو تمام محدیثین بالا تفاق نا قابل اعتبار کہیں اور مرزا قادیانی کا کام بنمآ ہووہ میچے۔سبھان الله!

اس کا جواب اوّل توبہ ہے کہ بیدروایت با تفاق آئمہ حدیث نا قابل اعتبار ہے۔ کس نے اسے موضوع کہا۔ کسی نے منکر قرار دیا اور کسی نے ضعیف ۔ سب سے پہلے خود امام حاکم صاحب کتاب کا فیصلہ سنتے ۔ جومت درک میں اس روایت کوڈ کر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

''میں نے اس روایت کواس کتاب میں اس کی (بے اعتباری کی) عت معلوم کر کے ازروئے تعجب ذکر کیا ہے۔ نہ کہ شخین (امام بخاری وسلم کی کتابوں) پر استدراک کے لئے۔
کیونکہ اس مقام پراس سے زیادہ لائق ذکر امام شفیان ،امام شعبہ اورامام زاکدہ وغیرہم آئمہ سلمین کی حدیث ہے۔ جوعبداللہ بن مسعود سے اس طرح مروی ہے کہ آنخضرت اللہ بن مسعود سے اس طرح مروی ہے کہ آنخضرت اللہ بن مسعود سے اس طرح مروی ہے کہ آنخض سے ایک شخص ہوگا۔ جس کے بقاء کے ) دن اور دات نہ گذریں گے۔ حتی کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا۔ جس کا نام میرے باپ کے نام پر (عبداللہ) ہوگا۔ وہ زیاد تی اور قام نے جری ہوگا۔ وہ زیاد تی اور قام ہے جری ہوگا۔ "

(مىتدرك ج٥ص ١٣٠، مديث نبر٩٢١٣)

توضیح امام حاکم کی اس سے بیغرض ہے کداحادیث سے ثابت ہو چکاہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوالگ الگ اشخاص میں اور اس روایت سے امام مہدی اور عیسی علیہ السلام ایک ہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ نیز حضرت عیسی علیہ السلام اسرائیلی ہیں نہ کہ آل محمد اللہ ہے۔ اس لئے بدروایت قطعاً نا قابل اعتبار ہے۔

۲..... ای طرح شیخ محدطا بر (جمع انجارج ۵ص ۲۳۵) میں نقل فرماتے ہیں کہ:"لا مهدی الا عیسی موضوع "معنی روایت لا مهدی الا عیسی بناوتی ہے۔

سیسس اس روایت کے راویوں میں سے ایک راوی محمد بن خالد جندی ہے۔ امام ذہبیؓ (میزان الاعتدال ۲۰ س۳۲ المجع بیروت) میں اس کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ: 'قدال الاذدی منكر الحديث، قال ابوعبدالله الحاكم مجهول "يعن الام ازوى في الكراوى معرد يثين روايت كياكرة الله الحديثين روايت كياكرة بوراوى متكرد يثين روايت كياكرة بالاراداء م المراداء م المرداء م المرداء م المراداء م المراداء م المراداء م المراداء م المراد

اس کے بعد امام ذہبی آئی راوی محربی خالد جندی کی خاص اس روایت لامہدی الا عیسی بن مریم و هو خبر منکر عیسی بن مریم و هو خبر منکر الم خسلی کی نسبت لکھتے ہیں کہ ''حدیث لا مهدی الا عیسی بن مریم احدی التحدیث لا مهدی المخسر جبه ابن ماجه ''یعنی اس راوی (محدین خالد جندی) کی روایت کردہ حدیث لا مهدی الا عیسی بن مریم اور وہ منکر روایت ہے۔اس امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔اس کے بعد امام ذہبی نے اس روایت کے منقطع ہونے کے وجوہ مفصل کھتے ہیں۔ غرض اسے ہر طرح اللہ انتہار قرار دیا ہے۔

امام ابن تمییجن کوسب مرزائی سانویں صدی کا مجدد ماننے بیں (عسل معنی جا ص۱۲۳) فرمائے بیں کہ:''والسحدیث الذی فیه لا مهدی الاعیسی بن مریم رواه ابن ملجه ضعیف (منهاج السنة ج۲ ص۱۲۶)''

ام مهدی کا افکار کیا ہے اور دیگر آئمہ صدیث کی تقید احادیث پرسید صاحب نے ظہور امام مهدی کا افکار کیا ہے اور دیگر آئمہ صدیث کی تقید تحسین کونظر انداز کردیا ہے۔ خاص کر اس روایت لامهدی ..... الخ کی نبعت محمد بن خالد جنری کا ذکر کرنے کے بعد فرمات بیں کہ:
'' و بسال جسملة فالحدیث ضعیف مضطرب (مقدمه ابن خلدون ص ۲۲۲ طبع بیسرون) ''یعنی حاصل کام یہ کہ بیصدیث ضعیف ہے اور بوج بھی کسی طرح اور بھی کسی طرح روایت کرنے کے مضطرب بھی ہے۔

ای طرح حضرت نواب صاحب نے حیج الکو امدہ میں گئی ایک آئی۔
 کے اقوال اس روایت کی تضعیف میں ذکر کئے ہیں۔ جو بخوف طوالت ہم مقل نہیں کر سکتے۔
 دوسری دلیل

مرزا قادیانی کی مہدویت کی ہے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول الشفائظ نے فرمایا کہ ہارے مہدی کی دونشانیاں ہیں کہ جب سے زمین وآسان بیدا ہوئے ہیں۔ وہ کہی واقع نہیں ہوئیں کہ جاند کو اور سورج کوگر بن گےگا اس کے نسف میں

اورید دونوں امرنہیں ہوئے۔ جب سے زمین وآسان پیدا ہوئے تیں۔

(سنن دار قطنی الجز الثانی ص۳۰ بیاب صفة صلاة الخسوف و الکسوف)
مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ میرے زمانہ میں ماہ رمضان شریف ہیں ہیں آفاب کو بھی اور
ماہنا ب کو بھی گرئمن لگا۔ گویا دونوں گرئمن ٹھیک ان تواریخ پر نہیں گئے۔ جواس حدیث میں مذکور
ہیں اور وجراس کی بیرے کہ ان تواریخ پر گرئین لگا ہی تہیں کرتا۔ بلکہ وہ بمیشہ چاند ٹی راتوں میں لگا
کرتا ہے۔ تواس حدیث کی بیان کردہ تواریخ سے بیر معنے ہیں کہ چاندگو گرئین کی راتوں میں سے
کہنی رات کو چاندگو گرئین گئے گا۔

سواس کا جواب کن طریق پر ہے۔ اوّل یہ کہ بیصدیث مرنوع نہیں ہے۔ بلکہ امام محمد بن علیہ امام باقر کا قول ہے۔ پس مرزا قادیانی بیان کی امت کا اسے حدیث رسول اللہ باقتیہ کہنا فریب کاری ہے۔ مرزا قادیانی کے خاص حواری مرزا ضدا بخش صاحب نے مرزا قادیانی کی زندگ میں کتاب عسل مصفیٰ لکھی اورائی میں اسے رسول اللہ علیہ کی حدیث قرار دیا۔ جوسراسردھوکا ہے۔ میں کتاب عسل مصفیٰ لکھی اورائی میں اسے بھی صحیح اسناد سے مروی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر نئیج دوراوی (استاد وشاگر و) بعنی عمروین شمراور جابر بعثی ضعیف میں اور قابل احتجاج نہیں ہیں۔ پہنے دوراوی (استاد وشاگر و) بعنی عمروین شمراور جابر بعثی ضعیف میں اور قابل احتجاج نہیں ہیں۔ پہنے دوراوی (التعلیق المغنی شد ح سن دار قطنی ص ۲۰ م ۲) میں لکھا ہے۔

ا سست ''قوله عمر وبن شمر عن جابر كلاهما ضعيفان لا يحتج بهما ''لين عمرو بن شمر كى جابر كلاهما ضعيف بين اور جمت يكر ف كو أن نبين بين -

## r معافظ ذہبی نے (میزان الماعتدال جام ۱۰۴) میں جا بر معفی کی نسبت

اِ الم عطاء بن الى ربات الماس الك ك وادااستاد بين دامام ذبي الن كى بابت لكفت مين كن سيد التسابعين علماً وعملاً واتقاناً فى زمانه بمكة الخذعنه ابو حدنيفة وقال مارايت مثله (ميزان الاعتدال جوص ١٩٠ طبع ببروت) سيوى معام بين جن سي سيح بخارى بين ابين كى بابت مروى به كرهنرت عبدالله بن زبيركى امامت بين مقتدى اتن زورت مين كبت متح متحدين أوازين لكرام بيراكرد يت تعين ر

حطرت امام ابوصنیفہ سے قبل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ''ما رایت فیمن رایت افضل من عطاء ولا اکذب من جابر الجعفی ''بین میں نے گئ آ دمی دیکھان میں سے عطاء ایتا بعی سے بڑھ کرکسی کو جھونا نہیں و یکھا۔ سے بڑھ کرکسی کو جھونا نہیں و یکھا۔

سنسس تقریب میں حافظ ابن جمر نے جابر عفی کی بابت لکھا ہے کہ: 'ضعیف رافضی ''یعنی ضعیف ہے اور رافضی ہے۔

۴ ..... اور عمرہ بن شمر کی ہاہت تو حافظ ذہبی نے اتنا برا لکھا ہے کہ اس کی نقل موجب طوالت ہے۔لیکن اس کاخلاصہ ہم ان انفاظ میں بنادیتے ہیں۔

"ليس بشبئي، ذائع كذاب، رافضى يشقم الصحابة ويروى الموضوعات عن التقات منكر الحديث لا يكتب حديثه، يضع للروافض" پس اس عديث سي نيش كرناهم حديث سيناواتي كا بين اس عديث سيناواتي كا مين بيش كرناهم حديث سيناواتي كا مين بيش كرناهم حديث سيناواتي كا مين بيش كرناهم حديث سيناواتي كا بين بين كرناهم حديث بين بين كرناهم حديث بين الاعتدال جديث بين بين كرناهم كر

سوم یہ کہ جوتواریخ اس روایت میں گربمن کی بتائی گئی ہیں۔ مرز اقادیائی کے چیش کردہ گربمن ان اواریخ بیں ہوئے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا کہ دوایت کی ندکورہ تو ارتئے میں گربمن ہوانہیں کرتا۔ درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس روایت میں یہی تو کہا گیا ہے کہ ان تواریخ پر گربمن جب سے زمین وآ سان پیرا ہوئے ہیں کھی نہیں ہوئے۔ صرف امام مہدی نتظر کے لئے لیکورنشان ان تواریخ پر گربمن لگیس گے۔ پس ریعذر روایت کے انفاظ سے باہر ہوتے ہوئے قائل ساعت نہیں ہے۔

اس کے جواب میں قادیانیوں کی طرف سے بتلقین مرزا قادیانی یہ کہا جاتا ہے کہ
پیدائش و نیا سے لے کراس وقت تک اس نشان کے نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایسا کسوف
وخوسف جو ماہ رمضان شریف میں ہوئییں ہوا۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ چاند
اور سورج ہردو کے گربمن کا ایک ممینہ میں واقع ہونا اس حساب کے ماتحت ہے۔ جوخداے عزیز
وعیم نے ان کے لئے مقرر کیا ہوا ہے۔ جب وہ حساب پورا ہو جاتا ہے تو دونوں کو ایک ہی ماہ
میں گربن لگ جاتا ہے۔ اس قاعدے کے ماتحت جس طرح باتی شیارہ مینوں میں ہردو کے گربن
میں گربن لگ جاتا ہے۔ اس قاعدے کے ماتحت جس طرح باتی شیارہ مینوں میں ہردو کے گربن

اجتاعات علائے بینات کے زوریک کی وفعہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر عبدالکیم صاحب بٹیالوی نے مرزائیت سے تائب ہونے کے بعد مرزا قادیائی کی تر دید میں بہت سے رسالے شائع کئے اور ایک رسالہ خاص آئی مسئلہ میں لکھا اور اس میں بتایا کہ آج تک سابق زمانہ میں کتنے اجتماعات کسوف وخسوف کے ماہ رمضان شریف میں ہو چکے ہیں۔ پس مرزا قادیائی اور قادیائی کا بیعذر بھی قابل ساعت نہیں۔

## حالت حاضره

ہارے قدیمی دوست مولوی غلام رسول صاحب قادیانی آف راجیکے۔ جو شاید قادیانی آف راجیکے۔ جو شاید قادیانیوں میں اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں اور اس لئے ادھرادھر کی ہا تکنے میں بہت مشاق ہیں۔ آئ کل سیالکوٹ میں نزول فرما ہیں۔ وہ کیے بعد دیگرے قادیا نیت کی دعوت میں نمبر وارٹر یکٹ نکلواتے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میںٹر یکٹ نمبر میں آں معدور نے انکلوا ہے کہ: ۵۰ قرآن کر یم کی سورہ تکویز ، سورہ فیل ، سورہ قیامت ، سورہ زلزال وغیرہ اور سیح مسلم وغیرہ کتب حدیث میں میں موجود کے داند کے لئے بینشان بطور پیشگوئی قرار پائے تھے کہ ، سست چاہد سورج کورمضان کی معین تاریخوں میں گربین گے گا۔"

اس حوالہ میں سورہ القیامة کا بھی ذکر ہے اور اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ اس سورت میں و خسف السقسر و جمع الشمس و القمر جوآیا ہے۔تواس سے مرادیجی اجتماع کسوف وخسوف اور مادرمضان ہے۔ جوسیح موعود کے لئے ایک نشان ہے۔

ہم نے اس کے جواب میں اشتہار کھلی چھتی میں مولوی صاحب موصوف سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے جوید دعویٰ کیا ہے اس کے ثابت کرنے کے لئے علاء اور دیگر مسلمانوں کے سامنے آپ قرآن مجید کی سورتوں میں سے جن کا آپ نے حوالد دیا ہے۔ ایسے الفاظ وکھا کیں دیں جن کا ترجمہ ہے تو کہ یہ نثانات میں موعود کے زمان ظہور کے ہیں۔

مولانا مولوی غلام رسول قادیانی نے ہماری کھلی چھٹی کا جواب ناصواب تو شائع کرایا لیکن اس میں ہمارے مطالبہ کا ہاں یا نہ میں پھے بھی ذکر نہیں فرمایا رمعلوم نہیں کیا سب ہوگیا۔ در نہ دہ تو ( بنے یا نہ بنے ) کسی بات کے جواب سے رکتے نہیں۔ غالبًا اس کی دجہ یہ ہوگی کہ ہمارا مطالبہ مجلس علاء اور دیگر مسلمانوں کے سامنے نکال کر دکھانے کا ہے اور یہ بات ان سے ہوئییں سکے گی۔ اس لئے خاموثی مناسب جانی۔ اپنی جگہ بیٹھ کرٹریکٹ شائع کردینااور بات ہے اور مجلس علماء میں حریف کے سامنے قرآن شریف کھول کرد کھانااور ہات ہے۔ حریف کے سامنے قرآن شریف کھول کرد کھانااور ہات ہے۔ عام پرنج

ہم اپنی صدافت کی بناء پر کھلے طور پر عام علائے قادیانی کو چیلنج کرتے ہیں کہ مولانا مولوی غلام رسول صاحب اور دیگر جو جو بھی او پر کی باتوں میں ان سے موافقت رکھتے ہیں وہ علائے اسلام کی مجنس میں قرآن شریف میں سے اس مفہوم کے الفاظ دکھا ئیں کہ بینشا نات مسج موعود کے زمانہ ظہور کے میں ابس جارامطالبہ پوراہوجائے گاور نہ ظاہر ہوجائے گاکہ قادیانی گروہ اللہ تعالی اور رسول خدافی کے برافتر اوبا ندھتے ہیں اور قرآن وجدیث میں تحریف کرتے ہیں۔

قادیانی لٹریچرمیں دلائل مہدویت کا مدار کارانہی دور دانتوں پر ہے۔ جن کو ہم نے بدلائل وتصریحات آئے۔محد ثین سراسر نا قابل اعتبار ٹارت کردیا ہے۔ بس مرز ا قادیانی کا ادعائے مہدویت سراسر باطل ہے۔

## مجدودورال

مرزا قادیانی کی امامت ومہدویت کا توفیصلہ ہوگیا۔ اب رہی یہ بات کہ شاید آپ مجدو دورال ہوں۔ کیونکہ آنخضرت اللہ فی ہے مرصدی کے سرے پر مجدو ہونے کی بشارت دی ہے اور مرزا قادیانی نے اس منصب کا بھی وعویٰ کیا تھا۔ سواس کی نبست بھی معلوم ہو کہ مرزا قادیانی کی سے ہوں بھی ہے اور خیال باطل ہے۔ کہاں مجددیت اور کہاں مرزا قادیانی۔ مرزا قادیانی محدث فی الدین ہیں نہ کہ مجدد ۔ اس کی تفصیل دوطرح پر ہے۔ اوّل حدیث کے روسے فراکش مجدد ہے۔ وم سابق مجدد دین کے احوال ہے۔ مرزا قادیانی ان دونوں معیاروں پر پر کھنے سے محدد ہے تا ہوں معیاروں پر پر کھنے سے کھوٹے ناب ہوتے ہیں۔

طریق اقل: یعنی صدیث کے روسے فرائض مجدد کا بیان یوں ہے کہ سن الی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ آنخضرت میں ہے نے قرمایا کہ: "ان الله یب عب ث لهذه الامة علی رأس کیل مائة سنة من یجد دلها دینها (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۳۰ اول کتاب الملاحم) " بیشک اللہ تعالی اس امت کے لئے مبعوث کرتاد ہے گا۔ ہرصدی کے سر پرا یسے شخص جوتازہ کردیا کریں گے واسط اس امت کے دین اس امت کا۔ شخ شخنا حضرت سيدنواب صاحب "حجج الكرامه "مين ال مديث كونل كرك كلي من كرامه "مين الراحة الكرامة الكرامة الكرامة من ١٣٢) "ليعن الرحديث المديث كالقات برحانة الكرامة من ١٣٣) "ليعن الرحديث كالقات برحانة المعديث كالقات برحانة كالتحاريث كالتحاريث

اس کے بعد معلوم ہوکداس حدیث کے دوستان امر کے بچھتے ہیں کوئی ہی مشکل نہیں کہ آنخضرت بھی ہے ہوکتان ہرکے بیان مترک کا تخضرت بھی ہے ہوکتان ہورنے کی بشارت سنارہ ہے ہیں نہ کددین میں خصستا ایجاد کرنے کی بشارت سنارہ ہے ہیں نہ کددین میں خصستا ایجاد کرنے کی رکونگ ہے الفاظ ہیں۔ دیسے بھالی است کادین اوراس امت کادین وہ ہم کی نبیت خدا توالی نے آنخضرت بھی ہے ہوگات میں جمۃ الوداع کے دن آبیت الیسوم اکسلام دینا اکسلام دینا اکسلام دینا اکسلام دینا (صاحدہ: ۲) "نازل فرما کر تحمل دین اوراسلام کو بھاظ دین پیند کرنے کامر دوسایا۔ نیزاس امت کادین وہ ہے جس کی بابت آنخضرت الیک کرکے فرما گئے۔

"ترکت فیکم امریس لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة رسوله (مشکوة ص ۲۱ باب الاعتصام بالکتاب والسنة)" بین چهور چلامول تم بین دو چیزین تم گراه ندمو گے۔ جب تک ان کومضوطی سے پکڑے کرکھو گے خداکی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔

اس آیت اور حدیث سے صاف معلوم ہوگیا کہ دینداری نام ہے قرآن وحدیث کی تابعداری کا۔ ای طرح آخت وحدیث کی تابعداری کا۔ ای طرح آنخضرت تابعداری کا۔ ای طرح آنخضرت تابعدادی کا۔ ای طرح آنخضرت تابعدادی کے دین میں سنے مسائل انکالئے والے کی نسبت فرمایا کہ جنتے آدی اس کی ایجاد کروہ برخت پڑھل کریں گے ان سب کے گنا ہوں سے مثل اس پر بھی ہو جھ ہوگا اور ان عمل کرنے والے کو بوجھ سے بچھ بھی باکانہیں کیا جائے گا۔

لیس اگر مرزا قادیانی کواس کسوٹی پر بر کھا جائے تا وہ بجائے مجدد ہونے کے محدث (بدعتین کالنے والے ) ثابت ہوتے ہیں۔

ا ..... ختم نبوت کی آیت قر آن شریف میں صاف الفاظ میں موجود ہے۔ دین کامکمل ہوجانا قر آن میں منصوص ہے ۔ ختم نبوت کی احادیث نہایت کثرت سے نبایت واضح الفاظ میں صحیح سندوں کے ساتھ ہو تا ہیں۔ جن میں نہتو کسی طرح کے کلام کی گنجائش ہے اور نہ کسی تاویل کی صورت میکن مرزا قادیانی نے اپنے مطلب کے لئے سب نصوص کو بالائے طاق رکھ کر صاف صاف الفاظ میں نبوت کا دعوی کیا۔ یہ دین کی تجدید ہے یا تخریب؟۔ اس نقط نگاہ سے آنخشر ہے کی بیٹ کوئی بھی فرمادی ہے اور ان سب کے کا ذہ بونے کی ایک یمی دلیل فرمائی کہ وود عوے نبوت ورسالت کریں گے۔

لیس مرزا قادیانی کا مجرد دعوے نبوت کرنا ہی ان کے کاذب ہوئے کی دلیل ہے۔ ان سے ان کی نبوت کی صدافت کے دلائل طلب کرنے اور ان کی تر دبیر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی نے دیگر عقائد باصلہ بھی پیدا کئے جوان کے کاذب مدعی نبوت ہوئے کے بعد بیان کرنے ضروری نہیں۔

دوسر طریق بینی سابق مجدد دین که احوال سے مرزا تا دیانی کا ابطال بسواس کا بیان اس طرح ہے کہ تجدید بید میں اسے کہتے ہیں کہ انخضرت طابقہ کے بعداوگوں کی غفلت یا درازی زمانہ یا قلت علم یا ظہور بدعات کی وجہ ہے دینداری ہیں ستی پیدا ہوجائے قو کوئی بندہ خدایا مختلف علاقوں ہیں مختلف مقبولان بارگا ولوگوں ہیں دین داری کی روح پھونگ دیں۔ بدعات کو دورکر کے سنت رسول التفایق کو تا تم کر دیں۔ جہالت کو علم سے بدل دیں اور ان کورسول التفایق کے نوان کی حالت پر لے آئیں اورسوف الشاقی کے بعد تسلیس نمانے کی حالت پر لے آئیں اورسوف اسال کی معیاداس لئے رکھی کہ وہ اسال کے بعد تسلیس بدل جات میں انقلاب پیدا ہوجا تا ہے۔ اس امت کو اصل طریق سنت پر نانے کے بدل جات کی عادرا پی شنت پر نانے کے بعد تا داست ہوئی ہے۔ سوخدا تعالی ان کو بیدا کر کے اور اپنی نمان کے اور اپنی نمان کے اور اپنی نمان کے اور اپنی نمان کو بیدا کر کے اور اپنی نمان کے اور اپنی نمان کو بیدا کر کے اور اپنی نمان کے نمان کو بیدا کر کے اور اپنی نمان کے نمان کو نمان کو نمان کو بیدا کر کے اور اپنی نمان کو نمان کے نمان کو نمان ک

تقویت و ین اسلام کا ایک پهلوتو وه برجس کا بیان دواکیکام ویک بالسنت کوروائی دیاجائے کیکن دوسرا پهلویہ جے کے مسلمانوں کی سستی یا غلبہ کفار کی وجہ سے مسلمانوں میں جوضعف آگیا ہو ہے دور کر کے مسلمانوں کو وصفوظ کر کے ندہب اسلام اور سیاست اسلامیہ کو محفوظ رکھا جائے ۔ یونکہ اس وقت غلبہ کفار ندہجی الموراور تو می مقاصد میں مزاحم ہوجا نا ہے ۔ پس جسب تک اس مزاتمت و دور ند کیا جائے ۔ مقاصد بھرے نہیں ہو سکتے اور بید معلوم وظاہر ہے کہ آئے نفسرت فیلے کی نبوت کے بوجہ آپ کے سیدالم سلین اور خاتم النہین ہونے کے دو پہلو ہیں اور آپ کی شرایات مطہرہ جا مع وین وونیا ہے۔ ایک پہلوعلی شریعت کا ہے۔ جس سے اسلاح وعقا کہ آپ کی شرایات مطہرہ جا مع وین وونیا ہے۔ ایک پہلوعلی شریعت کا ہے۔ جس سے اسلاح وعقا کہ

وائمال اور نبذيب اخلاق وتزكيه نفوس ہوتا ہے اور و وسراسياست ملكى كاسے كداس كے متعلق بدامور ہیں۔عدل وانصاف کو قائم کرنا جور واستبدا داونظلم و تعدی کود ورکرنالوگوں کے مال وحان اوران کی عزت و ناموں اوران کے باہمی حقوق ومعاملات کی حفاظت کرنا پیخش کاری وبد کاری ، قماریاری ومیخواری، سرقیہ وریز نی، فتنہ و بغاوت وغیر ہ۔ برائیول کا انسداد جن ہے امن عامہ اور نظام ملک میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان فرائض کی اوائیگی بغیر حکومت کے نہیں ہوسکتی اور خدانخواستہ اگر جاتم ظالم ہوں یا ان برائیوں ہے جن کا اوپر ذکر ہوا خود ملوث ہوں ۔تو وہ دنیا میں عدل وانصاف ہے حکومت نہیں جلا کئے اورلوگوں کے ناموں محفوظ نہیں رہ کئے اور وہ امت وآ سائش میں رہتے ہوئے باعزت زندگی نہیں گذار کتے ۔اس لئے لازم ہے کہ ان کےظلم واستبداد کے نوڑ نے اورلوگوں کوان کی دمتبر دیے آ سائش دینے کے لئے قوت وشوکت حاصل کی جائے اور حکومت کی باگ ڈوران افراد کے ہاتھ میں دی جائے جوخداسے ڈرنے والے اور عدل وانصاف ہے لوگوں کے حتوق وناموس کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ چنانچہ جب غریب مسلمانوں برکفار مکہ کے مظالم حدہے بڑھ گئے ادروہ بے جارے اپنے مالوف وطن جیموڑ کر بردیس میں ہجرت کر جانے پر مجبور ہو گئے اوران ظالموں نے وہاں مدینہ شریف میں بھی ان کوامن نہ لینے دیا توان مظلوموں کواپنی حفاظت کرنے اور ظالموں کی مزاحت دور کرنے کے لئے جہاد کی اجازت وی گئیاورآ ئندہ کے لئے بشارت بھی بنادی گئی۔

"الدنيان ان مكفّاهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور (الحجند) "وومها جرين كما ترجم في الكوزيين عن بالفقياركياتووه مرش نبيل بول على بلك نمازقائم كريل على اورزكوة بحى ويا كريل على اورتيك كامول كا يحم اوربر في كامول كا انجام خداك افتداريل سيد. خداك افتداريل سيد.

اس آیت میں جہال غریب مہاجرین اور مظلوم مسلمانوں کو بشارت فقوحات سنائی جا رہی ہے اور ان کے نیک کر دار اور نیکی کی اشاعت کرنے والے اور برائیوں سے پر ہیز گار بلکه ان سے رو کنے والے ہونے کی خبر بھی دی جارہی ہے وہاں ان کی اصولی طور پر حکومت کے فرائض بھی بتائے جارہے ہیں اور انہی امورکوہم نے بالا جمال گن گن کراوپر بتادیا ہے۔

پس جیسا کہ سابقاً مضمون امامت وخلافت کبری میں بالنفصیل بیان ہو چکا ہے۔ ای طرح آپ بیبال بھی مجھے لیس کے مجھ دوقت کا ایک سیکا م بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سیاسی ضعف کو دور کر کے ان کوتو کی وقو انا بناو ہے۔ ای لئے خدا تعالی نے بعض مجدود بن ہے احیائے سنت کے پہلوکا کا م لیا اور بعض سے احیائے ملت کا اور بعض سے ہرد دکا ہردو پہلو میں شریعت اسلامیہ کوقائم کرنے والا خلیفدا کبر ہوتا ہے۔ اسے خلیفدا کبر کبیس یا خلیفہ اسلمین یا امیر المونین یا امام وقت یا امام زمال ۔ بیسب القاب ایک ہی منصب کے فرائض بجالانے والی بابرکت ہستی کے ہیں۔ بیس منصب محض ادعائی اور وہنی وخیالی یا زبانی جمع خرج کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت اور حقیقت اور حقیقت عمل وغدمت سے تعلق رکھتی ہے۔

ہر کہ شمشیر زندہ سکہ بنا مشن خوانند نه ہر که سربتراشد قلندری داند

سورہ رجے کی آیت جو ہم نے او پر کہ سے ۔ اس پر دوبارہ نظر ڈالیس کہ اس میں سے فرائف ممل سے متعلق کئے ہیں اوران کو تفائق کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یا بحض اڈعااور وہنی تخیلات کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ اے بھولے مسلمان! جب خدائے تیرے دل کو فورائیان سے منور کیا ہے تو تو بھیرت کی آئکھ سے حقائق کو دیکھے اور محض ادعائی خیالی جمع وخرج والے معیان مجددیت کے دام فریب سے بچار ہو!

اب ہم حقائق ندگورہ بالا کو واقعات کی روشی میں وکھاتے ہیں۔ پہلی صدی کے مجدد اعظم بالا تفاق خلیفہ عمرین عبدالعزیز ہیں۔ آپ خلیفہ اکبر بھی تھے۔ ملت وطک کے نظام کی باگ ورآپ کے ہاتھ ہیں تھی۔ عدل وافعاف کے جسمہ تھے۔ اس امر میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس مسبب سے اٹکاز ہانہ خلافت باوجود چہاریا رکے بہت بعد ہونے کے بھی خلافت راشدہ میں شناجات سبب سے اٹکاز ہانہ خلافت راشدہ میں ہی خصوصیت سے یاد کئے جانے کے قابل ہیں۔ رسول الشوالیہ کی سنت کے بید فاتر جوآئ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ جن سے آٹخضرت کا الشوالیہ کی سنت کے بید فاتر جوآئ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ جن سے آٹخضرت کا سیرت اور ملی زندگی کی ایک ایک حرکت واواوہ پہر کے سورج کی طرح نمایاں اور آپ کے انفاس سیرت اور میں نادوسن خدمت کا طیبہ کا ایک ایک کلمہ فضائے عالم میں گونج رہا ہے۔ صرف آپ کی فرائض شناسی اور حسن خدمت کا میجہ ہے۔ چنانچہ جے بخاری ہیں ہے کہ '' آپ نے ابو بکر بن خرا کو لکھ کے رسول الشوالیہ کی حدیث در کے جن ہے جو بھی ہوا ہے دیکھواور اسے کتابت میں کرلو۔ کیونکہ مجھے (اس) ہم سے مث

کیا جائے اور جاہیے کہ علماعیم کو عام کریں اور اس کی محالس قائم کریں ہے تی کہ وہ مخص جوعلم نہیں جا نناعلم سکے جائے ۔ کیونکہ علم ہلاک نبیں ہوتا۔ یہاں تک کدوہ پوشیدہ ہوجائے۔'' ( تو گم ہوجاتا (صحیح بنیاری کتاب العلم من ۲۰ خ۱، باب کیف یقبض العلم ) ناظرين! آپ نے ويکھا كەخلىفة وقت نے جو بالاتفاق بيلى صدى كامجدد ہے۔ شریعت اسلامیہ کے ہردو بہلوؤں کی حفرظت کی۔ دوسری صدی کے بالا تفاق مسلم مجدد امام شافعیؓ میں پختلف علوم عربید کی جامعیت میں آپ واپنے زماندا دراس سے پیشتر کے سب علماء پر فوقیت ت خصوصاً علوم حدیث اورعلوم او بیدین او کوئی بھی امام ندیب آب کا ہم بلیٹیس ہوا۔ آب کے ز مانہ تک منتیف اساب ہے جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ روایت حدیث میں بعض لے احتیاطیاں بیداہوسکی تھی اور تنقیدا سناد کے بعض تاریک گوشوں پر متقد مین کی نظر بویتے قرب عہد کے نہ بڑسکی تھی اور استنباط وقیاس کے اصول کتابی طور پر ہدون نہ ہونے کی وجہ سے فقاہت **میں** بھی تخصی رائے وقیاس کارواج ہو گیا تھاادرخلیفہ بارون الرشید کےعبد میں امام محمد بن حسنُ شیبانی کے ۔ قاضی اورامام ابو یوسف ؒ کے قاضی القصاۃ ہونے کے سب خفی مذہب عُرفیۃ وں پر نیصلے ہونے تھے اورعام علمائے عراق کا قبل الحدیث ہونامسلم کل امر ہے اوراس بات کے سمجھنے میں کوئی بھی مشکل نہیں کہ جس قاضی و<sup>مف</sup>ق کے باس ذخیرۂ حدیث کم جوگا وہ رائے وقیاس سے زیادہ کام لے گااور جب زمانہ میں استنباط تفقہ کے تواعد بھی منضبط نہ ہوں تو قباس میں بھی ہےا حتیاطی کا احتمال ہے۔ خواہ ان کے ذہن روش اور ان کی نیتیں نیک ہوں۔لیکن حالات زمانہ کے تاثر اورعوارض بشریہ سے بغیر خداکی وجی کے معصوم رہنا مشکل ہے۔ نیز سیکہ عالمگیر فتو حات اسلامیہ کے باعث صحابیہ ّ و کیارتا بعین مختلف بلادمفتوحہ بین پھیل گئے اور ہرا یک نے اسپے علاقبہ میں اپنے مسموعات روایت کے تو ان مختف روایتوں میں مطابقت وموافقت پیدا کرنے یا وجوہ ترجیح کے قواصر بھی بدون نیہ ہونے کے سبب مبائل میں بھی اختلاف عام ہوگیا اوران سب مرویات کو یکنا جع کرنے کے لئے مختلف بلا دکا مفرضروری تھا اور تو اعد جمع تطبیق کے بیان کی شدید حاجت تھی۔

ایسے حالات میں خدانعالی نے خاندان قریش سے امام شافعی کو بیدا کیا۔ زبان عرب کی قابلیت جن کی گھٹی میں تھی اوران کی ذات میں اسنے کشرعلوم جمع کرویئے اور قرآن وحدیث سے براہ راست استنباط کرنے کی ایسی باریک مجھ عطاء کی کہ آپ سے پہلے یہ کیفیت کسی دیگر امام میں پیدائییں کی تھی۔ اس امر میں ہر گزاختلاف نہیں کہ جامعیت علوم اور ذخیرہ حدیث اور وقت فہم

میں آپ آئیکہ سابقین پر فوقیت رکھتے تھے۔ آپ پہلے محض ہیں جنہوں نے اصول فقہ مدون کئے لے
اور مختلف اجادیث میں بھی قطبیق اور ترجع کے قواعد منضبط کئے ع اور تفقید روایت کی ہاریکیاں
سمجھا کمیں اور مختلف علاقوں کا سفر کر کے اور حدیث کے بڑے بڑے برے استادوں سے روایت کر کے
اپنے سابق لوگوں سے زیادہ ذخیرہ حدیث جو کیا۔ آپ کی کتاب کتاب الام ان سب امور کی
زندہ شہادت موجود ہے سے۔ حدیث اور فقہ کو ایسے طور پر لکھا ہے کہ اس کے مطالعہ کرنے سے یہ
آست یاد آتی ہے۔ 'مرح الب حسریت یہ لتنقیدان بین اله مدا بدر زخ لا یہ فیسان
(الرحمن ۱۹۰۸)''

علم حدیث کی ایسی بی خد مات کی وجہ ہے آپ کا لقب ناصر الحدیث تھا۔ آپ نے علم حدیث کی وہ ہے اسے کے علم حدیث کی وہ خوال کے علم حدیث کی وہ خوال کے علم حدیث کی وہ خدمت کی کہ پہلوں کی فروگذ اشیں طاہر ہو گئیں اور آپ این کے تقش قدم پر ہیں۔ لئے مسلم کل مقدداء قرار پائے۔ جمہور محدثین تقید حدیث میں آپ بی کے نقش قدم پر ہیں۔ غرض آپ کا نام ان مجددین کی فہرست میں نمبراول پر ہے۔ جن سے خدا تعالی نے احیا ہے سنت نبویہ کا کا م لیا۔

امام شافعتی کی مجدویت قادیا نیوں میں بالانفاق مسلم ہے ہے اب ہم ان حضرات سے ہوسرز اقادیا نی کو بجد دکتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا مرز اقادیا نی نے امام شافعتی کے مقابل میں علم عدیث کی کوئی خدمت کی ۔ خدمت کیا کرتے ؟۔ وہسرے سے اس فن سے واقف ہی نہ تھے۔ بلکہ وہ تو خودار قام فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں مجھے اس فن سے انس ہی نہ تھا۔ نیز رید کہ

لے صاحب کشف جو حنی ندہب ہے۔ علم اصول فقہ کے بیان میں لکھتا ہے۔ 'اوّل من صنف فیه الامام الشافعی · ص ۱۱۴''

مع شرح نخبه لخاتمة الحفاظ ص

سے یہ کتاب مصر میں حجب بھی ہے اور سات مطبوعہ جلدوں میں فتم ہوئی ہے۔ المحمدللّه! کدائی،عاجز کے پاس موجود ہے۔

سے دیکھو کتاب مسل مصفے مصنفہ مرزا خدابیش قادیانی جاس ۱۲۱ سے س ۱۲۵ تک فبرست مجددین ۔ یہ کتاب مرزا قادیانی کی زندگی میں قادیانی نورالدین صاحب کے کتب خاند کی مدد سعے تیار ہوئی ۔مرزا قادیانی نے اس کالفظ ہکنظ گوش ہوش سے سنا اور مصنف کی واودی ، لا ہوری اور قادیانی ہردوگروہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ افعہ بھی یہی ہے کیونکہ ان کے طالب علمی کے ایام میں پنجاب میں کوئی درسگاہ کھیل حدیث کے لئے نہ تھی اور مرزا قادیانی تخصیل علوم کے لئے پنجاب سے باہز نہیں گئے۔ بیتوان کے علم کا حال ہے۔ اب حدیث کے متعلق ان کے عمل واعقاد کا حال بھی معلوم سیجئے کہ اپنے مطلب کے لئے بالا تفاق ضعیف اور مطلب کے خلاف مسجعین کی متفق علیباا حادیث ہے بھی صاف انکار کرجاتے تھے۔ حاصل بیکہ مطلب کے بندے صحیحین کی متفق علیباا حادیث ہے بھی صاف انکار کرجاتے تھے۔ حاصل بیکہ مطلب کے بندے تھے۔ حدیث کے مطابق نہیں اور اس کا علم بھی منیں تو بھر آپ کس بناء پران کو مجد د مانتے ہیں۔ یا وہ خود کس برتے پر مجد دیت کا دعوی کر سکتے نہیں۔ ما حدیث حکومت وہ نہ تھے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی طرح نہ تو اسلام کی سیاسی خدمت کی نہ بیں۔ صاحب حکومت وہ نہ تھے۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی طرح نہ تو مجد دیت کی حوص میں ان کے منہ میں کیوں یانی مجر آیا۔

اچھا ایک تیسرے مجدد کا بھی حال سئیے۔ جے مرزا قادیانی مجدد مانتے میں اورخود مرزا قادیانی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ میں جوسا تویں مدی ہجری کےمجدد ہیں۔ چنانچہ مرزا قادیای خود آپ کی باہت لکھتے ہیں۔' فاضل ومحدث دمفر بن تیمی بواین وقت کامام ہیں۔" (کتاب البریص ۲۰۳ عاشیہ خزائن جساس ۲۲۱) میں ان کے ملمی اور عملی کارنا ہے لکھنے کے لئے ایک وفتر در کار ہے۔ گووہ صاحب حکومت ندیتھے۔ایک عدیم المثال امام علوم تھے۔لیکن ساہیاندرنگ میں تلوار نے اور علماندرنگ میں قلم اور زبان سے وہ خد مات بجالا ئے کہ دیکھنے والوں کی آئم تھے سے شخر کررہ گئیں اور بعد والے ان کی علمی خد مات اور حق گوئی اور جہادی مساعی سے حیران وسششدررہ گئی کہ خداتعالی نے اس مردحق برست کوکیسی جامع الاضداد طبیعت بخشی تھی۔ آپ (منقولی ومعقولی) جملہ فنون عربیہ میں بے مثل عالم ہوئے ہیں اور تر وت کے سنت میں جو گرم جوثی اور اس کے ساتھ حق گوئی کی جو جرائت آپ کوتھی۔ وہ مخالف واموافق ہرد وطرح کےلوگوں میں مسلم ہے۔اس کےعلاوہ آپ صاحب قوت و شجاعت سپاہی اور صاحب عزم واستقلال مجامد بالسيف بهى تقه\_شام اورمصر كے كابل وبزول حكام كواپني انقلاب پیدا کرنے والی تقریروں ہے او بھار کران میں جہادی قوت کی روح پھوٹکی اورتر کوں کے سیاب عظیم کے مقابلہ میں جواس وقت غیرمسلم قوم تھی رصف آ رائی کر کے ندہب اسلام اور تو مسلمین کی حفاظت کی اور فتنہ تنار کوفر وکیا۔ کیا ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کوئی علمی یا نوجی خدمت بجالئے؟ ۔ جس ہے اسلام وقوم مسلمین کو نفع پہنچا ہو۔ جب نہیں تو کیوں ان کا نام لے کرمجد دیت

کے نام کی جنگ کرتے ہو؟۔ وہ پیچارے تو ساری عمرتصاری کی منت وخوشا مدکرتے اور ان کے بائے امت مرحومہ کی چغلیاں کھاتے رہے اور جہاد کو قائم کرنے کی بجائے دنیا جہان کے سلمانوں سے جہادی قوت زائل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ کو مضمون امام زمان میں ان کی اپنی تصریحات سے معلوم ہو چکا ہے۔ پس مرزا قادیانی کا دعوی مجدد برے بھی سراسر اطل ہے۔

دوسزاطريق

مرزا قادیانی کی مجددیت کے پر کھنے کا دومر ہمجددین سابقین سے عقائد میں موافقت یا خالفت ہے۔ اس کا بیان اس طرح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کرآ تخضرت بیافتہ نے ایک ہی دین سکھایا۔ اس دین میں باطل کے لئے کوئی راہ نہیں۔ اس کے بیان میں کوئی جمہیں، مسائل میں خالفت نہیں۔ ان میں ریب وشک کی تنجائش نہیں۔ جو بات ہے دوٹوک ہے۔ جزم ویقین میں خالفت نہیں۔ ان میں ریب وشک کی تنجائش نہیں رکھا گیاا در کفر واسلام میں اعتماہ نہیں ڈالا جو سے بیان کی تی ہے۔ اس میں لفی واثبات کو برابر نہیں رکھا گیاا در کفر واسلام میں اعتماہ نہیں ڈالا جو ایات ایک وقت میں جارہ نہیں ہو کئی اور جو بات ایک وقت ہیں اسلام ہے۔ دود دسرے وقت میں کئی خاص محفی کی تخصیت سے کفرنہیں ہو کئی۔

جب اصولی طور پرآپ نے بدبات سمجھ لی تواب ویکھنا چاہئے کہ اگر مرزا قادیا تی واقعی کے جب اصولی طور پرآپ نے بدبات سمجھ لی تواب ویکھنا چاہئے کہ اگر مرزا قادیا تی واقعی سے بجدد سے تو ان کے عقائد سابق مجدد بن کے موافق جاہئیں یا مخالف ؟۔ اگر آپ کی ب اوث مغیر موافقت کی شہادت دیتی ہے تو آسے اس معیار پر دیکھیں کہ پہلے مجدد بن کے عقائد در بارہ رفع ویز ول بیسی علیا اسلام کیا تھے۔ ہم ان میں سے بعض کی تصریحات ذیل میں تصحیح ہیں اور بدیا و رہے کہ ہم اس جگہ صرف انہی کی تصریحات نقل کریں گے۔ جومرزائیوں کے نزویک مسلم مجدد ہیں رہے کہ ہم ان کی قابل فخر کتاب (مسل مصلے کی جلد اول کے مسلم اسے ۱۹۵۵) تک جوفہر ست مجدد میں کی تھی اور ان کی قابل فخر کتاب (مسل مصلے کی جارہ کی ہی درج ہیں۔

ا الم يمين قاديانيول كنزديك چوشى صدى كمسلم مجدد إلى - آپ اين مائة تازكتاب (الاساء والسفات م ٢٨٥ هي يردت) من خدا تعالى ك لئے جهت علوثابت كرنے كاب ميس آيت انسى مقدو فيك و رافعك "كذيل من اپنى روايت سے يہ حديث ذكر كرتے ہيں۔

"عن ابى هريرة أنه قال قال رسول الله عَلَيْ كيف انتم اذانزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم "كم تخضرت السماء فيكم وامامكم

کیسے ہو سے جب کتم میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ انسلام آسان سے اتریں گے اور تمہار اللہ ا تم ہی میں سے ہوگالیہ

میں ہے۔ محدث ومفسرشہیر حافظ مماد الدین ابن کیٹر مجلہ قادیانیوں کے نز دیک چھٹی محدی کے مسلم مجدد ہیں۔ ان کی تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے حوالوں سے مجری بری ہے۔ تعییر کے الدی اللہ مجری بری ہے۔ تعییر کے ا

''ه كذا وقع فنان المسيح عليه السلام لما رفعه الله الى السماء تفرقت اصحابه شيعاً (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٤٠) ''اوريه بات العطرة واقع بولى - كيونك جب خداتعالى في حضرت مع عليه السلام كواّ عان كي طرف الخالياتو آب كامحاب كروه مروقك -

ای طرح آیت وان من اهل الکتاب (النساء ۱۰) "کی تعیر می فرماتے ہیں کہ:

''بل المراد بھا الذی ما ذکر ناہ من تقریر وجود عیسی علیه السلام
وبقاء حیاته فی السماء وانه سینزل الی الارض قبل یوم القیمة (تفسیر ابن
کثیر ج می ۲۰۰۰) "بکداس سے بیمراد ہے کہ جوہم نے مفرت سینی طیرالسلام کے آسان میں
زئدہ موجود ہونے کی بات بیان کی اور یہ کہ آپ روز قیامت سے پیشتر زمین پر ضرور ضرور تا ل

ای طرح آپ آیت وانه لعلم للساعة (زخرف: ٦١) " کتفیریل فراتے ہیں کہ:
"وقد تواتدت الاحادیث عن رسول الله تنایق آنه اخبر بنزول
عیسی علیه السلام قبل یوم القیمة (نفسیر ابن کثیر ۲۲ ص ۲۱۷) "اور
آخضرت الله عیامادیث تواتر سے تابت ہے کہ آپ الله کے حضرت عیلی علیہ السلام کے
دو قیامت سے پیشتر نازل ہونے کی خردی۔

غرض سب امور کی تصریح صاف الفاظ میں مکثرت موجود ہے اور ایک مقام بھی ایسا نہیں جس میں ایناعقید واس کے خلاف ککھا ہو۔

لے حدیث صحیح مسلم کے حوالہ سے معفرت جابڑی روابیت جو کتاب میں گذرہ تھی ہے اس سے بھی یہی عیاں اور واضح ہے کہ معفرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کا اس وقت کا امام زبان وو انگر مشخص ہوں گے اور بموجب دیگرا حادیث کی تضریحات کے جوامام ترفدی اور ابودا کو دکے روایت کی جن ۔ وہ امام مہدی جیں۔

المام رازی قادیانیوں سے نزوی مستی صدی جری کےمسلم محدد ہیں۔ حضرت عيسي عليه السلام كي رفع اور مزول آخر الزمان كم متعلق ان كي تصريحات سے ان كي تضير كير بعرى يوى ب اوراس مسئله كواس تفعيل ومط الامام رازي كر برابرشايدكى ووسر ال ند تکسام چکار آپ کی صرف ایک عبارت جو ہردوامرکی جامع ہے۔ یہال نقل کی جاتی ہے۔

" قد ثبت البدليال انه حي وورد الخبر عن النبي الله انه سينزل ويعتل الدجال ثم أنه تعالى يتوفاه بعد ذالك (تفسير كبير ج ٨ ص ٧٧) "تحقّل لیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ زندہ ہیں اور آ مخضرت اللے سے بھی عدیث وارد ہوئی جو کدوہ ضرور نازل ہوں کے اور د جال کوٹل کریں ہے۔ پھراس کے بعد آپ ٹوت ہوں گے۔

۔ بیٹے الاسلام امام ابن جیریہ قادیا نیول کے نزدیک ساتویں صدی کے مسلم مجدویں۔آپ کی متعدد تصانف میں رفع میٹی کا ذکر آتا ہے۔ چنانچ آپ اپنی قابل قدر کتاب منہاج السندمين فر ماتے ہيں كه:

"فأن المسيح عليه السلام رفع ولم يتبعه خلق كثير (منهاج ج" ص٢٦١)" كونك حفرت مع عليه السلام اليه حال مي مرفوع موس كدرياده خلقت آپك پرونه بوکی تھی۔

طافظ ابن قیم جوقاد یا نیول کے نزدیک ساتویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ الى مخلف تصانيف من رقع اورنزول عيلى عليه السلام كاذكركرت بين - بلكه ووتويها ل أنك كت یں کر وحفرت میسی طیدالسلام محدث کا انکار کرتا ہے وہ خداتعالی کی صفات کا مصد تنہیں ہو سكنا\_ (اقسام القرم ن ال ١٠٠) نيز آب إلى كتاب اجماع الجيش الاسلاميديل خدا تعالى كوق العر ش اورفوق المسئوات موسف *سكافر*ا في ولماكل عمداً است يعيسي انبي متوفيك و دافعك الناسكم بھی *ذکر کر ہے* ہیں۔

فاحمة الحلاظ عافظ ابن جر قاديانول كرديك أشوس صدى كرجدد یں ۔ ان کی شرح می معادی کا باب نزول مسلی علیه السلام تورفع اورنزول فی اخرالزمان کے دلاک معراراليد بن كالقاب مي موجب فوالت بي تعرف أيك والدير كفايت كى جاتى ب آ ب حطرف اورئي طيدالسلام كور كريل فرمات بي كد

"لأن عيسى ايسماً قد رقيع وهو حي على الصحيح (فتح الباري ج٦ مر٧٦٧) " محتن حطرت ميني عليه السلام محمي في ندب كي مطابق زنده اي انهائ كئ مين- ے ..... امام جلال الدین سیوطیؓ قادیا نیوں کے نز دیک نویں صدی کے مسلم مجدد میں ۔ ان کی تفسیر میں صاف الفاظ موجود ہیں ۔ چنانچہ آپ آیت سور وَ آل عمران کی تغییر میں کھتے ہیں ۔

"ومكرالله بهم بان القى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى والله خير المساكرين اعلمهم به اذكر اذقال الله يعيسى انى متوفيك قابضك ورافعك الى من الدنيا بغير موت (جلالين مجتبائى ص٥٠)" اورخداني جي ان كساته تريرى كه حفرت سي علي السلام كي هييد اس فض پرة ال دى جس فار خداني مي ان كساته تريرى كه حفرت سي علي السلام كواو پر في آپ كوتل كرن كا قصد كيا تقال بي انهول ني است قل كيا اور حفرت سي علي السلام كواو پر اشهاليا اور الله سب بهتر تدير والا به سي بهتر تديري جانا به ول بخي كولرف اپن جب كبا خداني است عين تحقيق ش سل لين والا بول بخي كواورا تعالى والا بول بخي كولرف اپن وناسي بغير موت كه وناسي بهنور وناسي بغير موت كه وناسي بهنور وناسي بغير موت كه وناسي بغير وناسي بغير موت كه وناسي بغير موت كه وناسي بغير الموت بغير موت كه وناسي بغير وناسي بغير موت كه وناسي بغير كوناسي بغير كوناسي

اى طرح آپ اپى دوسرى تغيير اكليل يل آيت و د فعك الى مي فرماتي بين كه:

''فیه اشارة الی قصة رفع عیسی الی السماء (تفسیر اکلیل مطبوعه مطبع فاروقی ، تفسیر جامع البیان ص ۸۳) ''ال ص اشاره ب کیسی کآ مان کی طرف الفائے صافے کے قصد کی طرف الفائے صافے کے قصد کی طرف ۔

اورآپ کی میسوط تغییرالدرالمنثوروہ تو احادیث نزول عیسی اورتصریحات صحابہ و تابعین کی روایات سے بھری پڑی ہے۔ کی روایات سے بھری پڑی ہے۔

۸..... ملاعلی قاری آدیا نیوں کے نز دیک دسویں صدی کے مسلم مجد دہیں۔ آپ کی تصریحات دربارہ رفع ونز ول بیسی علیہ السلام بیش از بیش ہیں۔ اس جگہ ہم صرف شرح فقد اکبر کے حوالہ یراکتفا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ:

"ونزول عيسى من السماء كما قال الله تعالى وانه اى عيسى لعلم للساعة اى علامة القيبامة وقال الله وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة ..... عند نزول عيسى من السماء فيجتمع عيسى بالمهدى (شرح فقه اكبر من ١٣٦٠) "اورز ول عيسى كاجيبا كه خدا تعالى نيز الدتوالى المام المام

السلام کی موت سے بعد آپ کے نازل ہونے کے قیامت قائم ہونے کے قریب سے را اور اسلام کی موت کے قریب سے را اور اسلام ہوگار عیسلی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے وقت پس حضرت عیسلی علیہ السلام سے ماتھ جمع ہوں گے۔ مبدی علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوں گے۔

ه ..... في محمد طاهر وفي مجراتي مجمى قاديانيون ئي نز ديك دسوي صدى كي مسلم ميدد مين - آب مجمع المجار مين فرمات بين كه:

''متوفیك ورافعك على التقدیم والتاخیر وقد یكون الوفاة قبضاً لیس بموت اومتوفیك مستوف كونك فى الارض (مجمع البحارج مص ٩٩)'' پوراكراول گا تحصكواورا شالول گا تحصكواس عن نقريم وتا خير باور بهي پوراك لينا بغيرموت ك بهي بوتا براير معنع بين كرونيا عن تير سرر بين كارت يورك كرول گار

ا است حضرت نیخ احمرصاحب سر بندی ّ قادیا نیوں کے نزدیک گیار مویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ کے کمتوبات میں متعدد مگدنز ول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ خان جہان کے لئے ہمقا کدائل سنت ارقام فرماتے ہیں۔

اا ...... حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وہلوگ ہارھویں صدی ہیں قادیانی کے نزدیک مسلم مجدو ہیں۔ مرزا قادیانی ان کی شان ہیں رئیس المحد ثین کامل ولی اور صاحب خوا ق وکرامات ہزرگ ایسے الفاظ لکھتے ہیں۔

حضرت يسين عليه السلام كارفع اورنزول آپكى متعدد تصانيف يس مرقوم ہے۔ ترجم قرآن يس آيت "وان من اهل الكتسب الاليدؤمنن به قبل موته (النساه: ٩٠١)" كترجمه من قبل موند كاخمير كم مرجع كي نسبت كهول كر تكفية بين -

البترایمان اور دبعیسی پیش از مردن عیسی اوراس کے صافیہ میں فرات البتہ ایمان میں کہ 'مترجم گوید یعنی یہودے که حاضر شوند نزول عیسیٰ راالبتہ ایمان آرند ''یعنی وہ یہود جو حضرت میں علیہ السلام کے زول کے وقت موجود ہوں گے وہ سب آ ب پر ایمان لے آ کیں گے۔

ال طرح آب الفوز الكبير عربي ميس لكست بين كه:

''واسما في من ضلالة اوليك انهم يجزمون انه قتل عيسى عليه المصلوة والسلام وفي الواقع وقع اشتباه في قصته فلما رفع الى السماء ظنواانه قد قتل ويروون هذا الغلط كابراً عن كابر فازال الله سبحانه هذه المشبهة في القرآن العظيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبة لهم (الفوز الكبير في احوال تفسير ص١٩) ''نيز نصار كي مم ابي سي ايك بيب كروه الماب بريقين ركح بي كرحفرت بيني عليه السلام قل كروي محتى تصاورواقي بات بيب كران لوكول كوآپ كم متعلق اشتهاه واقع بوكيا تقال بهل جب آب آمان كي طرف الخال على التولول في في كال كروه متول بولية بين اور غلط بات وه ابن برول سيذمان بن ماندروايت كرتي آب تقد بهن الله تعالى من وركرد ما كفر ما يان توانهول في كيا اور نصليب بين وه تشيد يا كيا اور نصليب الله تعالى من وركرد ما كفر ما يان توانهول في كيا اور نصليب بين وه تشيد يا كيا واسطان كر

ای طرح تاویل الا عادیث یم حضرت سی علی السلام ک ذکر پی فرات بیل که:

دکسان عیسی کسانیه سلسلله یسمشی علی وجه الارض فاتهمه الیهود بالدندقة واجه معوا علی قتله فیکرو مکرالله والله خیر الماکرین فجعل له هیئة مثالیة ورفعه الی المسیاه (ص ۲۰) "حضرت سی علی السلام ایست محویا کرایک فرشتروست زمین پر چان ہے۔ پس یہود نے آپ پر (معافرالله) بود یک کی تہمت تراثی اور آپ کے آل کا پخت قصد کرلیا۔ انہوں نے اس مقعد کے لئے تد بیریں کیس اور الله تعالی نے بھی تد بیری اور الله سب سے بہتر تد بیرکرٹ والا ہے۔ پس آپ پر عالم مثال کی ایک معیت طاری کی اور آپ کو آسان کی طرف انعالیا۔

ا مام شوکائی بھی قادیا نیوں کے نزدیک ہار عویں صدی کے مسلم بحدد ہیں۔ آپ کی تقسیر فتح القدر سے علیہ السلام کے رفع آسانی اور نزول عیسیٰ کے ہارے میں بھری پڑی ہے۔ ہم اختصار

کی وجہ سے صرف ایک حوالہ ذکر کرتے ہیں۔

"تواترت الاحاديث بنزول عيسى جسما اوضع ذلك الشوكاني افتح البيان ج٣ ص٢٩٢) "زندگي اورجم كي حالت يس حفرت عيلي عليه السلام كنزول كم متعلق احاديث بالتواتر ثابت بين -

اسس شاہ عبدالقادرصاحب محدث و الوی مرز ائیوں کے زدیک تیرهویں صدی کے مسلم مجدد ہیں۔ آپ تفیر موضی القرآن میں آیت 'وان من اھل الکتاب الالیو منن به قبل موقع (النساہ:۱۰۰) ''کار جمہ یوں کرتے ہیں اور جتے فرقے ہیں کتاب والوں کے حضرت میں علیہ السلام پر ایمان لاویں گے۔ ان کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا۔ ان کا بتانے والا۔ اس کے بعد فائدہ میں تصفح ہیں ' مینی حضرت عیلی علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ چوتے آسان پر جب یہود یوں میں وجال بیدا ہوگا۔ تب اس جہان میں آن کراسے ماریں گے اور یہ یہود ونساری سبان پر ایمان لاویں گے کہو تے نہ تھے زندہ تھے۔''

ای طرح آپ آیت وانده العلم المساعة (دخرف: ۱۱) "كافسيريس فرات بين اور بيشك عيلى عليه السلام خرد ينه والا ہے۔ قيامت كى يعنى الكااتر نا آسان سے ايك نشانی ہے۔ قيامت كى د جال كے بيدا ہونے كے بعد حضرت عيلى عليه السلام آويں گاور د جال كوفل كريں گے۔ بھر يا جوج ما جوج بيدا ہوكر سارے عالم كوفراب كريں گے۔ حضرت عيلى عليه السلام مؤمنوں كو لے كركوہ طور پر جاكر چھييں گے۔ غرض بيك حضرت عيلى عليه السلام مؤمنوں كو لے كركوہ طور پر جاكر چھييں گے۔ غرض بيك حضرت عيلى عليه السلام نشانى بن قيامت كى۔"

ناظرین! آپ نے دیکولیا کہ گذشتہ بحددین جن کومرزائی جماعت بالاتفاق (قادیائی اورلا ہوری) مجدد سلیم کرچکی ہے۔ ان سب کاعقیدہ دھزت عیلی علیدالسلام کے دفع اورنزول کے متعلق کیا ہے۔ لیکن مرزا قادیائی ان سب کے خلاف عقیدہ رکھ کر مجدد بنتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ حفرت عیلی علیدالسلام آسان پر زندہ نہیں افعائے گئے۔ بلکہ وہ فوت ہوگئے ہیں اورد نیا میں نہیں آئی کے ایک ورجس کے آئے کی خبر ہے وہ بی خود ہوں اور خلا ہر ہے کہ تیرہ صدیوں کے مجددین جو علم عبر کامل سنت رسول اللہ کے عالی اور تعقیلی ودیات میں متاز ہے اور جن کو خود مرزا قادیائی ہمی مجدد مانتے ہیں۔ سب کے سب مراہی پر جس سے مراہی پر جس کے ایک آئی متاز ہے اور جن کو خود مرزا قادیائی خدا تعالی میں کی سال میں کامل سنت رسول اللہ کے عالی اور تعقیل کو دیا تھی ہمی مجدد مانتے ہیں۔ سب کے سب مراہی پر جس میں کو سکتے۔ کیونکہ آئی خضرت اللہ میں کی سال میں کی ایک جماعت ایک امرکوا میان کے لو وہ گئی مجدد ما ورایک ایکا ا

شخص جس کے بیسیوں عقیدے خلاف قرآن وحدیث ہوں اوراس کا علم بھی ناتص ہواور وہ باو جود استطاعت کے فرطغہ رقع کا بھی تارک ہواوراس کی روزی کا انحصار حیلہ اور فریب سے لوگوں کے چند ہے پر ہواور وہ ان سب صالحین کے برخلاف اس عقیدہ کو کفروشرک قرار دیتو وہ بھی مجد دیہ کسے ہوسکتا ہے؟۔

دلیں میں ہے کہ مرزا قادیانی دعوے مجددیت میں بھی شل دعوے رسالت اور دعوے امامت کبر تی اور دعوے مہدویت اور دعوے میسجیت کے کاذب ہیں۔

سوال اوّل: سرصدی ہے کیامراد ہے؟۔

الجواب: مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ'' چونکہ میراتشو ونما چودھویں صدی کے اوائل ہیں ہوا ہے۔'' اس لئے برصدی سے مرادصدی کا آ ناز ہے اور بیفلط ہے۔ کیونکہ حساب نمبرا سے شروع ہوا کرتا ہے نہ کہ نمبر ۱۳ سے ۔ اس کی تشریح یوں ہے کہ پہلی صدی کے بحد د بالا تفاق خلیفہ عمر بن عبدالعزیر ہیں۔ ان کی وفات سنہ ۱۹ ھیں ہوئی اور علم حدیث کوصدی کے اخیر میں جع کرایا اور دوسری صدی کے مجد د بالا تفاق امام شافعی اور ان کی وفات ۱۳ موسدی ہوئی۔ آ ہے کالمی خدمات بھی صدی کے مجد د بالا تفاق امام شافعی اور ان کی وفات ۱۳ موسدی کی آخری حصہ ہے۔ چنا نچر (عون بھی صدی ہے۔ جنا نچر (عون المحبود شرح شن ابی داور جسم ۱۵۸) میں ہے اور اس امرکی واضح دلیل کہ سرصدی سے مراد اخیر صدی ہے۔ نہ کہ ایندا و بیہ ہوئی ہوئی ہیں جا لیس برس کی عمر میں فوت ہوئے اور ان کی عمر میں فوت ہوئے اور ان کی عمر میں کی عمر میں فوت ہوئے اور ان کی عمر میں کی تقدیمیں کو تن ہوئے اور ان کی عمر میں کی تقدیمیں کی تقدیمیں کو تن ہوئے اور ان کی عمر میں کو تقدیمیں کی تھی۔

سوال دوم: کیامجدد کے لئے صاحب الہام ہونا ضروری ہے؟۔

"تم والحمد لله المعبود والصلوة والسلام على رسوله صاحب المقام المحمود وعلى اله واصحابه اجمعين الى اليوم المشهود وانا العبد الاثيم الحقير الناسوتي محمد ابراهيم مير السيالكوتي"

بتاريخ ١٩٣٧ وال مكرم ١٣٥٧ ه مطابق ٧ردتمبر ١٩٣٨ء بعدازنماز ظهرختم شد.



## بسم بد الرحين الوحيم! تحمده ونعملی علی رسوله الکريم! تح**علی چشی تمبرا**

بخدمت دوست قدیمی مولوی غلام رسول صاحب قادیاتی حال داردسیالکوث آپ سند میری کھلی چشی نمبرا کا جماب ارقام فرمان کی اکلیف اشمائی اس کاهشرید ہے۔ آپ سنداس کا نام ''جواب ہامواب' کھما ہے۔ لیکن دواز ردے حقیقت سراسر نامواب ہے۔ حقیقت کے چمپانے اور اس سے اعتراف سے کمرائے جس بہت کوشش کی تی ہے۔ اس کی مفاحت بوں ہے۔

آپ نے بھری اس وکا بھت کو اللہ کا بھت کو اللہ کرایا کہ جھے آریک فی بھرہ جس میں میر سے ام کی چنی درن ہے بھری ان کی ایک کی اللہ کا بھا ہے ۔ بھی وکا بھت کر درن ہے بھری انہیں کیا۔ لیکن کھتے ہاتھ آپ سے ارکھی طرف ہے بھی وکا بھت کر میں سے بھی ہی ہوست مستری تھے میں انہیں کی خدمت میں انہیں کو تھی ۔ بیات انہیک مواجب ان کے در کھتے تھے۔ بیات انہیک ای خدمت انہیں انہیں کا مواجب ان کے در میں انہیں کو توان فوٹ کھتے ہیں کہ '' مواوی میا دے بی خدمت میں ہم نے بروقت اسپے ٹریک کی دوکا بیاں بدست خلام حسن بھی دی تھی ۔ لیکن موادی میا دیسے کے بوٹ کے بوٹ کے بوٹ کے بوٹ کے بوٹ کے بیان بدست خلام حسن بھی دی تھی ۔ لیکن موادی میا دیسے انہیں موادی میا دیسے انہیں بدست خلام حسن بھی دی تھیں ۔ لیکن موادی میا دیسے انہیں بدست خلام حسن بھی دی تھیں ۔ لیکن موادی میا دیسے انہیں بدست خلام حسن بھی دی تھیں ۔ لیکن موادی میا دیسے انہیں بدست خلام حسن بھی دی تھیں ۔ لیکن موادی میا دیسے انہیں بدست خلام حسن بھی دی تھیں ۔ لیکن موادی میا دیسے انہیں ہوں کے تھی ۔ ''

آب سف اس اوسائل کرده فریک می کا تبرقیمی تھما کدکون سا فریک بیجا تھا۔ بیری انکابت ٹریکٹ نیر۵ کی باہت ہے۔ فریکٹ نہر۵ سکے ندادسائل کرسفاک کی ہے۔ فران الغاظ بی مشلیم کرلیا ہے۔

قیریم بیسته بواسو بوا .. (ش) نیز خفلت برتی منی ہے .. (من) کیکن اس بی پیمی آپ نے طفیقت ہر پرد و والے لئے کی کوشش کی ہے .. وویہ کراس کے متعلق کلستے ہیں ۔ ''بغرش محال اگر جناب والا اجب واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ووٹر یکسپر پینی نبر ۵ جس میں میر سے نام کی چنگی درج ہے ۔ مجھے میں بیجا۔ خواو خطلت سے خواو محدالی پھر بغرش محال کہنے کا کہا موقع ایڈ اور اگر ۔ عرکی کی محولیں ، بیجا۔ خواو خطلت سے خواو محدالی پھر بغرش محال کہنے کا کہا موقع ایڈ اور اگر ۔ عرکی کی محولیں ، '' صاف چیچ بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ای کو کیتے ہیں تبرا۔ جناب مرزای ا آنجہانی کوچے قرآن ندجائے کی زوسے بچانے کے لئے آپ نے دوروائیں ذکر کی ہیں۔ کہلی یہ کہ انخضرت علقہ نے ایک فض کوقرآن پڑھتے ہوئے ساتو فر مایا کہ اللہ اس مخض پردم کرے کہ فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت جو ہمی بھول گیا تھا جھے یا ودلادی۔ جواب

اس کا جواب تفصیل سے سنے کہ آپ نے دو مخلف اور غیر حجانس امروں کو ہم جنس مناتے ہیں۔ خت نظمی کھائی یا لوگوں کو خلفی میں ڈالنا جاہا۔ کونکہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریرات میں جو تبلیف صورت میں ہیں۔ کو ت سے اسی عربی عبارتیں پائی جائی بیس جن کو آیات قرآنی فاہر کیا گیا ہے اور وہ ان الفاظ اور اس ترتیب سے جو مرزا قادیانی نے میں، قرآن شریف میں نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کا بیا کہ ان کہ کی وقت میں آئے خطرت مناف کی وقت میں آئے خطرت مناف کے بین میں آئے کا بیا کہ ان وقت میں آئے خطرت مناف کے بین میں آئے کہ اور وہ کسی محافی کے بین مین آئے کہ اور اپنی آئے کہ کویا وآئی درست نہیں۔ کیونکہ اور آئی وزیرال سے بھی ایک آئے ہے اور قادیانی کا آبات کو فلط طور پر لکھنا آئے خطرت مناف کی میں میں کرنا امر دیگر ہے۔ مرزا قادیانی کا آبات کو فلط طور پر لکھنا آئے خطرت مناف کی میں واقعہ کی فلط مور پر تائی کی میں واقعہ کی فائی کی طرح فلط طور پر تبلی کر آئے ہے کہ مواذ اللہ آئے خطرت میں بی مورت تبیں ہے تو بھرا سے وی کرزا قادیانی فلط نور وال کو مفالط کی خارت نبیل کر آئے تا درروایت پیش کروہ میں بی مورت تبیل ہے تو بھرا سے وی کرزا اپنی فلط نور کیا ہے؟۔

آ مخضرت علی ایس واقع کا ورست بیان بول ب که دعفرت عائشه کهی میل که ایک دات آ مخضرت عائشه کهی میل که ایک دات آ مخضرت علیه که بیل تبعد کی نماز پر هد به تقاورایک صحابی (عباو بن بشرتام) مسجد میل نماز تبجداو فجی قر اُت سے پر هد با تفار آ مخضرت علی نے اس کی قر اُت من کر مجھ سے پوچھا کہ کیا ہے آ واز عباو کی ہے۔ میل نے کہابال! یا حضرت! آ پ نے فر ما یا خدا عباو پر دم کر ہے۔ اس کے برا صنح سے خدا نے مجھا یک آ بت یا وکرادی۔ جومر سے ذہن سے انری تی تھی۔ اس کے برا صنح سے خدا نے مجھا یک آ بت یا وکرادی۔ جومر سے ذہن سے اندی تی تھی۔

(يقارى ١٤/١٤٣٠) بيتهادة الاعمى وامره ونكامه)

اس کی حقیقت ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا جاتا ہے اور سنے والا اے سنتا ہے۔ جس طرح پڑھنے والے کے تمام د ما فی قوئی پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سنے والے کے نہیں ہوتے۔ فاص کر جب وہ اپنے شغل میں مصروف ہواوروہ شغل بھی خاص نماز کا ہوتو وہ اپنے دل وہ ماخ کو دوسری طرف متوجہ نہیں کرسکتا۔ لیکن ایسی حالت میں بھی اگرکوئی او نچی آ واز اس کے کان میں پڑھا کے تو بوجہ فطری قوت ساعت اور تو تہم کے آ واز سی اور تھی جا حتی ہواور ہے ہا۔ کمان میں پڑھا ایسی ہوتا ہے کہ سنے والے کا خیال پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ تیسی جاتا۔ بلکہ بیچے روجاتا ہے۔ ایسی حالت میں کوئی بات اس کے ذہن سے از سکتی ہے۔ جواس پڑھنے والے کے پڑھنے ہے۔ اس واقعہ کی کہ والے کے پڑھنے کے اس واقعہ کی کہ اور تھا گئے کے اس واقعہ کی کہ آ واز کی حالت میں مصوول شخے۔ اب کی حقیقت ہے۔ آ مخضرت عالی کے کاس واقعہ کی کہ آ ہو تو ہے۔ اس وقت آ ہے گئے وہ ہے آ ہی تو اپنی قرآت کے ساتھ نہ مال میں اگر عباد نے کوئی آ ہے۔ اسے حال میں اگر عباد نے کوئی آ ہے۔ اپنی قرآت کے ساتھ نہ مال میں اگر عباد نے کوئی آ ہے۔ اپنی قرآت کے ساتھ نہ مال سی اگر عباد نے کوئی آ ہے۔ اپنی قرآت کے ساتھ نہ مال سی اگر عباد نے یہ کہ خیال عباد کی کہ خیال عباد کی کہ اس کے تھی اور اور ہو تر آ ن پڑھی اور اس کے ساتھ نہ مال سی اگر عباد نے یہ مرزا قادیائی کی فوجہ کے نہیں کی نظر نہیں بن کتی۔ نظر آ ت کے ساتھ نہ مال سی اگر عباد تا ہے۔ ایسے حال میں اگر عباد تا ہے۔ ایسی کی نظر نہیں بن کتی۔ نہی کی قرآت کے ساتھ نہ مال سی اور قوئی نے کہ نے کہ نظر کوئی گئی تو آت کے ساتھ نہ مال سی اس وقت آ ہے کا خیال عباد گئی قرآت کے ساتھ نہ مال سی اور قادیائی کی خیال عباد گئی تو آت کے ساتھ نہ مال سی کی خیال عباد گئی تو آت کے ساتھ نہ مال سی کئی ہوت آت کے ساتھ نہ مال سی کی خیال عباد گئی تو آت کے ساتھ نہ مال سی کی کئی ہوت کی کی کھوئی کی تو ان کی سی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے کہ کھوئی کی کھوئی کے کہ کھوئی کے کہ کھوئی کی کھوئی کے کہ کھوئی کے کھوئی کے کہ کھوئی

"وانسي هذا من ذاك و فسافهم ولا تكن من القاصرين "ويكريكم الخضرت القاصرين" ويكريكم الخضرت القاصرين "ويكريكم المخضرت الملكة كوكس آيت كاكس خاص وقت من نسيان بوجانا امرتبلغ من نسيان بين بين المن المال كوبلغ وين من سبوونسيان بين بوتار چنانچ أن كمال الدين ابن بهام كماب المسائر ومي فريات بين -

"واما فيما طريقه الابلاغ فهم معصومون فيه من السهووالغلط" (مغ<sub>وم</sub>مرم-۲۰۰

ای طرح بیخ الاسلام ایام این تیمیشنهای النده می فرمایته بین کدفسانهم متفقون علی آن الانبیاء معصومون فی تبلیغ الرسالة ای طرح میچ بخاری کی برمدشروح (فتح الباری،عمدة القاری اورادشاوالسادی) میں

بھی خاص اس مدیث کے ذیل میں لکھا ہے۔

کین مرزاقا دیانی کی حالت اس کے برخلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے بلا آیات بلی گی سلط میں کسی ہیں۔ جن کانام بی تبلیغ مسالت ہاور بعض کا سلط میں کسی ہیں۔ جن کانام بی تبلیغ مسالت ہاور بعض کا نام حقیقت الوجی ہے اور بعض کانام البلاغ ہے اور بعض کانام برا بین احمد بیہے۔

اس تفسیل ہے معلوم ہوگیا کہ آ تخضرت اللہ کا نسیان اور جنس ہے ہے اور مرزا قادیانی کی فلطی اور جنس ہے۔ 'فافقر قافلا یقاس احدها علیٰ الأخر''

ای طرح مودون کے مناظرے ختم نبوت میں میرے اس اعتراض کے جواب میں کہ موزا قادیانی قرآن کے مناظرے مناظرے میں کہ ہوئے سے سے سرجون کے مناظرے ختم نبوت میں میرے اس اعتراض کے جواب میں کہ مرزا قادیانی قرآن فریف اوراحادیث کے الفاظ میں بھی زیادتی کر لیتے سے اوراس کی مثال میں مرزا قادیانی کی تضیفات حقیقت الوی اور آئینہ کمالات اور فریا دورو میں سے وہی غلط آئیتیں چیش کی تعیس جو کھی چھی فیرا میں ورج کی گئی ہیں۔ جن کے جواب میں آپ کے مولوی محمسلیم قادیانی نے یہ کہا کہ اگر مرزا قادیانی نے بیآ بیتی ای طرح لکھی ہیں۔ تو آ تخضرت علیق نے نہمی فرمایا ہے کہ ہرنی سے دجال کی خبروی ہے۔ یہ بات ہرنی کی کتاب میں کہاں ہے؟ ۔ اور نیز قرآن شریف نے کہا ہے کہ جدی علیا تو انجیل سے دکھایا جائے کہا جم کہاں لکھا ہے اور شارت سائی کہ میرے بعد احمد رسول آئے گا تو انجیل سے دکھایا جائے کہا جم کہاں لکھا ہے ہے۔

ای طرح آپ نے بھی بھی کی گئے مارا کہ آنخضرت علی نے بھی ایسی آیات پڑھیں تہ جو آپ نے آن بلس موجود تبیس ہیں۔ یہ بڑا بھاری افتر اءاور بہتان ہے۔ جو آپ نے آنخضرت علی کی ذات اقدس پرنگایا۔

اب اس کا تحقیق جواب سننے کہ قرآن شریف کی قرآ تیت کا مدار احادیث کے بیان پر نبیں ہے۔ کیونکہ احادیث بیں سوائے چند محدود آیتوں کے دیگر آیات کا ذکر نبیں آتا تو کیا اس کا

ا جبانا جیل سے بیحوالے دکھائے مسے تصفوآ بسب کے منہ پرمبرلگ تی تھی۔

یہ تیجہ نکانا چاہئے کہ جتنی آیات احادیث میں فرکور ہیں۔ قرآن شریف اتنا ہی ہے۔ اگر یہ تیجہ درست ہے۔ تو ان چند آیات کے سواجو دیگر ہزاروں آیات ہیں۔ ان کو آیت کہاں سے اور کی درست ہے۔ تو ان چند آیات کے سواجو دیگر ہزاروں آیا سن ہیں۔ ان کو آیت کہاں سے اور کی در کے خطبہ میں اور عید بن اور جمد کی خطبہ میں اور عید بن کی نماز میں سسورہ ق و القرآن المجید بھی پڑھا کرتے تھے اور ای طرح عید بن کی نماز میں بعض وقت سسورہ ق ، سسورہ قسم اور بعض وقت سسورہ سبح اسم عید بن کی نماز میں بعض وقت سسورہ ق ، سسورہ قسم و اور بعض وقت سسورہ میں بڑھا کرتے تھے اور جمد کے دوز فجر کی نماز میں بہلی رکعت میں الم سبح دہ اور دوسری میں سسورہ دھر پڑھا کرتے تھے اور ای طرح دیگر بہلی رکعت میں الم سبح دہ اور دوسری میں سسورہ دھر پڑھا کرتے تھے اور ای کا بحق ذکر ہے تو کیا آپ ان سور توں کی آیات احادیث سے عاصل نمازوں میں آیات اور بیشنی کر میں گے جو ہاں سے دورہ بیشنی کر وہ الفاظ کر ہے آیات قرارہ ہے ہیں۔ وہ الفاظ کر آن شریف کی آیات قرارہ ہے کر بڑھا تھا۔

آپ میرے قدی دوست ہیں اور حافظ قرآن نہیں ہیں۔ اس لئے میں آپ کواس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کر قرآن شریف کی قرآنیت کا شوت کس بات پر ہے۔ لہٰ ذااس مشکل کو آپ کی پاس خاطر سے میں خود ہی حل کرویتا ہوں۔اس کے لئے سب سے پہلے قرآن شریف کی تعریف نظر میں رکھیں جو بیہے۔

''القرآن كتاب الله المنزل على محمد شلط المكتوب فى الصحف السحفوظ فى الصدور المقر وعلى الالسنة المنقول عنه نقلاً متواتراً لا شبهة فيه ''اس تعريف من جس قدر قود بين و هسبقرآن وصديث سه اخوذ بين \_ محربم اس وقت صرف قيدتوار و بلاشه كي تفسيل بيان كرتے بين \_ كيونكه بمار مقصودكوزيا و ورتعلق اس سے بے ۔

سواس كابيان اس طرح ب كرا تخضرت عليه في من من أيان السول بلغ من ربك (مائده: ٦٧) "اور" بموجب آيت وسعلمهم الكتب والحكمة

آ مخضرت علی کے بعد سحاب نے بھی قرآن شریف کو محفوظ رکھنے کے وسال دی جاری رکھے رہے اور اور ہے۔ جن کی بنیا دور سول اللہ علیہ قائم کر کئے تھے۔ یعنی خود حفظ کر نے کے بعد اپنی اور اور کو حفظ کروایا اور ان نوشتوں سے جوآ مخضرت علیہ اسپنے میارک عبد میں کھوا گئے تھے۔ نیل کروا کر جاروا گئے عالم میں چھیلا و بیا اور ان کے بعد تا بعین نے بھی اس سنت کو قائم رکھا اور ان کے بعد تا بعین نے بھی اس سنت کو قائم رکھا اور ان کے بعد تا بعین نے بھی اس سنت کو قائم رکھا اور ان کے بعد عبد بعید اللے مور منا ھذا مسلمانوں کا بی دستور جلاآ یا ہے۔

اس تفصیل سے طاہر ہو گیا کہ آئی ان شریف نبی تلفظتے سے بنو اتر نقل ثابت ہے۔ پس جن الفاظ میں تواتر نہ پایا جائے۔ وہ جزوقر آن نہیں میں۔

نورااانواریس ملااحمرات وحضرت اورگزیب عاملیز سفاتها متواتر آبا شبک شرحیس فرمایا کن" واحتسرن بقوله متواتراً عما نقل بطریق الآحد کقراء قابی فی قضاء رسضیان فعدة من ایام اخرمتتابعات و عما نقل بطریق الشهر قاکفراء قابن

مسعود في حد السرقة فاقطعوا ايمانها وفي كفارة اليمين فصيام ثلثة أيام متتبابعات وقوله بلاشبة تاكيدعلي مذهب الحمهورلان كل مابكون متواترا يكون ببلاشيهه ، عند الخصاف هو احتر ازعن المشهور لأن المشهور عنده قسم من المتواتر لكن مع شبهة وهذا كله على تقدير أن يكون اللام في المصاحف للجنس وإما إذاكان للعهد فتخرج القراء الغبر المتواترة كلها بقوله في المصاحف ويكون قوله المنقول عنه الى أخره بياناً للواقع "(١٠٠٠) يس أكرة ب حفرت الي والدوايت من يستمج بي كد (معاذالله ) أنخضرت علي الله ية بيمارت له ليخي "إن البدين عينيد الله البحينيفية البعسلمة ولا اليهودية ولا السنه مسوانية ... الغ! إوجود قرآن شريف من نازل مون كقرآن كي آيت قرارد بركر یرهی تقی تو آب تخضرت منطق کی زبان یا ک ہے تابت کرویں که آب نے اسے قر آن شریف کی آیت قرار دیاتھا۔ صاحب من! بیہ آنخضرت علیقت بر سراسر بہتان وافتراء ہے۔ نہ آ مخضرت عَلَيْقَة نے اسے قرآن کا جزوقرار ایا۔ نہ حسب تنصیل بالا کا تبین کوقر آنی مثل میں تحرر میں لانے کا تھم کیا۔ ندمحایثہ کو سکھائی اور ندحضرت دبو بکڑ کے عبد میں ان یاک فرشنوں کے نقل كريے ميں جوآ تخضرت عليقة خود كلحوائے تھے۔ يه عمارت يائي تن اور ندكسي ديگر حافظ صحالي نے بنرار ہا حفاظ میں ہے۔وائے حضرت ان کے اے روایت کیا تو اس کا نواتر کیاں ٹابت ہوا؟۔ کیا ' صرف أيك فخض كے لفظ قر ، بي آپ ان الفاظ كي قر آئيت البت مجمعة بين؟ واكر الياسمجمعة بين تو ملااحدم حوم کی عمارت مذکورالفوق کا بھرمطالعہ کریں۔

اصل بات بیت که تخضرت این به بین وقت تغییری نوش بھی فرماتے ہے۔ کونکه اسلام حرح تبین الفاظ قرآن آپ کا ذمه به ساره تبین مقاصد قرآن بھی آپ بی کا ذمه به به خرمایا که: "واند زلدا البلا الدکر لتبیین للناس مانزل البهم (مدل : ٤٤) " اور چیے کہ حدیث خطبہ جو شن آیا ہے کہ: "بیقر والبقر آن وید ذکر الناس (مسلم ج اسلام کی دری البار البیمة آپ خطبہ جو شن قرآن ثریف بھی پڑھا کرتے تھا ور لوگول کو وقت آپ نے مخلصین له

لِ مطابق تحرير أيكت مرزائيص اله

الديس حدفهاء كافيريس يهجى فره ديا كه خدا كاوين وه بجوه في لين حضرت ابراجيم عليه الساام كوزريع قائم شده باوراس بين سب فيراللدت ييزارى ب- يهوريت اورنفرانيت بصورت موجود و خدا كادين تبيل ب-

چونک الفاظ قرآن اور بیان مقاصد قرآن بردوایک بی زبان پاک سے صادر ہوتے تھے اورایک بی زبان پاک سے صادر ہوتے تھے اس لئے اگر کی سامع کوالفاظ قرآن اورآپ کے تقیری بیان میں بوجہ مشابہت مضمون والفاظ اشتباہ برجائے تو بداس کی اپنی سمجھ ہے۔ آخضرت بیلی کے دوقر آن کا بروسی بیل اور بعض سحاب کے بعض الفاظ ایسے متفول ہیں۔ جن سے وہم برسکتا ہے کہ ووقر آن کا جزو سمجھ جو تی سے اس کی مثالیس کتب حدیث میں بہت ہیں اور بعض سحاب کے بعض الفاظ ایسے متفول ہیں۔ جن سے وہم برسکتا ہے کہ ووقر آن کا جزو سمجھ جو اس کی حقیقت بس بی ہے کہ وہ اصادیث کی عبار تیں ہیں۔ جوآ تخضرت الفاظ کو جو اس آنے تی کی عبار تیں ہیں۔ جوآ تخضرت الفاظ کو آن ہی کی تنظیم الفاظ کو کا سے قرآئی کی تفیر فرا میں اور کسی نے ان کواس اشتباہ سے جواور پر نگور ہوا۔ ان الفاظ کو آ سے قرآئی سمجھ بیار کسی مدیث لوک الابن الدم لے کے آخر میں ہے کہ حضرت الس کمی نولت الله کم میں ہے کہ حضرت الس کسی نولت الله کم میں سے گان کر آ تھے۔ میں کہ دورت الله کم التکاثر (بخورت الله کم التکاثر و باتکاثر و بات

اس مقام پر حفرت المن في بناديا كه بهت بهارا كمان ايسا تعارليكن يجهي ندر باساس حديث كي شرح شرع الم مقام ير حفر التي يركم الفيل المسلمة و تعمّنت صحيف ذلك مع الزيادة عليه علموا ان الحديث من كلام تأثير والذي ليس قران أ (مطبوعه مصرجه ص ٢٠) "جب يسورت الري اوراس من يجي مضمون مع بكم فران أ (مطبوعه مصرجه ص ٢٠) "جب يسورت الري اوراس من يجي مضمون مع بكم فران أ (مطبوعه مصرجه ص ٢٠) "جب يسورت الري اوراس من يجي مضمون مع بكم فران أ (مطبوعه مصرجه ص ٢٠) "جب يسورت الري اوراس من يجي مضمون مع بكم فران أ (مطبوعه مصرجه ص ٢٠) "جب يسورت الري اوراس من يجي مضمون مع بكم فران أ (مطبوعه مصرجه ص ٢٠) "جب يسورت الري اوراس من ايك مديث بهاور المناز و المناز و

قت اُلباری میں بھی ای طرح ہے اور ای کواولی کہاہے۔ فائم وقد بر، آنخضرت علی تھے۔ کے علاوہ صحابہ گی نسبت بھی ایک بہت سے روایتیں ہیں کدانہوں نے بعض الفاظ قرآن کی تشریح وَ وَضِح مِیں کوئی دوسرا اغظ کہا تو وہ بھی ایک قرائت بھی گئے۔ باکسی مسئل فقہی والی آیت کونظر بردیگر واائل کسی قید ہے۔ تقید کیا۔ تو اسے بھی ایک قرائت سمجھا گیا اور بدیا تیں صرف فقہا نے صحابہ کی

العرسة الكرير جواب ين بحى ان الفاظ كاذ كريار

روایات میں پائی باتی بین ماہد مند مند فی اور حضرت میدا بعد بن مسعودٌ اور ام امومنین حضرت عائشٌ چنانچ ما الهرم عوم ن مهارت ند کور دفوق میں جن الفاد اوقر اُکت مجما گیا ہے۔ ان کی حقیقت یمی ہے کہ انہوں کے منل تفسیر ورحل مسلاک متعلق وہ الفاظ ذکر کے میں۔ یمی حقیقت حضرت عا اُکٹری خمس رضعات والی روایت کی سے اور لیس ۔

اس ماری تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ ہمارے قدی دوست مولوی غلام رسول قادیا فی سے جناب مرز اقادیا فی حقیقت کوئیس مجھ سکے اور نہاں ہات کو بحص سکے دوروایات و کری جی ۔ووان کی حقیقت کوئیس مجھ سکے اور نہاں ہات کو بحص سکے جیں کے مرز اقادیا فی والی غلام آیات کوان روایات سے کوئی بھی تعلق نہیں دکوئی اور دلیاں میں مطابقت جاننا علم منطق سے ہوتا ہے اور بمیں افسوں ہے کہ ہمارے قدیمی دوست مولوی غلام رسول علم منطق سے مرز اقادیا فی کی طرح مطلقہ کورے ہیں۔ سیکن مرز اقادیا فی مطرح مطلقہ کورے ہیں۔ سیکن مرز اقادیا فی ماوجود خود منطق نہ جائے گھوڑی کی منطق دانی کو ضروری جائے ہتے۔

ان روایات کے علاوہ آپ نے دوسراعذر مرز افاویانی کی غلط آیات کی ہاہت ہے کیا ہے کہ کا تب کی غلط آیات کی ہاہت ہے کیا ہے کہ کا تب کی غلط نولیں ہے۔ صاحب من اس کی نسبت تو میں نے کہتے ہی صاف صاف لکھ دیا تھا کہ ان اغلاط میں کا تب کی غلط کی کا عذر صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ او لُی تو بعض آیات مرز اقاویائی نے متعدد جگہ ای طرح کہ میں ۔ کا تب برجگہ پرئین وہی غلط الفاظ نہیں لکھا کرتا۔ ویگر اس لئے کہ مرز اقاویائی نے جوز ہمہ نودکھ اسب وہ عربی عبارت محررہ کے مطابق ہے ۔ کیاا ہے بھی کا تب نے بدل ڈ الا۔ اس کا جواب آپ نے کیا دیا ؟ ۔ صرف میر کرجن عذروں کا جوآپ کرنے والے تھے۔ بدل ڈ الا۔ اس کا جواب آپ نے جواب بھی لکھ دیئے تھے۔ آپ نے دو ہاروان کو دھراویا اور آپ شیس نے جو دیکھ دکھ کا تب نے جو بیعذر کیا ہے کہ مرز اقادیائی ان سے نہیں فرمایہ ہے کہ بوجہ جگست نظم خانی ان سے نہیں ہے جو بیعذر کیا ہے کہ مرز اقادیائی ان سے نہیں ہے گھر جا کہا وہ برہے۔

اول یا کرماہ رہ انظرہ فی ان سے نہیں کی جاسکی ایک تحصے سے میں قامہ دوں کہ لفظ السے ایک کے تحصے سے میں قامہ دوں کہ لفظ السے ایک کے ایک میارت کا حوالہ نہیں کیا۔ اخیر میں صرف النا لکھ دیا ہے۔ (مخص )

کیا طخص من افادیانی کی کتاب کانام ہے؟ ۔ اگر ہے تو اس کا نمبر سفی تکھیں اور اگر نہیں۔ ہے اور آپ نے خود اس کی عبارت کا خلاصہ کیا ہے تو آپ کی عاوت سے واقف ہوئے ہوئے۔ میں آپ کے فیص کا اعتبار نُذر کر یکنت راصل کتاب کا نام درج کر کے نمبر سفی بھی تکھیں۔

سوم یہ کہان ا**ناا**ط کا جو مغز مرزا قادیا ٹی نے کیر ہے۔اس کی وجہ رابھی ہونگتی ہے کہ مرزا قادیانی کونوگوں کی روک ٹوک ہے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے قرآن نثریف محج یا دنہیں ہے اور میری کتابوں میں بہت ہی آیات خلط تھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ یونکد مرزا آ، دیانی کی علاوت قرآن مجید کی حزاولت اُہیں تھی۔ اس لئے انہوں نے حابلوں کو پر میانے کے لئے پیش بندی کے طور پرلکھ دیا کہ بود عجلت کے نظر ہانی نہیں کی جاسکی اور بروف غور ہے نہیں پڑھے گئے۔ چہارم یہ کہ اس عذر ہے بھی مرزا قاد ہانی کی خلاصی نہیں ہوتی۔ یونکہ کا تب نے متعدد جگہ جوا یک ہی عبارت کھی تو از خودنبیں نکھی۔ بلکہ ای صورت میں نکھی کے مصنف نے اس ان مواقع پر اس طرح کلھاتھا۔ کیونکہ کا تب متعدد حکمہ ایک دوسری زبان کی عبارت ازخود بنا کرنہیں لکھ سکتا۔ دیگراس لئے ک بعض غلط آیات ایس میں کہ وہ مرزا قادیانی کی مختلف کتابوں میں ایک ہی طرح پریائی جاتی ہیں۔حالا تکدان کے کا تب اور سال طبع اور مطالع مختلف ہیں ۔ تو اگر وہ سہو کا تب سے غلط کھی گئیں تو کیاان کاتبوں نے باوجوداس کے کدوالی دوسر بے سے الگ زبائے میں اورا لگ مقام پر لکھتے رب كبيل أبك جابين كرمشوره كرليا تفاكه مرزا قاوياني كي تصانيف مين جم ازخود خلف أيات لكوركر یدنا میان کےسر جڑ دیں۔مولوی صاحب! مرزا قاد مائی تو صاحب غرض تھے۔انہوں نے تو ایسا کھے دیالیکن آ پ کوٹو جا ہے کہ مرزا قادیانی کی بات کووانش اورتجر بیک کسوٹی بررکھ کر برتھیں اور پھر دہن مبارک یاقلم مبارک سے نکالیں ۔ اچھا میں فیصلہ کی ایک سبل تجویز پیش کرتا ہوں ۔ امید ہے کہ آ ب اے منظور فرما کیں مے۔وہ یہ کہ کا تبول اور مصنفوں کی ایک مجلس قائم کریں اور ان کے سامنے اس امر کور کھا جائے۔ میں اسپنے والک بیان کروں کا کداس فتم کے اغلاط مصنف کی غلط نولی ہے ہوتے ہیں۔ آب ان کا جواب ویں۔ پھر میں ان کا جواب الجواب دول گا اور فیصلہ مصفین کی کثرت رائے پر ہوگا۔ بس روزمرہ کا چھکڑ اختم ہوجائے گا۔

آپ نے یہ بھی ارقام فر مایا ہے کہ مولوی صاحب نے بیٹی اس عاجز محمد ابراہیم میر نے صرف سات علطیوں پر اکتفاء کی ہے۔ جناب والا! مرزا قادیائی آنجمائی نے صرف سات علطایات تہیں تکھیں۔ بلکہ میرے پاس جوانتخاب ہے۔ وہ پچاس اور دس بیٹی ساٹھ علط آیات پر مشتل ہے۔ وہ پچاس کا درکیا جانیں کسی اور مقام ہے کوئی اور ائے کہ مشتل ہے۔ جوتھوڑی تعداد میں شائع ہوتی رہیں گی اور کیا جانیں کسی اور مقام ہے کوئی اور ائے کہ سے بھی معلوم ہوجائے جوغلط ہو۔

اور بیہ جوآپ نے فر مایا کہ مرزا قادیانی نے انہی آیات کو بعض دیگر تصانف میں صحیح

طور پر تکھا ہے۔ اس ٹیں بھی آپ نے طلق خداکی آسمحصول میں خاک والے کی کوشش کی ہے۔
کیونک اس کی وجہ دیگر ہوسکتی ہیں۔ اوّل یہ کہ مرزا قادیاں نے پہلی تصانیف میں غلط تکھیں۔
دوسری تعنیف کے وقت تک کسی نے مرزا قادیانی کو غلطی پر متنبہ کرویاتو مرزا قادیانی نے تحریف یا غلط یا دھو کے کے الزام کو دور کرنے کے لئے اس کی اصلاح کر کے اپنی غلط نو کی کو بھی بال میں تو بھیان ان میں تو بھیان ہی ہے مرزا قادیانی کے وقت میں چھییں ان میں تو مرزا قادیانی نے وقت میں چھییں ان میں تو مرزا قادیانی نے دوت میں چھییں ان میں تو کے بعدوہ کتاب دوہارہ یا ہے غلط آیات کھی گئیں ۔ لیکن جب مرزا قادیانی کی وقات کے بعدوہ کتاب دوہارہ یا ہے بارہ چھی تو کسی مقتل کی مقتل کے بعدوہ کتاب دوہارہ یا ہے۔ جناب اعتراض کریں تو ان کوجد ید الطبع کتابیں دکھا کر سے کو چھوٹا اور چھوٹے کو سے ایک المام کے بیان سے نوب جانے ہیں۔ چنا نچ ہم انشاء یہ میں تو خلاکھی ہوئی ہیں۔ یکنان کی تھی کردی گئی ہے ۔ کسی غیر کن اس تھی سے مرزا قادیانی پر جو میں تو غلاکھی ہوئی ہیں۔ لیکنان کی تھی کردی گئی ہے ۔ کسی غیر کن اس تھی سے مرزا قادیانی پر جو میں تو خلاکھی ہوئی ہیں۔ لیکنان کی تھی کردی گئی ہے ۔ کسی غیر کن اس تھی سے مرزا قادیانی پر جو میں تہ نہ کی تا ہیں ہو سکتا۔

یساتی ربان فی ظلل من الغمام "(بواله هیقت الون ۱۵۳۳) کسی سال کے جواب میں آو آپ نے کمال کر دکھا ہا۔ جو یکھ کرمرزاق دیائی نے نہیں لکھا کہ بیقر آن مجید کی آیت ہے۔ (صس) جناب اسی عبرت کوقر بن مجیدی طرف نبست کرنے کے لئے صرف یجی الفاظ رجٹر کی شدہ نہیں میں کہ کی آیت کی تااوت یا تحریر کے ساتھ لفظ قرآن مجید ہی لکھا جائے۔ بلکہ کی عبارت کوجز وقرآن قرار دینے کے لئے کئی الفاظ ہیں۔ جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یول لکھا جائے کہ خدافریاتے ہے کہ لیجئے جناب مرزا قادیا نی نے بھی ہی لفظ لکھے ہیں۔

(د يكموحقيقت الوحي عن ١٥ اسطر ١٢،٩٠٨)

(نوٹ اب قادیوغوں نے آیات کی فرائن میں تھیجے کر کے پہلے کے تمام قادیائی مناظرین کے تمام عذرات پرسیاہی ل دی کہ وہ سب جھوٹ بولئے رہے۔ نیز فزائن میں آیات کی تھیج کی مگر ترجمہ کونہیں بدلا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کومرزا کی جہالت وتح بف قرآئی قادیا نیوں کی موجود تھیج کے یاد جود بھی موجود ہے کہ و محرف قرآن تھا۔ فقیر مرتب تا رشوال سے نہوا ہے)

اور میری کھلی چھی کی ترتیب میں نمبرہ اور آپ کے جواب ناصواب کی ترتیب سے نمبر ان ہو جو آپ ہے جواب ناصواب کی ترتیب سے نمبر ان ہو جو آپ ہے تواب میں آپ نے جو پھی کھا ہے اس سے بھی آپ نے لوگوں کی نظر میں خاک ڈالنے کی کوشش ہے کار کی ہے۔ جناب والا!اگر کا تیب نے فلطی سے عربی عبارت کے مطابق اردو ترجمہ جواس عبارت کا تیب نے فلطی سے عربی عبارت نالیا تھا۔ جناب! کچھ تو غور فر مایا کریں اور آپ کا بید عبارت کا تیجہ کہنا کہ ترجمہ ہے۔ وہ بھی کا تب نے بنالیا تھا۔ جناب! کچھ تو غور فر مایا کریں اور آپ کا بید کہنا کہ ترجمہ ہے۔ وہ بھی کا تب نے بنالیا تھا۔ جناب! کچھ تو غور فر مایا کریں اور آپ کا بید کہنا کہ ترجمہ میں جہنم کا فلط ہے۔ بین فلر آپ کے بیاض بیلی ہوسکتا کہ مرزا قادیا نی کی یا و بیل اس جگہ لفظ بھی جہنم کی گوائے گا۔ آگر مرزا قادیا نی کے بیاض میں یوں لکھا ہوتا ''فان لہ میں اس جگہ لفظ بھی جہنم میں ڈالے گا۔ آگر مرزا قادیا نی کے بیاض میں یوں لکھا ہوتا ''فان لہ نار جہنم جوشی ہے۔ تو اس کا ترجمہ مرزا قادیا نی کے قلم سے یوں لکھا ہوا ہونا جا ہے تھا۔ پس واسطے میں واسطے میں ہوں کہ ہونے گا۔ اس کے بیاس کے لئے جہنم کی آگ ہے یا ہوگ ۔ نہ کہ یو وافل کرے گا۔ اے جہنم میں صاف فل ہر ہے کہ بیتر جمدای ہے جا آپ ہوسکتا ہے۔ نہ کہ یو وافل کرے گا۔ اسے جہنم میں صاف فل ہر ہے کہ بیتر جمدای ہو جا آپ ہوسکتا ہے۔ نہ کہ جو گھی آپ ہو گا۔

باتی رہاآ پ کاقصیدہ عربیے جواب کامطالبہ سوااس کی نبعت بیگذارش ہے کہاس کے لئے جلدی ندمجا ہے ہرامراہیے وقت پراورا پی تر تیب پرمناسب ہوتا ہے۔انشاءاللہ عنقریب اس کی عروضی اورخوی اغلاط شائع کر کے اور اس کے مقابلہ میں تیجے زبان میں اور مطابق ہوا عدقصید و پیش کر ہے آپ کو تعدید اکر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کا مقصود سے ہے کہ خلط مبحث کر کے لوگوں کے اذبان اس طرف لگادیئے جائیں کہ میدان مشاعرہ میں کون بڑھ کر ہے۔ یہ عاجز محمد ابراہیم یا مولوی غلام رسول قادیائی۔ کیونکہ اصل محمث سے ہے کہ مرز ا قادیائی کثر سے سے فلط آیا ہے کیسے۔ یا تو بہنیت تحریف، یا بعجہ محملے یا دنہ ہونے کے سوآپ کے علامہ محتائی ہونے سے مرز اقادیائی گرگھ سے مرز اقادیائی گئے۔ یا تو بہنیت تحریف، یا بعجہ محملے ادنہ ہونے کے سوآپ کے علامہ محتائی ہونے سے مرز اقادیائی کے تعریف کرد دیا غلط تحریکر دوآ بات محمد نہیں ہوجائیں گی۔

دیگرید کہ آپ نے اپنے"جواب ناصواب" کے صفیح میں جھے خاطب کرتے ہوئے تحریر کروایا ہے۔

"اب آسان طریق فیصلہ ہے کہ آب القصیدة العربیة کا جواب تحریر کرے دنیا کو بتادیں کہ آب آس القصیدة العربیة کا جواب تحریر کرے دنیا کو بتادیں کہ آب کی بیسے اگر آپ کا بیطریق فیصلہ درست ہے تو بتا ہے۔ اگر اس طرح حضرت لبید بن ربعی شاعر یا حضرت حسان شاعر آیک آسکہ تصیدہ لکھیں جو کچھ جواب میں پیش کر کے کہتے کہ اگر آپ میں تو بہت کی طرف سے درست جو یو کر یں۔ وہی آپ آ کے خضرت علیقے کی طرف سے درست جو یو کریں۔ وہی آپ اسے تصیدہ کے جواب میں تصور فرمائیں۔

مولاتا! (غلام رسول قادیانی) یج بیجه کیم زا قادیانی کے دعوے نبوت اور آپ لوگول کی ایک الی کریات ہے مسلمانوں کو کا لی بیتین ہو چکا ہے کیم زا قادیانی کے دعوے اور آپ لوگوں کی علط تمایت کا لازمی جیجہ تخضرت علیقہ کی نبوت علیقہ میں شکوک وشہبات کا پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ آگر آپ کا یہ مطالبہ کہ میری بچائی آپ کے تصیدہ کا جواب لکھنے پر شخصر ہے۔ لوگوں کو یہ سبق سکھا تا ہے کہ شاعرانہ قابلیت ہی حقانیت کی دلیل ہے اور چونکہ آئخضرت علیقہ شاعرنہ سیستی سکھا تا ہے کہ شاعرانہ قابلیت ہی حقانیت کی دلیل ہے اور چونکہ آئخضرت علیقہ شاعرنہ سے۔ اس لئے معاذ اللہ (خاک ان مونہوں میں جواس طریق مقابلہ کوفیصلہ کن سمجھیں)

بس خوب ہا در کھئے کہ قادیانی نبوت کی دھجیاں اڑائی اوراس کا تارو پودا مگ الگ کر کے دکھانا نمارااصل مقصود ہے اور ہم اسے بھی نہیں بھول سکتے اور نہ دوسروں کو بھو لنے دیں گے۔ اس لئے خدا کے فضل سے ہم سب کچھ با قاعد ہ کریں گے ، بے قاعد ہنیں چلیں گے۔

محدابرا بيم مرسيالكوني ... . از مقام مرتسر! ١٠١٠ كؤ بر ١٩٣٨ ء



"الحمدلله ذي المنجدوالثناء والصلوة والسلام على رسوله محمد آخر الأنبياء وعلى الله أهل الكساء وأصحابه الأصفياء وعلى تابعيهم الاتقياء"

اسساب عدان ایا ایام ش مرزا قاد یانی کووا عرد دیت به بدویت اسکون از آن کے دعوا سے مجدد بت به بدویت و سیحیت اور نبوت کی تردید بین علائے اسلام کم و بیش ایک ماہ سے متواتر تقریری فرمار ہے ہیں۔ لیکن مرزا نبول نے جواب سے اعراض کر کے بید دستور افقایار کر دکھا ہے کہ ان اعتراضوں کے جواب کی طرف مطلقار خ نبیس کرتے۔ بلکہ نہایت گری چال سے ہرروز کوئی نہ کوئی اشتہار یا تربیک شائع کرتے رہتے ہیں۔ جن کے عوال تو عظف ہوتے ہیں۔ لیکن مضمون آخر بالک بی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان پر لازم ہے کہ ان اعتراضات اور الزامات کا جواب دیاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط صحت اعتماد صدق احوال اور کھرو بدعت اور کذب و خیانت دعاوی کے دائی ہوتے ہیں۔ کیونکہ نہ کور الفوق دعاوی کے دائی ہوتے ہیں۔ کیونکہ نہ کور الفوق دعاوی کے دائی سب سے پہلی شرط صحت اعتماد صدق احوال اور کھرو بدعت اور کذب و خیانت سے بری ہوتا ہے۔ جب مرزا قادیائی قرآن وصد بیث کی رو سے صحیح الاعتماد اور صاد ت سے بری ہوتا ہیں۔ بلدان کی ضد کفر و شرک اور گذب و خیانت سے موصوف ہیں۔ تو وہ اپنے الاحوال نہیں ہیں۔ بلدان کی ضد کفر و شرک اور گذب و خیانت سے موصوف ہیں۔ تو وہ اپنے دعاوی ہیں کیسے صاد تی گھر سے ہیں۔

بعض لوگوں نے ہم کو توجہ دلائی کدان تقریری وعظوں کے علاوہ مرزائیوں کے ان اشتہارات کے تحریری جوابات بھی ہونے جاہئیں۔ تاکہ لوگ فرصت کے دفت مقابلتً مرزائیوں کی فریب کاری کو بھے تھیں۔
مرزائیوں کے ان اشتہاری مغالقوں کا تسجے جواب پاکر مرزائیوں کی فریب کاری کو بھے تھیں۔
کل ۱۹۵۹ء کو ایک دوست نے ہمیں امت مرزائیہ کے شائع کردہ دواشتہار دیئے۔ ان جس سے ایک جس بید فدکور ہے کہ آئے خضرت ایک بھی ہے اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دفات پر فرمایا تھا کہ آگرا ہراہیم زندہ رہتا تو وہ صدیق نی بوتا اور دوسرا بعنوان آخری مجد السلام کی دفات پر فرمایا تھا کہ آگرا ہراہیم زندہ رہتا تو وہ صدیق نی بوتا اور دوسرا بعنوان آخری مجد سے جس بیں بید فدکور ہے کہ بین آخرالا نہیا بھوں اور میری متجد آخرا فساجد ہے۔ اس اشتہار میں

یہ حاشیہ آرائی کی گئی ہے کہ کیا مسجد نبوی کے بعد دنیا میں کوئی مسجد نہیں بنائی گئی؟۔ ان دونوں اشتہاروں کا جوائب میں نے خطبہ جمعہ ۱۹۵۶مبر 19۵۳ء میں سامعین کو سنادیا کہ بیہ ہر دوامروہ ہیں۔ جومر فوائیوں کی طرف سے جون ۱۹۳۳ء کے مباحثہ میں ہمیدان قلعہ یالکوٹ مرزائی مولوی محمد سلم نے بیان کئے تھے اور ان کے شاتی اور مفصل جوابات اس عاجز (محمد ابراہیم میر سالکوٹی) نے اس وقت رود در دسلمانوں کے پانچ سات ہزاد کے جمع میں ایسے دے سے کہ مولوی محمد سلم کو جواب کی سکت نہ رہی تھی۔ سیالکوٹ کے وہ چاروں مناظرات جود و دن تک ہوتے رہے تھے۔ ان کی روئیداد انہی ایام میں حرف بہرف بصورت رسالہ بنام کشف الحقائق شائع کردی گئی ہیں۔ میں سال کا عرصہ ہونے کو ہے۔ گر آج تک امت مرزائید کی طرف سے اس رسالہ کا کوئی جواب شائع نہیں ہوا۔ جیرانی ہے کہ قادیانی لوگوں میں تنی جرأت ہے۔ کیاان کویا و سالہ کا کوئی جواب شی خواب ہے۔ جہاں سے ان کو ان باتوں کا مفصل اور بدلل جواب فی چک ہو اور جواب دینے والا بھی خدا کے ضل سے تا حال زند دوسلامت ہے۔ اس حقیقت کوئ کرسامعین محمد بہت خوش ہوئے اور بحض احب نے مجھے توجہ ولائی کہ ان ہر دواشتہاروں کا بجواب ای کتاب کشف الحقائق میں نے قبل کر کے دوبارہ شائع کردیا جائے تا کہ دوا حباب بھی جوانقلاب حکومت کشف الحقائق میں نے قبل کر کے دوبارہ شائع کردیا جائے تا کہ دوا حباب بھی جوانقلاب حکومت کشف الحقائق میں نے قبل کر کے دوبارہ شائع کردیا جائے تا کہ دوا حباب بھی جوانقلاب حکومت کے سب بیرونجات سے سیالکوٹ میں آ کر سکونت پر برہو تھے ہیں۔ نیز وہ نوجوان جواس وقت ہو اللہ ہو جوان ہیں۔ اس مباحث کی کیفیت سے واقف ہو جوان ہیں۔ اس مباحث کی کیفیت سے واقف ہو بھی سے مولوی محمد سیاں کئے تھے۔ ان میں یا نچے بی دلیل بھی۔

بانچویں دکیل سے کہ جب آنخطرت اللہ کا فرزندابراہیم فوت ہواتو آپ نے فرمایاک: ''لوعاش (ابراهیم) لکان صدیقاً نبیا' ایعی اگر میرابیاا ایراہیم زندہ رہتا توصدیق می ہوتا۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبوت جاری ہے۔ درند آنخضر تعلیقہ ایسا ندفر ماتے اور مولانا صاحب سیاللوئی نے جوفر مایا کہ خاتم کے معنی آخری ہیں۔ ہم کوسلم ہیں۔ لیکن آخر بھی تو عربی لفظ ہے۔ اس سے بدلاز مہیں آتا کہ اس کے بعد کوئی ند ہو۔ ویکھیے حدیث میں ہے کہ آخصر تعلیقہ نے فرمایا کہ ''فسانی اخر الانبیاء وان مسجدی اخر المساجد ''نعنی میں آخری نی ہوں اور میری محبد آخری میجد ہے۔

میں آخری نی ہوں اور میری محبد آخری میجد ہے۔

(مسلم خاص ۱۳۳۹)

یں جس طرح آنخضرت آلی کے بعد مجدیں بنی بند نہیں ہوگئیں۔ ای طرت آنخضر مناقلہ کے بعد نبوت بھی بندنہیں ہوگئی۔

وروتھ رموادی محسلیم قادیانی مندرج کشف الحقائق س۱۱۰،۵۱۰ مطبوب ثنائی پر ایس امرتسر جون ۱۹۳۴، ) اس کا جواب جو میں اس مجلس میں یا کمشافید دیا تھا۔ وہ کشف الحقائق ص ۱۲۵ سے ۱۲۸ سنگ یوں مرقوم ہے اور مولوی محسلیم قادیاتی نے یا نجویں دلیل میں جوحدیث ' اسسو عسسائش ابس الھیسم لسکان صدیقاً نبیداً '' پیش کی ہے۔ اس کے جواب میں یاعزش ہے کہ ابن ماجہ کے عاشیہ بی پر کلھا ہے کہ بیاحدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں ایک رادی (ابوشیہ ابراقام بن جمان میں ص ۱۰۸)متر وک الحدیث ہے۔

مرزائیوں کےٹریکٹ نمبرے ہم کاجواب

مرزائیوں نے اپنے ٹریکٹ نمبری میں ابن ملبٹی اس حدیث کے متعلق جس کا اگر

مو دی څرسلیم صاحب تادیانی کی مذکورالفوق تقریر کے شمن میں گذر چکا ہے۔ایک نیا حوالہ تفسیر بعناء كالمثن شباب ففارق كي طرف سے بيديا سے - اماصحة الحديث فسلا شنبهة فيها لانه رواه ابس مساجبة وغيره بسواس كاجواب يه ہے كەشپاب خفا بق محدث نبيس تيں كەسمى حديث يرصحت يا نسون کا علم لگاسیس و و صرف متلم بین ۔ جب آئمہ صدیث اس حدیث کے راوی ابراہیم بن عثمان میسی کی نسبت ریصر بیجات کرتے ہوں کہوہ (راوی)متب و ک الب دریث، ضعیف، ليس بثقة، منكر الحديث، ضعيف الحديث، تركوا حديثه، ساقط، ضعيف لا یکتب حدیثه، روی مناکیر، لیس بالقوی، کذبه شعبة، کان یزید علی کتابه ۔ ہے۔ تو اس کے متعلق کسی غیرمحدث کو کس طرح حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی صحت کے متعلق حکم دے تفصیل کے لئے و تکھئے (کتاب تبذیب التبذیب جنداؤل مصنفہ عافظا ہن مجرّتر جمدابراہیم بن مثان) دوم یہ کہ شہاب خفاجی کا اس حدیث کواس بناء پرنسچے کہنا کہ وہ سنن ابن ملجہٌ میں ہے۔ان کے علم حدیث میں ضعیف النظر مونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ امام ابن ماجہ نے اپنی اس کتاب میں امام . فی رئی واما محدثین نے اس کتاب کو صحیحیین کا درخہ دیا کہ محض اس میں درج ہونے کی وجہ سے اس کو میجے مان لیا جائے ۔ بلکہ آئم بحدیث نے تصریح عمل ہے کہ این ماہدمیں بہت می ضعیف اور منکر اور بعض موضوع احادیث بھی میں۔اسی بناء پر بعض محدثین نے ابن ماجہ کو صحاح ست میں شار نہیں کیا اورجس نے کیا ہے۔ تعلیماً کیا ہے۔ و کیھئے (مقدمہ شیخ عبدالحق محدث د ہلوی مشمولہ مشکوۃ شریف ص ۷) د کیسئے کتاب (اتحاف النبلا مقصد اوّل ص ۸۹) بلکہ ابن ماجہ مطبوعہ مطبع فارو تی دہلی کے حواثی براس حدیث کوصاف الفاظ میں ضعیف اور اس کے رادی ابراہیم بن عثمان کومتروک لکھا ہے۔ بلکیفس متن میں بھی بین السطورات راوی کے نام کے پنچےلفظ متروک لکھا ہے۔

۳ شباب خفا بی کا بیکنا کہاس کوائن ماجہ کے علاوہ اوروں نے بھی روایت کیا ہے۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ اقب کو شہاب خفا بی گئے گئے گئے گئے گئے گئے کا مام کا نام نہیں لکھا۔ دیگر میہ کہ ابن ماجہ کے سواس کی خوال ہے اس مدیث کوروایت کیا۔ آیا اس نے اس رادی ابراہیم بن عثان کی روایت سے۔ اس کی تخریج کا حوالہ قادیا نیوں کے ذمہ ہے۔ جب تک اس حدیث کو بااسنا دیش نہ کیا جائے۔ وہ معرض استدلال میں چش نہیں ، دیکی ۔ ( کمانقر کی اصول الحدیث )

فتوحات مکید وغیرہ کی جو عبارتیں آب اپنے اشتہاروں میں باربار کئے نئے رنگ میں ا شائع کرتے رہتے ہیں تو ان کا جواب گذشتہ وقول میں ماہ اگست میں جلسدہ اقعدام مباڑہ میں دیا جاچۂ ہے اور انہی حوالوں کی تحقیقات کے لئے ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ علماء کی مجلس میں آ آپ ان کتابول کو پیش کریں۔ تاکہ پابک ہرواضح ہو جائے کہ آن حوالہ جات کے مصنفین کے

مقائدة پ كيموافق يامخالف بين؟ -پيفلٹ دعوت مناظر ه كاجواب الجواب

گرآپ نے اپ مطبوع اشتہار میں جومیرے مطالبہ کے جواب میں شائع کیا ہے۔
میرے مطالبہ کواس عذر سے ٹالنا چاہا ہے کہ میں حکام ضلع سیالکوٹ سے مباحثہ کی تحریری اجازت حاصل کروں۔ جواہا معروض ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جب سے تحریک مرزائیت سیالکوٹ میں شروع ہوئی ہے۔اس وقت سے لے کر جون ۱۹۳۳ء تک مناظروں کا بیسلسلہ جاری رہا۔اس امری ضرورت ہمی نہ پڑی نہ مطالبہ کیا گیا۔علاوہ ہریں آئ کل بھی حکومت کی طرف سے مناظروں اورجلسوں پرکوئی پابندی نہیں اور نہ کسی لائیسنس یا اجازت نامہ کی ضرورت ہے۔

آپ نے اپنے اشتہار میں حاضرین مجلس مناظرہ کی تعداد برفریق کی طرف سے پجیس پچیس تحریر کی ہے۔ سوجوا با معروض ہے کہ اشتہار تو آپ تقسیم کریں۔ لاکھوں آ دمیوں کے درمیان اوران کا جواب سایا جائے مرف پجیس کو۔ ایس چہ ؟۔

مباحثة حرين ہو يا تقريرى مجمع عام بيں ہونا چاہئے۔ جيسا كہ سيلے ہوتار ہاہے۔ باتى رہا ميرى حثيت كاسوال تو وہ آج بھى وہى ہے۔ جو آج سے ساٹھ سال پہلے تھى۔ جب مرزا قاديانى سيحت كانيانيا دعوى كركے سيالكوٹ بيں وارد ہوئے تھے اوران سے بالشافہ مجد مير حسام الدين صاحب بيں تعتقد ہوئى تھى اوراس كے علاوہ سيالكوٹ اور بير و نجات ميں بيبيوں مناظروں بيلى رہى ہے۔ اپنے مطبوعہ بيفلٹ كى شرط نبرا ميں جو آپ نے بذر لعد اشتہار جواب مانگا ہے۔ سو يہ رودررو مناظرہ كو تالئے كا ايك حيلہ ہے۔ جب آپ كتب محوله ميل بيش كريں گئو آپ بى سے ان عبارتوں كو پڑھوا كر بتا ويا جائے گاكہ وہ عبارتيں آپ كے خلاف ميں۔ نيز آپ كو يا در بے سے ان عبارتوں كو پڑھوا كر بتا ويا جائے گاكہ وہ عبارتيں آپ كے خلاف ميں۔ نيز آپ كو يا در بے كہ جيسا كہ سيالكوث ميں مرزا قاديا في سے رودررو گفتگو كرنے والا سب سے پہلے بهى عاج ہے۔ محتمر تعقیل يوں ہے ہم مرزا قاديا في سے دوررو گفتگو كرنے والا سب سے پہلے بهى عاج ہے۔ محتمر تعقیل يوں ہے ہم من نے ۲۵ مرتی ۱۹۰۸ء كولا ہور ميں مرزا قاديا في كو دعوت مناظرہ كا خطاكھا اور مرزا قاديا في نے وہ خط جواب كے لئے مولوى فو رالدين صاحب اورمولوى محمد احس امر وہوى كي سے۔ اس واقعہ كى روئيواد بنام فيصلہ كر بانى برمرگ قاديا فى انہى ونوں ميں بنجا في اس سے چل شخب سے قتباس ملا حظرہ و۔ اس واقعہ كى روئيواد بنام فيصلہ كر بانى برمرگ قاديا فى انہى ونوں ميں بنجا في نظم ميں لكھى گئو شى ہے۔ اس واقعہ كى روئيواد بنام فيصلہ كر بانى برمرگ قاديا فى انہى ونوں ميں بنجا في نظم ميں لكھى گئو شى سے بيا قتباس ملاح طرو۔

( نوٹ اُ' فیصلہ ٔ بانی برمرگ قادیا آئی'' مکمل احتساب کی اسی جلد میں موجود ہے۔ اس لئے اس طویل اقتباس کی عدم ضرورت کے باعث حذف کردیا ہے۔ فقیر مرتب )



### حرف اوّل

حضرت مولانا الحان حافظ محد ابراتيم صاحب مير فاصل سيالكوئى في قرآن كريم كى الكيت تعيير عبر الرحم للمحنى شروع كن تحق وتعيير عبرا والمين المدين المدين المدين المحتور الرحم للحنى شروع كن تحق مسئلة من الكتاب (مساء: ٤) كتحت مسئلة من بوت بهي آسيا بهت يراب في سير حاصل بحث كى اور بطرز بدليج السيح السياسي كات لكه كريم في السيال كل مسال كي صورت مين شائع كرنا از حد مفيد مجما وينا ني وي مضمون السرسان في شكل مين نذرنا ظرين ب-اميد بسيم المين المين

# مسكة تتم نبوت

اوت و نصيباً من الكتاب (نساه: ٤٠) عيمراديه وداور فيماري إلى المناسه المناس الم

الوی ص ۳۹۱ بزدائن ج ۲۳ س ۴۰۱ ) یه کلیه اور مرزا قادیانی کا دعوی منطوق حدیث مذکورالفوق کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکدا گرمحض البام کی بنا میرکوئی شخص نبی کہلاسکتا ہے۔ تو حضرت عمر سب سے پہلے اس اسم ہے موسوم ہونے چاہئیں۔ اس حدیث کی رو ہے ہم نے جو یہ کلھا ہے کہ مہم کے لئے بناء برالہام ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو۔ اس پر مرزا قادیانی کی بھی تصدیق بالفاظ ذیل ملاحظ فرما لیجے۔

"اس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام تو نتیج المرام از الداو ہام میں جس قدرا بسے الفاظ موجود ہیں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا ہے۔ ۔۔۔ یہ تمام الفاظ قیقی معنوں پر محمول نہیں۔ صرف سادگی سے ابن کے گئے ہیں۔ مجھے نبوت حقیقی کا ہر گز دعوی نہیں ۔۔۔۔ سومسلمان بھائیوں کی فدمت میں وانتیج کرتا جاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں تو وہ ان کوتر میم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے مجھے ٹیں ۔۔۔ ابتداء سے میری نبیت جس کو انتی خوب جانتا ہے۔ اس سے مراد لیعنی لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آئی تاہم ہاں تخضرت مجلے ہیں نفظ من قبلکم من آئی ہیں۔ یعنی محدثوں کی نسبت فرمایا۔ لیقد کان فی من قبلکم من اور بی میں اندیدا اللہ میان اللہ کیا مون من غیر ان یکو نوا النبیا ہیں۔ اللہ النبیا ہیں۔ اللہ کا اللہ کا اللہ کیا میں مرز آقادیا تی کے اسے شعر۔ اس سے مرز آقادیا تی کے اسے شعر۔ اور یہی معنی مرز آقادیا تی کے اسے شعر۔

من نیستم رسول ونیاورده ام کتاب بان ملبم مستم وخداوند منذرم

(ازالہ اوہام ص ۱۵ افرائن ج عص ۱۵ ای بہال مرزا قادیاتی ہے بھی ثابت ہے کہ وہ پہلے مصرے میں رسول ہونے اورصا حب کتاب ہونے کی فقی کرتے ہیں اور دوسر مصرے میں ملہم ہونے کا اثبات ، اگر ہر ملہم رسول اور نبی ہوسکتا ہے قو مرزا قادیاتی اس شعر میں نئی اورا ثبات کوجع کرتے ہیں۔ حالا نکر نئی اورا ثبات آبس میں جمع نہیں ہوسکتے ۔ ( کتب منطق بحث تناقش ) اورائن شعر کی بیناویل مندرجا شہرار (ایک فلطی کا ازالوص ، فزائن ج ۱۸ اس ۱۱۱ ، نومبرا ۱۹۰۱ ) کہ ' میں رسول تو ہول ۔ کیکن صاحب کتاب رسول نبیں ہوں ۔ '' ای شعر کے دوسر ہے مصرعہ سے باطل ہوجاتی ہے کہ مرزا قادیاتی ملہم معلوم رہے کہ ہررسول اور نبیلے مصرعہ میں رسول اور صاحب کتاب ہونے کا انکار کرتے ہیں اور معلوم رہے کہ ہررسول اور نبی کے لئے صاحب کتاب ہونالاز منہیں ہے۔ موئی علیہ السلام صاحب کتاب نبی شھے۔ ان کے بعد کئی ایک رسول اور نبی موئی علیہ السلام اور تو رات کی متابعت میں جسے کتاب نبی ہوئے کہ دائل میں بعدہ بالرسل (بقرہ نبی کو کی علیہ السلام کو کہ علیہ السلام کو کتاب اور قدم نبی موئی علیہ السلام کو کتاب اور قدم کے موئی علیہ السلام کو کتاب اور قدم کے موئی علیہ السلام کو کتاب المتورات کی متابعت میں جسے جم نے اس کے قدم وں رکئی رسول (بقرہ بھے جم نے اس کے قدم وں رکئی رسول (بقرہ بھی انسر السل (بقرہ بھی السلام کو کتاب المتورات کی متابعت میں جھے جم نے اس کے قدم وں رکئی رسول (بقرہ بھی السلام کو کتاب المتورات کی متابعت میں جھے جم نے اس کے قدم وں رکئی رسول (بغرہ بھی السلام کو کتاب المتورات کی متابعت میں وقت وہ وہ دوسر میں جھی جم نے اس کے قدم وں رکئی رسول (بغرہ بھی السلام المتورات کی متابعت میں وہ وہ وہ دوسر کی میں المتورات کی دوسر کی میں دوسر کی میں دوسر کی میں کتاب کی دوسر کا میں کا میں کا میں کتاب کی دوسر کی میں کو کتاب کی کتاب کو کتاب کو کتاب کی کتاب کو کتاب

یست کم بھا المنبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار (مانده: ٤٤)"

دخین ہم نے اتاری کی تورات نے آئی کے ہدایت اورنورتھا۔ تھم کرتے تھا نمیا علیم السلام جو فعا کے فرمانبروار تھے۔ ساتھ اس کے واسطان اوگول کے جو یہودی ہوئے اور تھم کرتے تھے ساتھ اس کے رائی۔" اس آیت ہے دوتوں با تیں معلوم ہوگئیں۔ یہ بھی کہ تورات کی متابعت میں بنی اسرائیل میں کی نی بھیج گئے ۔ لیکن ان پرکوئی ویگر کتاب نہیں اتاری گی۔ دوسر سے سے مشاک اور علائے ربانی بھی اس کے مطابق تھم کرتے تھے اور نی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر والی حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر ابھی تھے۔ گر نی نہیں تھے۔ یہی معنی آغر اکبر (محی الدین ابن عربی) کی عبادات مددجہ کتاب فتو حات ملیہ کے بیں اور اس کے یہی معنی امام عبدالو باب شعرائی نے گئے میں اور سیوعبدالقارصا حب جیلا ٹی ہے بھی یہی معنی قتل کئے گئے بین ہم کواہم نبوت سے روکا گیا ہیں کہ ہزری امت کے ایسے ہزرگول کو انبیاء تو نہیں۔ بکداولیاء کہتے ہیں ہم کواہم نبوت سے روکا گیا ہیں کہ ہزری امت کے ایسے ہزرگول کو انبیاء تو نہیں۔ بکداولیاء کہتے ہیں ہم کواہم نبوت سے روکا گیا ہوں دوندا تعالی ہم کو ہمارے باطنوں میں اپنے رسول کے کلام کے معانی سے آگاہ کرتا ہے۔

(ایوا تیت والجوا ہر بی کون محمول کی کلام کے معانی سے آگاہ کون تا ہے۔ اور خدا تعالی ہم کون مارے باطنوں میں اپنے رسول کے کلام کے معانی کون محمول کی کون محمول کون کون محمول کون کون محمول کی کون محمول کون محمول کی کو

نے کہ نی اللہ کے بعد کوئی نیا نبی ہونے والانہیں تھا۔اس کئے حضرت عمر نبی نہیں ہوئے۔ورن اگر بید امر مانع نہ ہوتا تو حضرت عمر ضرور نبی ہوتے اور بیہ معلوم ہے کہ حضرت عمر نبی نہیں تھے۔نہ انہوں نے وعویٰ کیااور نہ صحابہؓ یادیگر علائے امت میں ہے کی نے ان کے معلق بیا عنقاد سکھایا۔

قرآن شریف ہے ختم نبوت پرایک نا دراستدلال

خداتعالی نے سورت فرقان کےشروع میں فرمایا' 'تساد کہ البذی مذِّل الفوقان علی عبده ليكون للع لمين نذيرا (الفرقان:١) "العنى برى بركت اور خيركير والاجدوه خداجس نے آ ہستہ آ ہستہ ناز ل کیا یے قرآن شریف جوفرق کرنے والا ہے۔ حق وباطل اور حلال وحرام میں اویر اینے کامل بندے محصیف کے تاکہ ہو وہ واسطے تمام عالمین کے ڈرسنانے والا۔ اس آیت میں ۔ خداتعالی نے آنخضرت کیلیے کوتمام عالمین ارضی بعنی جن دانس عربی وجمی کے لیئے نذیر کر کے بھیجا۔ آ ی سے پیشتر جس قدرانبیاءآ ئے۔ وہ این این توم کے لئے آئے۔ جیسا کہ حدیث سیجے مسلم میں بُ ارسلت الى الخلق كافة وختم نبي النبيون (صحيح مسلم ج١ ص٩٥٠٠ كتاب السساجيد) "لعني مين رسول بنا كر بهيجا كيا مول - نهام ضفت كي طرف اورختم كئے گئے ساتھ ميرے انبياءليهم السؤام، اوراسي سورت فرقان: ٥١ يل فرمايا. " وليو شديننا لبعثنا في كل قرية نذيراً " یعنی اگر ہم جاہتے تو ہم<sub>ار با</sub>ستی میں ایک ایک نذیر مبعوث کرتے۔اہل عم<sup>ح</sup> مفرات جانتے تیں کے علم میزان کی روے یہ قیاس انتثنائی ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اً سرہم جاہتے تو ہرستی میں انگ الگ نذ رمبعوث كرتے ليكن ہم نے ايسانييں جاہا كيول نہيں جاہا۔ اس لئے كەسورت فرقان كے شروع میں فر مادیا کہ تمام عالمین کے لئے محدرسول التعالیق کونذ ریکر کے بھیجا ہے۔جس سے و نیاجہان میں وحدت فی پیدا ہو سے گی۔ پس اس صلحت کے لئے تمام جہان کے لئے ایک بی نذیر بنایا گیا۔ چنانچہ الم مثوكاتي النيرس آيت ولوشئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا "كذيل من للصح بي-"كماقسمنا المطر بينهم ولكنا لم تفعل ذالك بل جعلنا نذيراً واحدًا وهو انت يا هدهد "لعنى جس طرح بم نے آسان سے یا بی ان لوگول کے درمیان تقسیم کر کے اتاراہے۔ (اسی طرح ہمر رحت نبوت بھی برہتی کو تقسیم کر کے بخشے ) لیکن ہم نے ایسانہیں کیا۔ بلکہ ہم نے دنیا جہان کے لئے ایک بی نذیر بھیجاور دوا ہے محملیات آپ ہیں اور صاحب تفییر رصانی نے اس آیت کی تغییر العِن فرائي بي " (لو شئنا لبعثنا في كل قرية) رسولًا ليكون عن الكفرلهم (خذيرا) لكن لم نشئا لا نه يقضى تفرق الاومام وتكثرالا ختلافات فجعلنا الواحدا نذيراً للكل ليطيعوه اويقاتلهم "يعن أكر بم جا جياتوبستي من أيك رسول بيداكرت تاكه وتاودان

سب کو گفرے ڈرانے والا لیکن ہم نے نہ جاہا۔ کیونکہ اس کا تقاضاامتوں کا ترفق اوراختلافات کی کثرت ہوتا۔ پس ہم نے ایک ہی نذیر تمام کے لئے بنایا تا کہ وہ سب اس کی اطاعت کریں۔ یاو وان سب سے جہاد کرے۔ای طرح ویگر کئی تفاہیر میں بھی ہے۔ ا

عالمين كامفهوم

اب ہم یہ بتانا جا ہتے میں کہ عالمین کالفظ قرآ ن شریف میں کن کن موقعوں پرآیا ہے۔ اوّل..... شروع قرآن مِن قرماما:''الحمدللة به به العلمين (فاتحه: ١)'' دوم ..... کعبة اللہ کے لئے فرمایا:''هدی للعلمین (بقرہ:۲)''اورقرآن شریف کے لئے فرمایا:''ان ہوالاذکری للعلمین (انعام:۹۰)''یعنی بیں ہے بیقر آن شریف مگر تھیجت واسطى عالمين كي اورآ مخضرت عليه كي شان من فرماياً "وها ارسلنك الارحمة العلمين (انبياه:٧٠٧) "اوراى طرح آب كى شان مين سورت فرقان مين فرمايا: اليكون للعلمين مَذيراً (فسر قسان ۱۰) " بہلی آیت میں تمام عالمین کے لئے ایک رب کا ہونا فرمایا۔ دوسری آیت میں ونیا جہان کے جن وائس کے لئے جاہے وہ صحرائی ہوں جاہے دریائی جاہے پہاڑی ہول جاہے میدائی ا یک ہی کعبد کا قبلہ ہونا فر مایا۔ تیسری آیت میں تمام جہان کے لئے ایک بی قر آن کو نصیحت نامہ بتایا۔ مقاموں پرغور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ انخضرت ایکی تمام دنیا کے لئے رسول ہیں۔ پس ای لئے آپ یر نبوت ختم کی گی۔ کیونکد دنیا جہان کا کوئی گوشداییانیس ہے جو آ مخضرت علیہ کی تلیغ رسالت ہے مشتنیٰ ہو کہ و ماں برنسی نئے نمی کے بیدا کرنے کی ضرورت بڑے۔ جب رب انعلمین کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں اور قر آ ن کے ہوتے ہوئے کسی قر آ ن کی ضرورت نہیں۔ کعہ کے ہوتے ہوئے کسی کعبہ کی ضرورت نہیں۔اسی طرح محدر سول الٹھائینے کے ہوتے ہوئے کسی نمی کی ضرورت نہ یں ہے کہ سب عالمین کے لئے کافی وافی ہیں۔ چنانچیاس معنے میں (مندامام احمہ ج1 سم ) میں حضرت مقداد ہے مروی ہے کہ رسول النتائیش نے فرمایا کہ بیثت زمین پر کوئی گھر گارے یااون ( فیمہ ) کا باقی نبیس رہے گا۔ گراس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کوداخل کردے گا۔ یعنی دنیا جہان کے شہری اور صحرائی آبادی میں کلمہ اسلام کی گونج پڑ جائے گی۔ جا ہے اسے کو کی عزت ہے قبول كرے جانب ذلت ہے اس كے تابع موجائے۔ (مطَّلُوة شريف ١٦٠٠ كتاب الا بمان) اى معنے ميں ڈاکٹرا قبال مرحوم نے کہاہے۔ جسے ہم قدر ہے ترمیم کے ساتھ یوں لکھتے ہیں۔ ونیا کی واد بول میں گوگی اذاں ہماری تھتا نہ تھا کسی ہے سل رواں ہمارا

ایک آیت کی تفسیر

قادیانی لوگ آنخضرت قاف کے بعد اجرائے نبوت کے لئے بدآیت بھی پیش کرتے حَبِّ إِنْ مَا مِنْ الدَّمُ إِمَا بِالْمِنْ كَدِّ رَسِيلَ مِنْكُمُ يَقْصُونَ عَلَيْكُمُ أَنْتِي فَمِن اتقيٰ واصلح فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون (اعراف ٢٥٠) "جوهداتعالى جمليني آ وم كوخطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے میٹو! آ دم علیہ السلام کے اگر آ ویں تمہارے اپس رسول تم میں ہے بیان کریں،اوپرتمہارے آیتیں میری، پس جوکوئی پر ہیزگاری کرے گااوراصلات کرے گائییں ڈراوپر ان کے اور نہ وعمکین ہول گے، وجہاستدلال کی یہ بیان کرتے ہیں کہ یا تتین مستنتم کا صیغہ ہے۔ جو ان شرطیہ کے بعد آیا ہے۔ اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیقہ کے بعد کئی ایک رسول آتے ر ہیں گے رجن کی گفتی خدا ہی کومعلوم ہے۔ کیونکہ رسول جینغ نکر دےاور اسے کسی خاص معنین عدد میں محسور نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی مفہوم یا شارہ یاداات یا قیاس یا سنباط خلاف نص تطعی کے قابل فبول نبیں ہے۔ جبیہ کہ کتب اصول میں مصرت ہے کے مفہوم منطوق کے مقابلہ میں اور اشارت اور دلالت عبارت انص کے مقابلے میں اور کوئی قیاس یا استباط منصوص کے مقابلے میں قابل ساعت اور اعتبار نبیں ہے۔ ورنہ (معاذ اللہ) آیات قرآ نیہ واحادیث رسول اللہ میں تعارض وتخالف واقع ہوگا ادریہ باطل ہے۔ (دیکھو کتب علم اصول) مثلاً حصول کھمول مصنفہ شیخنا نواب صاحب مرحوم ونورالانوار وغیرہ ختم نبوت کے متعلق قرآن واحادیث کے دلائل صحیحیہ منصوص اور قطعی ہیں اور پیجی معلوم رہے جس استدال کی بنالغت پر ہواہے دلالت کہتے میں اور سابقاً یہ بیان ہو چکا ہے کہ کوئی وزالت بیااشارت منصوص کےخلاف تو بل اعتبار نہیں ہے۔ پس قادیا نیوں کا استنباط آیت ''مَاكَانَ مَحْمَدُ أَبِا أَحَدُ مِنْ رَجِالُكُمْ وَلَكُنْ رَسُولَ اللَّهُ وَهُاتُمُ النَّبِيينَ وَكَانَ اِللَّه بكيل شهره عليما (احزاب: ١٠) "كخلاف مونے كي وجه ہم دود ہے۔ ﴿ نَهِينَ مِنْ مُعْلَقِينَا باینهارے بالغ مردوں میں ہے کسی کے لیکن ہیں خدا کے رسول اور خاتم کنہیں اور اللہ تعالی ہر شُے کاعلم رکھنے والا ہے۔ ﴾ ( یعنی وہ جانتا ہے کہ آئندہ کوئی رسول نہیں ہوگا ) اس آیت کے معنی مرزا قادیانی نے بھی بھی کئے ہیں۔ چنانچہ وہ ازالہ اوبام میں لکھتے ہیں۔ ''لیعنی محقوق تم میں ہے کئی مرد کا بائیبیں میکرو درسول اللہ ہے اور ختم کرنے والانبیوں کا ''(ازازاد امامس ۱۱۴ بزائن جے میں ۱۳۳) الرعلم اصول كاس قاعد كالحاظ نه كياجائة برباطل يرست ايني خواهش كمطابق قر آن وحدیث کےخواص وعام اور مطلق ومقیدا درمنھوق ومنہوم اور عبارت ودلالت میں کمینیج تان کر کے ان میں تخالف پیدا کر سکے گا۔ جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ نصوص اور عبارات (معاذ اللہ ) برکار ہو جائيں گى مثلاقرآن شريف ميں عام انسانوں كى بيدائش كے متعنق فرماياً "انساخلقا الانسان

من نطفة امشاج (دهر: ۲) " و تحقق پيدا كيابم \_ فانسان و مع بوع فطف ہے۔ ﴾ دوسرى جگد خاص آ دم عيدالسلام كى پيدائش مے تعلق فرمايا" خلق الانسسان من صلحال كالفخار (السوحسن: ۱۹) "اورخاص مفرت عواعيها السلام كے تعلق فرمايا" و خلق منها دوجها (نساء: ۱۱) "اورخاص مفرت عيئى عليه السلام كم تعلق فرمايا" المسيح عيسى ابن مديم رسول الله و كلمته القهآ الى مديم وروح منه (نساء: ۲۷) "اگران آيات مين خاص اور عام كالحاظ تركيا جاوے تو كوئى باطل پرست اپن خوابش كے مطابق كيسكت ب كه چونك و ماور واعليها السلام اور عيئى عليه السلام بھى انسان جن اس لئے وہ بھى (معاذ الله) مال اور باپ كے ملے بوئے السلام اور عيئى عليه السلام بي انسان جن اس لئے وہ بھى (معاذ الله) مال اور باپ كے ملے بوئے منے بيدا ہوئے ہيں ۔ اى طرح محرات كرنے كے بعد فرمايا گئيں واسط كرنے كے بعد فرمايا كى ان واح مطبرات كي حرمت كے تعلق فرمايا" و لا ان تنكھوا ازواجه من بعد ابدأ (احزاب: ۲۰) " واور نہ يوائن ہے كم من بعد ابدأ (احزاب: ۲۰)" واور نہ يوائن ہے كم مناخ كي مرمت كے تعلق فرمايا" و لا ان تنكھوا ازواجه من بعد ابدأ (احزاب: ۲۰) " واور نہ يوائن ہے كم مناخ كي مرمت گئين فرمايا" كي مرمت كے تعلق فرمايات كي مرمت گئين کی از واح مطبرات بعد آپ کے تو كوئي آخل من بعد ابدأ (احزاب: ۲۰) " ووئن بطل پرست گئين كي مرمت گئين مرمت گئين كي مرمت كي مرمت كي مرمت كي مرمت كي مرمت كي كي مرمت ك

اس قاعدے کی تائیدیں آیات ذیل الماحظہ ہوں کہ جن میں قرآن شریف نے اپنے آپ کوکام موصول اور تربیب میں احسن ہونے کی حیثیت میں پیش کیا ہے۔ پہلی آبت و لقد وصل الله اللقول لعلهم یتذکرون (قصص ۱۵۰) "یعنی قل تعالی نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے الله کوگول (کی ہدایت) کے لئے اس قول یعنی قرآن شریف کوموصول کرتے بھیجا ہے۔ تاکہ وہ تھیحت کی ٹریں۔ اس استدلال کی تائید میں اس آبت کے ذیل میں تفاسر ذیل ملاحظہ ہوں۔

الم مرازی اس آیت کی تغیر میں فرماتے ہیں 'ولقد و صلنا لهم قول و توصیل العقول هو ایتان بیان بعد بیان و هو من و صل البعض بالبعض (تفسیر کبیر ج ۲۶ ص ۲۶۲) ''اور توصیل کلام کام عنی ہے۔ ایک بیان کا بعد دوسر ہے بیان کے اور وہ جوڑنا ہے ایک کودوسر ہے کساتھ ، ای طرح (تغیر البالعودج میں ۱۸) میں ہے۔ ''ولقد و صلنا لهم قول و قدی بالت خفیف ای انسزلنا القران علیهم متواصلاً بعضه اثر بعض حسبها تقتضیه الحکمة والمصلحة ''یعنی وصلنا (باتشد) کو تخفیف یعنی بغیر شد ک میں وصلنا پڑھا گیا ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا موصول ہے۔ بعض کا پیچے بعض کے مطابق میں وصلنا پڑھا گیا ہے۔ یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا موصول ہے۔ بعض کا پیچے بعض کے مطابق کرتے جس کا تقاضا کر ہے۔ حکمت اور مصلحت اس آیت اور تفاسیر کے حوالجات سے واضح ہوگیا کر قرآن تریف کا بیان اکھڑ ایکھڑ اکلام نہیں۔ بلکہ موصول ہے اور نہا بت با حکمت ربط ہے ہے۔ دوسری آیت سورت (فرقان ۳۳) میں فرمایا: ''ور تسلساہ تدر بیلا ''یعنی حق تعالی فی تحقیق کے فرما تا ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو عمور تیب میں بیان کیا ہے۔ ترین کے معافی کی تحقیق کے فرما تا ہے کہ ہم نے قرآن تریف کو الدجات ملاحظہ ہوں۔

چنانچد(اسان العرب ج ه م است) جوعر في زبان كى سب سے برى لغت كى كتاب ہے۔ اس مى الكھائے "المرتبل حسن تناسق الشتى ورتل الكلام احسن تاليفه وابانه "يخى رتل كم معنى بير كى شخى بير اس نے كلام كى تاليف وابانه "يخى رتل كے معنى بير كى شخى بير اس نے كلام كى تاليف اچھى طرح سے كى اورائے خوب واضح طور پر بيان كيا۔ ( قاموں ج سمن الكلام والطيب من ساتھ يول الكھائے ۔ "محركة حسن تناسق الشئے ، والحسن عن الكلام والطيب من كى شئى "يعنى رتل تى في كى تابيك كى اور كلام كى في كى تابيك كى ورس كى جن كى تابيك كى ورس كى جن كى تابيك كى دوسرى كى جن ميں كى جا كى تابيك كى دوسرى كى جن ميں ہے كى جن كى تابيك كى ورسرى كى جن ميں ہے كى تابيك كے نے تبيرى آيت ملاحظ كے جوسورت زمر مصباح المنير ميراح وغير باان حوالہ جات كى تابيك كے لئے تبيرى آيت ملاحظ كے جوسورت زمر

مي*ن بِ كَرَّنْ تُولَّى فُرِ*ما تَا جُ اللَّه نَـرِّل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى (زمر:٢٣)'' یعن الله نے اتاراسب سے محدہ کلام جو کتاب ہے۔ متشابیعن جس کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہاورود آیات مررسکرر بیان کی گئی ہیں۔اس آیت کی مجھوضا دت کے لئے چندامورضروری ہیں۔ الأل بيك الله تعالى في قرآن شريف كواحسن الحديث فرمايا ليعني سب عده كلام جواعجاز کو پہنچا ہوا ہے۔جس کا مقابلہ انسانی علم اور ایافت ہے بالا ہے اور اس کی شہادت میں دووصف فرمائے۔ متنابهاورمثاني جس مراويه بركهاس مصطلين آبس ميس ملته جلته بين اوران ميس تخالف نبين ہے۔ بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی تائید وتعمد بی اورتفییر کرتی ہے۔ جیسا کہ صدیث سے ثابت ہے، دوسرادصف مثانی فرمایا۔ بعنی اس کی آیات بندونصیحت کے لئے مکررسہ کرر بیان کی گئی ہیں۔جن میں تخالف برگزنبیں ہے۔اس آبیت ہے بھی ثابت ہے كقرآن شريف كے كلمات اور آيات باہم موصول ہیں اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ان میں ہر گر نتخالف اور تعارض نہیں ہے۔ اس طویل تمہید لیکن از بس مفید کے بعد واضح ہوا کہ سورت اعراف کی آیت آنخضرت ایک بعد سلسله نبوت جاری ر کھنے کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ آ وم علیہ السلام کے بہشت سے زکا لفے اور زیمن برآ باو کرنے کے بعد ز ہانے کے متعلق ہے۔جوآ ومعلیہ السلام کے وقت سے متعقبل میں ہونے والا تھا کہ اس ز مانے میں اولادة ومعليالسفام كى مدايت كے لئے خدا كے رسول آتے رجي محد بيسلسف جارى رماجى كرسول التُلَقِظَةُ كَ مبارك آيد يرخداتعالي نے آيت خاتم البنين بھيج كر بتلاديا كەمچەرسول التُعظِينية سنسله نبوت كمّ خرى نبي بس اورة تخضرت اللي في المنهج من واضح طور برفرماديا- "الما خاتم النبيين لا نبيي بعدی (تسرمیذی ۲۶ ص ۴۵، باب لاتقوم الساعة حتی پخرج کذابون) "مین عاتم النمین بول ـ میرے بعد کوئی نبی نبیں ہوگا۔ہم نے بیجو کہا کہ سورت اعراف کی آیت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اجرائے نبوت کی دلیل ہے۔اس کوہم سورت اعراف کی آیات کے سلسلہ کلام اور دیگر مقامات کی آیات کی تائیدوں سے ثابت کرتے ہیں۔ بس سے مجھنے کے لئے ہم نے اویر کی تمبید کا بیان غروری سمجھا تھا۔ آ ب سورت اعراف کی آیت سے پیشتر نظر کریں کداویر سلسل طور پر حضرت آ دم علیه السلام کا قصداور اس سے متعلقہ ضروری بدایات کابیان چلاآ رہا ہے۔ ای طرح (بقرہ: ۲۸) میں حضرت آ دم علیه السلام کا قصہ بھی مطالعہ کریں۔جس میں ان کے اور ان کی سکونت جنت اور پھر جنت سے نکا لے جانے اور زمین براتر نے اورقصوری معافی کے ذکر کے بعدار مایا: "قلنا اهبطوا منها جمیعاً فاما یاتینکم منی هدى فمن تبع هداى فلا حوف عليهم ولا هم يحرفون " ويعن كها بم في اترواس ت سب پی اگر آ و مے تمہارے پاس میری طرف سے بدایت پس جوکوئی بیردی کرے گا ہدایت میری

کی۔ پس نیس وراو پران کاورند وغم کھاویں گے۔ پاور طاہر ہے کہ خداکی ہدایت خدا کے رسولوں کی معرفت آتی رہی ہے۔ چنانچہ یقر آن شریف رسولُ خداتی الله کی معرفت آیا اور اس کی نسبت فرمایا:

"ذالك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین (بقره: ۲) "اورتورات اورائیل ہو حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت کے لئے اتاریں۔ پاس صفون کی آیات قرآن مجیدیں کثرت سے ہیں اور جسیا کہ مورت (اعراف ایس مفرمایا: "ولا خسوف علیہم ولا ہم یحزنون "اس طرح سورت (بقره ۲۸۰) کی مندرجہ بالاآیت میں فرمایا: "ولا خسوف علیہم ولا ہم یحزنون "اور جوکوئی مردی ہرایات کی میروی کا میجہ ایک ہی فرمایا۔ دوسرا مقام سورت طامی و کیک کہ سکونت کرنے اور دوال اور ہذایت ربانی کی پیروی کا میجہ ایک ہی فرمایا۔ وساما یہ اتبینکم منی هدی فعن اتبع کرنے اور دوال و لا یشقی (طہ: ۲۲ز) " پیلین (ہم نے فرمایا)" فیامیا یہ اتبینکم منی هدی خس ایات کے دور و کرائی میں اگرائی کیا ہرے ہرے ہوایت کی ایس نے دور کرائی اگرائی کہ ایس کی میری طرف سے مدایت ۔ پس جوکوئی پیروی کرے گرمی میں سرے ہوایت کی میرے ہوایات کیا درنہ بر بخت ہوگا۔ پس نے دور کرائی از آور میں ہوگا۔ پس نے دور کرائی از آور دور کی کرے گرمی ہوگا۔ پس نے دور کرائی از آور کی میں کرائیت ہوگا۔ پس نے دور کرائی ک

دیکھوان تین مقاموں ہیں حضرت آ دم عیدالسلام کے بعد ہدایت ربانی کے جاری ہونے کا سلسلہ ندکور ہے۔ بیتیوں مقاموں ہیں حضرت آ جا بینی ملتے جلتے اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں۔ بیس سورت اعراف کی چیش کردہ آیت کے ساتھ خاتم انہیں کو ملانے سے بیات واضح ہوگئ کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتے ہوئے حضور سرور کا کات فخر موجودات اللہ پر آ کرختم ہوگا۔ ہمارے اس بیان کردہ طریق ہے قرآن شریف کی آ بات اور احادیث معجود کے منصوصات و مفہومات کی میں مطابقت قائم رہتی ہا ورقر ان شریف کی آ بات اور احادیث معجود کے منصوصات و مفہومات کی میں مطابقت قائم رہتی ہے کہ نبوت حضور رسول مقبول میں ایک ہی طرف رہتی ہے کہ نبوت حضور رسول مقبول میں اللہ پرختم کردی گئی۔ قرآن وحدیث کی منصوص جینہ کے بعد جاری ہے تو قرآن شریف کی آ بات اور احادیث میجود ہمی تخالف و تعارض تعموم ہونے کی ایت اور احادیث میجود ہمی تخالف و تعارض و تعموم ہونے کی اور اختلاف منانی صدافت ہوئے ایک دوسرے کی تابید و تصریف کی اور اختلاف منانی صدافت ہے۔ جبیا کہ و تابیل کی اور اختلاف منانی صدافت ہو جا میں گی اور اختلاف منانی صدافت ہو جا میں گی اور اختلاف منانی صدافت کی خبست فر بایا۔ اللہ و کسان میں عدد غیر اللہ لو جدوا فیله قرآن شریف کی گیات میں عدد غیر اللہ لو جدوا فیله قرآن شریف کی کے سان میں عدد غیر اللہ لو جدوا فیله قرآن شریف کی گیات میں عدد غیر اللہ لو جدوا فیله قرآن شریف کی کی صدافت کی خبست فر بایا۔ الہ و کسان میں عدد غیر اللہ لو جدوا فیله قرآن شریف کی گیات کی کی مدافت کی خبست فر بایا۔ الہ و کسان میں عدد غیر اللہ لو جدوا فیله قرآن شریف کی کی سور اللہ لو جدوا فیله

اختىلافاً كثيراً (نسساه: ٨٨) " إليني أربيقرآن شريف خداك سواكى اوركي طرف سي موتاتو البيته پاتے اس میں اختلاف بہت ۔ ﴾ ہاں اگر لفظ خاتم کے وہ معنی جوخدا اور رسول عظیمہ کی مراد ہیں۔ ان کوبدل کراورحدیث لا نبی بعدی کے مقابلہ میں مقید معانی جنس ہے۔شری اور نیرشری کا ایتاز كركوصاحب شرع كى قيد برهائى جائة يتريف معنوى اورخدا كرسول النافية كى مراوكو بكاز كراز خوداضافه بوگااوريه برووامر باطل اورحرام بين ـ"دفع دخل مقدر "أكركها جائ كسورت اعراف ک آیت میں بی آ دم کوخطاب کر کے پیسنے الدہ فرمایا ہے اور سورت بقراور سورہ طُرُ کی آیتوں میں ایسا ، نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورت بقر اور سورت طلا کی آینوں میں امایا تینکم کے خطاب میں حضرت آوم عليه السلام اورحواعليها السلام كے ساتھوان كى اولا دہھى شامل ہے۔ د كيھيئے ہرسد مقامات بر مِايت كى بيروك كالتيب بترتيب يول فرمايا بيد" فمن تبع هداى فلا خوف عليهم والاهم يحزنون (بقره:٣٨) "أو" فمن اتبقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (اعراف:۳۰)"اور'فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقي (طة:۲۲)"ال/باريكي كما *تأثير* کے لئے سورت اعراف ۲۲۴ بی گی آیات کود کیھئے کہ جنت سے نکلنے کا تھم دینے کے بعد خدا تعالی نے حضرت آدم عليه السلام إور حواعيبا السلام كوفر مايا" قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستنقر ومتساع الى حيين • قسال فيهسا تحيون وفيها تموتون ومنها • تنف حون ''ﷺ لینی فرمایا اتر جاؤ البعض تمهارے داسط بعض کے دعمن ہوں گے اور واسطے تمہارے زمین میں تھہرنے کی جگہ ہوگی اور زندگی کے اسباب (مجھی) ایک مت تک (نیز) فرمایا۔ اس میں تم زندہ رہو گے اورای میں مرو گے اورای ہے (قیامت کے دن قبرول سے ) تکالے جاؤ گے۔ ﴾ و تکھئےان آیتوں میں خطاب آ دم علیہالسلام اور حواعلیماالسلام کو ہور ہاہے۔ حالانکہ آ دم علیہ السلام اورحواعيبها السلام كے درميان دشمشي واقعضيس ہو گئي۔ بلكہ ان كی اولا دہيں دشمني ہے اور جوامراس کے بعد ذکر کئے گئے ہیں۔ان میں ان کی اولا دبھی شامل ہے۔ پس آی طرح سے سورت اعراف کی زمر بحث آیت میں پینبی ادم سے خطاب کر کے فرمایا اورای لحاظ سے سے اس طریق سے سب مقامات پر خطاب کے صغیر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھول جاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ سورت اعراف کی زر بحث آیت میں حضرت آدم علیدالسلام کے بعدان کی اولاد میں سلسلہ نیوت جاری رہنے کا ذکر ہے۔ ندكرة يت خاتم النبين كي نص صررح ك فلاف حضور رمول مقبول الفيد كي بعثت ك بعدهي .

الحمد للدثم الحمد للذكر بم في مرزائيون كاستدلال كى سب كؤيوں كوتو را و كرمفكل معركومدلل طور برة سانى سے مجماديا ہے۔ خالمة الحمد!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

اغلاط ماجدیہ جس میں مولوی عبدالماجد قادیانی کے دسالہ القاء کے ایک ورق میں بتیں فلطیاں دکھائی گئی ہیں اور خدا کی قدرت کا نمونہ ظاہر کیا ہے کہ جو شخص صوبہ بہار میں مرزائی جماعت کا مایئوفخر ہو پھروہ مدت کی جان کا ہی اور ویدوریزی کے بعدائل حق کے مقابلہ میں ایک دسالہ لکھے اوراس کے آیک ورق میں بتیں فلطیاں ہول۔

مرزائی گروہ کی بڑے مولوی پر چیلنجوں کی بو چھاڑ

خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگھ بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں

چونکہ گروہ مرزائی جھوئے مدی کا پیرہ ہاں گئے ان کا سرمایہ جھوٹ اور دردغ گوئی نظراً تاہے۔ان کے ایک اشتہار میں بہت جھوٹ دیکھے اس میں ایک میرجی تھا۔ ہماری طرف سے چینج پر چینج دیا جاتا ہے اور تخالف خاموش ہیں۔ یہ ایسا صریح جھوٹ ہے کہ جو حضرات ہماری تحریوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف جناب مولا نامفتی عبدالطیف صاحب کی طرف سے چھے چینج مولوی عبدالماجد کے مقابلہ میں اور ایک اس کے مرشد اور مرشد زاوے کے مقابلہ میں اور ایک اس کے مرشد اور مرشد زاوے کے مقابلہ میں شائع ہو چکا ہے اور یہاں سے قادیان تک کسی نے جواب نہیں دیا اب:

ساتوال چيلنج

اس رسالہ کے اخیر میں دیا گیا ہے۔ اگر قادیانی مولوی صاحب میں پھی بھی ہمت اور اپنے ندہب کی حمایت کا جوش ہے تو مردمیدان بنیں اور ساھنے آویں' مولانا محد عبدالشکور صاحب مدیرا لختم نے کس زور وشور سے چیننی دیا اور'' تا بخانہ بایدر سانید' پر پورا عمل کیا مگر مولوی عبدالما جد تا دیانی ساھنے نہ آئے باوجود کیدان کے بھا گئے کی تمام شرطیں منظور کرلی گئیں اور صرف خط و کتابت بی نبیں ہوئی بلکہ مناظرہ کے طے کرتے کیلئے بارہ معززین ان کے مکان پر گئے۔ مگر بجز باتیں بنانے کے ساھنے آئے کی ہمت نہ ہوئی۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## حامداً و مصلياً

شہرت اور صحت دوایسے افظ ہیں جوا پنے معنی اور نیز مصداق کی روسے جدا جدا ہیں۔ اگر چہ کی موقع پر دونوں کا اجتاع بھی ہوجا تا ہے گراس سے یہ بھسا سخت خلطی ہے کہ شہرت اور صحت دونوں ایک ہیں اور مشہور ہائے ضرور سیجے ہوتی ہے آئ دنیا ہیں بہت ہی ہا تیں درجہ پر شہرت یا قت ہیں کہ قبولیت عام کی سند حاصل کر چکی ہیں لیکن کیا کوئی بید دعوی کر سکتا ہے کہ وہ تمام سیح ہیں اور داقعیت کی حدود ہیں ان کا کوئی نشان بھی ہے؟ جولوگ محض شہرت کو واقعیت اور صحت کی سند بنالیے ہیں اور اپنے معلومات کی عمارت اسی بنیاد پر اٹھائے ہیں وہ بڑے مغالط میں پڑھائے ہیں اور صراط سنقیم سے کوسوں دور ہوجاتے ہیں۔ اس لئے طالب جن اور محقق کا بیر منصب ہے کہ بھی شہرت اس کی طلب اور حقیق کی آخری حدید ہو بلکہ اس کی طالب فرنی حدید ہو بلکہ اس کی طلب اور حقیق کی آخری حدید ہو بلکہ اس کی طرف اس کو اصداد توجہ نہ ہوئی جا ہے۔ ورید بیاس کی طلب اور حقیق کی آخری حدید ہو بلکہ اس کی گھی اپنے میں اسے میں نے بھی شہرت اس کے میں نے بھی شہرت اس کے میں میں ہوئی ہیں ہے کہ بھی اپنے نہیں تشہر ایا۔

مواوی عبدالما جدقاد یائی جن کی ذات مونگیر بھا گپور کی قاد یائی جماعت کے لئے تخراور ماید ناز ہے۔ اور جن کواسپنے فضل و کمال کا بڑا اقرعا ہے۔ میرا پہلا اتعارف ان ہے ہیں کہ کی انجمن العلماء کے واعظوں کی فہرست میں میں نے ان کا نام دیکھا۔ آپ خیل فرما سکتے ہیں کہ کی انجمن بلارسہ کے واعظوں کی صف میں جگہ یانے ہے اہل علم اورصا حب فضل و کمال کی نگاہ میں ایسا تخص عم و کمال میں کن درجہ کا ستحق ہوگا۔ آ یا محض اس فہرست میں نام داخل کرانے ہے علماء کی مجلس کا رکن اور عالم کے خط ب کا اصلی مستحق قرار پاسکت ہے بائیمیں؟ کیا جمیں پنیس معلوم کہ آج کل زیادہ ترانجمن اور مدرسہ کے واعظوں میں ایسے ہی عماء فرات ہے ہیں جو بدنام کنندہ نگونا ہے چند کا پورا پورا ترانجمن اور مدرسہ کے واعظوں میں ایسے ہی عماء فرات تی جو بدنام کنندہ نگونا ہے چند کا پورا پورا پائی سیمن موسلات ہیں۔ اس کے بعد جب میں مونگیر عاضر ہوا تو عوام میں ان کی شہرت عقیدت کے ساتھ پائی اس سیمن تو اس کی شہرت وعقیدت کے ساتھ بیائی سیمن تو اس کی اس شہرت وعقیدت کے ساتھ سے میرا خیال متاثر ہوکر ستغیر ہوتا اور اپنی حدود سابق سے ایک ان قشیلہ میں خود اپنے طور سے خواص میں بھی شہرت اور عقیدت کو میں اپنے علم کا ذر لیونیس فیمرا تا تا وقشیلہ میں خود اپنے طور سے خواص میں بھی شہرت اور عقیدت کو میں اپنی کے اس کے میرا خیال متاثر ہوکر ستغیر ہوتا اور اپنی حدود سابق سے ایک ان تا وقشیلہ میں خود اپنے طور سے خواص میں بھی شہرت اور عقیدت کو میں اپنی خیار نے نائم کر نے سے خواص میں بھی شہرت اور عین خاص خاص ان احباب نے جو اش طم سے جیں موصوف کی طبا می وقیم و ک

تعریف کی۔اس کے پچھ عرصہ بعد جب میں پھر مونگیر حاضر ہوا تو ہر جبار طرف ہے میرے کا نول میں بیصدا پینی اور ہر خاص وعام اعلی ادنی کی زبان سے سنا کے مولوی صاحب موصوف نے اپنا ند ہب بدل دیا اور اب وہ مسلمان سے قادیانی ہو گئے لیکن انہیں زبانوں سے پہلے میرے کا نول میں چونکہ مولوی صاحب کے فضل و کمال کی طویل داستان بینچی تھی پھرانہیں زبانوں سے اس طولانی داستان کا النااور قضیه نا مرضیه سنااور جرشخص کو پہلی شهرت کی غلطی کامقر اور اپنی عقیدت کی خطاء کا معترف یایا \_ تو مجھےان لوگوں پر نہایت تعجب افسوس کے ساتھ ہوا کہ کیوں وہ اول بلا سمجھےاور بغیر تحقیق ایک رائے ایسی قائم کر لیتے ہیں جوعقیدت کے درجہ تک پینچ جائے اور جب حق کی روشی ہے اس جہالت کی سیابی کا پر دہ تار عکبوت کی طرح پارہ پارہ ہوجا تا ہے جس پران کی عقیدت کی عمارت قائم تھی تو پھر دہ حیرت ہے اپنی خلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے خلاف خود ہی فیصلیہ ویے پرمجبور ہوجاتے ہیں لیکن مجھے اس شہرت ہے بھی ایخ اصول کے موافق کسی قتم کا استفادہ نه بوا ۔ بان عبدالما جدقاد بانی موصوف کے تبذیلی قد باور مسلمان سے قادیانی بوجانے کا جب مجھے اپنے طور پر یقین ہو گیا اور میری تحقیق نے اس میں کسی قتم کے شبدا در تاویل کی گنجائش ند ہے دی، تو عبدالماجد قادیانی کا بی تغیر و تبدل میرے لئے ایسا آئینہ شفاف ہوا جس میں عبدالماجد قادیانی وصوف کے فضل و کمال اور علمی قابلیت کا پورا بیکر مجسم موکر سامنے آ گیا اور ہر خط وخال صاف صاف نظرا نے لگا۔ بیان کا تبدل وتغیرمیرے ہی لئے آئینہیں ہے بلکہ ہراہل علم وفضل بلكه طالب علم اور جابل مجھدار بھی جب مرزا قادیانی کے دعویٰ تز ویر پتلییس کی حیا دراٹھا کرد کیھے گا تو اس کو پیدامرنہایت روشن نظرآ ئے گا کہ کوئی علم والاتو کیا جاہل مجھدار بھی اپنے پاک ول کے صفحات میں ان دعوؤں کوایک کمھے کے لئے بھی جگد دنیا پیند نہ کرے گا اورا پنے اعتقاد کی طہارت ونزا کت کو اس ہے آلودہ وکثیف ندہونے دے گا۔ مثلاً ایک مسلمان کاعقیدہ ہے کہ جناب سرورانبیاء آخری نی ہیں۔آ یا سے بعد کوئی دوسرانی آنے واانسیں۔قران وحدیث اور تمام امت کااس پراتفاق *عِكا يت* "ماكان محمدا با احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (الاحسة اب: ٠٠) "اسينے ظاہر معنی پر ہے اور لغت عرب میں غاتم النہيين کے معنی آخر النہيين کے میں یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے، آپ کے بعد کسی کونبوت کا مرتبہیں السکتا۔ اس میں کوئی تاویل نہیں اور ند کسی شبہ کی گنجائش ہے لیکن مرزا قادیانی بھی مدمی نبوت ہیں اور بہت سے ا نبیاء سے مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اپنے کوافضل اور اعلیٰ کہتے ہیں اور محض یہی نہیں کہ اپنے کو بی خیال کرتے ہوں بلکہ صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ ہے جس نے مرزا قادیانی کی

کتابیں دیکھی ہیںاس پریہ بات ظاہرہے ہاں جنہوں نے نبیں دیکھیں و صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲٬ کے مثلوا كرملاحظة فرما كين\_(احتساب قاديانيتج ٥ مين صها كف رحمانيها ٢٣٧ يكياشا كع موسيك بين. فلحمد لللَّه ! مرتب ) اس سے مرزا قادیانی کے عقا ئدمعلوم ہوجا ئیں گے تواب ایس حالت میں کوئی ا ذی علم مسلمان مرزا قادیانی کے ان خیالات کی تصدیق کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ایسے ہی مسلم اور نا مسلم عالم دجابل بدجانتا ہے کہ نبی ہدایت وراتی کا آفاب ہے جس کی شعاعوں سے گمراہی جموٹ وفریب کی تاریکی کایرده کلز کے کلزے ہو ہو کر بہاہ منثوراً ہوجا تاہے اس کے اقوال اس کے اعمال اس کے اخلاق اس کے معاملات عالم کے لئے اسوؤ حسنہ بن کر حیکتے ہیں اور اس کی روشنی ہے تمام خلق منزل مقصود پر پینچتی ہےاوراس کا قول وہی ہوتا ہے جواس کاعمل ہےاورعمل بھی قول پر بورا منطبق بهوتا يبيقول وفعل مين سرمونفاوت اورا نتبلاف كارائح بهمينهيس بوتااب جوفخص مرزا قادياني كه اتوال اعمال اخلاق معاملات كواس منهاج نبوت يرير كهي كاتوب اختيار بول الشهر كاله "ان ھی الا افك افقری "فصله آسانی میں اس منہاج نبوت بیتول كرد كھلايا گياہے۔ تا كماس ہے ذی علم ہے لئے کرامی تک اورمسلم و نامسلم تمام کو ئیساں فائدہ ہواوراس روشن اور تھلی ہوئی بات کو بر مخص سمجھ لے بعنی منکوحہ آ سانی والی پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی جو کہ مرزا قادیانی کی موت کا نهایت عظیم الشان حجنٹرا تھا۔اور نیز اس میں ریمھی دکھلایا ہے کدمرزا قادیانی کواپتی اس بیشین گوئی برخود بھی کامل وثوق اوراعتمار نہ تھاور نہ ھالت ہےاختیاری میں بذریعہ خطوط کے منکوحہ آسانی کے باپ سے وہ تحریکات اورمعروضات نہ فرماتے اورخوف درجا لے کا بھانک نہ دکھلاتے جوان سے ظہور میں آیا۔ یاد رکھواور خوب سمجھ لو کہ آسانی آواز ہے بڑھ کرنبی کے لئے کوئی شے باعث اظمینان قلب ادرتسکین غاطرنہیں ہوسکتی اب محمدی بیٹم کے نکاح کی صدا اگر آسانی صداتھی توود ضرور پوری ہوکررہتی اوراس نامرادی کے عالم میں تڑپ تڑپ کے مرزا قادیانی کی روح پر وازنہ كرتى أور ندسرزا قاديانى سے يەمىطربانة تحريرات ان فطرتى جذبات سے وقوع ميں آتيں جنہوں نے مرزا قادیانی کی قوت اختیار پر کوکلیتهٔ زائل کردیا تھا اب جس مخص کا قول مجھے ہواور تعل مجھے ہواور وونو ل کی ڈیڈوں میں بون بعید ہوتو اس براس منہاج نبوت سے جوفتو ی ہوسکتا ہے فیصلہ آسانی یے عالم اسباب میں تدابیرانیاء بھی کرتے ہیں گمر تدابیر کے اقسام اور اس کےمواقع ہیں جس فدرالہامات مرزا قادیانی نے منکوحہ آسانی کے نکاح میں آنے کی نسبت بیان کئے ہیں اور کامل د ثوق ان الہاموں میں دلایا گیا ہے۔ اس کے بعدوہ پریشانی اور بے اطمینانی جیسی سرزا

قادیانی کے خطوط سے ظاہر ہے کسی اہل اللہ کوئییں ہو عمل فیصلہ آسانی حصداول غور سے دیکھئے۔

میں جماعت احمد یہ کوخصوصاً اورمسلمانوں کوعمو ماای طرف توجہ ولا کی گئے ہے۔

الغرض مولوی صاحب موصوف کا قادیانی ہونا تو ایسا ہے جس سے خود مولوی صاحب کو بھی انکارٹین اور سلمہ فریقین ہے اور یہ مقدمہ بھی نہایت واضح اور بدیجی اولی ہے کہ کوئی ذی علم اور بجھدار قادیانی نہیں ہوسکتا جیسا کہ میر سے بیان سابق سے اس پر پوری روشی پرتی ہے اور فیصلہ آسانی خاص اسی موضوع پر لکھا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں سے جس یقین اور اعتقاد کے فطر فاہر انسان قریب ہوجا تا ہا اور جوصورت اس آ کینہ میں نظر آئی ہے ہیں بھی مولوی صاحب کے متعلق اس اعتقاد رکھنے پر مجبور تھا اور واقعی اس ہیں ان کے فطل و کمال اور علم کی اصلی صورت نظر آئی اس کے سوابھی میر سے پاس بہت سے ایسے دلائل قاطعہ ہیں جن سے ایس اعتقاد و یقین کی بنیا ویں نہایت ہی مضبوط اور غیر متزلزل ہوجاتی ہیں جن ہیں سے بعض کو میں بیان بیان کرتا ہوں۔

فیصله آسانی کومیں نے اول ہے آخر تک بغور میڑھا ہے اوراس وقت بھی وہ میرے سامنے ہے اس میں شک نہیں کہ اس کے دیکھنے ہے پہلی بات جو ہرشخض برمہر نیمروز کی طرح ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیتی اورا خلاص ہے مکھا گیا ہے اس کے ہر ہرفقرہ اور جملہ سے اس کے مصنف کا اخلاص اور اسلامی بمدر دی ٹیکٹی ہے اور اس کی بناء اعلاء کلمیة اللہ کے سوا پچچ معلوم نہیں ہوتی۔ دوہر ہےاس میں عرف اس امر کو ثابت کیا ہے کہ مرزا تا دیانی نے جو نبوت کاادّ عا کیا ہے اس کی تضدیق اور تکذیب میں ہمیں سی خارجی دلائل پرنظر وُ النے کی ضرورت سیس ہے بلد مرزا قاویانی خود بی این زبان ایے قلم سے آب بی مکذب بی اور اپ بی کلام ہے خودعلی رؤس الاشہاد منا دی کررہے ہیں کہ میرا بیدعویٰ غلط ہے اور میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں اب جبکہ مرزا قادیانی کوخود اینے اس وعویٰ نبوت پر ایمان اور یقین نبیں تو افسوس ہے ان لوگوں کی قبم اور ایمان پر جوان پر ایمان لائے ہیں اور ان کے اس دعوے کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہلی بات کے مرزا قادیانی نے ادّعاشوت کیا ہےان کی کتابوں اور رسالوں ہےائیں ٹا بت ہے جس میں کوئی تر د د وشبہ نہیں اور جس کواس میں شک ہو وہ صحیفہ نمبر ۲ ' ہے کو دیکھے ، ریا دوسراا مرتینی مرز ا قادیائی خود ہی اینے کلام ہے اینے مکذب ہیں اورجھو لے تھہرتے ہیں اور اس سے ثابت ہے کے مرزا قادیانی نے منکوحہ آسانی کی پیٹگوئی کی اوراسے اپنی صدافت کا اتنا براحبسنڈا بنایا کے جس کا سرعرش معلیٰ تک ہے کیکن پیشگو کی پوری نہ ہو کی اور جھوٹی نکلی' تواب اپنے

بی تول سے مرزا قادیانی کاذب کھیرے۔ یہ ددیا تیں ایک بیں جو فیصلہ آسانی ہیں اس طور سے عالیہ بیل کہ اس کے دیکھنے کے بغد ان میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اور ان کا فیتین ہو جاتا ہے اور ان کی صحت اور واقعیت اظہر من افتیس ہوجاتی ہے اب جوشی واقعات اور امور عقد کی مخالفت کرے اور ان کو جٹلائے وو موا اس کے پچھیس کہ اپنی اندرونی تاریکی پرروش فالنا ہے دوران کو جٹلائے وو موا اس کے پچھیس کہ اپنی اندرونی تاریکی پرروش مثلث کا تبا ایک مضبوط شہادت قائم کرتا ہے۔ مثلاً اقعیدس نے تاب کیا ہے کہ مثلث کا تبا ایک شلع دو طلعول ہے ٹیس بڑھ ساتا، یا دو اور وو چارٹیس ہوتے تو ایسے دعوے کرنے والے سے متعلق قبل ملعول ہے ٹیس بڑھ ساتا، یا دو اور وو چارٹیس ہوتے تو ایسے دعوے کرنے والے سے متعلق قبل اس کے کہاس کی دلیل پر فور کریں کیارائے قائم کی جائے گی اور ابل علم اور صاحب فیماس کو کیا اس کے کہاس کی دلیل پر فور کریں کیارائے قائم کی جائے گی اور ابل علم اور صاحب فیماس کو کیا اور ابل علم اور صاحب فیماس کو کیا اور اس کی جائے تام کی طرح واقعی آسانی فیصلہ ہے۔ اس کے جو شئنٹ کے تبا ایک شلع کو دو سے بڑا گئے تاریک موصوف تو اس کو جو ابل کے جو میں نہ دوران کی تبا ایک شلع کو دو سے بڑا گئے فیصلہ کا جواب کی در ہے ہیں تو اس بھین کو جو ان کے تبدیل نہ ہیں۔ جو جو اتھا اور زیادہ مدد فیل اور ابل بیر میکھا کہ دوراب کی در میں تو اس بھین کو جو ان کے تبدیل نہ ہیں۔ جو جو اتھا اور زیادہ مدد فیل اور اب بیر سجھا کہ دوراب کی در مداخیم کر سے دی تبدیل کی در اب بیر سجھا کہ دوراب کی در اس کی در اس میں کہ کہ مرکب ہے۔ فیل اور اب بیر سجھا کہ دوراب کی در اس کی در اس کی در اس کی کھیل کی در اب بیر سجھا کہ در ان کی در اس کی کی دوراب کی کی در در سیط نہیں بھی کر در اس کی در اس کی کھیل کے در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی کھیل کی در اس کی کھیل کی در در مرس کی در در میں کی در در در سیط نہیں بھیل کی در در در مرس کی در در مرس کی کی کی در در سیط نہیں بھی کی در در مرس کی در سیط نہیں کی کیا کہ کی در در مرس کی در در مرس کی کی کھیل کی در در مرس کی در در مرس کی در در کی کی کھیل کی در در مرس کی در در مرس کی در کی کھیل کی در در در مرس کی در در مرس کی در در کی کھیل کی در در مرس کی در در کی کھیل کی در در در کی کھیل کی در در کی در در کی کھیل کی در در در کی در در کی کی در در در کی در در کی در در در کی در

السند مونگیر میں اہل حق نے قادیا کی جماعت کو سجد واقع ولا ورپور سے اس بناء پرروکا کہ وہ اسپنے اس کے ساتھ ایک جداجہ یہ جماعت قائم کرنا جائے تھے قادیا ٹی جماعت نے اپنے استقرار حق کا سنغا شعدالت میں وائز کیا۔ مستغیث کی طرف بحید الماجہ قادیا ٹی موصوف بھی گواہوں میں تشریف فرہ ہوئے۔

اب یبال چند با تمن قابل قوجہ بیں۔ اور تو یا گرات میں عدائت میں گواہ کہاں تک اپنی صدافت اور راست گفتاری سے کام لے سکتا ہے اور آیک عالم راستیاز اس منصب کے لئے کس درجہ کا استحقاق رکھتا ہے اور کیا علاء کا بہی کام ہے کہ وہ حال کی عدالتوں میں گواہی دیا کریں؟۔ ووسرے یہ کداس مقدمہ میں عبدالما جد قادیائی کو یہ خیال کرتا اور جھنا شروری تھا کہان کی گواہی کی لیا ضرورت ہیں اور مقدمہ میں عبدالما جد کی قور اور شرورت کے بیا میں سنا میں منا میں شہودت کی تغیرورت نہیں بلکہ مضر سے مگر عبدالما جد جاعت سے کہا کہ اس مقدمہ میں عنا میں شہودت کی تغیرورت نہیں بلکہ مضر سے مگر عبدالما جد قادیائی نے اپنی طرف

ے کی مالم کو وائی میں بیش ٹیس کیا اوران کے میں نے فرمایا کہ مسائل کے بیٹے کتا بیس بہتر گواہ ٹیس میں مائل کے سوااس متعدہ میں کارے بیان سے وفی تعلق نہیں ہے باس واقعہ سے علم کے معرب کیا جد قادیائی کی فہم وفر سے پہلی کامل روشن پڑتی ہے کہ کمالات علمید کے سواماشاء اللہ موصوف برے معاملہ فیم اور فرن ہوش اور فہمید دجی ہ

بريس عقل و دانش ببايد گريتنت

> گائل رحم ہے اس مجھن کی رسوانی بھی پروے پروے ہی ٹیم نجخت جو رسوا ہو جات

جب دیکھا گیا کہ عبدالماجہ قادیانی اور شاگر دصاحب دواوں سے منظیل آت تو میر فیض میں ساحب دواوں سے منظیل آت تو میر فیض میں ساحب صند لپوری کواس برآ مادہ کیا گیا کہ وقادیانی موصوف کی دعوت کریں اور اس میں عبدالماجہ قادیانی اور میہ صاحب اور ایک مخص اہل میں سواور ان کے سواکوئی اور نہ جواور کی محبد الماجہ قادیانی موصوف کی بحر وہاں عبدالماجہ قادیانی موصوف کی ہوت کی اور حسب وعدہ آئدہ دفتہ میں آنے کا وعدہ کیا اور حسب وعدہ آئدہ دفتہ میں آنے کا وعدہ کیا اور حسب وعدہ آئدہ دفتہ میں نوشی نوشی فیک و سام کیا ہوتے ہوئی کوئیل کیا ہوتہ کی اور بہان کیا گیا گیا گیا کہ میر صاحب کے بہاں میکھن کھانے کی ہی میں اس کی بیاں میکھن کھانے کی ہی

دعوت نہیں ہے بلکہ سربسۃ راز کے تصیلہ ن گرہ کشائی کی تقریب بھی ہے اور القاء کے صفحات میں فیصلہ کے انوار کو جس سیاہ جاور سے چھپا کرعوام کو فریب دیا گیا ہے آئ آ فاب صدالت کے طلوع ہے وہ صبح کا ذہ کی طرح حق کی روشی سے پش پاش ہوجائے گی۔ پس اب تو خرمن تمنا پر بجلی گرگئی اور خوشی اور مرسرت کی جگہ پر السرد ن اور ن کامی نے پنہ قبضہ جمایا۔ اور فوراً ہی عبد المماجد قادیاتی نے بندر بعدر قعد میر صاحب کو اطلاع دی کہا گرآ پ کو مجھ سے بچھ نصائح سننا منظور ہوں تو خیر اور نہ اگر مناظرہ مقصود ہے تو میں آپ کے یہاں نہیں آ سکتا اور اس طرح سے وہ مربستہ راز کا تصیلہ محفوظ ہی اگروا پس لے گئے۔

کہ رہی ہے حشر میں وہ آ کھ شرمائی ہوئی اس بجری محفل میں کیسی بائے رسوائی ہوئی

مقدمه مبجد کے دوران میں وکیل عبدالحمید صاحب اور قاض او ظفر صاحب کے روبرو
کہا گیا کہ آئے عبدالما جدة ویانی بھی بیبال موجود ہیں بہتر ہو کہ زبانی سفتو سے فیصلہ کر لیاجائے۔
حکیم محمر ضیل صاحب نے اول تو منع کیا مگر بچھ دیر بعد عبدالما جد قادیانی راضی ہو گئے اور قاضی
صاحب کے مکان پرشام گوئنتگو قرار پائی لیکن عبدالما جد قادیانی شام کے قبل ہی چار بجے بھا گلپور
روانہ ہو گئے اوراس کے بعد پھر آخر مقدمہ تک عبدالما جد قادیانی عدالت میں نظر نہ آئے حالا مکہ
اس کے بعد بہت روز تک مقدمہ رہا اوراس کے قبل ہر پیشی پرعبدالما جد قادیانی عدالت میں نظر
آئے تھے۔ کیا ناظرین ان حالات پر واقفیت کے بعد بھی عبدالما جد قادیانی کے ضل و کمال فہم و
فراست سے روشناسی نہوگی نہیں نہیں ضرور ہوگی بھول حافظ شیرازی ۔

علی کے ماندآن رازے کرو سازند محقلها

گریادر ہے کہ عبدالماجد قادیانی اگر فیصلہ کا جواب نہ دیتے تو شاید کچھے روزیہ کپیل اور نہ کل ہوتی مگر بچ ہے۔

> چول خدا خوابد که پرده کس درد میلش اندر طعنه یاکان برد

الحاصل جب بدیفتین ہوگی کہ عبدالماجہ قادیا نی سیمی ساسنے ہوکر دو بدو فیصلہ نہ کریں گے اور مخفیہ راز کا پردہ فاش نہ ہونے دیں گے اس لیئے مجبور پھر ہمیں کا نفذی صفحات کی طرف رجوع کرنا پڑا اور اس کے ذریعے ہے عبدالماجہ قادیا نی کے ان مضامین کوجوالقا میں کیھے گئے ہیں داددین پڑی۔ یہباں اول بیمعلوم ہونا ضروری ہے کہ حررا اور کا تب کے لئے بیلاز می ہے کہ اس کا املا مجھے ہو۔ اس کی تحریف ہے کہ جرکا تب کے اس کا حلام ہونا ضروری ہے کہ جرکا تب کے اللہ اس کے توران کی تعریف ہوں اس کی تعریف ہوں اس کی تعریف ہوں کا تاہم خط لئے یہ پہلی منزل ہے جس میں املاء کی صحت نہ ہووہ اس قابل ہی تبین کہ وہ معمولی روز مروکا کام خط و کتا بت بھی کر سکے رفن تحریش اول بچوں کواملاء کی صحت ہلائی جاتی ہے اس کے بعد مصنف پر خصوصاً اس شخص کے لئے جو کی کا جواب دینا جا ہے۔ دوبا تیں ضروری ہیں۔

اڈل! یہ کے جس کا جواب دے اس کے کتام کو سمجھاور اس کی غرض اور مقصود پر مطلع ہو، تا کہ خو نظفی میں نہ بڑے۔

دوسرے! بیک دعوے اور دلیس میں فرق کرے اور دلیل کا معیار سمجھے کہ ولیل کو دعوے پر انطباق تام ہے پانہیں اور اس کوستازم ہے پانہیں ۔

تیسرے! پیادان تمام ساتعداد اور جس کے مقابلہ میں لکھے یا جس مسئلہ پر بحث کرے اس بیس مواز نہ سب اور ان تمام سے مقدم ہیے ہے تھیم کی استقامت اور طبیعت کی سلامتی ہے آ راستہ ہو۔ انقاء رہائی کے دیکھنے سے جوامراس کے لاکق مصنف کی ہابت ہر منصف ذکی علم پر روشن بیس نظر آ تا ہے وہ بیست کہ ان تن ما مور فہ اور وہ بالہ سے مصنف عبدالما جد قادیا نی موصوف محرّ اہے اور ان کی جگدان کے اشدا و نے لے لی ہے۔ ان اوصاف کے نہ ہونے سے قلم کا مسافر اپنی حرکت میں اس سے پر جس قدر تھو ہریں گھا میں اپنی حرکت میں اس سے پر جس قدر تھو ہریں گھا میں ان ہے استف نہ کور و چونکہ وہ تمام شوکریں گئی میں اور اس منزل کی صدود سے ایک اپنی ہیں اس نے شینیس کیا بلکہ شوکروں کی کثر سے انے اسے اوندھا گراد یا ہے اس لئے اس الدل سے اسے اکا ن تو ناممن ہوگیا ہے۔ بال اس کے پھیلنے اور اوندھا گراد یا ہے اس لئے میں چاہتا ہول اوندھا گراد یا ہے اس لئے میں جارہ اور اور تو تام کی ہوگئے ہوں اس کے بیاب اس کے پھیلنے اور اوندھا گراد یا ہے اس لئے میں جا ہما ہول کے اس کے بیاب اس کے پھیلنے اور اوندھا کرنے کے مواقع کو دکھاؤں کے بادا وہ ایک کے اس اس کے بیاب اس کے بیاب اس لئے میں جا اس لئے میں اس کے بیاب اس کے بیاب اس لئے میں جا اس لئے میں کہ بھوکر اور تیک اور نیز عبدالما جدق دیائی کے غور و نوش کے لئے یہ بہتر سمجھا کہ القاء کی ہر ہر بحث کو میں وہ سے کا برا دھے مرف کرنا ہوگا۔

مولوی عبدالماجد قاویانی نے اپنی کتاب القاء میں فیصلد آسانی کے مضامین کو تین اعتر اضوں پر منتسم کیا ہے اس میں نے پہلے اعتراض کوشمنی قرار دے کراس میں گیارہ خلطی گنائی میں ۔اب میں یہاں ان کی بہل بی تمطی سے شروع کرتا ہوں اور مولوی قادیانی سے نہایت ادب ے کہتا ہول کہ بندو کا تصور معاف ہو، یفلطی آپ کے نیم کی ہے جسے ناتیمی سے آپ دوسرول کے فرمه عاکد کرنا چاہئے ہیں۔ ''خسود غیلسط ببود آنچہ مالیند اشتیم ''اب آپ ذراستجل جائے اور گوش ہوش سے میری معروضات کوشیئے۔

اس پہلی تنظی میں مولوی عبدالماجد قادیاتی نے جس قدر تھوکریں کھائی ہیں نہایت اختصارے وہ مواقع دکھلاتا ہوں۔

## ا..... مولوي عبدالما جدقادياني كويبلي شوكراملاء مين

اڈل! میں یہال ایک ایبا قاعدہ بیان کرتا ہوں جس سے عربی مداری کے ابتدائی بھاعت کے طالب عمر بھی دافف ہیں اور وہ یہ کہ مقتی اہم مفعول ہے تفقیہ سے جومصدر ہے باب تفعیل کا جیسے تصغیہ ہے منی کر کیے نے مزکی تخلیہ ہے تفلی سیکن مولوی عبدالما جدقاد یائی نے مقتی کو مقد ہائے ہوز سے تبھیا ہے۔ یہاں ہیں ان کی جوید عبارت نقل کرتا ہوں۔ ملاحظ ہو صفحہ اسلامی کو مقد ہائے ربانی (۱ باز اسے میں جس طرح مقد اور سیح عبارت ہاں سے مدارج السالمین کو تو کوئی تعلق بی تبییں کہ بال سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مولوی قاد یائی کے زود یک عبارت کے مقتی اور مسجعی ہونے کو بھی کلام کی خوبی اور انجاز میں دخل ہے۔ جانا تکہ محض مقفے ہونا کوئی عمر گی نہیں بلکہ متحضرت علی تھی عبار خطہ ہو۔

اب جس شخص کا علمی معیار میہ ہوگا۔ اس کو میہ جسی معلوم نہیں کہ لفظ مففی ہے یا مقد جس کو فاری دان جس ہو ان خوان بھی جس کے اس کی فراست پر کہ وہ عمائے کرام کے سامنے کہنے کی جرائت کرے اور اپنی حالت پر نہ شرما ہے۔ ہم عبدالما جد قادیا ئی مولوی ہے دریافت کرتے ہیں کہ مففی کیا لفظ ہے اور اس کے کیامتی ہیں اور اس کا کس لفظ ہے اشتقا آن ہے ؟۔ اگر آ ہے اس کو بتلادیں تو اس ہے آ ہے کی علمیت کا پند اور قابلیت کا انکشاف ہوجہ کے گاور ہے تو بارے درجہ کا جواب معمولی ہے کہ کا تب کی علمیت کا پند اور قابلیت کا انکشاف ہوجہ کے گاور اپنے مواجع میں غریب کا تب کی کہاں تک دست رس ہو گئی ہے۔ مگر بال قادینی مولوی ہے اپنے کا مسودہ جس سے کا تب نے تقل لی ہے۔ دکھلا کمیں اور دہ کا تب غلطی کی نصدیق کر سے قواس وقت غریب کا تب بی قابل فرین ہوگا یہاں مولوی قادیا نی نے حقیقت میں چار غلطیاں کی ہیں۔ اول علامہ این قیم رحمۃ الند کی تفیارت کی فصاحت اور بلاغت کوئیس ا

ستجھاوراس کی خوبی اورعمد گ ہے جاہل رہےاورا پن اس جہل کوملم سمجھا

ا ..... دوسری مرزا قا**دها**نی کی عامیانه عبارت کوفسیح و بنیغ سمجھے عالانکدا ہے میں کر آجاد ہوئیں میں ایک عالم مسیم

فصاحت وبلاغت سے كوئي تعلق نہيں اے أول علم خوب سيحصر بين-

سس سیسری منفی اور شیخ بونے کو بلاغت اور فصاحت کا معیار مجھا حالا نکہ اس کو حت ہے چھلاتی نہیں ۔

س.... مقفّى كاملاءغلظ *لكها*يه

تا دیانی عبدالماجدیہاں مجھے آپ سے ریکھی دریافت کرنا ہے کہ کسی جاہل کی جہالت کا بردہ فوش کرنا بھی علمی اعتراض ہوگا مانہیں۔

۲..... مولوی عبدالما جدقاد یانی کودوسری هُوکرالفاظ کی تر کیب میں

تادیا فی المولوی مرات ہیں کہ اس وقت اس کے مجزانہ وعوے کو ۔۔۔۔۔۔۔ اُنے القاء رہائی ص ۸) کیا مولوی مراب وعوی خود مجزوے جیسا کہ آپ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے یا اعجاز کا دعوی ہے اگر خالب کے کرنا کے کرنا کے کرنا کی تو مجزانہ دعوی افراز میں کچھٹر تی کی خرورت ہوگا ورنہ مجزانہ دعوے کا لفظ آپ کے فرورت ہواوراس مجزانہ دعوے کا لفظ آپ کے قلم سے نہ تھیا اس امتیاز وفر ت کے لئے تو فہم کی ضرورت ہا وراس کے ساتھ تھوڑا ساعلم بھی درکار ہے خدا کی قدرت ہے کہ جس تحض کے علمی پایے کا میناراس قدرروش کے ساتھ تھوڑا ساعلم بھی درکار ہے خدا کی قدرت ہے کہ جس ایک وہ فیصلہ آسانی کا جواب لکھے اللہ اللہ کے کہ مجزانہ دعوے اور دعوی اعتراض نہیں ہے جب اس روشی میں بہتیزی اور صفائی ہے کہ افرانس میں کوئی نیا علمی اعتراض نہیں ہے جب اس روشی میں بہتیزی اور صفائی ہے کہ افرانس میں کوئی نیا علمی اعتراض نہیں کے ایک ہو کہ الفیاط کے معنی کا امتیاز نہیں دبتا تو بھراس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ فیصلہ آسانی میں نیا علمی اعتراض نظر نہ آپ ک

۳..... مولوی عبدالما جد قادیانی کوتیسری ٹھوکراسی وادی میں

قادیانی موادی لکھتے ہیں۔ (مدارج السنگین محدثین کے اصول بیان وطرز بحث پر ایک کتاب ہے) (القاءر بانی ص ۹) نظرین باانساف کیا مدارج الساکسین میں محدثین کے بیان و بحث کے اصول وقو اعد کو کھا ہے کہ ان کا بیان اور بحث کن کن اصول کے تحت میں ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ جو تحق اپنے ماقی الضمیر کے ادار پھی قادر نہ ہواور جوخود کیجا ہے بھی نہ سمجے وہ اس علم کے مقابلہ میں آئے ہے نہ شر مائے اب جس شخص کا املاء غلط ہوالفائذ غلط ہوں نہ کلصا جانے نہ وائا وہ نیامنمی اعتراض کیا تیجے گا؟.

## ٧ ..... چۇققى ڭھوكرمسلك محدثين

قادیانی مووی کلھتے ہیں (اکثر مسامل برطبق مسلک محدثین ) (اعائے رہانی عماہ) ناظرین ذرااس جملہ ُ مِعال مظفر ماہیئے کہ بیافاری ہے۔ یا عربی یااردہ ہے یاتر کی ؟۔

اے صاحب آپ تو سناب اردو میں نکہ رہے میں۔ اردو کھنے لکھتے برطبق مسک محدثین پر کہاں پہنچ گئے ؟۔ ای بناء پر نے علمی احتراش کی تلاش ہے اہمی اردو لکھنا سکھنے کچھلمی او احتراض خور فظر آنے کے گئے گا۔

## ه..... یانجوین شوکر مطلب نه سخھنے ہے

جمعیں ہما ہت قادیا نیہ ہے عمومۂ اور مولوی قادیانی ہے خصوصاً امید نہیں کہ وہ اصل بات كو مجهيل ألروه مجهجة اوررائ الصاف ہے كام ليتے تو آج ووقادياني ندہوتے 'خاص كرآ ساني فيصله كَ بعدتو وهضر ورعليحده بموجات اور يهلقي الشبيطان في امنيته كي نوبت نهآتي ليكن عام مسلمانوں کی واقفت اورانصاف برستوں کے لئے س<u>لے میں بیاں فیصل</u>یآ سانی کےمطاب کو لکھتا ہوں جس ہے ناظرین خود فیصلہ کریں گئے کہ مولوی صاحب نے فیصلہ کو مجھاے بانہیں اصل یہ ہے کہ مرزا تو دیانی نے مدعو ہے کیا ہے کہا گازامین اورا گازاحدی مجزوب اور مدخاہرے کہان د واوں کے معجز وہونے کے یمی معنی ہیں کہ یہ دونوں کلام معجز ہیں یہ دیکھوتی آپن کی نسب مسلما ویں ا كالياعقاد بيك يرمول الله عطينة كالمجزوب اورخورقر آن في بهي ياعوي كالماقوس ا مطلب کھی پیمن ہے کہ قرآن کاام معجز ہےاور کاام معجز کے بہمعنی ہیں کہاں کا مربیق کی باا فت اس 🖰 مرتبه کی و کهانسانی طاقت ے ولا ہوا ورکوئی انسان ایسے بلیغ کلام پر تا درنہ وواور مید و فیاض 🗅 انسانوں میں جوملکہ اور توت ود بیت کیاہے ووا نسے کام کے ترتیب اور ترکیب ہے عاجز : واور یہ مرتبه اس کی قوت ہے باہر اور اعلی ہور چنانچہ کوئی ابل عمر اس ہے نا واقف نہیں علامہ تشاز انی مطول شرح تنخيص مين لكصة بير-"وهوان يرتقى الكلام في بلاغته الى ال يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته ''<sup>يع</sup>نٰ *كام كا بجازيب كاس ك باغت اس* وجہ کی ہوجوانسانی طاقت سے باہر ہو۔اب مرزا قادیائی کا ان دونوں کتابوں کوا عجاز کہذا س کے

يبي معنى تين كه بيدونون كلام اپني بلاغت مين اس درجه يربين كه فطرت انساني اس كے مقابله ہے عاجز ہے اور مدان کی طافت ہے باہرے جس طرح ہے قرآن پاک معجز ہے اس کے بھی بہی معنی ہیں کہ ایسا کام انسان کی ممال نہیں کہ ہنا سکے اور ہراہل علم اس ہے بھی نا واقف نہیں کہ کلام کی بلاغت میں بیھی خملہ اور باتوں کے لازی ہے کہ اس میں صرفی منحوی اور لغت اور اصطلاحات کی اغلاط نہ ہوں۔جس کلام میں صرفی نلطی ہو یانحوی ہولغت کی ہو۔ یا اصطلاحات کی ہووہ کلام ملیغ بهى نهيل موسكما جدجا تيكه ججز موداس جُد غالبًا مجصه بيرظام ركر وينابهي نامناسب نهبس موكا كدمرزا قادیانی کے ان وونوں رسالوں میں ان تمام قشم کی غلطیاں کثرت سے میں اورعلاء نے خودمرزا قادياني كوبھي اس ہے مطلع كيا تھا اور''ابطال اعجاز مرزا'' جوچھيا ہے اسے ناظرين ملاحظه فرما كيں اور پھر ہمارے اس دعوے کو دیکھیں اور معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی نے میکھن عوام کوفریب دیا ہے۔ الحاصل: مرزا قادیانی نے ان دونوں کے اعباز کا دعوے تو کیالیکن اپنے اس دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں بیان کی اور نہ آج تک کسی قادیانی نے اس دعوے کو دلیل سے منور کیا۔اس وقت تک پد دعوی محض تاریکی میں ہے اور پہنیایت موٹی اور تھلی ہوڈئی ہات ہے جس کو ہر محض جات ہے۔ کمحض دعویٰ قابل ماعت نبیس تا وقت کیا ہے اسے تابت نہ کیا جائے اور اسی لئے ہرطالب حق کو بیا شخقاق ہے کہ وہ مد تی ہے اس کے وجو ہے بردلیل کا مطالبہ کرے۔ اس لیے فیصلہ آسانی میں مرزا قادیانی کے اس دعویٰ بردلیان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں میبال فیصلہ آسانی ہے اس کی بعید عبارت نقل کرتا ہوں جس سے ناظرین کو ہمارے اس بیان کی تصدیق ہوگی۔ادراس کا پید جلے گا کہ قادیانی مولوی افسوس ہے کہ ارد و بی تنہیں سجھتے فیصلہ آسانی حصہ دوم صفحہ م کی مطردوم میں ہے ( ایک اور جرت یہ ہے کہ دو کت بین مرزو قادیانی نے لکھی بین ایک کا نام اعجاز اُسے اور دوسری کا نام اعجاز احمدی ہے۔ان دونو ل رسالول کو ججز ومانا جاتا ہے سیجھ میں نہیں آتا کہ ان کے خیال میں ان کےمضامین ایسے عالی اور مفید خلائق ہیں کہ دوسرا عالم لکھ نہیں سکتا یا اس کی عبارت ا کی قصیح و بلیغ ہے کہ دوسراا دیب نہیں لکھ سنتا یا دونوں یا تیں ہیں ) صاحبو! پدعبارت نہایت صاف اور واضح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں کا اعجاز روثن اور ظاہر تو نہیں ہے جس کو مان لیا جائے۔ بلکہ بید عولی بیان کامختاج ہے اور جَبکہ یہان عام مجز دمیں بحث نہیں ہے بلکہ فاص مجز دمیں گفتگو ہے۔ بعنی اس کلام میں جومجز ہے اور جس کے انجاز کا دعویٰ ہے اور پیرفنا ہر ہے کہ **کلام مج**ز و بی ہوسکتا ہے جوانسانی طاقت ہے بالا ہو۔ توان رسالوں کے معجز ہونے کے بھی یہی معنی ہوں گے

کہ ایسا لکھناانسانی طافت ہے باہر ہے ورنہ مجز ونہیں ہو سکتے۔ای لئے فیصلہ میں اس کا مطالبہ کیا ۔ ' ٹمیا کہان کی وجداعیاز کو بران کرناضر وری ہےاوراسی کے قسمن میں اس دعوے کے نظری ہونے ک تائید میں رہیمی کمہ گما کیان میں اعجاز بلجاظ مضامین ہےاور نہ بلجاظ عمارت کیونکہ بدارج الساللین اورا عیاز البیان کیا، بلحاظ مصامین اور کیا بلخاظ عبارت و دنول اعتبار سے ان دونوں سے نہیں ہیں بلکہ اہل علم وفضل کی نگاہ میں مرزا تا دیانی کے رسالے بدر جہا گھٹیا ہیں۔ بھرا ایس حالت میں مرزا قادیانی کا دعویٰ اعجاز بهت زیاده پختاج بیان ہوجاتا ہے اور اس قابل نبیس کہ بلادلیل اس کو مان نیا حائے۔اب مرزا قادیانی پاکسی قادیانی کا یہ کہنا کہ رسالے اس زمانہ کے علاء کے مقابلہ میں لکھے گئے ہیں اور ایک وفت معین تک اس کا اعجاز ہے۔ ریہ بات اگر چیٹوام اور ٹا واقفوں کے دام بیس لانے کے لئے گو کچھکام آ وے مگراہل علم سے ساہنے وہی کہ سکتا ہے جو آ تکھوں پریٹی یا ندھ لے پر خود جامل ہو۔ ورنہ اً مرسی قادیانی میں غیرت وشرم ہے تو و ودکھلائے کے کسی نے بھی کھام ججز کے ب معنی بیان کئے ہیں جوقادیائی جماعت کہتی ہےاورا گر کام مجز کے ریمنی جماعت قادیا: یہ کی خود من گھڑت اوران کےاپنے دہاغ کا نتیجہ ہے تو اس میں ہمیں کلام نہیں جیسے کس نے اپنی مرغی کا نام نور جہال بیگم رکھ لیے تھا تو کیا فی الحقیقت وہ نور جہال بیگم ہوگئی 'ا۔ علاوہ اس کے مندوستان کے ملا کے مقابلہ میں مرزا قادیائی کالکھنااوران ہے ہیں کی مثل عبارت طلب کرنا کیبھی ایک بڑافریب ہے۔ اس لئے کہ ہندوستان کے علا ، اہل زبان نہیں دوسرے مرزا قادیانی جانتے تھے کہ اب ہندوستان میں وہ علائے بین جنہیں اوب میں کماں ہو۔ تیسر ہے مرزا قادیا کی رجھی سمجھتے تھے کہ جود و حاربالاه میں اویب اور فبمید و میں توالی مزخرف عبارت کی طرف متوجہ نہ بھول گے اور ان سب ہے زیادہ امریہ ہے کہ مرزا قادیانی اگر اہل زبان اورا پسے اہل کمال کے سامنے جوفصاحت و ہلاغت میں کامل ہوتے ایبادعوی کرتے جس طرح کے قرآن نے اہل کمال کے روبر والیا دیوی آیا تحاتو البيته قابل اعتبارتها ورنه به دعوي توابيا جو گاجس طرح كوئي اعلى درجه كا عبارت نگار اردو ك عبارت لکھے اور گانوں والوں ہے اس کامثل جاہے۔

مؤنف القاء جویہ نکھتے ہیں کہ''اس کے معجز و ہوئے گوئع کیا ہے۔'' بی حض نا داقشی اور فنون ملمیہ سے بے خبری اور صحبت علماء سے محرومی کا باعث ہے۔ ورنہ یہ بات تو ادنی ساطالب ملم بھی سجھتا ہے کہ منع دعویٰ کائمیں کیا جاتا۔ یہی قومرزا قادیا ٹی کا دعوی سنبہ کہ یہ مجز و ہے۔ پھراس کوکس طرح منع کر سکتے میں ۔ بال بیضرور ہے کہ اس جومی کو بادد کیس تشایم کرنے والوں پرانسوس کیا ہے

اورا س دعویٰ کی ولیل طلب کی ہے۔ ۲ ..... حجیصتی تطور کر

## سمجویس بی نیس آتی ہے کوئی بات : وق اس ک کوئی سمجے تو کیا سمجھ کوئی جانے تو کیا جائے

تادیانی مولوی آپ کوئیا ہو گیا ہے جب آپ کوائی بھی خبرتیں کے نتش اجمالی مدتی کے دلیل پر ہوتا ہے فیصلہ میں فرمائے تو سہی کہ کیا دعوی کیا گیا ہے اور پُر من پر کوان ان الیس قائم کی ہے؟ یابلا دعوی و دلیل بی آپ کا لینتش اجمالی ( کدا گرکوئی میسر ٹی یہ ہے کہ حضرت الحج اور القائے ربانی ص ۸) جاری ہے عوام یا آپ کی جماعت جو کدآپ ور اللہ تا بھوٹی بھائی ہے آپ کے اس دفت نظری اور وقیقہ رہی اور قابلیت کی داد دیے تو دیے گر اہل علم کے اور کیا ہے۔ شرم سیشم!

#### ے.... ساتویں ٹھوکر

قادیانی موٹوی جی! میضرور ہے کہ مجز ہ سے نصوصاً کلام مجز سے جب ایس شے جو کہ مجز ہیں یا کلام مجز نہیں ہز ہوجائے تو اس سے لازی میہ تیجہ نظے گا کہ بید دلوی انجاز باطل اور المبد فرستی ہے۔ اس لئے کہ کلام مجز ہوئے تو اس سے لازی میہ تیجہ نظے گا کہ بید دلوی انجاز باطل اور المبد فرستی ہے۔ اس لئے کہ کلام مجز ہوئے کوئی کیا جس پرانسان قادر نہ ہواور جب کسی انسان کا کلام اس کلام سے جس کے مجز ہوئے کوئی کیا جس کے فائق ہوئواہ وہ کلام کسی وقت کا ہوتو ایش حالت میں اس کو مجز و کہنا یا مان لینا حقو ہ کا کام ہے۔ یا جناب وانا کا واب اس تعلیم کے جد بھی حالت میں انتہاز آمیے اور انجاز آمیدی کو کلام مجر شامیم کر دیا اور مجر شامیم کر دیا اور مجر شامیم کر دیا اور مجر المبد قاد مائی سے منوالیا۔

## ٨..... آڻھوين ڪھوڪر

عبدالماجد قادیانی جوالقاء میں تکھتے ہیں کہ''اگرکوئی عیسائی یہ کے کہ حضرت عیسی علیہ انسلام کا مردوں کو زندہ کرنا چڑیوں کو پیدا کرنا' جُدرسول اللہ کے مجزہ سے بڑھ کر ہے۔'' (ص ۸ سفرے) میں کہتا ہوں کہ عیسائیوں بھی سے تو آپ نے یہ اعتراض سیکھا ہے لیکن افسوس ہے کہ اعتراض تو دیکھالیکن علاء اسلام نے جواس کا جواب دیا ہے وہ ند دیکھ تتجب ہے کہ اسلام کا دعویٰ اور کر صلیب کا وہ عہ شرد ماغ میں عیسائی اعتراض ہے ہوئے میں کیاالل اسلام کی وہ کتا ہیں جو عیسائیوں کے مقابلہ میں کہ ھی ٹنی میں نہیں دیکھیں یا وہ جواب تسبجھ میں نہیں آئے۔ خیراآ پ نے مہیں دیکھیں تو ہم سے سنینے را اگر کوئی عیسائی اہیا ہے کہ حضرت عیسیٰ عیدالسلام کا یہ ججزہ جہناب سرورعالم کے مجوزہ سے ہو جگر ہے تو چہلے ہم اس سے کہیں گئے کہ میتمہارادعویٰ ہے اس کودلیل سے طابت کرو دوسرے یہ بھی بتلاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ججزہ ورسول ضدا کے تمام مجوزات سے مجوزات کون میں جن ہے اگر بعض سے ہو تھراس کو بیان کرنا جا ہے کہ آئے خضرت کے وہ بعض مجوزات کون میں جن ہے ہی جو تو جسنی علیہ السلام کا بردھ کر ہے ہم تو گہتے میں کہ آئے خضرت کے بعض مجوزات کون میں جن ہے ہی جو تو تیک تی بی بی ہوتا ہے تک کی آئے ہی ان کرنا جا بیا ہو تا اور وہ تمام انہیا ، کے مجوزات سے ہیں ہوئے ایک فلائے ہی بی کہ آئے تک کی ان کی تعلیہ کو اینا لئر سی تھے ہیں۔ ان کی تعلیہ کو اینا لئر سی تھے ہیں۔ مثال آئے بھی ان کی تعلیہ کو اینا لئر تھی تھیں۔

تیسر ہے! حضرت میسی میدانسلام نے تمام مجزات ای درجہ کے ہیں یاان میں باہم پچے فرق ہے اگر فرق ہے تو کیا وہ مجزہ جوافضل نہیں مجزہ نہیں؟ اورا گرتمام یکساں ہیں تو اسے خابت کرو۔ چو تھے جماعت قادیا نیہ ہے ہم بوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنے تمام مجزات کو ایک درجہ پر بتایا ہے یا پچھ فرق کیا ہے اور بعض کونہایت ہی عظیم الشان کہا ہے۔

تخن شناس نه ولبرا خطا انیجا ست

سنواور مجھو کہ ایک ہی نبی کے مجزات میں یا دونیوں کے مجزات میں فرق ہے مجزوی اندانیا ، میں فرق ہے مجزوی اندانیا ، میں فرق مراتب کیا جائے اور کہا جائے اور کہا جائے کہ فلال نبی فلال ہے افضل ہے تو کیا جماعت قادیا نیم فضول بن کی اوت سے انکار کر ہے گی ؟۔ ہاں بیضرور ہے کہ فیمرنبی ، نبی سے نبیس بڑھ سکتا اور ای طرب فیمر فجز ہو ، مجز ہے ہیں بڑھ سکتا اور ای طرب فیمر فجز ہو ، مجز ہے ہیں بڑھ سکتا البت ای زکلام میں اگر کوئی کل م سی مجز کلام سے بڑھ جائے تو اسمی کا انجاز باطل ، و جائے گا بیباں اس مجز ہے دوسرے جو وال سے تشیید دینا فلط ہے۔

کہوا بھی سمجھے یانہیں اوراب تو نیاالیاعلمی اعتراض ہواجو کہ آپ کے دماغ میں اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ کیا آپ ابنا بھی نہیں سمجھنے کہ باہم مجزوں کی تفاصیل کواس تفاصیل پر قیاس صحیح نبیں جو کلام غیر مجز کو کلام مجز پر ہو۔ پھر بیاس قد رفریب اور مغالطہ ہے کہ فیر مجز کلام کی فضیلہ ہے۔ کلام نے سےاس کو دو مجز وں کی باہمی فضیلت پر قیاس کیا جاتا ہے۔

"واعتجباه من حلومة الجهل و شيوع الغواية فمن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور" من نور" من شور " من نوس شور الله له عند الله له عند الله له الله الله له الله له الله له الله له الله له الله الله

قولہ ''معجزہ یا کرامت موجودہ زبانہ میں کا نفین کو عاجز کرنے اور خدائی نفرت اپنے ساتھ دکھ نے کے لئے ہوتا ہے۔'' (القابس ۸سطرہ) معجزہ کے بیٹ کی بہجموجودہ زبانہ میں کالفین کو عاجز کرنے کے لئے ہوتا ہے۔'' (القابس ۸سطرہ) معجزہ کے بیاں ڈھالے گئے ہیں یا کسی دوسرے اہل علم نے بھی لکھے ہیں پہلی صورت میں علم نے بھی لکھے ہیں پہلی صورت میں علم نے بھی لکھے ہیں پہلی صورت میں ضروری تھا کہ ائم فن اور علاء کے اقوال سے اسے ثابت کیا ہوتا۔ ورند میں بھی کہرسکتا ہوں کہ عبرالماجد قادیاتی سے عبدالماجد قادیاتی سے حوالہ الماجد قادیاتی سے صادر ہون ہے عبدالماجد قادیاتی ہے تھی تھی کا کہ تعدالما جد کو بھی دعوے نبوت کرنا جا ہے اور مرزائی جماعت کواس کی تصدیق ، بیمی تعجب شیس کے اسے تعدالما کریں۔

#### ۱۰ ... دسوین گھوکر

اگرآپ کی خاطرے میں مجزو کی وہ تعریف جوآپ کے فکر کا بیجہ ہمان بھی اوں اور تھوڑ کی دیے گئے۔ اس میں داخل ندہو تھوڑ کی دیے گئے۔ اس وہ افعی کوچھوڑ بھی دول تو ایک حالت میں بھی کام مجز تو اس میں داخل ندہو گا۔ کیونکہ کلام مجز کی حقیقت میں یہ معتبر ہے کہ انسانی قو سے باللہ بوتو پھر گزشتہ اور آئندہ اور موجودہ زمانہ میں کوئی انسان اس کے مثل بھی نہیں لا سنا۔ چہ جائیکہ اس سے بہتر؟ درنہ وہ کلام مجز ندر ہے گا کلام پاک چونکہ کلام مجز ہے ای لئے اس کی نسبت مسلمانوں کا دعوی ہے کہ کوئی کلام خواہ گزشتہ ہویا موجودہ بول کے مشل نہیں ہوسکتا اس طرح میں کہتا ہوں کہ مرز اتا دیائی کے یہ دونوں رس سے اگر کام مجز ہوں تو پھر میضر دری ہے کہ کوئی کلام خواہ گزشتہ ہویا آئندہ یا موجودہ اس کے مثل ہو یا ان سے زیادہ ہوتو پھر مرز اتا دیائی ہے۔ درسالے ایسے نہ ہوں گے جوتو ت انسانی سے عالی ہوں اور جب عالی نہ ہوئے تو کلام جزند میں امر

جی ہے اور میں کیا کہ برہا ہوں۔ بقول شخص سوال از آسمان جواب از ریسماں کی مت جیر جمیں مظ کار طفلال تمام خوابد شد فرمائیے یہ بھی کوئی جدیداعتر اض ہوا پر نہیں۔

اا..... گيارهوي گھوڪر

قولہ کہ ' ابواحمد صاحب یا کوئی خالف مولوی صاحب معیاد مقررہ کے اندرا کی تغییر لکھ کر چیش کر دیتے (القاء صفحہ ) افسوس کے مولوی صاحب کوار دولکھنا تک تو آتانہیں پراہل علم کے سامنے منہ کھولتے ہیں۔ نظر میں ملاحظہ فرہ کیس کے اس عبارت میں جوخالف مولوی صاحب کا لفظ ہاس کے کیا معنی ہیں۔ افظ خالف اگراہ ظامولوی کی طرف مضاف ہے تو معنی غیطا ورا گرموصوف ہے تو عبارت نعطا ہوں کہنا تھا کہ مولوی صاحب خالف۔

۱۲..... بارهوین گھوکر

ای میں بتا ہے کہ دروغ وراحافظہ شد۔ ابھی تو دوسطرتب میں بتا ہے گہا کہ معجزہ موجودہ موجودہ نانہ میں تالیو کی کے عاجز کرنے کے لئے صادر ہوتا ہے ) اس میں تو یئیں کہا گیا کہ موجودہ زمانہ کے خاصی معیاد ہی مقرری جاتی ہے پھر بیس مقدمہ کا معجدہ کا اس محیاد کے خاصی مقرری جاتی ہے پھر بیس مقدمہ کا متجہ ہوا کہ مجزانہ دعوے اس وقت باطل ہوتا۔ جب معیاد مقررہ میں تقییر پیش کی جاتی ہے کیا موجودہ زمانے کے تفافین اگر بعد معیاد کے ججزہ کا مقابلہ کریں تو معجزانہ دعوے باطل نہ ہوگا۔ پہلے تو آپ نے معیاد ایسے نے معجزہ میں معیاد کی تھیں میں میں دی قید نہیں گی ۔ بیقید لگانہ ہی تو میلی درجہ کا فریب ہے۔ اس لئے کہ معیاد ایسے مقرر کی کداس میں میا وکوکھنا تو در کناراطلاع ہونا بھی دیوارتھا اور حضرت اقدس ابواحدصا حب کوتو ہمیں اس کے آپ کو ہے کہنے کاحق ہے کہا گر

۳ا..... تیرهوی گھوکر

۔ قولہ'' ناظرین حضرت مرز اصاحب نے صاف اس ابنی انجاز احمدی کے ناشل تیج میں لکھیا اِ سبچے۔ (اَلْقَامِس ۸ طره۱) ہاں قادیانی مو وی بی کے ناظرین شایداس اشارہ کتابیہ کو تیجھتے ہوں۔ اور قادیانی مولوی بی کے ناظرین اس راز و نیاز کوجائے ہوں۔ ورندعبارے میں اگر کیجے مطلہ ہے ہرنا تو نیا ابا قادیانی مولوی بھی ناظرین کوخاص نہ کرتے جوعبارت عربی مرزا قادیانی کے پیجے ہے بھل کی ہے اس کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ میرے اس رسالے سے ان لوگوں کے خیال کی خلطی ظاہر ہوتی ہے جو جھے اور میری جماعت کو جاہل سیھتے ہیں۔ اس عبارت کے قبل قادیانی مولوی نے جار باتیں بیان کی ہیں۔

ا..... فيصله كالمطلب به

نصله کے اس مقصد پرنقض اجمالی ۔

سو..... معجزون كى تعريف \_

سم .... بير كه معياد مقرره بركوني أتر تفسه چيش كرته تو مرزا قادياني كامعجزانه دعوي

باطل:وتا\_

اب فی ہوش وحواس مجھیں کہ اس عربی کوان چاروں باتوں میں ہے کس سے تعلق ہوں وہ کی ہوش وحواس مجھیں کہ اس عربی کو اس جا کہ ہوتا ہوں ہے اور وہ کیا تعلق ہیں رہا تیسراامر یعنی مجزہ کی تحریف اس سے بھی اسے بچھلی نہیں ہے اور ای طرح چربی بات کے اعتبار سے بھی ہے جوڑ ہے۔ ہاں شاید ناظرین ہی اسے بچھ بھی ہوں گر بیامراور دریافت طلب ہے کہ ناظرین مرزا قادیا نی اسے بچھیں گے یا ناظرین مولوی صاحب مکن ہے کہ قادیا نی عبدالما جد کا مطلب اس عبارت کی نقل سے مرزا قادیا نی کے کام جو کانموندہ کا انا ہاں گئے میں بھی اس کا اعجازی پردہ اش کر منظر عام پر لانا ہوں اور دکھا تا ہوں کہ فی الحقیقت یا عجاز ہے یا بجز ہے۔

صاحبوااس ایک سطری عبارت عربی بیس مرزا قا دیانی نے بلاغت وفصاحت کی وہ داد
دی ہے کہ عرب کے بیڑے بڑے نام آ ورفعیحاً وبلغاً کی بھی روئ قبر میں شرم ہے پانی پانی ہوگئ۔
واہ سِحان اللّٰہ کیا بلاغت ہے۔اوراس کے لگے میں اعجاز کا ہارکتنا خوش نما ہے کہ اہل فضل و کمال تو
د کھے کرعش عش کر جا کیں؟ ہاں عبدالما جد قادیانی اگر مرزا قاویانی کے کام مجمزہ کا بھی نمونہ ہے تو
واقعی اب اس کے مجمز ہونے میں کوئی کام نہیں لیکن بی خیال رہے کہ کلام کے دو ظرف ہیں اعلیٰ اور
دوسرااد نی ، یعنی وہ حد کہ اس سے کلام سراہ واہوتو وہ بھی انسانی قوت سے باہر ہواور چرند پر تم جانور "
ول کی آ داز ہوجس پرانسان قادر نہیں ، تو مرزا قادیانی کی بیرمبارت اگر چاعل طرف میں انسانی اس سے خزانیں ، جیزانیں ، عبارت اگر چاعل طرف میں انسانی ا

کی دور می لرف سے بیعورت نے ورائل رمز تباولاز میں پہنچا گئی ہے اور صوات حیوانات سے آنا مکالی رحتی ہے بنے ۔

## <sup>مها.</sup> ... مرزا قادیانی که طباز کانمونه

ال عهارت مين ثين الشائم "أل إيهاما

الدين يجهلوننا

الس عندهم من علم

س بل عصبة من مقاليس (عَوْرُأُسُّ سَاءُ مُلَحُرَا مُن عَالِيسِ (عَوْرُأُسُّ سَاءُ مُل خُرَا مُن عَالَمُ مِن ا

ان متیوں جملوں کا حاصل ایک ہے پھڑھش مثق اور کا نذہ بیاہ کرنے کے سوالیک ہی 'بات کو تین ہار کہنا بجڑ نہیں تو کیا ہے اگر کہ جائے کہنا کید کے لئے ایسا ' یو کمیا تو اہل فہم سیجھتے ہیں کہ یہاں تا کید کا مقام نہیں کیونکہ جسمضمون کا روایا جائے اس کی تا کید کے کیا معنی اور اگر نقل کلام ہے تو اے دکھا۔ بیٹے کے مخالفین نے کہاں ان نہیں جملول کا استعمال کیا ہے ملاوہ بریں تا کید کے لئے ' تکو ارکا ڈ تھی۔

## ۱۵ 💎 مرزا قادیانی کی دوسری غلطی

ائن عبارت میں جملہ یہ جھلوندا اخ اور پیقولون الے اکے درمیان جملہ یہ سے بسط بعد وزیر الے ایک درمیان جملہ کو وہ پیسے بسف ون کالہ ناخلاف بلافت ہے کیونکہ پہلے دونوں جملے باہم مرم ہو جی اور درمیائی جملہ کو وہ رہائیس پھر جس شخص کوجملوں کی مناسب کا مجھی ملم نہ ہوا درائیے گلام میں اس کا لحاظ ندر کھے تجب ہے کہ وہ سے کہ دود سے کہ وہ درسے کا مجھے۔

## ۱۲ ..... مرزا قادیانی کی تیسری منطی

''لیسن عندهد من علم شئے'' ہے''لیس لهم من علم ''زیادہ فصح اور بلغ ہے یُوکیہ بیاس ہے میخنہ بھی ہے اور نئی علم پر زیادہ دال ہے اور ای لئے قرآن میں ای کو اختیار کیا ہے۔

# ے!..... مرزا قادیائی کی چوشمی منطی

بىل عنصلىة مىن مغالبىس الائتان كالضافت كالضبار من يمن كونى تغييب بلكسيد طول لاطائل سيراس كئراد بالدارية وتع يس من كوغام نيس مرت اور محض أضافت بى يرأتها کرے تی حربی نے کہا ہے۔ 'صلیت المغرب فی تفلیس مع رُمرۃ مغالیس'' نابغے کے شعریں ہے' عصابة طیسر تھتدی بعصائب ''باں! سُومّا کیں کہ کن سے کیا بات ایک پیراہوگ جو بلااس کے ناتمام بتی؟۔ ۱۸۔۔۔۔ مرز اتا ویانی کی یا نچوس علطی

لیس عددهم سن علم بل عصبة من مفالیس بین بل کا استعال سی نیل کا استعال سی نیل کا استعال سی نیل کا استعال سی نیل کے بعد اگر تمد بوجیا کہ بہال ہو گا اس فت بل سے مضمون سابق بینی بوگا جس طرح آ ' ام یسقول ون به جفة بل جاء هم سالحق '' بہال ہے مضمون سابق بینی جنون کی نئی ہوگی۔ اس نے اب مرزا قادیانی کے کلام کے یہ می ہوئے کہ وہ عالم بین نیکن ان کے پاس طرخیس ہے اور فاہ ہے کہ یہ کام سی قدر مہمل ہے؟ ۔ بلکماس بین اجتماع نیل استحال ہو کا کہ کا اس بین اجتماع کا میں اجتماع کا اس بین اللہ اور عبد الما المبدق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بین اور عبد الما جمیل اللہ اللہ بین اور عبد الما جمیل اللہ اللہ بین اور عبد الما جمیل نظر اللہ بین اور عبد الما جہ تھی ہوئے کہ کا اللہ بین اور جمیل اللہ بین اور عبد الما جہ تھی اور بھی الما اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین

اس عبارت كترجمه ميس عبدالمه جدقاد يانى في جوارد وعبارت لكسى بهاى سان كر في دانى بركانى روشى بايد كريست "أيك طرى فر في دانى ببايد كريست "أيك طرى مرفي دونى برقان بركانى روشى بناور عبارت بها و دانى ببايد كريست "أيك طرى مرفي و دونو بيس بيس كان يكون كوا موفى المنازة بين المارة ويول ميس فرق تركزنا وران دونول ميس فرق تركزنا بيا بين قابليت على كاكبارنا كمان كي شان ب-يسميد خون التلبيس كاييز جمه (فريب مَر يب أمر يب أول كريس كرت بين) نبايت بي من عبي بياق بين قابليت على كايينارة اس قدر بين وقو مرزا قاد يانى كا عباراً كرآ بي كوظرة ين قاس ميس كوئى تجب فيرام زميس لها المراس قدر المنازة المراس المنازة المراس المنازة المنازيس المناز

الحمقاء لخربت الدنيا! ٢٠..... بيبوس تُقُوكر

قولہ ' اور اس کی ماند انہیں ستر دنوں ہیں' (القاء صفحہ مرام ) ہاں عبدالماجہ قادیا فی آپ نے اور شآپ کے مورزا قادیا فی نے میاقہ بتا یا نہیں کہ مجزانہ طاقت کو ٹی انجن کی بھاپ ہے یا گھڑی کی کوک ہے جو ستر دن کے بعد فنا ہو جائے گی۔ یا کھل جائے گی ایسی باقوں سے آگر چہدول کے اندر ہے دام فریب ہیں پھنس جا کیں۔ گرکیا پیشرم کی بات نہیں کہ ایسی بات کہی جائے جو اپنی کروری اور تلابیس ابلیس کا نہایت ہی خاسم افتان نشان ہو۔ کیا کوئی عاقل یہ کہ سکتا ہے کہ مجزانہ طاقت ستر دن کے بعد اور وہ بھی وہ ستر دن جن کوم زا قادیا نی نے تعین کیا ہوفنا ہو جاتی ہے۔ اے در یاد جہ عت قادیا نیے ذرا شرم کر واور خدا ہے ؛ روآ خرا کی روز مرنا ہے اور خدا کے سامنے جاتا ہے اور یاد کہ علی کا بیات کی زبانہ طاقت کسی زبانہ اور موسم ہے مقید نہیں زبانہ خواہ کتا ہی گزر جائے اور کتنے ہی پلئے کھائے۔ مگر مجزانہ طاقت کسی زبانہ اور موسم ہے مقید نہیں زبانہ خواہ کتا ہی گزر جائے اور کتنے ہی پلئے کھائے۔ مگر مجزانہ طاقت برستورو لی بی رہے گی اور کوئی کسی وقت ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کھائے۔ مگر محزانہ طاقت برستورو لی بی ارہ کوئی کا۔

ا۲..... اكيسوس څلوكر

قولہ ان ناظرین ہا انساف اگر ان دونوں سابوں کو جوسینکڑوں بری قبل تصنیف ہوئی ہیں۔ ان لئے الا القاصفہ ہوئی انساف کرسیگڑوں کا الماء بھی معلوم تبین کہ اس میں کاف کے پہلے نوں نہیں۔ واقعی بیمرزا قادیائی قادیان ہی کے کام کا خالات کے اللہ علی معلوم تبین کہ اس میں کاف کے پہلے نہیں شریاتا اور اپنی ہرزا تا دیائی قادیائی ہے۔ سامن ڈتا ہوا ہے کیا کلام مجرہ کلام بھی کہلائے گا۔ جس کلام ہے معرہ انسان کا کلام ہو۔ عبدالماجد قادیائی اگر آپ خود بھی کہلائے گا۔ جس کلام ہے تعدہ اور بہتر انسان کا کلام ہو۔ عبدالماجد قادیائی اگر آپ خود بھی کہام ججرک کریں تو تلخیص المفاح ہی کود کھی ورزگسی اہل علم سے کاام ججز کے معنی دریافت سے کام ججرک معنی اگر معلوم ہوت تو پھرضر دران رسالوں کے عہدہ ہونے کے بعد الخاذ آسے کا دجل آپ کو بھی نظر آ جاتا ہے جس ناواقئی ہے آپ ایہا کہر رہی ہیں و کیسئے ہم نے پہلے ہی مطول سے کلام ہجڑ کے معنی لکھ دیے ہیں اور اس کا ترجہ بھی کر دیا ہے تا کہ عربی وقت بھی نہ درہے پھراس پر بھی یہاں شوکرکھانا اور سنہا لئے ہے بھی سیرھانہ ہونا موت کی علامت ہے اور معلوم ہوتا ہے کہلی حیات کانام ونشان بھی نہیں دیا۔

ļ.

۲۲..... بائيسوين تھوڪر

تولد"اس الجاز أمس كا الجاز أمس جومقابلد ابواحد صاحب اور ديگر علمائ مخافين موجوده كركس تي مي الجاز اس جومقابلد ابواحد صاحب اور ديگر علمائ مخافين موجوده كركس تي مي الجاز القابم من الجاز القابم من الجاز القابم المركس من المحافظ المح

۳۳..... تىيبوس ڭھوكر

قوله' و کھنا ہے کہ ابواحمہ صاحب اس کو کہاں تک تشکیم کرتے ہیں' ( اللہ اصفحہ ۹ سط ۴ ) انسانوں میں انبیا ، کے سوا کوئی معصوم نہیں فلطی اور خطا ، بھول چوک ہے کوئی شخنس بھا ،وانہیں۔ ہاں پیضرور ہے کہ کئی کی بھیائی اورصوا ہاس کی بردنی اور خطاء پر غالب ہےاورکسی کی برائی اور خطاءایں کی صواب اور بھیائی پر جاوی ہے۔اب ایس حالت میں کئی تجھدار سے ینہیں ہوسکتا کیہ وکیک شخص کے پچھاقوال یا افعال کوسرا ہے تو چروہ اس کے تمام ہی اقوال و فعال ُ وسرا ہے بلکہ منصف اورمحقق کی میشان ہے کدحق و بطس ہے میزان پرانصاف ہے ہرشے کو جانبچے اور' فعافظ ہ البی ماقال و لا قنظر الی من قال ''یزمل کرے۔اب سی مقل یا منصف ہے یا میدسراسر حماقت ہے کہای نے اگراہن قیم اور صدرالدین نے ان دونوں رسالوں کوسراہانو پھروہ ان کے تمام!قوال وافعال کو بلا جانچے اور دیکھے سراہے یا ان کے تمام اسا تذہ کے اور تمام خاند ان کے اقوال دافعال اور کتابوں کوسرا ہا، پاسی کے ایک قول کورد کرے تو چھراش کے تمام اقوال کورد کر ہے۔ ادراس کے تمام متعلقین کورد کرے۔ بیدلاز معقلی تونہیں ہے باں قادیانی ہوتو ہمیں علم نہیں غالبًا عبدالماجد فادیانی نے میرجو تیجی کہا ہے وہ جماعت قادیانی کے مسلک برکہا ہے کیونکہ مرزا قادیانی ک پیٹاگوئی کے گودام میں لاکھوں من چیٹیین کو ئیاں بوروں میں بھری ہوئی رکھی تھیں اور روزاند بزارون من مشین میں ڈھلتی تھیں اتفا قابغلط ہر بدف زند تیرے کے موافق اس انبار ناپید*ا ک*نار میں ا يك آ وج تجي بھي برآ مد بهو كي البكنذوب قب يه حدد قرحبونا كبھي تج بھي بور ويتا ہے پاس اس بر

جماعت قاد ہانیہ نے آ نکھ بند کر کے تمام گودام کو ہلاد تکھیا ہما لیے خرید لیااور کھر اکھوٹا کچھونید پکھا۔ بقسما اشتروبه انفسهم إاوراك كوكهامراباتمام ي كومراه ليابلك مرزا قادياني كتمام تتعلقين کی باتوں کوسراہ لیااس بناء برعبدالما جدقادیا نی اس حق ہے یہی امیدر کھتے ہیں اور قرماتے ہیں۔ ( این قیم اورصدرالدین کوننیمت ہے کہ آج بہت سرایتے ہیں مگر کیا .....الخ! مولوی صاحب پیہ آ ب کا خیال خام ہے خدااوررسول کے بعد ہڑخص کا قول قابل تنتید ہے جوشریعت کے معیار برصحے اتر جائے علی الرائس والعین ورند قابل رور کیا حضرت مجد وصاحب رحمة الله کا مقوله آپ کو یا دنبیل ر ہا۔افسوس ہے کہ موقع بی پرآ ہے بھول جاتے ہیں اور و سے بے پر کی بہت اڑ اتے ہیں دیکھواور خوب يادكر ومجدد صاحب كتم بين "قائل آن سخفان شيخ كبير يمني باشد ياشيخ اكبر شامي كبلام محمد عربي شيط در كارست نه كلام محي الدين عربي و صيدر الدون قو نو ي ''مجد دصاحبُ كابه مقوله نهر ہے حرفوں میں بہت جلی قیم ہے ہمار ہے دل يرتقش كاالحجرب؛ وداى يرجادا كمل ب- كر ضرق مرانب نكني زنديقي حق حق بواور باطل باطل اس میں خدا در سول کے بعد کوئی تخصیص نہیں بلکہ مرزا قادیانی کے جوبعض اقوال سیجے ہیں ا اس کوبھی حضرت اقد س ابواحمد صاحب نے سراہا ہے جبیبا کہ دوسری شبادت آ سانی میں بھی مرزا قادیانی کے ایک قول کو تکھاہے کہ یہ آب زر نکھنے کے قابل ہے۔

۲۴..... چوبیسوین څهوکر

مہا جرر تمة اللہ علیہ جو مولوی تو رالدین قادیاتی کے پیر ہیں اور ان کے اکابر اس تذہ قائل ہیں کہ رسول خدافی کے بعد الماجد قادیاتی کو جائے کہ مرز اقادیاتی کی خدافی کے بعد الماجد قادیاتی کو جائے کہ مرز اقادیاتی کی نبوت سے ہاتھ وھوئیں اور بتا کیں کہ آج شاہ صاحب مرجوم وغیرہ نے کتے محققات مسائل کے جہ عت قادیاتیوں نے ان کے ہم عقائد مسلماتوں کے ساتھ کیا جہ عت قادیاتیوں نے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے گیا آپ لوگوں نے ساتھ کیا کہ جائے گا ہوئیں؟۔
سلوک کیا ہوا ہے کیا فتو کی صدر فرمایا ہے گیا آپ لوگوں نے صادر فرمایا ہے آپ کو یا زمیں؟۔
سلوک کیا ہوا ہے کیا تھو کر

قولہ 'آ پ جیسے علاء نے کیا سلوک کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے ان عمائے اسلام پر بیا تہام ہے یا عناویا جہل کا فساد کہ آ پ بیفرماتے ہیں حضرت آن محی الدین عربی اوراہن تیمیہ کے محققاند مسائل کے کتنے علاء مشر ہیں جانا نکہ حققین علاء نے ان کی تحقید وخین کے سامنے سرتسلیم تم کیا ہے اوران کے مدح اورداو خین میں ان کا قلم وجد میں آ جا تا ہے اگر آ پ کوان علاء کرام کے نام معلوم نہ ہوں اوران کی کتابول سے واقفیت نہ ہوتا کہ واقف سے دریا فت قرما ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آئ وردن کی کتا آپ کو معلوم نہیں کہ آئ حالت ضرور ہے کہ نہ فعدا کی اسلام کو خر ہے۔ البند مرزا قادیانی اور جماعت احمد ہے کی سے حالت ضرور ہے کہ نہ فعدا کی بیش نہ رسول کی ، جو حدیث مرزا قادیانی کا البام کے فلاف ہوتو وہ بھی بھی بدول کی نو کر ہے ہے بعد اسلام کے بیبال آپ شرفیق کے بعد درسرا مرتب ہے وہ بھی نجی اور معمولی انسان جیں۔ سیدالشہد اء جناب سیدنا ومولا نا حضرت امام حسین اور حضرت میسی علیہ الصلاح والسلام کے بیاں تو جس جرات کو حسین اور حضرت میں قوم زا قادیانی نے جس جرات کو حسین اور حضرت میں قادیات ہے کہ آ پ تمام مسلمانوں کواج ہے برقیاس کرتے ہیں۔۔

کار پاکان راقیاس از خود مگیر گرچه باشند در نوشتن شیرو شیر ۲۲..... چیمبیسویس تھوکر

قولہ'' ہم نے دونوں ای کتاب میں نقل کی جیں'' افسوس ہے کہ آپ کو اہل حق اور علائے اسلام کا مسلک معلوم نہیں ای لئے یہ عامیانہ ہو تیں بتارہے ہیں شجھوا ورخوب یا در کھو کہ آپ دوقول نہیں دو ہزار بلکہ دول کھ قول نقس کرتے تو ہمیں ان کے شلیم میں کوئی تامل نہ ہوتا خواہ آپ دیکھیں یا اندھے ہوج کیں رگر بشرطیکہ وہ حضرت مجدد صاحب کے معیار پر پورے اتریں ہاں جماعت قادیانیے کی طرح ہم ہے کہتی بیامید نہ کرنی جائے کہآ تکھوں پر پٹی یا ندھ کراور کا نول میں ڈاٹ دے کرنمام گودام کوخریدلیں۔ ہے۔.... سننا کیسوس تصور کر

قور "جس بیس سورہ فاتحہ کے ذریعہ اسلام کے اکثر مسائل برطبق مسلک محدثین بیان کے جیس۔ (القہ بسخیہ سلام کارینہیں کہہ سکتا کہ اس بیس اسلام کے اکثر مسائل بیس دینہیں کہہ سکتا کہ اس بیس اسلام کے اکثر مسائل ہیں۔ ہاں بیس بھولا آپ واسلام کے مسائل ہی معلوم نہیں عبد المهاجد قادیا نی ذرا سمجھ کر فرمائے اسلام کے اکثر مسائل تو کیا اس کے عشر عشیر کے لئے بہی مدارج السائلین جیسی کی جلد ہیں در کار ہیں کیا مسائل اسلام بھی پایشگوئی کا تصیلہ ہے جو چوورقہ میں مدارج السائلین جیس کی اس تحقیق نے (کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے اسلام کے اکثر مسائل برطبق مسلک محدثین بیان کئے جیس) اس امر کا بھین ولا دیا کہ مدارج السائلین کوشرور بغور پر بھا ہے مگر بیتو فرمائے کہ جس مدارج السائلین کوآپ نے پر بھا ہے وہ علی کے اسلام کے کتب خاند کی تحقیق آپ کے کہ جس مدارج السائلین کوآپ نے پر بھا ہے وہ علی کے اسلام کے کتب خاند کی تحقیما تا وہ بان کی ؟

#### ۲۸..... انگهائیسوس مُفوکر

قولہ' فیر محقق مسائل کی تر دید کی ہے' (القامی مطرعا) تر دید مصدر ہے تفعیل کا ،
اسے میزان خوان طفل مکتب بھی جانتاہے جس کے معنی دائر کرنے نے سی سام بدالما جدقا دیائی
افر ما کمیں کداس عبارت کے کیامعنی ہوئے (فیر نقل مسائل کی تر دید کی ہے) این فیر محتق مسائل کو دائر کیا ہے۔عبد الما جدقا دیائی صاحب جب آپ تو تر دید اور ردیس بھی امنیا زئیس تو تعجب ہے کہ آپ نے کس جرأت پر فیصلہ آسانی کے جواب کا قصد کیا۔ اور ابھی تک عامیا ندالف ط آپ کے زیاں پر چ سے ہوئے ہیں۔
زیان پرچ سے ہوئے ہیں۔

**۲۹**..... ائتيبو ين گھوڪر

قولة "ا عَازاكُت مِن جَس طرح مقف اور تَع عبارات ہے ... الخ!" (القارشخه سه ٢٠) اگرونی قادیانی ہے کہ جس طرح اعباز المسے میں مقفی اور تجع عبارت ہے قرآن میں نہیں تو کیا عبدالماجد قادیانی یہ نقتی ویں گے کہ اعباز المسے قرآن ہے اعباز میں زیادہ ہے۔ سنیئے حضرت مہال میں آپ کواس مقفی اور تجع پر حضرت سرورا نہیا ، کا فقوی سنا تا ہوں ایک حمل کے ضائع کرنے پر جناب سرور کا کنات نے اس کے عض میں بردہ دلایا۔ اس پر اس نے جس سے دلایا تھا کہا۔ "کیف اغرم من لاشرب ولا اکل ولا خطق ولا استھل فعثل ذلك بطله "اس پر

سرور کا نئات کے فرایا۔انسما ہذا من الکھان اور ایک روایت میں ہے 'السبجع کسجع الاعبد اب ''لینی پیمنفی اور سجع کا ہنوں کا شیوہ ہے یا گاؤں کے گنواروں کا بس ای حدیث سے مرز اقادیانی کے مقلی اور سجع کا بھی فیصلہ کر لیجئے۔

اب میں سروست عبدالماجد قادیانی کی ایک ہی غلطی کے نمونہ پراکتفا کرتا ہوں۔اور اس پر ناظرین اوروں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں۔

قیاس کن زگستان من بهار مرا

ہاں وگرعبدا مُاجِد قادیانی نے اس کا جواب دیا تو آئے سندہ میں بھی ان کی ایک ایک ملطی گھول گا۔

چونکہ جماعت قادیا نیے خصوصاً مولوی عبدالماجد قادیانی نے عوام کے روبرو بہت پچھ دعوے کیے اوراہل حق پراتہام لگایاس کئے ہیں نے پہلے فیصلہ کے لئے اعلان حقانی شائع کیا تھا۔
اوریہ خیال تھا کہ عبدالمی جدقادیانی سامنے آ کر فیصلہ کریں گے لیکن آج تک کوئی صدا فیصلہ کے مرزائی جماعت سے برآ مذہبیں ہوئی۔ مناظرہ کو صحیفہ عبلیغیہ غیں عبدالمیا جدقادیا نی نے لکھا تھا۔
یہاں سے فورا صحیفہ رحمانیہ نمبرالا عیں اس کا جواب دے کریہ صاف لکھودیا کہ آپ خود مناظرہ کریں یا اپنے کسی شاگرد کو مناظرہ کے لئے آ مادہ فرما کیں۔ ہم مستعد جیں گر آپ کا صحیفہ تبلیفہ تو مرزا قد دیائی کے پاس پہنچ کر پھروا لیس ہی نہ آیا اور صحیفہ رحمانیہ بفضلہ تعالیٰ نمبرالا تک پہنچ گیا اور مرزائی جماعت ہوں کہ اب ہمی اگر کسی مرزائی کو جمت ہے اور اپنے دعوے کو نا بت کرسکنا ہے تو سامنے آ کر فیصلہ موں کہ اب ہمی اگر کسی مرزائی کو جمت ہے اور اپنے دعوے کو نا بت کرسکنا ہے تو سامنے آ کر فیصلہ کرے ورنا نہام اور بہتان لگانے ہے باز آئے۔ فقط عبدالسلیف رحمانی۔

مسلمانواين ايمان كي حفاظت كرو

اس وقت میں ایک بڑا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے گرخدا کاشکر ہے کہ ذیل کے رسائل نے ان کی حالت کو قاب کی طرح روش کر کے دکھا دیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ اسے ضرور دیکھیں اس میں شک نہیں کہ واقع بیدسالے گمراہوں کے لئے سرچشمہ ہدایت اور بیار دلوں کے لئے آب حیات ہیں اور ایسے پرزور دلائل سے لکھے گئے ہیں کہ اگر ساری و نیا کے قادیانی مل کرچاہیں کہ ان کا جواب دیں بی قیامت تک نہیں ہوسکتا۔

فیصله آسانی: بدرساله نین حصول میں ہے اور ہرایک حصد ایک علیحدہ مستقل رساله

ہے جو مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لئے نہایت کافی ہے اس دفت پہلاشائع ہوگیا ہے اب دوبار ہ زبرطبع ہے۔

دوسری شہادت آسانی: اس میں مرزا قادیانی کے اس نشانیوں کو مٹایا ہے جس کو انہوں نے اپنے لئے آسانی نشان قرار دیا تھاا ورا یک موضوع روایت کو حدیث قرار دیکراس سے سندیگڑی تھی اوراس کے غلط معنی بیان کر کے اپنی اوپر جسپاں کیا تھاان کی غلط نہی دکھائی ہے۔ اطلاع عام

تمام مسلمانوں اورخصوصاً جماعت قادیانیہ ہے خیرخوابانہ کہتا ہوں کہ مرزا کی جماعت کے عبدالما جد قادیا نی بڑے عالم کہلائے ہی اور وہ تو اپنے تنبئی بہت ہی کچھ سمجھتے ہیں مگر ان کی قابلیت او ملمیت کی حالت و تکھئے کہان کے القائے نفسانی کے دوسفحوں میں بتیس غلطہاں بطور نمونہ میں نے آپ کو دکھا کیں۔اب اس بران کی ساری کتاب کو قیاس کیجئے اوران کی قابلیت کی حالت کومعلوم کر لیجئے میں متعدد یارانہیں جیلنج دے چکا ہوں کدسامنے آ ہے اور فیصلہ آ سانی کے متعنق فیصلہ کر کیجئے ۔مگر پکھو جواب نہ دیا پہلے اعلان حقائی میں میں نے چیلنج ویااس کے بعد صحیفہ تبلیغہ میں انہوں نے ایک ثر طالگائی میں نے اسے مظور کر کے پھراعلان دیاصحیفہ رہمانہ نمبر اور کیھیئے ایں کے بعد کا ذکراس رسالہ کے شروع میں کیا گیا مگرسا سنے ندآ ئے۔اب تھوڑے روز ہوئے ہیں کہ ضلیفۃ امسے صاحب کوایک چیلنج تھیوا کر میں نے بھیحااورا یک مولوی حکیم یعسوب صاحب نے جیجا اور بید دونوں چیلنج ان کے باس بھی جیجے گئے مگر انکو ریجی غیرے نہ ہوئی کہ ہمارے خلیفہ کو چیلنج ویئے جاتے ہیں جمیں ان کی آبرور کھنا جاہتے میں نے اپنے چیلنج میں مرزا قادیانی کی نبوت کا فیصلہ کرنا جا ہا ہے اور کلام خدا ہے اور کلام رسول ہے دکھا دیا ہے کہ جناب رسول الشعائقة تیفیم آخر الزمان ہیں ان کے بعد جونبوت کا دعوے کرے وہ جھوٹا ہے دحی نبوت منقطع ہوگئی تحکیم صاحب نے بیلکھا ہے کدم زاتا دیانی نے جو جائدگر ہن اورسورج گرئین کے اجتماع کواسے مہدی ہونے کی شہادت تھبرایا ہےاور بڑاغل مجایا ہے میحض غلط ہے کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کا ثبوت نہیں ' ہوسکتا ہے۔ شمر مرزامحمود تو آئے آئے رہ گئے ۔ جیرت تو بیہ ہے کہ عبدالما عید قادیانی یہاں موجود میں۔ انہیں بھی اتن جرائے نہیں ہوتی کہ سامنے آ کر جواب دیں۔ اگریہ ند ہوسکے تو بذر اید تحریر ہی جواب دیاہوتا۔ پیکسی بدیمی دلیل ہے کدمرزائی جماعت اپنے **ن**دہب کی حقانیت ٹابت نہیں کر عکق بالكل عا جزئية تُمرعار: دربت يرستون كي طرح بإطل مذهب كوچيوژ نهبين جايينے ـ

اب ساتویں مرتبہ چیلنج دیتا ہوں

کہ اگرآ پ کوائے ندہب کی حقانیت اور مرزا قادیانی کے تیے ہونے کا دعویٰ ہے تو فيصله آس في حصداول اور حصد وم اور حصد سوم من جومرزا قادياني كے نبايت بخته اقرار سے أنين كاذب ثابت كيابياس كاجواب ديجئے رشبادت آساني ميں جومرزا قادياني كا كاؤب ہونا متعدو طور سے ثابت کیا ہے۔اوران کی بےعلمی اور فریب دبی علانیہ طور سے دکھائی ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے اورا ظہار حق کیول نہیں کرتے۔اس خاکسار کوآپایے برابرنہیں سجھتے تو قران و حدیث ہے کہیں بھی وکھا و بیجئے کہ اظہار حق برابر والے کے سامنے ضروری ہے کم رشد والے کے سامنے ضروری نہیں ہےاس کے علاوہ ندکورہ رسالے تو انہیں ہز رگ کے ہیں جن کی برابری کا دعویٰ کر کے آپ نخر کرنا جا ہتے ہیں بھر کیوں نہیں جواب دیتے بینہایت روثن دلیل ہے کہ آپ اور آپ کی ساری جماعت جواب سے عاجز ہے۔

تہ دیانی جماعت اپنے مولوی کوآ مادہ کرے ہم ہرطرح سے آ مادہ ہیں جس طرح سے وہ جس طریقہ سے اظہار حق ہو سکے اور اہل فہم انصاف پسند حضرات تسلیم کرلیں میں اس کی چند صورتین بیان کرتا ہول۔

خاص جسد ہوجس میں طرفین کے اہل علم تعلیم یافت حضرات ہول بعض ان میں غیر ندہب والے بھی ہوں۔ میں یا کوئی ووسرا ذی علم آئیں دلائل میں سے ایک ولیل کو پیش کر ہے جواب تک کیصے جا بیچے ہیں ہو بھی قادیانی نے جواب بیں دیااورمولوی عبدالماجد قادیا<mark>نی یا</mark> وہ اپنی طرف ہے جس ذی علم کومتم رکر دیں وہ جواب دے پھراس جواب میں جُفُلطی ہوگی اسے ہم ظاہر کریں گے۔ یہ تینوں بیان لکھ کر پیش کئے جائیں باز بانی بیان ہواور کو کی لکھتا جائے اور آخر میں طرفین کے دستخط ہو جا تمیں اور حاضرین نے ان بیانوں کوئن کر جو فیصلہ کیا وہ ان سے کلمھوالیا ج ے اور مشتبر کرد یا ج ے مئ کوجواب الجواب کاحق ہونا نہایت ظاہر اور عقل بات ہے۔ حاکم ونت کے بیمان بھی ابیا ہی برتاؤ ہے۔ بیان مدق کے بعد صرف بدعا علید کے بیان پر حاکم فیصلہ نہیں دیتا بلکہ مدعی کا جواب من کر فیصلہ لکھتا ہے۔

دوسراطریقدنهایت عده بدیه که جو بات شروع کی جائے اس کی حق و باطل ہونے کی تحقیق میں نہایت تہذیب ہے یہاں تک گفتگو کی جائے کہا یک فریق ہند ہوجائے لیعنی حاضرین کے نز دیک اسے کچھ کہنے کا موقع ندر ہے۔ان دونوںصورتوں میںضرور ہے کہ ۔ ،طرفین میں کوئی شخص فضول ہاتیں نہ کرےاوراس کے لئے سب میں زیادہ قابل کو حکم کیا جائے کیہ وہ جبطر فین میں ہے کو کی نضول بات کہنا شروع کرے و روک دے۔

أَكْرَنِي وجِهِ \_ آبِ ما منتَهِينِ آيكة تو بمار به رسالون كاجواب لَلهركر شُائع سیجیّاً مگراینے برادرخلیل احمد قادیانی کی طرح علانیہ دروغ گوئی ندکرو بیجنے گا کہ بہاری طرف ے سب کا جواب دیا گیا ہے۔ایک رسانہ ہم پیش کریں بلکہ اس کا اصل اعتراض لکھ کر ہم آپ کے پاس جیجیں اورآپ اس کا جواب دیں جس طرح شہادت آسانی کا اصل اعتراض مولوی تھیم بعسوب صاحب نے لکھ کر آپ کوادر آپ کے خلیفہ کو بھیجا ہے۔ آپ اس کا جواب دیں۔ اور ہارے یاس بھیجے دیں ہم اس کی غلطی کا اضہار کریں گے ۔گرنہایت فلا ہرہے کہ جب ان کی قابلیت اور ملمیت کا بیرهال ہے جبیبا کہ اس رسالہ میں اور دوسرے رسالوں میں ذکر کیا گیا تو ان کوسا ہے آنے کی جزات کیونکر ہوعتی ہے؟ ۔البتدایے گروہ کے ہے وقو فول کے تھا منے کے لئے اسوقت رپہ کہدوئے ہیں کہ ہمارے کی فری علم کے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہارے اونیٰ اونی مُفتَلُو کر کتھتے ہیں تگرافسوں یہ ہے کہ اب تک کوئی اونی واعلیٰ سامنے تو نیآ یا یہ میں تو کسی ہے عارمیس ے۔ ہرایک کےسامنے اظہار حق کرنے کو حاضر ہیں ہم قادیانی جماعت سے کہتے ہیں کہ بیرحیلہ اس مجدے سے کدوہ بارے بامنے بیس آسکتے اور توب جانتے ہیں کہ جورسالے ہماری طرف ے ککھے گئے ہیں۔ان میں ایسے دلائل قاطعہ سے مرزا قادیانی کو کا ذب ثابت کردیا ہے کہان کا جواب نہیں ہوسکتا قادیانی جماعت اس کوخوب مجھ لے کہ ہرایک رسالہ غصل اور نہایت زور کا چیلنج ہے جو کئی برس سے بہری طرف ہے دیا جاتا ہے اور اس طرف صداے برنمی خواست کامضمون ہے اورالحق يعلوو لا يعلي كاثبوت ورجاء الحق وزهق الباطل كاظهور بورباب اوراب جو بھا گلپور میں چیلنج دیا ہے وہ کس قدر فریب آمیز وران کے بجز کی دلیل ہے مفزت عالی نے تو ہتعد د رسالےلکھ کرونیا میں مشتہر کر ویئے اور خاص وعام کے لئے مثل آفتاب کے روشن کر کے دکھاویا کہ مرزا قادیانی کاؤب ہیں اوران کا کوؤب ہونا ایک دلیل ہے نہیں متعدد ولیلوں سے نہایت ظاہر کر کے دکھا دیا پھراب ان سے کیا بیان کرانا جاہتے ہو۔ان کا لکھا ہوا تو دنیا دکھے رہی ہے اگر ہیب حق سے آ بہیں و کیو سکتے تو مجمع خاص میں یاعام میں جس طرح مناسب ہوہم حضرت ہی کی تحریر کو بڑھ کرسنا کمیں مگراس کے بعد آ ب ایک گھنٹہ کھڑے ہوکر جھوٹی یا تیں اناب شناپ کہہ کر ھے جا کیں بینیں ہوسکتا اس کے بعد ہم بھی آ ب کے بیان کی غلطیاں اور کذب بیانیاں ضرور خرخوا مسلمين إ د کھلائیں ہے۔ بغیراس کے اظہار حق ہر گزنبیں ہوسکتا۔ عبداللطيف رحماني

كفاء واآءاني فيصله

م ﴿ قَادِ إِنِّي كِي وَعُوبِ قِرْ آنَ صِدِيثُ إِجِمَاعٌ عَتَلَ نَفْلَ كَے جِوَكَمِ مُثَالِفٍ مِن اس ك و دخود اسينا حبول على بون برايي كللي نشاني اورسجا گواه ركھتے ہيں كه پيران كے مفتري ہونے ہے 'ال کی ضرورت نہیں ہے اور مرز اقادیانی کا بید ہوئی بھی اس یقین کے لئے کانی ہے کہ مرز ا تا ویونی بی نو کیاوہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے ۔ کیکن قر آن وحدیث سے عام مسلمان اور قربورے وانف ہی نبیں دوسرے مرزا قادیانی نے قرآن وحدیث کے معانی میں بہت کچھ ساہ کاری کو کام فرمایا ہے۔اس لئے ہرمسلمان کا پیفرض ہے کہ قرتان وحدیث کے سیج معانی ہے لوگوں کو واقت کرے اور مرزا قادیانی کی ملع سازی کی بیری قلعی کھو لے اس لئے اس وقت تک رہت ہے ماہا ، دیندار خدا برستوں نے اس کام کو انجام دیا۔ خصوصاً اس صوبہ بہاریس موتکیرے بہت سے رسالے!شتبار کتامیں اس بارے میں شائع ہو کمی خصوصاً فیصلہ آسانی ہر۔ دھیہ وشیادے آسانی وغیرہ جن میں روز روشن کی طرح مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ٹاہت کلیا ہے۔اوران کی وجہ ہے بہت ے وہ مسلمان جو تذیذ بنب میں تھے وہ مرزا قادیانی اوران کے مذہب سے تنفر ہو گئے اور بہت سے مرزائیوں نے اپنے عقا کد باطلہ سے تو بدکی ان رسالوں کے مقابلہ میں پہال سے قاویان تک کسی ایک تا دیانی نے بھی کچھے جواپنہیں لکھااور جو دوالک تحریریں اٹ تک اس جماعت کی طرف ہے شائع ہوئی ہیںا سے ناظرین دیکھ کرخود فیصلہ کر سکتے ہیں کہان میں ہماری باتوں کا جواب دیا یاوہ مرزا قادیانی کی اعلی تعلیم کانموند ہے حال میں بھی اس جماعت نے اعلان ہا مانی شائع کیا ہے آھے ناظرين ديكصين اوراس جماعت كى تبذيب اورمرزا قادياني كة تعليم اورقادياني ندبب كي اصلاح وتقوی کی داد دیں ہجس میں انہوں نے مرزا تا دیانی کی اور کافروں کی پیروی کی ہے کہ جب وہ عاجز ہوتے تھے تو انبیا بلیہم السلام اور اولیا والند و گالیاں دینے کیتے تھے ای طرح مرز ائیوں نے بھی اس اشتبار میں اینے فدیب کی تعلیم کاعملی ثبوت ویا ہے اورا لیسے مقاموں پر انبیا بیلیم السلام افرافلي والشفِّ أيت انسا اشكوا وبثى وحزنى الى الله (يوسف: ٨٦) أ اور ان الله مصدر بالعبيان (مومن: ٤٤) " كوية هَ زَمِير كيابهم نے بھي است ير هااوراس كافيصلماس قادر مطنق برجھوڙ ديا جو بڙاٽوا نااور ہر ھئے پر قادرے۔



# تذكره حضرت يونس عليهالسلام

مرزا قادیائی نے اپنی صدافت کا نشان اپنی پیشین گوئیوں کو قرار دیا فقا مگر جب ان کی عظیم الشان پیشین گوئیاں غلط ہو کیں تو انہوں نے انہیا علیم السلام پر انہام لگا کر اپنی برات کرنا چاہی ان انہاموں میں سے ایک بیٹھی ہے کہ اسنے رسالوں میں بہت جگہ حضرت یونس علیہ السلام کی فیشین گوئی میں بہت جگہ حضرت یونس علیہ السلام کی فیشین گوئی الی کی تھی ۔ کر بیا الزام محض فنظ ہے ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی الی بیٹیگوئی جی پوری نہوئی ہو۔

عبداللطیف رحمانی!

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"لا نعيد الا اياه ونرغب عين سواه ولا حول ولا قوة الا بالله الصلى على رسوله خاتم الانبياء و نعوذ بك من تنبه بعده يا مولاه"

اسلام جپائی اُوراصلی نیکی کی عمارت ہے اورائی مشحکم اور بلند ہے جو چودہ سو ہرت سے اب نیب اپنی آب و تا ہب سے قائم ہے۔ کیا اسلام سی شعبدہ باز کا شعبدہ ہے یا کسی وجل وفریب کا یہ دویو سی مکار بینی کا حجمونا ڈھکوسلا کے جس کی بنیادوں کوکوئی شعبدہ یا دجل وفریب یا مکروخد گے متعظم کردے؟۔

نبین نبیل جمون اور جال کی کی عمارت کواس قدرات کام کبال جواتی طویل زمانه تک کفیرے۔ دبیل وفریب کے بلیع کاری کواس قدر بقا ، کبال ہے۔ جواب تک باتی رہے کیا مسلمان واقعی جھوٹے کرشموں اور شعبدوں کے بوجاری بین کہ جب کسی نے کوئی شعبدہ دکھایا یا کرشمہ بنایا اس کے ساتھ ہوئے اس پر ایمان لے آئے اس کو خدا کا رسول سجھنے گئے۔ ہرگز نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کا بیا عقاد ہاور بانی اسلام جناب محدرسول اللہ (روحی فداہ ) فیلی نے ہمیں اس کی خبر مسلمانوں کا بیا عقاد ہاور بانی اسلام جناب محدرسول اللہ (روحی فداہ ) فیلی کے اور شعبد سے دی ہمیں اللہ س آئیں گے اور شعبد سے اور کر شے وکھا تیں گے۔ دیکھوخر دارتم ان کے فریب کے جال کا شکار نہ ہوجانا اور ان کوا بنا نبی نہ خفہرانا۔ اب آگر کوئی آسان پر اڑنے گے اور آسان سے عینہ برسائے۔ زبین سے سبزہ اگائے

مردہ کوزندہ بنائے ورایک پیشین گوئی نہیں بلکہ سرتا پیشین گوئی کا مجسمہ پیکر بن کرآئے تب بھی مسلمان اس کی جانب نظرا تھا کرنہ دیکھیں گے۔ بشر ظیکہ اللہ تعالی نے آئیس علم کے بہاتھ نورایمان اور مقل کا بیت کی جو کیا اس پیشین گوئی کے مطابق آپ کے بعد جھوٹے بی نہیں ہوئے اور انہوں سے شعبدے اور کر شیم نہیں و یکھ نے کی رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد دجال آئے گا جو مردہ کو زندہ اور زبین کو سربز اور آسان سے بارش برسائے گا تو کیا ہے مسلمانوں کو دجال کا بیشعبد دراہ متنقیم سے بال بحر میں سکے گا؟ ہر گرنہیں۔

مسلمانو! اگر کوئی شخص تمام عمر پیشین گوئی کرے اور اس کی تمام پیشین گوئیاں تھیجے ہو جا کیں اور اس کو تمام پیشین گوئیاں تھیجے ہو جا کیں اور اس کو وہ اپنی نبوت کا نشان قرار دیتو کیا تم واقعی اس کو نبی مان لوگ اور بیاس کی سپائی کا نشان ہوگ ؟ اگرا بیا ہے تو بھر کیوں دجال کی خدائی ہے انحراف کرو گے؟ کیا نبوت کی قمارت انجی پیشین گوئیوں پر قائم ہے؟۔ آئے دنیا میں سینتگروں علوم ہیں جن کے ذریعے ہے آئیدہ کی خبر میں معلوم کر لی جاتی ہیں تو کیا کوئی شخص اگران میں ہے کسی علم میں بوری مہارت رکھتا ہواور الیکی مثل ہو کہ بھی خبر میں دیا کر ہے اس میں مقامی نشیوا ور پھروہ ہرروز آئیدہ کی شیخے مجمع خبر میں دیا کر ہے اس وہد ہے دو نبی ہوسکتا ہے اور کوئی ماقل اس کی نبوت کا دیوں کر ہے تو محض ان پیشین گوئی کی وجہ سے دو نبی ہوسکتا ہے اور کوئی ماقل اس کی نبوت کر ایمان ہے آئے گا گا۔

صفحات تاریخ پہلا کے بیان تک ہماری نظر ہے اس کی بناء پر ہم ہے ہے۔ سکتے ہیں کہ کسی نبی اور ہم دیو پیشین گوئیاں قوم کے روبر و شار کرائیں اور ہم دیوی ہے۔ پیشین گوئیاں قوم کے روبر و شار کرائیں اور ہم دیوی ہے۔ پیشین گوئی ہوئی اور پی ہرگز معیار نبوت نہیں ہے۔ پیشین گوئی جھوٹی اور پی میں فرق دونوں سے ہوتی ہیں۔ ہیا مور بھی نبی اور غیر نبی میں فرق اور جدائی کرنے والے نہیں ہیں اور نہ بیزنتان نبوت قرار پاسکتے ہیں بلکہ قرآن پاک نے خود اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور جناب سرور کا نکات عظیم کے نبوت کا بینتان قرار دیا ہے کہ اس اطلاق کو بینا گراہوں کو راہ پر لگا یا اور دنیا کونور اور حکست سے جمر دیا یعنی اصول تھ ن اطلاق کو بتایا یا اور دنیا کونور اور حکست سے جمر دیا یعنی اصول تھ ن اطلاق کو بتایا یا اور دنیا کونور اور تھا مسلم نوں سے موہ اور جماعت قادیا نہ سے خصوصاً شرار ش ہے کہ اگر مرز اقادیا نی کو مان لیا جائے کہ خوار تی عادات کے دیوتا اور پیشین گوئی کے پیکر جسم تھے۔ اور قسیدہ انجاز ہوار تھیں فات کی شانی قرار پاسکتا تو کیا ان سے محض بھی کار ناسے ان کی نبوت کی شانی قرار پاسکتا تو کیا ان کے میں اور کیا مرز اقادیانی کی جون اور اور کیا میں کہ مون اور ایک ہوں اور ایک میں مرز اقادیانی کے موالوئی اور ایسانہیں ہواجس نے پیشین گوئیاں کی ہوں اور ایک کام سے ب

نظیر ہونے کا مدعی ہوتو کیا مرزا قادیانی ان کو نبی مان لیں گے اور اگر وہ نبی نہیں تھے تو پھر مرزا قادیانی اوران میں کیا فرق ہے؟ اور نبی کا جواصلی کام ہے یعنی گمراہ کوراہ دکھانا اور نور تحست پھیلاناس میں مرزا قادیاتی نے کس قدر حصد لیا اور کتنے بے راہوں کوراستہ برلگا یا اوروہ کیا نورو حکمت ہے جسے مرزا قادیانی نے بھیلایا؟ مسلمانو!اگر سچائی اورانصاف سے غور کرو گے اوراس معیار نبوت برمرزا قادیانی کو جانچو گ تو پھرتم بھی وہی فیصلہ کرو گے جس کی خبرخود سرور کا مُنات میں شافی نے دی ہے۔مسلمانوا یہ خوب سجھو کہ نبی کی بری نشانی اور اس کے صدافت کی دلیل اس کے اقوال اس کے احوال اس کے افعال ہیں جس کا قول بغیل، حال اور اس کے نبوت کی تصدیق پر مجبور کرے ووواقعی نبی ہے اور تمہیں انصاف کر د کہ جوایئے اقوال میں جھوٹا ، معاملات میں خودغرض اور ، غاباز رونؤ کیا ایسٹخف نبی ،مبدی مسے کے گرا می عبدہ کا ولل ہے؟۔میرے نزویک ہرایک بچا خدا پرست رائتی کا طالب اس کا جواب تفی میں دے گا۔ اگر چیہجس طرح نبی کے اقوال وافعال وغیرہ اس سے سیائی سے لئے ولیل ہیں۔ دیکھو نبي عربي روحي فداه علي المسجد كرجم بين سكونت اختيار فرماكُ يُمسجد خام تحجور سے يَّى موكَ تھی دو وقت متواتر پیٹ بھر کر کھانائبیں کھایا، اکثر جو کا استعال فرہ نے اور وہ بھی بلا حیمانے ہوئے۔ اہل حن مرزا قادیانی کے حالات کواس معیار نبوت پر پیش کریں جس طرح رسول ع<del>یالی</del>ہ کے حالات نبوت اور صدافت کی روشن علامت ہیں۔ای طرح مرزا قادیانی کے اقوال اورافعال اورا حوال ان کی گمراہی اور بطل بریتی کی کھلی علامت ہیں اورا ب اس مقابلہ کے بعد مسی تحریر کے زر بعیہ سیماس کے افیہ رکی حاجت نہیں رہتی کیکن اس پرہھی ان بھو لے بھا لےمسلمانوں کے نقع اور خیرخوابی کے لئے جومرزا قادیانی کے نئوان کیدے واقف نیس بھارے علماء نے تحریروں اور رسالوں اور اشتہاروں کے ذریعہ ہے وقتاً فو قتاً مسلمانوں کومطلع کیا خصوصاً مولوی انوار اللہ صاحب استاد حضور أظام كافدة الافهام إسبار عيس قابل ديدكت بهاور حال اي يس حضرت رئيس الفتنياء والمحيد ثين ناصح الاسلام وأسلمين سيدالعلمهاء والمحيد وتن مولانا ابواحمد رحماني متع الله المسلمين بطول بقائم نے جورسائل مرزا قادیانی کے متعلق تحریر فرمائے ہیں ان کے دیکھنے ے بعد ہر خض کوخواہ وہ عالم ہویہ جابل پورااطمینان ہوجاتا ہے اور مرزا قادیا ٹی کی تحریرات یا کسی بری صحبت سے جوتار کی اس کے دل میں آ گئ ہے وہ ان کچی اور خیر خوابانہ تحریرات کے نور سے بالكلية توبوجاتى باورد كيض والاجمافة يكارائمة ابدائه المحق وزهق الباطل ان البياطل كان ذهوقا "حضرت مولانا مدول في نصحاً للمسلمين اوّل فيصله آساني لكها

جس کے دس وقت تک تمین حصہ میں پہلے حصہ میں نبایت روش طریقہ سے دکھایا ہے کہ مرز قادیانی اپنے دوئ مہدویت اورمسیحت وغیرہ میں ہے نہ تھاوراس وٹوے کے ثبوت میں مرز قادیانی نے جونہایت تنظیم الشان نشان پیش کیا تھا یعنی مرز ااحمہ بیگ کی بڑی لڑکی ہے ، پنے نکاح کی پیشین گوئی کی تھی اوراس پائیگاو کی کواہیے جھوٹ و سج کامعیار قرار دیا تھا۔

اس پیشگوئی کے ہر پہلوکوصاف اور روش کر کے دکھایا ہے کہ بیکسی طرت سے تجی اور پوری نہیں ہوئی اور یہ پیشگوئی جموعے کا گئدہ و تیر ہے جس میں تپائی کا رائٹ تک بھی ٹییں۔ اور اس میں مرزا قادیانی کی تمام بھی کاربیاں کی قلعی کھوٹی ہے اور دوسرے دھسہ مٹن بیا ہوڑیا ہے کہ مرزا قادیانی کے اقوال اور اقرارات کوان کے کذب ہ آئینیسی بیاہے۔

مرزا قادیانی نے مرزا تعدیک ہوئی اور دقت مقررہ پر پوری ندہوئی اوراس موت کے وقت مقررہ پر پوری ندہوئی اوراس کا جھوہ اون کے وقت مقررہ پر پوری ندہوئی اوراس کا جھوہ اون چون اور دقت مقررہ پر پوری ندہوئی اوراس کا جھوہ اون چون اور اس کا جھوہ اون پونکہ صاف روز روشن تھا جس تامیق کی سیاہی کا پروہ بھی ندچسپا سکت تھا مجبورا مرزا قادیائی کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ اس وعید کی معیادیں تخلف ہوگیا۔' ( جہام جم سے ۱۹ مقاویز بیش کی ہے جس سے یہ تابت کرنا چاہا ہے کہ ندا ہوئی بیشگوئی کروہا ہے اور بی کے ذریعے سے اسپند بندوں کو مقرر وقت پر عذا ہے کازل ہونے کی قطعی طور سے خبروے ویتا ہے اور بھراس وقت پر عذا ہے نیا آتا چنا نجیم مرزا قادیائی کی جم ایس دن تک عذا ہے نازل اور خوان کی تابی کے نازل ہونے کی قطعی طور سے خبروے ویا ہے اور بھراس وقت پر عذا ہے نازل اور خوان کی توطعی طور سے خبروے جاپلیس دن تک عذا ہے نازل اور خوان کی توطعی طور سے جاپلیس دن تک عذا ہے نازل اور خوان کی توطعی طور سے جاپلیس دن تک عذا ہے نازل اور خوان کی توطعی طور سے جاپلیس دن تک عذا ہے نازل اور خوان کو توان کی توطعی طور سے جاپلیس دن تک عذا ہے نازل اور خوان کی توطعی طور سے جاپلیس دن تک عذا ہے نازل اور کی کھوٹ کے دونت کی توان کو کھوٹ کی توان کو کھوٹ کے دون کو کھوٹ کے دون تک عذا ہے نازل اور کھوٹ کی توان کی توان کی توان کی توان کی توان کو کھوٹ کی توان کو کھوٹ کی توان کو توان کی توا

کاو مدود یا تھا اور و قطعی وعد ہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرطنمیں تھی جیسیا کے تغییر کمبیرے فیہ ۱۹۳ اور امام بعدائی کی تغییر درمنتو رمیں احادیث صححہ کی رو ہے اس کی تضدیق موجود ہے'

(انحامرآ تبمس ١٣٠ حاشر خزائن ځايس ٣٠)

اورای کتاب میں تکھتے ہیں کہ'' قرآن اورتوریت کی روسے بھی بیامر ہتواتر ثابت ہوتا ہے کہ ومید کی معیادتو ہاورخوف سے ٹل ستی ہے۔'' (انہام آئٹم ص۲۹ عاثیہ بزرائن خااس۴۹) مرزا قادیانی نے پہال اول یہ دعویٰ کیا ہے کہ قوم پینس کے لئے خدانے چالیس دن تک عذاب آنے کا قطعی بلاکسی شرط کے وعدہ کیا تھا اوراس دعویٰ میں تفییر کمیر اور درمنثور سے احادیث کو پیش کیا ہے۔ دوسرادعویٰ بیاکیا ہے کہ وعید کی معیادتو ہا ورخوف سے ٹل سکتی ہے اوراس دعویٰ کومتواتر است نے کہا ہے اور نیز یہ کہ یہ امراز ان اور توریت سے ثابت ہے۔

مرزا قادی نی نے پہلے دوئی کے اثبات میں پیخت دھوئی کھایا کہ اس کے ثبوت میں جو احاد یہ تنسیر کہیں اور درمنتور نے نیلے دوئی کی میں۔ان کی صحت کا دعویٰ کہا کیونکہ اب تو ان کو بجز ناکا می اور رسانی ادر وفتر اور کی تجھے حاصل نہ ہوگا اس سے بیر بہتر تھا کہ مرزا قادیانی اس کے ثبوت میں اپنا البہ اساور وہی پیش کرتے اور بید لیل جماعت قاویا نبیائے لئے خالیا قابل اطمینان اور مخالفین کے لئے مسکت ہوتے اور مرزا قادیانی اوران کے او ناب کو بیا سے کا موقع مانا کہ مرزائی مفید البام کے سائے کہا تھو کہانا کہ مرزائی مفید البام کے سائے کی حدیث اوران ہے استدال کے میں۔

لكه وية اليشخض كي نبوت جس درجه برج وتكتي ب؟اس كا فيصله مسلمانوتم خود كرلوم

اے جاعت قادیانیکیا میں تم سے بیامیدرکھ سکتا ہوں کہ تم انصاف کرو گاور خدا سے ذرو گاور اپنی ضداور بہت دھری ہے بازآ و گاورا گر میں بیٹا بت کردوں کہ حضرت یونس بی سے ویا ہیں دن کا وعدہ ہر گزنہیں کیا گیا اور کسی صدیث محج سے بیٹا بت نہیں تو کیا تم اپنی آئی سے چاہیں دن کا وعدہ ہر گزنہیں کیا گیا اور کسی صدیث محج سے بیٹا بت نہیں تو کیا تم اپنی آئی کے وار کا نول کے ڈاٹ نکال کرسنو گاوردلوں کی مہر تو ڈر کر مجھو گے اور کا نول کے ڈاٹ نکال کرسنو گاوردلوں کی مہر تو ڈر کر مجھو گے ؟ یا بی خدائی پر دہ اور مہر برستورتم پر قائم رہے گی میں کہتا ہوں ضرور رہے گی اور یہ جماعت ہر گز ایمان ندلا کے گی۔ کیونکہ خدا سچا ہے اور اس کی کیا ہم جاند رہم لایؤمنون ختم الله علی قلو بھم کے میں سمعھم و علی ابسار ھم غشاوۃ (البقرہ: ۷۰۳)''

اب اگر ہم مرزا قادیائی کا جھوٹا ہونا ان کا فریب اور دجل مہر نیمروز ہے بھی روشن کریں تو دل کے اندھے اور کان کے بہرے راستہ پہنیں آسکتے اور جماعت قادیا نہیہ ہے بچھے میہ امیر نبیس کہ و دمیری اس تحریر پرکان دھرے اور خشٹرے دل ہے دکھے کیکن بعض ان مسلمانوں کو جو کوئس علیہ السلام کے قصہ سے مطلع کرنا چونکہ نفع سے ضائی نبیس ۔ اس کے قصہ سے مطلع کرنا چونکہ نفع سے ضائی نبیس ۔ اس کے قسمہ کا للمسلمین میں اس رسالہ میں حض حضرت ہوئس علیہ السلام کا دافعہ لکھتا ہوں اور قران اور حدیث صحیحہ ہے جو ثابت ہے اس کو بیان کرنا ہوں ۔

لیکن مرزا قادیانی اور مرزائی جماعت کواپی قرآن دانی پر چونکہ بہت دعوی ہاور قرآن میں ای جدت کوکام میں لاتے ہیں جوآئ تک کسی نے بیس کی اس لئے بقول شخص آبن بابن تو ان کر درم ہم نے بھی یونس علیہ السلام کے داقعہ کے متعلق جوآیات قران میں ہیں اور اس کے متعلق جوآیات قران میں ہیں اور اس کے متی بیان کرتے ہیں تا کہ مرزائیوں کو معلوم ہوا دران کی آئیمیں کھلیس کے جدید متی دوسروں کو بھی سرزاقادیانی کی روش اختیار کیا گرمجورا ہم نے مرزاقادیانی کی روش اختیار کیا گرمجورا ہم متی اس لئے علاء نے انہیں اختیار کیا گرمجورا ہم نے مرزاقادیانی کی روش اختیار کیا گرمجورا ہم متابذہ مائیس اوردیکھیں کہ جوہم نے آیات قرآنی کے مین وہ الفاظ قران پرزیادہ چیاں متابذہ مائی ہیں اور کی ہیں جو الفاظ قران پرزیادہ چیاں ہیں باجوم رزائی ہے کہتا ہوں کہ ہم بھی قران کے جدید ہیں باجوم رزائی ہے کہتا ہوں کہ ہم بھی قران کے جدید ہیں بیان کرتے ہیں اس کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ اس میں کیا اقصان ہے اوران کا کیا جواب ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصدان عارسورتوں میں ہے۔

سوره پونس سوره انبیاء سوره صافات سوره نون *ابیشان* 

حاروں مقامات کی آیات نقل کرے جوان سے ۴ بت ہوتا ہے اے ککھتا ہوں۔ مہما سے جہلی آست

الغرض قوم یونس کا ششناء جواس آیت میں ہے وہ صرف اس اختصاص اور امتیاز گ وجہ سے ہے کہ وہ تمام بلاا شثنا ،ایمان لائے اس کے سواکوئی اور دوسری وجدا شثناء کی نہیں جیسا کہ خیال ہے کہ عذاب کے وقت ایمان کامعتبر ہونا قوم یونس کا خاصہ ہے اور بید خیال اس لئے صحیح نہیں کہ یونس علیہ اسلام کی قوم کے سواہمی دیگر قوموں کا ایمان ایس حالت میں معتبر ،واہے جیسا کہ آئند ،معلوم ہوگا۔

دوسری بات جواس آیت ہے معلوم ہوئی وہ بیرے کہ قوم یونس ایمان کے پہلے ایسے عذاب میں مبتلاء تھے جس نے انہیں خوار و ذلیل بنا رکھا تھا لیعنی وہ نہایت ذلیل اور خوار اور مص مب میں سرفآر مضاور جب وہ ایمان لے آئے آتا اب ان کودوسری زندگی عطا ہوئی اور ایمان کی وجہ سے انہوں نے برقتم کی ترقی کی اور چین و آرام کی زندگی بسر کرنے نے چنانچداس آیت کے بیالفاظ لیما امنو اکشفنا عنهم العذاب اس پرصاف طور ہے دلیل ہیں کیوکد فت عربی (انجرس ۱۸۸۰ بی) میں لفظ کشف کے معنی کسی موجودہ شے کے بنانے اور زائل کرنے کے ہیں۔ اقرب الموارد میں ہے کشف الشامی ای دفع عنه مایواریه یعطیه "

اس کے علاوہ خود مرزا قاریا فی نے تعمیر کہیر کی جس حدیث سیح سے چالیس روز کی تطعی مدت اور وعدہ ، بان کیا ہے اس میں تو م یوس پرعقداب ہونا مذکور ہے توالیں حالت میں کسی قادیا فی کا یہ کہنا کہ قوم یونس پر عذا ہے نہیں قیاخوہ مرزا قادیا فی کی تکذیب ہے اور تومن بعض ونکٹر بعض سے قبیلہ ہے جس ۔

وومرى آيت سند "ذو المنون اذذهب مغاضبافظن ان لن يقدر عليه فغادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين في استجباعا له و نجيفاه من الغم وكذلك ننج المؤمنين (انبياء:٨٨٠٨٠) "ين يأس عليه السلام في جمرت كي اوراس نيال كريم اس يتنكي ندكري كداس في مصيبت ميم بمن بمن ساورين كري كداس في مصيبت ميم بمن بمن ساورين كري كداس في مصيبت ميم بمن بمن ساورين كري كداري كريس و قصور واربول

تب ہم نے اس کی فریاد تنی اور اس کے رہنج وغم کو دور کیا اور انیمان والوں سے ہم ایہا ہی معاملہ کرتے ہیں۔

اس آیت میں مغاضباً کے معنی مرافنا لیش میں جراء کے میں چنانچہ (تانج العروس ق ع میں اللہ العروس ق ع میں اللہ اللہ و اللہ و دال اللہ و دال اللہ و دال دھب مغاضباً ای مراغماً لقومه ((الدن العرب ق الس ۵۸) میں ہے فقاضیه راغمه ((ادن العرب ق العراض ۵۸) میں ہے فقاضیه راغمه ((ادن العرب ق العراض ۵۸) میں ہے۔

وارغمه و خابده وخرج عنهم و مجرهم وعاداهم "(امان العرب فادی ۱۲۰) میں ہے۔ وراغمه هجرهم و العقام عنه الله میں العق عنه الله میں ہے۔ وراغمه مهجرهم "ابعض نے اس کے بیعن بھی کئے بین کہ یونس علیا الله خدار فعد اور بھا کے لیکن جب ہم یونیال کرتے ہیں کہ خدار فعد تو عام مسلمان کی شان ہے ابعید کی تبین بلکہ تفر ہے اور یونس علیا الله مو نبی بختے ان کی طرف ایسے خیال سے بھی جسم پر ارزه آت ہے اور دل کا نیتا ہے اور دیکھومرز اقادیا نی بی (انجام تھم کے ۱۲۲ فزائن خواس) میں بھی لکھتے ہیں۔" ولا یہ لیت لاحدان بغضب علی رب العالمین "" هچکس رافعی سردک بر خدائے تعالی خشمناك شود " ایعنی کی توخد ایر قصد کرنا ورست نبین۔

اے بھاعت قادیانیا بتلاؤ کو جب تنہار کے پنجبر کے زاد کیا ما می شخص کو بھی خدا پر غسدسزا وارنہیں تو بھراہنے پنجبر کو کیا گہو گے جو وہ کیا جائے کہ: 'لاجبل ذلك ذهب یونسس منف خصیاً من حضر قالكبريا ''(انجام مخترس ۲۶۵من فزائن خوامن ایند) لیتی اس سنئے پائس نے فدار بغ صدکیا۔

کیا مرزا قادیانی کے نزدیک پونس میدالسلام نی نعوذ بالقد عالی ہے بھی گیہ ہے ہوئے سے جو خدا پر فصد کیا بیباں حافظ نباشد کی مثمال تبدیت چہپاں ہوئی ہے اسل یہ ہے کہ ایسے مکھنے سے خود مرزا قادیانی کاشمیر ان پر ملامت کرتا ہوکا اور نفیقت بیہ ہے جو کہ گیرمرزا قادیانی نے حضرت پونس علیہ السلام کے شان میں لکھا ہے وہ واقعات تہیں بلکہ بیان کی وہی کی گئیت کا آئی نہ ہوئی نے مناب یا رہے کہ کوئی شخص اپنے تعمیمات کی سیای سے سپائی کی روشن کوئیس چھپا سکتا۔ میں کہتا ہوئی کہ وہ کہ کوئی تعمیمات کی سیای سے مغذاب کا وعدہ قرآن کے کسی شرف ہے اس کارا کی بی نہیں ماتا کہ خدانے کے کہتا ہوئی ہے بعدانے کہتا ہوئی ہے بعدانے کوئیس خدار نے بھی ہے بہت خدانے کوئیس علیہ السلام نبی سے مغذاب کا وعدہ کوئیس علیہ السلام ہے وعدہ کیا اور پھر وعدہ خدانے کوئیس خدار برخصہ بوا اور اپنی کے قبی سے ہمات اور راح کو پھوڑ وی ۔

مرزا قادیانی نے اپنی بات بنانے کے لئے پونس علیہالسلام کو کچ فہم گمراہ خدا سے غصہ کرنے والانتخبرایا ۔ (معاذ اللہ)

ناظرين! ذرا الصاف اور ايمان اورخوف خداكى روشى مين مرزا قاديانى كه ان الهامات كولما حظر فرما كين المساف على الم المامات كولما حظر فرما كين كما أيك في بركزيده رائى كامتون بدايت كالجشمه أنيس المياء جولوگول كيليح آفتاب بدايت بن كر جيكته بين انبين كافات اور آيا جا دركيا انبياء جولوگول كيليح آفتاب بدايت بن كر جيكته بين انبين كافات اور آيا و دركيا بين مبتلام و كيلة بين؟ - "والله ماية ولون الاكذبان"

#### تبسري آيت

"المشحون - فساهم فكان من المدحضين - فالتقمه الحوت وهو مليم فلولاً المشحون - فساهم فكان من المدحضين - فالتقمه الحوت وهو مليم فلولاً انه كنان من المسبحين - للبث في بطنه الى يوم يبعثون - فنبذته بالعرآء وهو سقيم - انبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلنه الى مائة الف واريدون - فامنو فمتعنهم الى حين (صافات: ٢٤ تلم٤١) "

لینی یونس علیدالسلام بلاشبداین عهد رس ست میں ایک بھری ہوئی کشتی پر بھا گ کر
آیا اور باہم قرعدا ندازی ہوئی بھر یونس علیہ السلام بھسلا اور چھلی اسے نگل گئی جس پر یونس علیہ
السلام سے ضمیر نے اسے ملامت کی ریونس علیہ السلام اگر عبادت گزار بندوں میں سے نہ ہوتا
فووہ قیامت تک بیباں تھبرا ربتا۔ لیکن ہم نے اسے اس سے نجات وی اور دخش کے ایک
میدان میں درخت کے سایہ شلے بہنچایا اور وہ نہایت ہی ضعیف بیاری طرح ہوگیا تھا۔ ہم نے
ایونس عیدالسلام کوایک لا تھ سے زائد کی طرف بھیجا اور وہ تمام اس پرایمان لائے اور ایک زمانہ
کی ہم نے انہیں نفع بہنچایا۔

ادحاض متعدی ہے جس کے معنی از لاق کے میں اور انسان کے افعال میں چونکہ خداتھال کو جس کے افعال میں چونکہ خداتھال کو جس کے معنی از لاق کے میں اور انسان کے افعال میں علیدالسلام کی طرف نسبت کیا اور این می کو مدهسین سے تشہرایا لین مفعول قرار دیا اور این علیدالسلام کی طرف نسبت کی تا کہ معلوم ہوکہ یہ امر خدا کے تکم اور

ارادے ہے ہوائیکن ہم نے ترجمہ میں حال بیان کیا ہے۔

یباں ہے معلوم ہوا کہ بینس ملیہ السلام دریا میں گرائے گئے اور قصد انہیں گرے ورثہ ان براقدام قمل اورخود کشی کا جرم عا که بوگا اور بیه عام مسلمان ہے بھی بعید ہے اور وہ تو نبی تھے بلکہ لفظ مدهلین ہے تو صاف معلوم ہوا کہ بیغنل بونس ملیہ السلام کا تھا ہی نہیں اور ان ہے قصد اُاور بالاختياراييانيين مواقعااور جب كورتشي حرام باورخت كناه باورقانونا بهي اتنابراجرم ب کہاس کے لئے سخت سے تخت سزا ہے تو چھر کسی نیک دل خدا برست کے فغال میں اس نشم کا وہم بھی نبیں ہوسکتا کہ پینس علیہالسلام نے خودکشی کی ہوگی اورا یک اولوالعزم برگزیدہ خصوصاً نبی ۔کیا ا ہے بھاری ارتکاب جرم اور گناہ کا ارتکاب مرے گا اور کیا جو تحض دنیا ہے جرائم اور برائی کے مٹانے اور محو کے لیے آئے اور خلق کا سرچشمہ بدیت اور صلاح اور تقوی اور نیکی کاعلمبر دار بوتو وہ خود بھی جرائم کی نجاست ہے آ او دو ہوسکت ہے ۔ ہر گزنہیں ہر ٹرنہیں میرااور تمام اہل منت کا پیعقیدہ ہے کہ انبیا ومعصوم ہیں اور ان کی عقل ان کے مل پر حاکم ہے اس لئے ان ہے کسی گناہ کا ہونا ناممکن ے۔ اب مرزا قادیانی کی رام کہانی اور وسوسہ شیطانی مٹیئے آپ (انبی م آتھر کے ص ۲۲۵ خزائن ہے ۲ س اينه ) من قرمات مين أن و مارائي طريقاً يختاره فالقيه نفسه في البحر الذخار وهیج راهے ندید که آئرا اختیار کندنا چار خویشن رابدریاد راند اخت'' یعنی مرزاصا دب فرماتے ہیں کہ بیٹس نے ویں ہیاں سائیا گھیے جھوٹا کہیں گے اورطعن اور 'شنیع کریں گےخود کشی کی اور دریا میں گریڑ ہے جماعت قادیانیہ ہے یہاں میں چند یا تیں معلوم کرناچاہتاہوں۔

ا است اگر واقعی پونس علیه السلام سے خدائے عذاب کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے خدا کے اس وعدہ کے موافق کو گول کو عذاب کی خبر دی تھی جیسا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں تو یونس علیہ السلام اس خبر میں اور جموٹ کی آلودگی ہے پاک تھا ور السلام اس خبر میں صادق اور نہا بیت صف ف مضاور واقع میں وجموٹ کی آلودگی ہے پاک تھا ور بیام ظاہر ہے کہ جس کو خود یونس علیہ السلام بھی جانے ہوں کے اور انہیاء کیا بلکہ ہر ضرابر ست کی میں کوشش ہوتی ہے بلکہ بھی اس کا اعلیٰ متعمد ہے کہ اس کا معاملہ خدا ہے تھے اور در ست رہے۔ خواہ ونیا کے لوگ کی کہتے ہے کہ اس کا معاملہ خدا ہے تھے اور در ست رہے۔ خواہ ونیا کے لوگ یکھ کوئی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی اور خواہ اس کی اور کی کہتے ہے کہ اس کا معاملہ خدا ہے کہ اس کی اور کی کھتے ہے کہ اس کی اور خواہ بات سے یا دیکے گئے۔ جس کے اور خواہ بات سے یا دیکے گئے۔

کیا د نیامیں کوئی ایپ نبی ہوا ہے جس براس کی قوم نے اتمہام نہیں لگا مااور مطعن نہیں کیا جھوٹانہیں بنابارہ توعوام جہال، کفار،فساق کی سنت قدیمیہ ہے ٹیمر ہ تعجب ہے کہ پوٹس علیہالسلام نے محض اس خیال ہے کہ کفارافییں طعن کریں گےجھوٹا میں گے خودکشی کی پہ کیا بھال مرزا قادیانی اس واقعے کے قبل ریلوگ بونس علیہانسلام مرطعن نہیں کرتے تھےاوران کی تنکذیب نہیں کی گھراس وقت بونس علىدالسلام كيونكران الفاظ كے تحمل ہوئے لامرزا فادیانی غداہے ڈرے اورایمان سے نو کہیے کہ اساتھن جوہرے الفاظ کا بھی متحمل ندہو سکے۔ وہ نبوت کے بارگران کا اہل ہے؟۔ باتو پونس علیہ السلام برائزامنیس بلکه خدایر ہے۔ بقول نضے چندیں سال خدائی کروی وگاؤ خررانشاختی۔ r.... وعید کی پیشین گونی کا تؤیہ اور استغفار ہے ٹل جانا اگر سنت اللہ ہے اور عادت قدیمه «هنرت باری جس اسمه کی ہےاور تخو ایف اورانذاز کی معیادیں تقدیر مبرم کی طرح نہیں ہوتیں اور چونکہ بیسنت الله مشمرہ اور قدیمہ ہے اس لئے انذاز اور تخویف کے الہامات میں کیجہ ضرورتبیں ہوتا کہ شرط کے طور پراس سنت اللہ کا البام بیں بھی و کرکیا جائے کیونکہ کوئی اہام اس سنت اللّٰہ کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا مرزا قادیانی کے اشتیار مورخہ ۲ ستمبر۱۸۹۴ء (مجوبہ بشنهارات ع وس ۴۰ میں ہے تو پھر ہم ہو چھتے ہیں کہ پیٹس علیدالسلام کواس سنت القداور عادت معتمرہ بلکہ متواترہ اور بدیجی کاعلم تھایانییں۔ائرعلم تھاتو پھریہ نیے ممکن ہے کہ پینس علیہ السلام نے اس وعبيد كوابيا تطعى مجھ ليا جس ميں تخلف ممكن نہيں جبيها مرزا قادياني (انجام آتھم كيِّس ٢٠٧ خزائن نَ الس اينا) من كليمة بين ـ "أستيقن أن العذاب قطعي لا يرد وأنه سيقع في المعياد ''اوركيول يوس عليه السلام في اين قوم كووعيد كي فجرد ية وقت اس ست المتدكوبيان شاكيا تاكد وسرے دفت برجموٹ كے الزام سے نيخے اوركس لئے يوس عليه اسلام نے خدا برغصد كيا كيونكه خدا نے سنت قديمه مستمره كے موافق جس كاعلم يونس عديه السلام كوفقوا س وعيد كوئاں ديا پھراس میں پونس علیہالسلام کے غصہ کی کوئی وجنہیں اوراگر اس سنت قلہ پرمشتمرہ متواتر ہ کاعلم پونس کو نہ نظاتو اول توبدامرنهایت بی حیرت خیز ہے کہ جس کاعلم مرزا قادیانی کوہواورسنت اللہ ہواور خدا کی عادت قديمه بوگريونس عليه انسلام جيسے برگزيده ني واس كاعلم نه جو ياللعجب! مگروس پر بھي دريادنت طلب بیامر ہے کہ جب پینس علیہ السلام کواس کاعلم نہ تھا تو خدا نے کیوں وعید کے وقت اس سنت کا ذکر نہ كرويا تاكه بونس عليه السؤم اس رسواكي اور ذلت ہے جيمتے اور خودکشي ندكرتے ، وائے برحال جماعت قادیانیه کوجوسنت مستمره مو، عادت قدیمه به و به جس کاذ کرتمام کتابون میں ہواورتمام البهام

است كموافق مول ميريس بي كوندخوداس كاعلم موادر نه خداى اس كوبتلائي جس كا نتيجه ميهوكه يونس عليه السلام لوگول ميس جموش تشمرين اورخودشي كرين مي نسعه و ذب الله من ذلك الهفوات والخرافيات "

سسس مرزا قادیانی نے پونس علیہ السلام کی نقل تو کی لیکن بیس کہتا ہوں کہ ناتم مردی اس کہتا ہوں کہ ناتم مردی اس کہ اسلام تو وعید کی پیشین گوئی ٹل جانے برخض اس خیال سے کہ ان کی تو مطعن و تشنیع کرئے گی اور جمونا تھہرائے گی دریا میں ڈوب کئے اور مرزا قادیانی نے تو ایسا نہ کیا باوجود یک قوم نے ان کوجھوٹا 'وغاباز، مرکار نشس پرست، بندہ شہوت دریا شرم و خیامیں بھی نہ ذو ب سب بھی کہددیا۔

ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتبه ربه فجعله من المصالحين (القلم: ١٤٠٠) وهو مكظوم الولا المصالحين (القلم: ١٤١٥) ورتم يونس كي طرح نه جوجب كراس خيرصيب مين قريادك المرفدان يردم نفر ما تا تووه ميران مين كس ميرى كي حالت مين يزار بتا ليكن اس كرب نفر التي نوارا الرسافين سي بناويا -

آئے تو خدا تعالی نے ان تمام مصائب ورسوائی وغیرہ کو ان سے دور کیا اور پھر تہایت چین اور راحت کی زندگی عطافہ مائی مضرین کواس بارے میں اختلاف ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مجھل کے دائت محکم ہوتا ہے کہ مخمل کا واقعہ بعد میں چیش آیا اور یونس علیہ مجھلی کا واقعہ بعد میں چیش آیا اور یونس علیہ مجھلی کا واقعہ بعد میں چیش آیا اور یونس علیہ السلام اس کے قبل اپنی قوم کی طرف بھیج گئے لیکن قران سے اس کا تعین مشکل ہے اور جوروایات اس کے متعلق ہیں اگر ان کی سندوں پر نظر تہ بھی کی جائے تب بھی ان میں جو اختلاف ہے وہ بھائے تو واس شہادت کے اکا فی مونے کے لئے یوری منازت ہے۔

یونس علیہ السلام کا دریا ہیں گرتا اس ہیں بھی مفسرین کو اختلاف ہے بعض کہتے ہیں دوسرے لوگوں نے ان کو دربار میں جھوڑ دیا۔ اور بعض کا بیان ہے کہ یونس علیہ السلام خودگر پڑے اور حضرت یونس علیہ السلام کا یہ گرنا بدرجہ مجبوری تھا جبکہ کشتی کو تلاظم کی وجہ سے غرق ہونے کا قوی اندیشہ ہوا۔ نہ اختیاری، جیسا مرز اقادیائی نے بیان کہا ہے لیکن قرآن کے لفظ ہے اس معنی کی کامل تا سیملتی ہے کہ وہ لغزش ہے گرے جیسا پہلے ہم لکھ آئے ہیں قرآن نے اپنے بیان میں اس کامل تا سیملتی ہے کہ وہ لغزش ہے گرے جیسا پہلے ہم لکھ آئے ہیں قرآن نے اپنے بیان میں اس امر پر بھی روشی نہیں ڈائی کہ مجھلی ہے یونس علیہ السلام سی طرح بر آمد ہوئے اور خشکی پر پہنچاس میں مفسرین کی حدیثوں کو باور کرنے کے لئے ضرور ہے کہ ان کی سندوں پر غور کیا جائے کہ سند کہاں سے حاصل کی گئی اور لائق اعتبار ہے یانہیں۔ محدثین کے عام اصول کے موافق ان سندوں کا خشلاف ان کے ضعیف ہونے کی کانی شہادت ہے۔

۔ یہاں پر بیامرزیادہ توجہ کے لائق ہے کہ قوم یونس کے ایمان سے عذاب دور ہونے کی کیا صورت ہوئی۔ اس میں جب ہم قران کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور خدا تعالی کے ارسال رسل کے قانون کو پڑھتے ہیں تو وہ جس نتیجہ اور جس فیصلہ پر پہنچا تا ہے وہ نہایت بی صاف اور روش ہے اس نتیجہ ہے پہلے مجھے ارسال رسل کے قانون کو بھی دھرادینا مناسب ہے۔

یدامرتو ظاہر ہے کہ انہیاء دنیا سے فساد مٹانے اور تدن اور اخلاق کی اصلاح کیلئے مبعوث کے گئے۔ جس توم میں فساد کے شرارے تیز ہوں اور یہ تباہ کن آگ مشتعل ہواور اخلاق اور تدن دونوں کا ان میں نشان نہ ہو۔ اس قوم سے بڑھ کر بدنصیب اور مصیبت زوہ اور بخلائے عذا ب کوئ ہوسکتا ہے اور انسان کے لئے اس سے زیادہ اور کیا تکلیف اور عذا ب ہوگا کہ انسان کی زندگی ہو کہ انسان کی زندگی ہو

لیکن ایمان کی ہارش ہوتے ہی ان میں انقلاب عظیم ہو جا تا ہے اور تمام ویران اور اجڑا ہوا تمدن اوراخلاق کا قطعہ مرہنر اور شاداب ہو جا تا ہے اور فساد کی آگ ایک بارگی بجھ جاتی ہے اور عکبت اور فلا لت اور ذلت کے ممیق غار سے نکل کر فلاح اور کا میابی اور عزت اور کمال کے زریں تخت پرسلطنت کرنے مگئی ہے۔

اس کی تصدیق کے لئے دورنہ جاؤ عرب ہی کے تاریخی صفحات پرنظر ڈ الواور دیکھو کہ قبل نبوت عرب کی قوم کی کیا حالت تھی اورا بمان کے بعد وہی قوم نیا ہے کیا ہوگئی \_معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہے پہلے بونس علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی برطرح تبادیتمی بعنی اخلاق تہرن دونوں کا ان میں نشان نہ تھا جس کی وجہ ہے وہ ذلیل اورنما یت ہی نحوست اوراد باراورفلاک وغیر وہیں مبتلاء نتھے اورای ویہ ہے ان میں حضرت اینس علیہ السلام رمول بنا کر بھیجے گئے جیبیا سنت اللہ ہے اور عادت قدیمه خداتعالی کی ہے کہ جب کی قوم کے معاملات اور اخلاق وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے دنیا کی ذلت اور رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس عذاب ہے نجات دینے کے لئے اس میں رسول کو بھیجنا ہے اور جب بہ تو م حضرت پونس علیہ السلام پرائیان لائی اوراس روشیٰ ہےان کے دل روش ہو گئے تو اے ایمان کی بارش نے ان کے دینی اور دنیاوی مقاصد کی زراعت کوسرمبر اورشاداب کردیااور کامرانی کے ساتھ و دعزت کی زندگی کے ہمکنار ہوئے چنانچے قران نے اس معنی کونمہایت صاف لفظوں میں ادا کیا ہے اس موقع پر ہم پھر آ ہے کوقر آن کے الفاظ کی طرف توجہ دلاتے ہیں ان کو پڑھوا ورخوب نورے پڑھو۔''لمہا المذو كشفنا عنهم عذاب الخزع في الحيوة الدنيا ومتعناهم الى حين ( \_ و نـ \_ سن ٩٨٠ ) ''لعني قوم يوُّ س جود نيا كي زندگي ميس ذنتِ اوررسوا ئي كےعذاب ميس مبتلائقي وه ذلت ورسوائی ایمان کی وجہ ہے زاکل ہوگئی اوراب وہ کا میابی اور عزت کی زندگی ہر کرنے گئے۔ ا بمان کی دہہے یہ تغیر وتبدل کچھ قوم پونس ہی ہے مخصوص نہیں بکنہ بیا بمان کا خاصہ لازمہ ہے اور بیاس کا ممتاز اور روش اثر ہے اور جن قوموں میں انبیاء آئے ہیں ان تمام میں یہی جزر د مدہوا ہے لیکن جس امر کی وجہ ہے قوم پوٹس قابل سٹائش اور ذکر ہوئی وہ صرف یہی ہے کہ ہیہ تمام قوم بلاا تكاراول بى بارايمان في آئے چتانچياس آيت ئے و ارسلناه الى ماية الف ا ویزیدون فامنوا (صافات:۷۶ ۱۶۸۰۰) "بیام نبایت روثن ہے کتوم پنس تمام، باا نکار ہے ایمان لے آئی کیونکہ عرب میں فاتر اخی بلامهلت کے لئے ہاور جبکہ کوئی امراپیانہیں جس کی

وجہ ہے ہم اس کے خلاف معنی لیس تو آیت اپنے طاہر معنی پر لی جائے گی۔ قرآن بیس سی طب سے ہم اس کے خلاف میں سی طب س مجھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یونس کی قوم نے یونس علیہ السلام کی مخالفت کی اور تکذیب کی اور باہم مخالفت کی آئے بحر کی اور وعد وعید تک نوبت پینچی ۔

بال تفسيروں میں ایسی روایتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یونس کی قوم نے پہلی بار تکذیب کی اور ان پر عذاب آیا اور انہیں روایات میں سے کی روایت میں یہ جھی ہے کہ یونس نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا چونکہ ان روایات میں بخت اختلاف ہے اور یہا ختلاف اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی جبہ ہے اصل واقعہ نہایت ہیں ہ رکی میں آج تا ہے اور واقعات سے گزر کر خطابیات میں داخل ہو جاتا ہے اور ان گواہوں کے اس قدر اختلاف کے بعد حاکم ان تمام شواہوں کی شہورت کوجعلی تفہرانے پر اور فیصلہ کے لئے دوسرے ولائل کی طرف توجہ کرنے پر ب اختیار ہو جاتا ہے اس لئے وہ قابل اعتبار ٹربیں خصوصا اس وقت میں جبکہ وہ قرآن کے بھی علاف ہوں اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیمہ اور عادت مشترہ سے بھی اب میں یبال ان گواہوں کے بیانات کو مکت ہوں تا کہ ناظر میں افساف سے و کی کرخود فیصلہ کریں کہ مرز اتا ویائی کی سے روایاست قابل اختبار ہیں یانیس اور ایک گوائی قابل وثوق ہو گئی سے اینیس ۔

# شامداةل

حدیث ابن عباس کی پہلی روایت

تفییر ئیبر نے ابن عموساً نے نقس کیا ہے کہ پونس علیہ اسلام پر خدانے وقی کی کہ اپنی قوم ہے کہہ دے کہ اگرہ دائیان میں واخل نہ ہوگی تو عذاب میں مبتلا کی جا کیں گ جب قوم نے نہ مانا تو پونس و ہاں ہے نکل گئے اور قوم نے پونس کو جب نہ دیکھا تو نا دم ہوائی اورا مجان لائی۔

"عن ابن عباسٌ فاوحى الله تعالى اليه قل لهم أن له تؤمنوا جاءكم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم فلما فقد وه ندموا على فعلهم • وآمنو به (تفسير كبير ج ١١ ص ٣١٣)"

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اونس علیہ اسلام نے قطعی عذاب کا وعد ونہیں کیا تھا بگلہ یہ عذاب نہائیمان لانے سے مشروط تھا۔ دوسرے بہتھی معلوم ہوا کہ عذاب کے لئے کوئی وقت بھی مععمین نہیں کہا تھا۔

.. اب مرزا قادیانی کی جرات کوملاحظ فر مایئے کہ وہ آگھتے جیں کہ یونی ساملیا اسلام کے جو وعده عذاب کا کیا تھا اس میں شرطنمیں تھی اورا گرسی حدیث وغیرہ میں شرط ہے تو دیکھاؤ چنانچہ (انج مآتھم گل ۴۲۲، نزائن نے 'اص ایھنا) میں مرزا قادیانی فرہ تے ہیں که''یونس کا قصہ پہلی سّب اور قرآن وحدیث میں ہے لیکن کسی شرط کا ذکر نہیں اورا گرنہ مانو تو شرط دکھاؤ کہ کہاں ہے۔''اور جان بوجھ کرنا دان نہ ہوواقعی یونس علیہ السلام کے دعدہ عذاب میں شرط نہتی۔

"وان قصة يونس موجودة في القرآن والكتب السابقة ولا حاديث النبوية وليس هناك ذكر شرط مع ذكر العقوبة وان لم تقبل فعليك ان ترينا شرطاً في تلك القصة فلا تكن كالا على مع وجود البصارة واعلم أن الشرط لم يكن أصلافي القصة المذكورة"

اورای کتاب کے حاشیہ (انج م آختم من ۳۰ خزائن ج ۱۱ صابینا) میں مرز اقادیا نی لکھتے میں کہ'' غدا تعالیٰ نے بونس نبی کو طبی طور پر جالیس دن تک عذاب نازل ہونے کاوعدہ دیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی جیسا کہ (تغییر کیبرج ۱۱ص ۱۲) میں اور امام سیوجی کی درمنشور میں احادیث سجھے کے روسے اس کی تصدیق موجود ہے۔''

مسلمانو او کیھومرزا قادیانی نے کس طرح پرزور الفاظ میں دعوی کیا ہے کہ پینس علیہ السلام ہے بلا شرط تھا و کی بات کے این عباس السلام ہے بلا شرط تھا ہوں عذاب کا وعدہ تھا اور کی حدیث میں شرط کا ذکر نہیں ؟ اب آپ ابن عباس کی اس حدیث کو جو تفسیر کبیر ہے ہم نے نقل کی ہے پڑھو کہ اس میں شرط ہے یا نہیں نہایت تجب ہے کہ مرزا قادیانی الیے دعو نے زورے کردیتے ہیں اور یہ خیال نہیں فرماتے کہ جانچ میں جب ان کی ملیع سازی اور تعلی نظل جائے گی تو دود کھنے والے جن کے سامنے یہ کھوٹی متاع پیش کرتا ہوں میری نسبت کیارائے قائم کرنے پر مجبور ہوں گے ۔ اب جماعت قادیا نبید دیکھے کہ اس جدیث میں شرط ہے یہ نہیں؟ اور مرزا کا فرمانا کہ کی حدیث میں شرط نہیں ہے اور بلافطی وعدہ تھا یہ جھوٹ اور شرط ہے یا نہیں کیا مرزا قادیانی نے تفسیر کمیر نہیں دیکھی پھر کیوں جان ہو جھ کرحت کو چھپایا فریب اور دھوگا ہے یا نہیں کیا مرزا قادیانی نے تفسیر کمیر نہیں دیکھی پھر کیوں جان ہو جھ کرحت کو چھپایا دور حق بیت بیا میں میں میں میں میں میں میں اس مدید میں ان تین باقوں کو تصویب سے یا در تھیں ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پانس علیہ السلام نے قطعی عذاب کا وعد ہنیں کیا تھا بلکہ بیعذاب مشر دطاقعاا کیان میں داخل نہ ہونے پر ۔

۲۔۔۔۔۔ یونس عدبہالسلام نے عذاب کے لئے کوئی تاریخ اور دفت مقرر نہیں کیا تھائے ۳۔۔۔۔۔ خدا نے اس عذاب اور شرط کی وحی کی تھی۔

## ا بن عباس کی دوسری روایت

"واخرج ابوالشيخ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما دعا يونس على قومه اوحى الله اليه أن العداب مضبحهم فقالوا ماكذب يونس وليصبحنا العذاب فتعالوا حتى نخرج سخال كل شىء فنجعلها مع اولادنا فلمل الله أن يرحمهم فاخرجوا النساء معهن الولدان واخرجوا الابل معها فصلا نها واخرجوالبقر معها عجا جيلها واخرجوالغنم معهاسخالها فجعلوه امامهم و اقبل العذاب فلما أن رؤاه جاروا الى الله ودعواويكى النساء والوالدان ورعت الابل وفصلا نها وخارت البقروعجاجيلها وتغت الغنم و سخالها فرحمهم الله فصرف عنهم العذاب الى جبال آمد، فهم يعذ بون حتى الساعة (درمنثور حز على ١٠٠٠)"

کہلی اور بید دسری حدیث لعنی دونوں عدیثیں این عباسؓ کی میں اورایک بی سحانی ہے روایت سے کیکن ان دونوں روایتوں میں تخت اختذ ف ہے۔جس میں سے بعض کی طرف ہم بھی توجہ ایا نے جس ب

ا اس حدیث میں ہے کہ بیٹس علیہالسلام کی ہدوعا پر خدانے عذاب و پیغ کی وقی کی دئیلی میں بدیا کاؤ کرشیں ۔

r ۔ ۔ ۔ اس جدیث میں مذاب کے لئے شرط نہیں کی گئی اور پہلی حدیث میں مذاب مشروط ہے۔

اس صدیث میں عذاب کے لئے وقت مقرر کیا گیا کہی حدیث میں ہیہ " "منین نہیں ۔ ۵ ......۵ اس حدیث میں مذکور ہے کہ عذاب آیا اوراس وقت تک قوم آمدی پر عذاب ہور ہاہے اور پہل حدیث میں عذاب کے آئے ندآ نے کا پھوڈ گرٹیل ۔

ابن عباس کی تیسری روایت

درمنشور میں این عبائ سے ہے کہ یونس علیہ اسلام نے جب اسپیناقوم کوابھان لائے کی دعوت دی تب خدانے وقی کی کہ عذاب سے کو نازل ہوگا پونس عیدا اسلام نے ان سے جب بدکہا تو انہوں نے میں کالیتین کیا اور وی مشور و کیا جو دوسری حدیث میں ہے۔ تب خدائے عذاب اٹھا کیا جس پر نونس علیہ السلام غصہ ہوکر ہوئے کہ میں قوجھونا ہوگیا اوران پر خدیہ وکڑچل دیئے۔

"واخرج ابن ابى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما دعا يونس قبوسه لوحى الله اليه ان العذاب يصبحهم فقال لهم فقالو اما كذب يونس وليصجنا العذاب فتعالوا يخرج الى آخر مارواه لبو الشيخ حتى قال مصرف ذلك العنذاب و غضب يونس فقال كذبت فهو قوله مغاضباً فمضى الي البحر (درمنثور جز ٤ ص ٣٣٣)"

الله عديث كيان مين بهي تين كاحديث ساختاه ف ي

م سے سے میں اس ایمان کی دعوت کے بعد عقراب کی وحی کا ہونا خابت او تا ہے اور قبل میں پوٹس کی برد عاہدے۔

۲.... اس میں ہندگورے کہ بوٹس نشبنا ک ہوئے اور پہلی میں نیمیں۔

سسسس اس میں محض علا ب کا اتھ لیمنا نابت ہوتا ہے اور کہاں ہے طاہر ہے کہ آیدی قوم بر پہنماو ہا گیا۔

ابن عباسٌ کی چوشی روایت

امن عباس سے روایت ہے۔ ویس ایک میں ایک میں اگر جینے گئے۔ جب و ہاں کہ لوگوں نے انکار کیا ہے۔ جب و ہاں کہ لوگوں نے انکار کیا اور ندمان انب خدائے وی کی کہان پر فلال دن عذاب آئے گا۔ قوان سے آبالد و جو جا۔ پوئس نے بیان سے کہد دیا تو م نے کہا۔ پوئس علیہ السلام آگر باہر گیا تو ضرور عذاب آئے۔ کے گا۔ اسے دیکھتے رموجوروز عذاب کا تھا اس کی شب میں پوئس علیہ السلام نے ان سے شرکیا تاہم ہے۔ تو م کوفیف جوانوروں اور بچوں کے نکلے اور نو بیاور استعفاری کی اور خداب اس کی جبہ سے ان پر رقم کیا اور یونس علیہ السلام راستہ پر منتظرا تظار میں تظہر ہے رہے اور راہ گیر ہے دریافت کیا کہ قوم کا کیا صال ہوا اس نے کہا جب ان کا نبی انہیں چھوڑ کے چلا گیا تو انہیں عذاب کا یقین ہو گیا تہ وہ جنگل میں مج اسپتے بال بچوں اور جانوروں کے توبہ واستغفار میں مشخول ہوئے۔ اس سے ان سے عذاب بٹالیا گیا ای پریونس علیہ السلام چلے گئے اور کہا کہ اب میں ان کے یاس نہ جاؤں گا کیوں کہ میں ان ہے بڑو کیکے جھوٹا ہوگیا۔

'واخرج ابن جريرو ابن حاتم عن ابن عباس قال لما بعث يونس عليه السلام الى اهل قرية فردوا عليه ماجاء هم فامتنعوا منه فلما فعلواذلك اوحى الله اليه انى مرسل عليهم العذاب فى يوم كذا وكذا فاخرج من بين ظهرهم فاعلم قومه الذى وعد الله من عذابه اياهم فقالوا ارمقوه فان هو خرج من بين اظهر كم فهوو الله كائن ماوعدكم فلما كانت الليالى التى وعد العذاب فى صبحيتها اولج فراه القوم فحدروا فخرجوا من القرية الى برازمن ارضهم وفرقوابين كل دابة ووالدها ثم عجوا الى الله وانا بوا وااستقالوا فاقالهم الله وانتظر يونس عليه الخبر عن القرية واهلها حتى مرمارفقال مافعل القرية قال فعلواان نبيهم لما خرج من بين اظهرهم عرفوا انه قد صدقهم ماوعدهم من العذاب فخرجوامن قريتهم الى برازمن الارض شم فرقوا بين كل ذات ولدوولدها ثم عجواالى الله وتابوا اليه فقبل منهم واخرع نه بين على وجهه (درمنثور جز م ص ٢٨٧)''

ال حديث كے بيان ميں بھي پہلي حديثون سے اختلاف ہے۔

اسس اس میں عذاب کی تاریخ اور دن مقرر کیا گیا اور پہنی حدیث**و ک**ی میں اس کا حتین نہیں ۔

۲ .... ای حدیث سے تابت ہے کہ پونس علیہ انسلام نے جب اپنی قوم کوعذاب کی خبر دی تو ان کواس کا لیفتین نہیں ہوا بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تاریخ پر پونس علیہ انسلام چلا جائے تو سمجھو چھے ہے ور نہیں۔ بہلی حدیثول سے تابت ہے کہ آبیں یونس علیہ انسلام کی اس خبر کا یقین ہوگی تھا۔

٣ .... اس حديث معنوم بواكه اينس عديه السلام كي وحي ميس مي هجي تها كه يوان

ے علیحدہ ہوجا چنانچے یونس علیہ السلام ان ہے علیحدہ ہوگئے پہلی حدیثوں میں صرف عذاب کی وحی ہے اور یونس علیہ السلام کے نگلئے کا ذکر نہیں۔

مسلّمانو البن عباس کی بید حدیث جونهایت بی مختلف البیان ہے سیاح میں نہیں ہے اوراس کی سند قابل تقیداور بحث ہے جب معیار صدیت کے ترازو میں جانیج کے بعد یہ پوری اور سی جانیج کے بعد یہ پوری اور سی سند تو جون البتہ قابل استدلال ہے مرزا قادیانی یا جماعت قادیانیہ اس حدیث ہے اگر استدلال کریں تو ان کواس کی سند پیش کرئی چاہئے تا کہ اس پررائے قائم کر سیس اس کے ساو بھی سند کو چھوڑ ہے اس کا اختلاف ہر گزاس لائی شیس جواس کے محت پر پورا اور تو ی اثر کرے اے ایما کر وراور تا تو ال نہ بناوے کہ پھر دعوے کے بارگر اس کے ہرواشت کی تھمل کرے اے ایما کر وراور تا تو ال نہ بناوے کہ پھر دعوے کے بارگر اس کے جرواشت کی تھمل کو حلے نہ ہوا۔ وہ اس کے بعد بھی قابل ساعت اور لائی وقتی ہے اور فیصلہ کے لئے کافی شہادت کا کام دے سکتا ہے؟۔ زمانہ حال میں بھی ویکھو کہ اور جود اس کے مجھوٹ کا بازار گرم ہے اور گواہ اکثر جھوٹی شہادت بھی مقبول ہے؟۔ زمانہ حال میں بھی واہ کا اختلاف اس کے جعلی اور جھوٹ کی شہادت بھی مقبول ہے؟ اور جس طرح مرزائی ند ہب عقل سے باہر ہے ان کے ند ہب الحال کی شہادت بھی مقبول ہے؟ اور جس طرح مرزائی ند ہب عقل سے باہر ہے ان کے ند ہب الحال کی شہادت بھی مقبول ہے؟ اور جس طرح مرزائی ند ہب عقل سے باہر ہے ان کے ند ہب کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کی شہادت بھی مقبول ہے؟ اور جس طرح مرزائی ند ہب عقل سے باہر ہے ان کے ند ہب کا کہ کی شہادت بھی مقبول ہیں جس کے مقال کے خلاف ہیں۔

شامد دوم مینه مد

حديث ابن مسعو درضي الله عنه

ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم ، یونس علیہ السلام پرایمان نہ لائی تب یونس علیہ السلام سے ان سے بیدوعدہ کیا کہ فلائ روز عذا ب آئے گا۔ پھر یونس ان سے رخصت ہوا اور یہی انبیاء کا دستور رہاہے کہ جب قوم کوعذا ب کا وعدہ دیتے ہیں تو ان سے رخصت ہو جاتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کو جب عذا ب نے آ لیا تب وہ بہر معدعور تو ل اور جا ور دل کے نظے اور بچول کوان کی مال سے علیحدہ کر کے فریاد کرنے گئے اور جسب ان کی میچائی ظاہر ہوئی تو غدا نے ان سے عذا ب بٹالیا۔ یونس علیہ السلام راستہ میں ان کی خبر کے لئے تھبر سے رہاور داہ گیر سے دریافت کیا تو بیتمام واقعہ معلوم ہوا تب تو یونس علیہ السلام غصہ میں لیہ کہ کرچل دیے کہ گیر سے دریافت کیا تو بیتمام واقعہ معلوم ہوا تب تو یونس علیہ السلام غصہ میں لیہ کہ کرچل دیے کہ اب میں اس تو م میں جھوٹا ہوگر تدریوں گا۔

"غن ابن مسعود" عن النبى عليه قال ان يونس دعا قومه فلما ابو ا ان يجيبوه وعدهم العذاب فقال انه ياتيكم يوم كذاوكذأثم خرج عنهم وكانت الانبياء عليهم السلام اذا وعدت قومها العذاب خرجت فلما اظلهم العذاب خرجواف فرقوا بين المرءة وولدها بين السخلة واولادها وخرجواليعجون الى الله علم الله عنهم الصدق فتأب عليهم وصرف عنهم العذاب وقعد يونس في الطريق يسال عن الخبر فمربه رجل فقال مافعل قوم يونس فحدثه بما صنعوا فقال لا ارجع الى قوم قد كذبتهم وانطلق مغاضيباً يعنى مراغماً (درمنثورج ٣ ص١٥٠٠)"

ابن مسعودٌ کی اس حدیث میں مینہیں کہ خدانے عذاب کی وتی کی ، بخلاف ابن عباس کی صدیث کے دوسرے اس حدیث میں مینہیں کہ خدانے عذاب کے دعدہ کے بعد تمام انبیاء عباس کی حدیث کے دوسرے اس حدیث ابن مسعود ؓ سے کا دستور رہا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں ابن عباسؓ کی حدیث میں مینہیں ہے۔ ابن مسعود ؓ سے ایک حدیث (درمنٹ رجلدہ مسلم ۲۸۸) میں نقل کی ہے جس میں عذاب کا وقت تین روز تک کا بیان کیا ہے اور تین روز کی تعین الی تجم کے قول ہے بھی ثابت ہوتی ہے جس کو (تغییر ابن جریر طبر کی جلد اس میں ایم بھی تابت ہوتی ہے جس کو (تغییر ابن جریر طبر کی جلد

# شابدسوم

حديث حميد بن ہلال ً

مید ندروایت ہے کہ یؤس علیہ السلام نے اپنی قوم کوایمان کی دعوت دی مگرانہوں نے نہ ماناتخلیہ میں ان کے لئے دعا بھی کی یؤس کی قوم نے یؤس علیہ السلام کی مگرانہوں شخص مقرر کیا تھا جب یؤس علیہ السلام سمجھاتے ہمجھاتے تھک سے تو ان سے حق میں بددعا کی ہے اس کے جاسوں نے اس قوم سے کہا کہ یوئس علیہ السلام نے چونکہ تمہار نے لئے بددعا کی ہے اس لئے بلاشک تم پرعذاب آئے گا۔ اب جو پھے تمہیں کرنا ہوکرواور یوئس علیہ السلام ہے بچھ کر کہ ضرور ان پرعذاب تازل ہوگا ان سے علیحدہ ہو گئے اور وہ قوم مع بہائم سے باہر نگی اور قوبہ کی اور خدانے رحم کیا بھر یوئس علیہ السلام اس لئے والی آئے کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب ان پرآیا ہے جب آئے تو دیکھیں کس طرح کا عذاب ان پرآیا ہے جب آئے تو دیکھیں کس طرح کا عذاب ان پرآیا ہے جب آئے تو دیکھیں کس طرح کا عذاب ان پرآیا ہے جب

"عن حميد بن هلال قبال كيان يونس عليه السلام يدعواقومه

فيسابون عليه فاذاخلا دعا الله لهم بالخير وقد بعثوا عليه عينا فلما اعيوه دعنا الله عمليهم فاتناهم عينهم فقال ماكنتم صانعين فاصنعوا فقدا تاكم العذاب فقد دعنا عليكم فانطلق ولا يشك انه سياتيهم العذاب فخر جوا فقدوا لهو اللهايم عن الاولاد فخر جواتايتبين فرحمهم الله و جاء يونس عليه السلام يسنظر بناى شيء اهلكها فناذا الادمن مسودة منهم بدون العذاب (درمنثورجه ص ٢٩٠)"

اس حديث مصمعلوم بوات كه:

ا ، .... یونس علیه السلام نے عذاب کی بددعا کی تھی جس پر یونس کو تبولیت دعا کی بناء پر عذاب کا لیقین ہوگیا اور انہیں چھوڑ کے چل دیئے۔

۲ ..... اس عذاب کی خبرا پنی قوم کو پونس علیه السلام نے نہیں دی بلکہ اس قوم کے ۔ ریجاسوی نے بدد عاکی خبر دی اور اس سے عذاب کا آئیس بھی یقین ہوگیا۔

سو ..... ' یونس علیہ السلام لوٹ کے پھرائبی قوم کی حالت معلوم کرنے کیلئے آئے میہ حدیث بھی پہلی حدیثوں کے مخالف ہے۔

مفسرین نے بہت حدیثیں اس بارے میں نقل کی ہیں جس میں سے تمن مخصوں کی حدیثیں بعن ابن عباس است میں میں سے تمن مخصوں کی حدیث سے و معلوم ہوتا ہے کہ بونس علیہ بہت مختلف ہے جیسا کہ پہلے بتلایا گیا ہے اور حمید کی حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہر گز عذا ہے کا وعدہ نہیں کیا اور خدا نے یہ وعدہ کیا تھا بلکہ یونس علیہ السلام نے بدد عاکی جس سے ان کو عذا ہے کا یقین ہوگیا۔ اب مسلمانوں سے عمو ، اور جہ عت قادیا نیے بدد عاکی جس سے ان کو عذا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے وعدہ کا قرآن عیں کی حدیثیں علیہ السلام کے وعدہ کا قرآن عیں کی حدیثیں علیہ اور جواحاد بیث اس بارسے میں جی وہ محال کی حدیثیں نہیں بلکہ مضرین کی حدیثیں ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ مضرین نے چونکہ محق صحیح حدیثوں کا التزام نہیں کیا اس لئے ان کی روایت میں اور محدیثوں میں تقتیح کی ضرورت ہے آگران روایات میں افتیان نے بی نہ ہوتا تو اس وقت میں بھی ان سامہ تا تو ان کی صورت تھی کہ دور یہ میں اور جب کہ ان حدیثوں کی سند بھی بیان نہیں کی گئی اور نہ ان کی صوت پر روشی ڈالی جائے اور جب کہ ان حدیثوں کی سند بھی بیان نہیں کی گئی اور نہ ان کی صوت بیروشی ڈالی تو بی کہ ان حدیثوں کی سند بھی بیان نہیں کی گئی اور نہ ان کی صوت بیروشی ڈالی تو ان کے جو کی طرح قابل ساعت نہیں اور صوت سند کے بعد بھی ان حدیثوں میں اس قدر اختیاف ہے کہ جس کا اٹھا تا اور اتفاق بلا اتفان اور اتفاق بلا اور اتفاق بلا اور اتفاق بلا اور اتفاق بلا اتفان اور اتفاق بلا اتفان اور اتفان اتفان ا

تعجب ہے کہ جس صدیت کی بناء پر مرزا قادیانی نے عذاب کوظعی شہرایا ہے اور چالیس روز کی مدت بیان کی ہے وہ صدیت تفییر کہیر ہیں موجود ہے تو کیا مرزا قادیانی کی نظر میں صدیت پر نہ عذاب قطعی نہیں بلکہ شرطی ہے تفییر کہیر ہیں موجود ہے تو کیا مرزا قادیانی کی نظر میں صدیت پر نہ دالت اضحی ہے ہیں کہتے ہیں کہ ضرور پڑئی ہوگی کیکن دیدہ دالت انہوں نے اس سے تجابل کیا اور اپنی ذالت اور رسوائی سے نیشر کہائے۔ علاوہ اس سے بیس کہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام پر یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض کوئی نیا اعتراض کوئی نیا اعتراض کی بیروی مرزا قادیانی کے جس کومرزا قادیانی کے جس کومرزا قادیانی کے بین اس جگہ میں شفاء کی عبارت بعید میں ملاعلی چنانچ شفاء (ج میں ۱۰۱) میں قاضی عیاض کھتے ہیں اس جگہ میں شفاء کی عبارت بعید میں ملاعلی قادی کی شرح کو کہتا ہوں۔ ''و قبلہ تسو جھ ہے تھ ہا البعض المطاعدين ای فی الدین معلودان دین پر طعن کرنے والوں نے چنداعتراض کے ہیں اس کے بعد قاضی صاحب نے چند اعتراض کھدوں کے نور اقادیانی سے جومرزا قادیانی ہیں قصد صدیبیادرنو ح علیہ السلام وغیرہ کے داقعہ پراعتراض میں مقال کیا ہے جومرزا قادیانی این پر کیا ہے تجملہ آئیں اعتراضوں کے بونس علیہ السلام پر بیا اعتراض کیا ہے جومرزا قادیانی اعتراض کیا ہے جومرزا قادیانی جواب بھی دیا ہے تاخی قاضی صاحب کے بعید الفاظ یہاں نقل کرتا اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے تاخیہ قاضی صاحب کے بعید الفاظ یہاں نقل کرتا اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے تاخیہ قاضی صاحب کے بعید الفاظ یہاں نقل کرتا اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا ہے تاخیہ قاضی صاحب کے بعید الفاظ یہاں نقل کرتا اعتراض کو کو القاط یہاں نقل کرتا اعتراض کو کا میانہ کو ان کو کو ان کو کا کو ان کو کا کہ کو کا کو کا کہ کو ان کو کیا ہے جو کرنا قادیانی کی دیا ہے تاخیہ کو کا کو کی کو کا کو کا کو کا کہ کو کا کو کا کو کا کو کا کھور کی کو کو کی کو کا کو

مواتب النبيين ملووى من قصه يونس عليه السلام انه وعدقومه العذاب عن مراتب النبيين ملووى من قصه يونس عليه السلام انه وعدقومه العذاب عن ربه فيلما تابواكشف عنهم العذاب فقال لا ارجع اليهم كذابا ابداً (شرح شفاء ج٢ ص ٢٢) "جولوگ انبياء عليه السلام پرطعن كرتے بين اوران كى عظمت اور كمال كى سقيص كرتے بين ان كامت إضوال بين اليك اعتراض بي بحل ہے كہ يؤس عليه السلام نے اپن قوم سے عذاب كا وعده كيا بھرقوم كى توب سے وہ عذاب ان سے بناليا گيا اس پر يؤس عليه السلام نے تشم كھائى كماب بين إلى توب سے وہ عذاب ان سے بناليا گيا اس پر يؤس عليه السلام نے تشم كھائى كماب بين إلى توب ميں والى نه جاؤس كا كونكه بين ان كن دركيا جمونا ہوگيا

معدوں کے اس اعتراض کونفل کرنے کے بعد قاضی صاحب اس کے جواب میں لکھتے ہیں۔ 'ان لیس فی خبر من الاخبار الواردة فی هذا الباب لافی السنة ولا فی المکتباب ان یونس علیه السلام قال لهم انه ای الله سبحانه مهلکهم ….. وانما فیه ان دعیا علیهم بالهلاك والد عالیس بخیر یطلب صدقه من کذبه لکنه قیال لهم ان العداب مصبحکم وقت کذا وکذا فکان ذلك (شرح شفاء ج ۲ ص ۲۲) ''یعنی کوئی ایس مدید میں جس سے بیٹا بت ہویا اس پردلالت کرے کہ یؤس علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیفر مایا تھا کہ خدا تعالی تم کوعذاب سے ہلاک کرے گا اور تم تمام اس عذاب سے ہلاک کرے گا اور تم تمام اس عذاب سے ہلاک ہوجاؤے اور نہ کوئی قران میں ایس آیت ہے جس سے بیٹا بت ہو بلکہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے بیٹا بت ہو بلکہ یونس علیہ السلام نے ابنی اور جو یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی اور فرمایا کی اور فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی طرح اپنی بات عذاب ان پر آیا اور جو یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی طرح اپنی بات عذاب ان پر آیا اور جو یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی طرح اپنی بات عذاب ان پر آیا اور جو یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی طرح اپنی بات عذاب ان پر آیا اور جو یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ ہوا پھر یونس علیہ السلام کی طرح اپنی بات علیہ کی دونہ کی ہوئی کونہ کونہ کی کا کہ کی ہوئی کا کہ کونہ کی ہوئی کی دونہ کونہ کونہ کی ہوئی کا کہ کونہ کی ہوئی کی دونہ کی ہوئی کی کا کہ کا کہ کونہ کی ہوئی کی دونہ کی ہوئی کی کونہ ک

ناظرین! نور کروک مرزا قادیانی نے درحقیقت سیاعتراض اور نیز حدیبیدوالا اعتراض کیلی میلی طحدول دہر یول سے لیا ہے اوران کی طرح وہ نبوت پر تملہ کرتے ہیں۔ لیکن سینہایت بددیانتی ہے کہ ان کا اعتراض تو نقل کیا مگر ان اعتراض کا جو جواب علماء نے دیا ہے وہ نقل تہیں کیا یہ کیول محض عوام نے فریب دینے کو اور گراہ کرنے کو، اب اگران حدیثوں کو بھوڑ دیا جائے جس سے مرزا قادیانی نے استدلال کیا ہے اور قرآن اور دومری حدیثوں سے بھی آئھ بند کر کے بی باندھ مرزا قادیانی نے یہاں قران کو بھی چھوڑ دیا اور دومری حدیثوں سے بھی آئھ بند کر کے بی باندھ کی تب بھی میں کہوں گا کہ مرزا قادیانی تمہاری خاطر سے تمہاری بات مانے لیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ یہی صحیح ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے جالیس دن تک قطعی طور سے عذاب نازل

مونے كا دعده كيا تھا اور وہ قطعى وعده تھا جس كراتھ كوئى جى شرطنيں تو اس پر بھى تو وہ وعدہ نہيں الا اور خلاف نہيں ہوا كيونكہ دعدہ عذاب كے نازل ہونے كا تھا نہ ہلاك اور تباہ ہونے كا پس حسب وعدہ وہ عذاب آياليكن جب تو م نے تو بكى تو وہ اٹھاليا گيا جيساكہ آيت 'له حسا المنوا كشفنا عندہ م عنداب الضرى ''سے تابت ہوتا ہے تو اب فرمائے كدوہ دعدہ خلافى كيا ہوئى اور يونس عليه السلام كى پيشين گوئى جمو تى ہوئى ياضحى ؟ حرف بحرف بورى ہوئى۔ مرزا قاديانى كا دوسرا دعوى

مرزا قادیانی نے دوسرادعویٰ بیکیا ہے کہ دئیدگی معیادتو بداورخوف سے بل جاتی ہے اور يدام متواترات سے بے جوقر آن اور توریت سے تابت ہے۔ جوقر آن کہ بی عربی (روحی فداہ) میانیم پر نازل ہوا ہے اس میں تو کی مقام میں نہیں کہ خدا تعالیٰ دعدہ خلافی کرتا ہے بلکہ قران کی ا کثر آیات صاف اور یقینی علی روس الاشهاد منادی کر رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نہ بھی وعدہ خلافی کی اور ندآ ئندہ وہ کمی صور سندا در وقت میں کرے گا۔متعدد مقامات میں بتا کید اس کا یقین ولا یا گیا ب كه خدائ قدوس برگزايين وعدے كے خلاف نه كريے گا۔ كيام زائي جماعت نے مجھ ايا ہے كدبس دنياكى زندگى كے سوا دوسرى زندگى نبيس اور وه دن آنے والانبيس جس بيس خدائے قدوس کے رد بر دمپیثی ہوگی۔اگر انہیں قیامت ادر جزاء کا یقین ہے تو پھر کیوں وہ خدا ہے نہیں ڈرتے اور خدا پرایسی افتراء پردازی ہے کیوں خوف نہیں کرتے ہم مسلمانوں کا بلکہ تمام اہل کماب کا پیعقیدہ ہ کہ خدائے برتر تمام صفات ذمیمہ سے پاک ہے اور اس کے دامن قد وسیت پر کسی قتم کی برائی اور قباحت کا دهبه نبیس اور بیمجی ہر محص تھوڑی ہی عقل والاسمحتا ہے کہ وعدہ خلافی بدترین صفات سے ہے پاک انسان بھی ہمیشہ اس سے اپنے سچانی کومحفوظ رکھتے ہیں اور بھی وعدہ خلافی کرنے والا انسان كالنهيس موسكتا بشايديهال كمي كومية خيال موكه خطا كاركنهگار مجرم كي معاني كمال وكرم هجه نه نقصان اور میربھی معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام جرائم کی سزائیں بیان کر دی ہیں اور ہرجرم کے مقابلہ میں ایک سز ااور عذاب مقرر کر دیا ہےاب اس جرم سے درگز ریا گنا ہوں کاعفو، خلف وعید نہیں تو کیا ہے جب میسکدنصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو خلف وعید بھی انہیں نصوص قطعیہ سے یقینا ٹابت ہے اور تو بہ اور خوف سے جب خدا تعالی نے ہزاروں گناہ معاف کئے اور کرے گا تواس میں کیا شک ہے کہ وعیدتو بداور خوف ہے ٹل جاتی ہے اور خداکی یہ سنت متمرہ ہے۔اس میں شک نہیں کہ ظاہر میں بی خیال سمجے اور قوی نظر آتا ہے اور خلف وعید کے کئے بینمایت متحکم اور غیرمتزلزل حصار ہے جس کے سامنے تمام جھمیار آلات ناکارہ و کندمعلوم

ہوتے ہیں گراہل فہم اور دقیق نظری مجھتی ہیں کہ س توآئن حصار سمجھ ہوئے ہیں وہ را کھ کا تو دہ ہے اور جولہرا تا ہوا بحرمواج خیال کیا ممیا ہے وہ ریکستان ہے۔عفواور شفاعت کو خلف وعید کی دلیل سمجھناسخت غلطی ہے جس کی بنیاد آیات عذاب تو اب کے معنی سے بے خبری ہے کیونکہان آیات کو وعدہ وعید مجھنا ہی غلط ہے۔اصل یہ ہے کہ جن آیات میں سی جرم یا مجرم کی سزا کا بیان ہے اس ے غرض جرم کی نوعیت اور قدر کا اظہار ہے اور بتلایا گیا ہے کہ اس فتم کے جرم سے بحرم الی سرا کا مستحق ہوجاتا ہے مین پرجرم اس مرجب کا ہے کہ اس کے لئے بیمز امناسب ہے اورجس کے وہ لائق ہے اس کی قابلیت اور استحقاق کو بیان کیا ہے نہ بیر کہ سزا اور عذاب کا وعدہ کیا مکیا ہے وعیداور استحقاق مجرم دوجدا جداامربيل \_ وعيد وعده كننده كافعل ہے اورا ستحقاق مجرم كى حالت اور كيفيت ہے۔اب دونوں کو ایک سمحصنا کیسی عظیم غلطی ہے کیا گورنمنٹ نے اینے قانون میں جرائم کی سزا کمیں بیان کی ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے وغید کہی جاسکتی ہیں اور کوئی مخص بھی یہ خیال کرسکتا ے کہ بیگورنمنٹ کا وعدہ ہےاب اگر گورنمنٹ کسی مجرم کو چھوڑ دے اور سزانہ دیے توبیاس کی وعدہ خلانی ہوگی؟ ہرگزنہیں ہرگزنہیں۔ قانون اور وعید دوعلیحدہ علیحدہ امر ہیں مجرموں کی سزا کیں قانون ہیں نہ دعید ۔ اورمفتی محمرصا دق صاحب مرزائی نے توانی تاریکی کا بیاعلی ثبوت دیا ہے کہ حکم اور وعيد مين فرق نبين كيا اور برق آساني كے مصنف كوتو كيا كہا جائے جس نے اس جواب كونخريد پيش کیا ہے کیونکہ وہ تواس فتم کے امور کے مجھنے سے غریب معذور ہے وہ کیا جانے کہ وعید کیا مرض ہے: اورحكم ئس كو كہتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے كہ مرزا ئيوں كامفتی بھی مفت ہی كا ہے جس كو بيجھی معلوم نہیں کہ مجرم کو دس پانچ سال کی سزا کر ناتھم ہے اور کسی وجہ ہے قبل از معیاد حجیموڑ دیٹا اس تھم کا نشخ ہے احکام میں ننخ صحیح ہے اور وعید خبر ہے جس میں کہ ننخ صحیح نہیں۔ بھلا جس تو م کے مفتی ایسے گمراہ ہوں جوخبراورانشاء میں فرق نہ کریں تواس قوم کی ہدایت اور راسی کا انداز ہاسی ہے کر سکتے ہیں۔ قادیانی خدا کے دعمدہ خابی اور جھوٹ کے ثبوت میں بھی آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ "يصبكم بعض الذي يعدكم (المومن: ٢٨) "بَهَمْ بِيلَ مِحْصَة كداس عداكي ظلاف وعدگی اور جھوٹ کیونکر ٹابت ہوتا ہے؟ ۔ اس میں تو کوئی بات الیی نہیں جیسا کہ آ گےمعلوم ہوگا ' آب جب کدان دونوں ہاتوں برعثل او <sup>ا</sup>غل دونو ں **گواہ ہیں بینی وعدہ خلافی عیب ہے۔اور ہرعیب** ے خدایاک ہے تو ایس صالت میں کیا کوئی خدا پرست اس کہنے کی جرات کرے گا کہ خداوعدہ خلافی کرتا ہے اگر مرزا قادیانی یا کوئی مرزائی اینے اس دعوے کے ثبوت میں کہ وعید کی معیاد کل جاتی ہے کوئی قرآن کی آیت بلا سکتے ہیں جس سے بیٹابت ہو کہ خداکی وعید خوف سے مل جاتی

ہے یا کوئی واقعہ ایسا ہوجس میں خدا کی وعمید ہو چھروہ واسپنے وقت پر پوری نہ ہور کی ہوں 👺 💹 ہے۔ تمام مرزائیوں نے حضرت پونس علیہ السلام کے واقعہ برغل مجایا ہے لیکن اس کی حقیقت ابھی بیان ہوئی۔ چونکہ یہاں مرزا قادیانی کامید دعوی ہے کہ خدا کا وعدہ خلافی کرنا قر آن سے ثابت ہےاس لئے میں تمام قادیا نیوں سے با آ واز بلند کہنا ہوں کہ مرزا قادیائی کا یہ دعوی محض غلط ہے اور مرزا قادیانی اس میں نہایت کا ذب اور مفتری اور خدائے قدوس پر اتبام کرنے والے بیں ورند کوئی مرزائی قرآن سے اس کا ثبوت وے۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہاں کلام محض قرآن میں ہے اس لئے ای سےاس کا ثبوت کیا جائے۔قرآن پرثبوت کا انحصارتفس مرزا قادیانی کے دعوے کی وجد ے کرتا ہوں۔ ورض مرامطلب بیٹیس ہے کہ آر آن کے سوائے بدامر ثابت ہوسکتا ہے۔ ہاں جب مرزائی بیاقرار کریں کرقرآن سے بیام ثابت نہیں اس میں بے شک مرزا قادیانی کاؤب ہیں تو اس کے بعد دوسری دلیل اگر کوئی مرزائی بیان کرے تو اس کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ قرآن میں جوآیات اس متم کی ہیں کدان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرشے خدا کی قدرت اور اختیار میں سے یاوہ ہرفتم کی تبدل وتغیر برقادر بے یا محوواثبات کی اسے قدرت ہے۔ بیتمام آیات اگر چد بظاہر عام بیں کیکن جو چیزیں عقلاً باکسی آیت قطعی ہے ان میں داخل نہیں ہو عمقی وہ ان سے ضرور خارج ہوں گی۔ان آیات میں وہی امور داخل ہیں جو کہ کمی طرح محال نہیں نہان میں استحالیہ بالذات بندبالعرض مثلاً قرآن مين ب-ان السلم على كل شيء قدير (البقره: ٢٠) اب اس کے عموم سے میاستدلال صحیح نہیں کہ خداا پنی ذات کے فنا، پر بھی قادر ہے۔ یاا ہے شریک وسبيم وبعى بيداكر سكتا ب-أى طرح "يستموالله مايشاء ويثبت (رعد: ٣٩)" ي بيكونى عاقل نہیں مجھ سکتا کہ خدااین ذات کے محویاا ہے شریک کے اثبات پر قادر ہے آیت ''ان اللہ يعفو الذنوب جميعاً (الزمر:٥٣) ''مين باوجود بيك الفولام استغراقي ب\_اورهميعات اس کی تاکید ہے لیکن اس پر بھی شرک اس بیں واخل میں کیونک شرک سے لئے قرآن ناطق ہے کہ وہ معاف نہ ہوگا یہی مثال بعید وعیدی ہے کہ نصوص صریحی اور قطعی سے تابت ہے کہ غدا ہر گز وعدہ خلافي خبيل كرتابه اس ليصحو وانثيات وغيره مين خلف وعيد داخل نهين به بيم زائيون كاكيها فريب اور وجل ہے کداس قسم کی آیات سے خلف وعید کو ثابت کرتے ہیں اور ان نصوص سے اندھے ہوجاتے ہیں۔جن میں فطعی طور سے صاف صاف کہا گیا ہے کہ خدااستے وعید کے خلاف نہیں کرتا۔افسویں ہے کے مرزا قادیانی نے الیکی روشن امرکی مخالفت کی اور اپنی تاریکی کا ثبوت دیا اور صارے نزویک تو جب مرزا قادیانی کے ثبوت اورالہام دونوں جھوٹے ہیں اور خدا کی طرف ہے نہیں بلکہ وہ وسواس شیطانی ہیں اوران کا معبود واللہ ان کی خواہش نفسانی ہے تو اس میں شک نہیں کہ اس خداکی سنت مسترہ ضرور خلف وعید کے ہے اور بیام قرآن سے بقینا ثابت ہے کہ شیطان سے خلف ہوتا ہے گر اللہ نخالی سے خلف ہوتا ہے گر اللہ نخالی سے خلف ممکن نہیں گومرز ائی قرآن کی اس پر قطعی شہادت ہولیکن وہ قرآن جوسلمانوں کا قرآن اور رسول عربی پر آیا ہے اس میں حاشا کہ ایسے امرکی طرف اشارہ ہی نہیں ۔اس جگہ کسی کو اگر بید خیال ہوکہ خداتھ الی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آئندہ بھی قیاست میں اس سے عنوکی صفت کا ظہور ہوگا اور مجرم مول کی شفاعت بھی ہوگی۔ مجرم سے درگز راور معانی بڑی عمدہ صفت ہے اور یہ خداکی کا ظہور ہوگا اور مجرم سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وقید خوف ہے ٹل جاتی ہے اور یہ خداکی عالی کرم کے میری ان عادر یہ خداکی عادر یہ گفتگو ہوئی۔

میں، آیت: ''یسبکم بعض الذی یعدکم (المؤمن:۲۸)'' سے فلف وعید کس طرح ثابت ہوتا ہے۔

قادیانی: سکوت کے بعد کہا کہاں سے صاف معلوم ہوا کہ بعض وعید پورے ہوں گے۔ میں: بلا شک اس ہے معلوم ہوا کہ بعض وعید پورے ہوں گے لیکن بعض وعیدوں کا پورا ہونا ہی تو معلوم ہوا یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض وعید بورے نہ ہوں گے۔

قادیائی: حضرت آپ نے خیال نہیں کیا ذرا توجہ ہے کام لیجئے جب بعض وعیدوں کا پورا ہونے کا تھم کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اس بھم سے خارج ہیں۔

میں: افسوس آپ کواس قدر تو علم کا دعویٰ ہے لیکن آپ کو یہی معلوم نہیں کہ بعض پر
سے بیدا زم نہیں آتا کہ دوسر بیعض میں بیتھم نہیں ورندا یجاب جزئی منافی ہوگا ایجاب کل
سے حالا نکد ایجاب جزئی عام ہے ایجاب کل سے، بیتو ایسی کھلی ہوئی یات ہے جس کومبتدی
طالب علم بھی جانتا ہے کہ موجہ جزید عام ہے موسہ کلیہ سے، دوسر ہے آپ کے نزد یک جب
وعید خوف اور تو بہ سے کل جاتی ہے تو ایسی صورت میں ایک وعید بھی پوری نہ ہوگی اس لئے کہ جو
صفی یا تو م خوف ہے تو برکر ہے گی اس ہے تمام وعید یں ٹل جائیں گی اور جس میں خوف ک
حالت بیدانہ ہوگی وہاں پر تمام وعید یں پوری ہوں گی کسی قوم یا تخص پر بعض وعید دل کا پورا ہونا
اور بعض کا نہ ہونا کس طرح ہوسکت ہو اور اس تفریق کا کیا باعث ہوا در بیتو ل کہ تم کو بعض وعید
یں پنچیں گی اور بعض نہیں کیونکر صحیح ہوگا؟۔ اس لئے کہ خدا کی اس سنت مستمرہ کے موافق کہ وعید
تو بداور خوف سے ٹل جاتی ہے اور تمام وعید یں شرطی ہیں۔ اس قوم سے تمام وعیدات ٹل جاتی

مرور ہیں اگر وہ خوف سے توب کرے اور خوف سے توب نہ کرنے کی صورت میں تمام وعیدات پوری ہوں گی۔ البتہ بعض تو پوری ہوں گی۔ البتہ بعض تو پوری ہوں گی۔ البتہ بعض تو پوری ہوں اور بعض ند ہوں یہ عجیب بات ہے۔ شاید آپ کا سیمطلب ہو کہ نصف توب اور خوف میں نصف وعیدات ہوں گے اور نصف نہیں۔

اس کے بعدان پیرمغان نے فرمایا کہ بیتو آپ نے منطق ادرعتلی یا تیں شروع کردیں ہم ان جھکڑوں کوئیس جانتے کہ ایجاب جزئی عام ہے ادر کلی خاص اگر آپ کوالیں گفتگو منطور ہے تو میں خلیفة اسسے کے پاس آپ کولے چلوں گا۔اس وعدہ کی معیاد بھی ٹل گئی لیکن اس وقت اس پیر مغاں نے خبر نہ لی۔اگر خلیفة اگسے ہے جواب ہے مطلع کریں تو عنایت ہوگی۔

#### روقاد یانی کی چند کتابیں

میں نہایت در دمندی سے کہتا ہوں کہ یہ وقت نہایت نازک ہے جہارے مقدی ندہب اسلام کے مثانے والے ، جہارے ایمان کے جاہ کرنے والے ، بہت ہو گئے خصوصاً مرزا غلام احمد تادیانی اور ان کی جماعت بہل ایسے وقت میں آپ کو نچاہئے کہ علاء کاملین کی صحبت کا شرف حاصل کریں اور ان کتابوں کو دیکھیں جوان جدید سیجی حضرات کے جواب میں کھی گئی ہیں میں یہ جسی کھوں گا کہ صرف اپنے ویکھنے پڑھنے تک قتاعت ندفر ما نمیں بلکہ اپنے احباب کو اس طرف متوجہ کریں تا کہ ان دونوں گروہوں کے فتنہ سے بھیں ان کتابوں میں سے بعض یہ ہیں۔

## ا.... فيصله آساني حصدا

اس میں مرزا قادیائی کے پختداقراروں سے انہیں کاذب ثابت کیا ہے اوران کی عظیم الشان دلیل کا بطلان نہایت محقا نہ طور سے کیا ہے۔اس کا پہلا حصہ تیسری بارز برطبع ہے تیسرا حصہ ختم ہوگیا۔

# ۲..... دوسری شهادت آسانی

اس میں مرزا قادیانی کی آسانی شبادت کونہایت تحقیق و تفصیل سے علط نابت کیا ہے۔ اوران کی ناگفتہ بدیا تیں دکھائی بیں پہلی شہادت آسانی مخصرتی مید ۱۹۸صفی پر ہے۔

## س..... مدریخانیه حصدا

اس میں نہایت خونی سے مرزا کا اور اس کے خاص مریدخواجہ کمال کا صرح جھوٹا ہوتا نابت کہاہے۔

#### ۳ مهربیعثمانید حصه **۴**

اس میں اور ہاتوں کے علاوہ بعض صلحاء اور سابقہ قادیانی کے عبر تناک خواب ہیں جن سے مرز اگ حالت معلوم ہوتی ہے اور ان طالبین حق کا ذکر ہے جو مذہب قادیاتی سے تائی ہوئے ہیں۔ تائی ہوئے ہیں۔

### ۵..... اغلاط ماجدییه

اس میں مولوی عبدالم جد بھا گلوری قادیانی کے القاء شیطانی کے ایک ورق میں ۳۲ غلطیاں دکھائی گئ میں۔اس وقت تک چیررسالے القاء کی غلطی کے اظہار میں طبع ہو پچکے ہیں اور کئی رسالے زرطبع ہیں۔

# ٢..... جواب حقائي

اس بینظیررسالہ میں اسرار نہائی والے خواب کا نہایت عمدہ جواب ہے جے مولوی عبدالماجد قادیانی بار بار پیش کرتے ہیں اور مرزا کا جھوٹا ہوناان کے اقراروں سے نہایت کا مل طور سے ثابت کیا ہے نہایت لاکن ویدرسالہ ہے۔

# ے..... تغلیط منهاج نبوت قادیانی

مرزا کی پیشین گویاں جب غلط ہو کیں تو اس نے عوام کے قریب دیے کویہ جواب تراشا کہ رسول اللہ علیقی کی حدیدیوالی پیشین گوئی بھی پوری نہیں ہوئی تھی اس کا میہ جواب ہے اور نہایت عمدہ جواب ہے مگراب تک طبع نہیں ہوا۔

#### ۸.... حات سيح

یہ بینظیررسالہ حضرت سے کی حیات کے ثبوت میں ہےا درقر ان وحدیث ہے اور نیز مرزائے مسلمات سے اس دعوے کو ثابت کیا ہے مگرا بھی چھپانہیں ہے۔

# ٩..... صداقت كانثان

یدرسالہ مولوی عبدالحلیم قادیا نی کے رسالہ نبی کی پہچیان کا مدلل جواب ہے۔ مطنے کا پیتہ: محمداسحاق عفی عندخانقاہ رحمانہ پھکے مخصوص پورمونگیر! المحمدللّٰدان تمام کتب مذکورہ کواحتساب قادیا نیت کی جلدہ، کے میں دوبارہ شاکع کرنے ، کی سعادت آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ تم نبوت کے دفتر مرکز پیملتان نے حاصل کی ہے۔ من شیاء فلیطالع! من شیاء فلیطالع!



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### ضرورملا حظهفر مايئ

و نیایی ند بہب حقد اسلام کے مٹانے والے متعددگروہ مستقد ہوگئے ہیں۔ بعض علائیہ مثالث ہیں۔ جیسے آریہ جواپی گراہی بھیلانے میں نہایت کوشاں ہیں اور بعض در پردہ مخالف ہیں۔ جیسے گروہ ہائی اور قادیائی، احمدی اس آخری گروہ کا فقد تمام ہندوستان اور ملک افریقہ میں بہت خطرناک ہے ہمدروان اسلام کواس طرف کا مل توجہ کرئی جیاہئے۔ مرزا غلام احمد قادیائی نے اسپنے کومسلمان کہ کراسلام کی نیخ کئی گی ہے۔ گرالحمد بلند خانقاہ رحمانیہ موثلیر سے جمایت اسلام میں ایسے لا جواب رسالے نظیم ہیں۔ جن کے جواب سے تمام دنیا کے مرزائی عاجز ہیں۔ کیونکہ ان ایسے لا جواب رسالے نظیم ہیں۔ جن کے جواب سے تمام دنیا کے مرزائی عاجز ہیں۔ کیونکہ ان تو ریت مقدس کے نبایت خوبی اور صاف بیائی ہے مرزا قادیائی کا جھوٹا ہونا قرآن مجید کی آبیات صریحہ توریت مقدس کے نبایت موثن کرے دکھا دیا ہے۔ اس کی صدافت کے لئے فیصلہ آسائی میں کے متحد دور وسری شہادت آسائی اور اس رسالہ چشمہ ہوایت کا دیکھنا کا فی ہے۔

# مسیح قادیان براقراری ڈگریاں مولاناعبدالطیف رحانی

بسد الله الرحمن الرحيم وحدده الله العظيم ومصلى على رمدوله الكريم!

ورومندان اسلام إس وقت اسلام عمان في ك لئ مخالفين اسلام كعلاوه بهت مدعيان اسلام كفر عن موسك مين اوراسلام كي اصل صورت جوخدا اوررسول ما الله في خيال فرما كي اصل صورت جوخدا اوررسول ما الله في خيال كي طرف بها عن مراز بي فرضى اور خيالي صورت كواسلام كه كرد ومر مسلمانوں كواب خيال كي طرف بلاتے ميں اوراس ميں مرازمي سے كوشش كرد ہم بين مرازم اور اسلام كواور مسلم كواور مرازم اور اسلام كواور مسلم كواور اور اسلام كواور مرزم افراد اور اسلام كواور مرزم افراد بيات كا مدار بياتا ہے اور مرزا قادياتى كو صاحب وحى والهام كہتا ہے۔ مرزا قادياتى كى حالت ابن كى تصانيف سے قابل اہل علم معلوم كر سكتے ہيں اور خصوصا ان كى مرزا قادياتى كى حالت ابن كى تصانيف سے قابل اہل علم معلوم كر سكتے ہيں اور خصوصا ان كى

غرض جمت تمام کردی گئی ہے۔ گربعض احمدی حفرات نے بیخواہش ظاہر کی کداگر مرزا قادیاتی کے اقرار سے انہیں جموٹا ٹابت کردیا جائے تو ہم ان سے علیحدہ ہو جا کیں گے اور انہیں جموٹا جان لیں گے۔اس لئے راقم الحروف بنظر خیرخواہی اس رسالہ میں مرزا قادیاتی کے وہ اقوال جمع کر کے دیکھا تا ہے۔ جن سے وہ اپنے نہایت صاف اور پختہ اقراروں سے جموٹے ٹابت ہوتے ہیں اور بیوہ طریقہ فہمائش کا ہے کہ عام و خاص ہرا کیک بچھ سکتا ہے۔ کوئی بوی قابلیت اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔

اس مخضر تحریر میں دوطرح کے اقوال پیش کئے جائیں گے۔ ایک مید کے مرزا قادیائی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور جو کام مسیح موعود کا خود انہوں نے متعدد جگدا ہے رسالوں میں بیان کیا ہے۔ اس کا شعبہ تک ان کے زمانے میں اور ان کے ذریعہ ہے اس وقت تک ظہور میں نہیں آیا۔ بلکدائی کے خلاف ظاہر ہور ہا ہے۔ اس لئے وہ اپنے بیان سے سے موعود نہیں ہوسکتے۔ بلکہ وہ اپنے اقوال سے جھوٹے تابت ہوتے ہیں۔

دوسرے وہ اقوال ہیں جن میں طن خودانہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ وہ اقرارات حسب ذیل ہیں۔

یبلا اقرار، ایام ملح میں لکھتے ہیں۔''اس پر اتفاق ہوگیا ہے کہ سے کے نزول کے وقت اسلام دیبا پر بکٹر سے مجیل جائے گا اور ملل باطلہ ہلاک ہوجا کیں گی اور راستیازی ترقی کرے گی۔'' (ایام اضلع ص ۱۳۷۱، فزائن ج۱۲۳ ص ۱۳۸) اس قول کو کرریا و کیلئے اس میں مرزا قادیا ٹی نزول سے کی تین علامتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کمان پر اتفاق ہوگیا ہے۔

ا اس کے بعد دوسرا اور تیسرا قول مجی ملاحظہ کیجئے۔ جسے رسالہ المجدیث مطبوعہ کیم مارچ ۱۹۱۸ء میں فاتح قادیان صاحب نے نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اسپنے کام کا پروگرام بصورت عہدہ مسیح موجود یوں بتایا تھا۔ جوان بی کے لفظ میں ہم سناتے ہیں۔

ووسرااقرار سن هو المدنى ارسال رسسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "بيآ يت جسمانى اورسياست ملى كطور پرحضرت سي كوق بين من بيش كوئى ب اور جس غلب كامله دين اسلام كاوعده ديا كيا ہے۔ وہ غلبت كذريد سي ظبور بين آسكا كا اور جب حضرت سي عليه السلام دوباره اس ونيا بين تشريف لائمين شي تو ان كم باتحد سي دين اسلام جيح مات اور اتحال ميں تيميل جائے گا۔ " قات اور اقطار بين تيميل جائے گا۔ "

یہ پروگرام سیح موعود کا تھا۔لیکن مرزا قادیا ٹی خود ہی اس عہدے پر فائز ہوکر انچار ج ہوئے تو اس پروگرام میں کوئی تبدیلی کی وہیشی کی نہیں فرہائی۔ بلکہ اس کی مزید تشریح کرنے کو صاف الفاظ میں اعلان فرمایا جوخود مرزائی الفاظ میں درج ذیل ہے۔ فرماتے ہیں۔

تیسرا اقرار در می توکد آنخصرت الی کی نبوت کازبانه قیامت تک ممتد ہے اور آپ
خاتم الانبیاء ہیں۔ اس لئے خدانے بینہ چاہا کہ وحدت اقوامی آنخضرت الی تحضرت الی بی کمال تک بی جی جائے۔ کیونکہ بیصورت آپ کے زبانہ کے خاتمہ پردلالت کرتی تھی۔ یعنی شبد گذرتا تھا کہ آپ کا زبانہ و ہیں تک ختم ہو گیا۔ کیونکہ جو آخری کام آپ کا تفاوہ اسی زبانہ میں انجام تک پہنی گیا۔ اس لئے خدانے سخیل اس فعل کی جو تمام تو میں ایک قوم کی طرح بن جائیں اور ایک ہی میں۔ اس لئے خدانے سخیل اس فعل کی جو تمام تو میں الدی، جو قرب قیامت کا زبانہ ہو اور اس محکول کے آخری حصہ میں ڈالدی، جو قرب قیامت کا زبانہ ہو اور اس کے تعریب برجو جائم ان انداز میں ایک تو میں ایک تو موجود کے نام سے موسوم ہے اور اس کے تعریب کا نام خاتم انجلافاء ہے۔ ایس زبانہ محمد کی تعلیق کے سریر آخضرت کی تا ہے موسوم ہے اور اس کے آخریل کے موجود کے نام درات کے آخریل کی موجود اور خضرت کی ایک خور سے تک وہ پیدانہ ہولے۔ (بقیادا شیار کے صفری)

کہلی علامت یہ ہے کہ اس وقت اسلام دنیا میں کھیل جائے گا۔ بینو نزول سیح کی علامت ہے۔ اب ان کے نزول کا وقت معلوم کرنا جائے۔ اس کا جواب بھی مرزا قادیانی دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اور اللہ اللہ اللہ سیاعلان دیا گیا کہ آنے والا سیح تو بی ہے۔

(تخدسالاندین بروت جلسسالاندی ۱۸۹۹ می ۱۸۹۹ می استان با ۱۸۹۹ می استان با ۱۸۹۹ می استان به به بین بروی کا فظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس خروج کے بعد ستر ہ برس تک مرزا قادیائی نے کوشش کی می مربی استان کے دیا تہ بیت ہوا بجراس کے دنیا ہیں جس قدراسلام پھیلا تھا اس کے مانے والوں کی تعداد فرمایت کہ کہ انتیجہ ہوا بجراس کے کہ دنیا ہیں جس قدراسلام پھیلا تھا اس کے مانے والوں کی تعداد تمیس جالیس کروڑ تارکی جائی تھی ۔ وہ نیست ونا بود ہوگیا اور اس تمیں جالیس کروڑ بیس سے تین جار لاکھ بقول آپ کے رہ گئے اور اسلام گویا من گیا اور وصدت قومی کا ظہور مطلق نہیں ہوا۔ بیاست ملکی کے عالمت برخد بکا تو نشان بھی نہیں پایا گیا۔ اب آگر کوئی مرزا فادیائی اس علائی سیاست ملکی کے عالمت برخد بکا ایر استان کے بیاں مرزا قادیائی نے اسلام کھیلا یا۔ اب بنا کے اور کون سے باطل دین کو مرزا قادیائی نے بال کیا ؟ اور اگران کے اسلام کھیلا یا۔ اب بنا کے اور کون سے باطل دین کو مرزا قادیائی نے بال کیا ؟ اور اگران ہو بالے تا ہے کہ اور جو علامت وہ خود بیان کر ہے ہیں وہ تو ان میں نہیں بائی گئی۔ یا بیہ بنا ہے کہ اس کی جہوا میں جہدا میں کہ بنود و آ رہیکس قدر دواخل اسلام ہوئے۔ اے عزیز والی کا جہوا ہی جہوا برد سے تین وہ و آ رہیکس قدر دواخل اسلام ہوئے۔ اے عزیز والی کا جہوا ہواب دے کے ہندوستان کے بنود و آ رہیکس قدر دواخل اسلام ہوئے۔ اے عزیز والی کا جہو جواب دے کے بندوستان کے بنود و آ رہیکس قدر دواخل اسلام ہوئے۔ اے عزیز والی کا چھی جواب دے کے بندوستان کے بنود و آ رہیکس قدر دواخل اسلام ہوئے۔ اے عزیز والی کا چھی جواب دے کے بندوستان کے بنود و آ رہیکس قدر دواخل اسلام ہوئے۔ اسکام کو جو اس دے کے بندوں کو مربو کے بندوں کو بال کیا ہوگی ہواب دے کے بندوں تا ہوگی کی مربود کیا ہوں کے دور کیا ہوگی کے دور کام اور جو علامت دور کیا ہو کیا ہو کی کام کی کروڑ کیا ہو کیا ہوگی کی کروڑ کی کروڑ کیا ہو کیا ہ

<sup>(</sup>بتیده ثیر گذشت منی) کیونکه وحدت اقوای کی خدمت این نئب الدوت کے عبد سے وابست کی گئ ہا وراس کی طرف بیآیت اشار وکرتی ہا وروہ یہ ہے۔" ہو السذی ارسل ہاله دی و دیب السحق لیظہرہ علی المدین کله "لیمنی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوایک کا شرایت اور سچے وین کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو برایک قتم کے وین پر غالب کر وے ۔ یعنی ایک عالمگیر غنب اس کوعطاء کر ہاور چوتکہ وہ عالمگیر غلبہ آنخضرت علی ہے کہ زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور مکن نہیں کہ خدا کی چیش گوئی میں کی تختلف ہوا۔ اس لئے اس آیت کی نسبت ال سب متقد مین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گذر کے ہیں۔ بینا مگیر غلبہ سے موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔" (چشر معرفت میں ۱۸ خزائن جسم سے اور اس

دوسری علامت بیہ ہے کہ ادیان باطلہ مثلاً دین میہود ونصاری وہنود نیست ونابود ہو ائیں گے۔

کہو بھائیو! مرزا قادیانی کی بیس بھیس برس کی کوشش سے کون باطل دین ہلاک ہوااور ہلاک ہوااور ہلاک ہوااور ہلاک ہوااور ہلاک ہونا تو ہوئی ہا ہے گئی ہے گئی ویکھائی جائے گئرکوئی دیکھائیس سکتا۔ اب جو حفرات آئیش مینے موعود یا نبی مانے ہیں وہ اس کا جواب دیں؟ گزئیس دے سکتے۔ اس کا حال بھی وہ ت ہے جو پہلی علامت مرزا قادیانی کے وجود سے نہیں بائی گئی۔ یعنی ایک باطل فد ہب بھی ان کی وجہ سے بائی گئی۔ یعنی ایک باطل فد ہب بھی ان کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوا۔ بلکہ ترقی ہے۔ البتہ نہا ہت افسوس وصد مدے ساتھ سے کہا جا تا ہے کہ جس مقدس دین کے غلبہ اور اشاعت کا دعوی کرتے ہیں۔ اسے گویا نبیست ونابود کرویا اور جالیس کروڑ مسلمانوں پر کفر کافتوی دے دیا۔ خواہ جس طرح دیا ہو۔

یہاں تک مینے موقود کے بیان میں مرزا قادیانی کے تین قول ہوئے۔ایک اصل رسالہ میں اور وہ حاشیہ میں ۔ پہلے قول میں لکھا کہ سے موقود کے وقت میں ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ دوسر بے قول کا حاصل ہی ہے کہ سے موقود کے ذراید سے دین اسلام کا کامل غلبہ ہوگا۔ اس کا ثبوت مرزا قادیانی آیت قرآنی ہے تاتے ہیں۔ تیسر بے قول میں لکھتے ہیں کہ میچ موقود کے دنت تمام قومیں ایک بی ند ہب پر ہوجا کیں گی۔

(بقیر حاشی ایک بی ند ہب پر ہوجا کیں گی۔

جمائیو! اب تو آپ معلوم کر چکے کہ تان مودول جو دائی خودمرزا قادیا تی نے اپ تالم کے دعوا میں تور فران شور فران اور فیزات اور جوزات کے دعووں کے دووں ان میں تہیں پائی گئیں۔ خیال کے دعووں نے داخل فد بہب اسلام نہیں کیا۔ حالا نکہ قبن قول ان کے نقل کئے گئے۔ جن کا حاصل ہے ہے کہ تعظم مودو کے ذریعہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اور فدا بہ باطلہ ہلاک ہوجا کیں گے۔ مگر آ نکھا ٹھا کر دیکھئے کہ دنیا کی کیا حالت ہے۔ معزز تعلیم یافتہ حضرات فرما کیں کہ دنیا کے گروہ باطلہ میں سے کوئی گروہ ہلاک ہوا؟

آپ کا معائد آپ کی دیا نہ برگزاس کا اقرار نہ کرے گی بلکہ بے تامل میں کہ کی کہ بلاشہ کوئی کر دوہ ہلاک ہوا؟

آپ کا معائد آپ کی دیا نہ برگزاس کا اقرار نہ کرے گی بلکہ بے تامل میں کہ گی کہ بلاشہ کوئی کہ دور بیا تھوا گئی کے دریعہ مود در کے جد سے گی گئی ہے۔ اس کے بعد آ یت سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعیالی سے مودوکا کا میں کے ذریعہ سے اسلام کو برتم کے دین پر غالب کردے گا اورائی عالمیکی غلبہ اس کو عطاء کرے گا۔

میں ساری تو میں مٹ کرایک قوم مسلمان کی رہے اور ایک عالمیکی غلبہ ہے میں کہ سے ماس ہو اور دنیا میں ساری تو میں مٹ کرایک قوم مسلمان کی رہے اور ایک عالمیکی غلبہ ہے۔ مائی اور سیاست میکی کے طور پر ہوگا۔ اب مرزا قادیا نی کے سے موجود مائے والے بتا کیں کہ یہ غلبہ جسمانی اور سیاست میکی کے طور پر ہوگا۔ اب مرزا قادیا نی کے سے موجود مائے والے بتا کیں کہ کے غلبہ جسمانی اور سیاست میکی کے طور پر ہوگا۔ اب مرزا قادیا نی کے سے موجود مائے والے بتا کیں کہ دانے کہ دریعہ سیاست میں کہ اس کھریا ؟

گردہ باطل ہلاک نہیں ہوا۔ بلکہ کروڑ ول کی ترقی ہوگئی۔ کیونکہ اس سے موعود نے تو دنیا کے جالیس
کروڑ سلمانوں کو بجز چندلا کھ کے سب کو کا فرقر اردے کر گروہ باطلہ میں شامل کر دیا اور اسلام کو و نیا
سے گویا خالی کر دیا۔ گروہ باطلہ میں سے سب تو کیا بلاک ہوتے ایک آ دھا گروہ بھی ہلاک نہیں
ہوا؟ تو موں کا اختلاف روز بروز زیادہ ہور ہا ہے۔ خود مرزائی گروہ میں اختلاف ایسا ہوا کہ بہت
تھوڑ نے زمانے میں ایک کے چار ہوگئے۔ فرقہ بابی اور گروہ بہائی اور وہ جماعت (یہ تینوں گروہ
میں وقت رگون میں موجود ہیں) جو سارے جہاں کے خاہب کی مجھوئی بنا کر ایک نیا خہب
بنار ہی ہے۔ مرزا قادیائی آئے وجود کے دفت موجود سے اور اب ان کی تی ہوری ہے۔ پھر کیا وجہ
بلاشک وشیم رزا قادیائی آئے کا مل معیارے جھوٹے خاہت ہوئے اور سے موعود کی جوعلا ہیں شفق
بلاشک وشیم رزا قادیائی آئے بیان کی تھیں وہ ان میں نہیں پائی گئیں۔ اس کئے وہ اسے باختہ اقرار اور مقرر
کردہ معیار سے جھوٹے خاہت ہوئے ۔ گراف ہوں ہے کہ جماعت مرزائی اس نہایت روشن دلیل پ
نظر نہیں کرتی اور میاں محمود وغیرہ ایسے علائے کنز سے کہ جماعت مرزائی اس نہایت روشن دلیل پ
نظر نہیں کرتی اور میاں محمود وغیرہ ایسے علائے کنز سے کہ جماعت مرزائی اس نہایت روشن دلیل پ
نظر نہیں کرتی اور میاں محمود وغیرہ ایسے علائے کئیں اوراقوال ملاحظہ سے ج

چوتھا اقر ار ... جس میں مضمون ندکورہ کی کچھ تشریح کر سے مخالفوں کا منہ بند کرتا چاہتے ہیں ادرا پنااثر پھیلانے کے لئے حقائی گروہ کو خاموش کرتے ہیں ادر شمیمہ انجام آتھ میں کھتے ہیں۔ 'اگران سات سال ہیں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تا ئید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں انٹر ظاہر نہ ہوں ادر جیسا کہ سے موعود کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجا تا ضروری ہے۔ یہ موت جھوٹے دینوں پر میر سے ذریعہ سے ظہور میں ندآ وے۔ یعنی خدا تعالیٰ میر سے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کر سے ۔ جس سے اسلام کا بول بالا ہوا اور جس سے ہراکیک کی طرف سے اسلام میں داخل ہونا ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معود فنا ہوجائے اور دنیا ادر رنگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اسے تیس کا ذہب خیال کر لوں گا۔''

(مغميمه انجام آئفم ص ١٣٥٠، فزائن ج ١١ص ١١٣ تا١٩)

ناظرین! مرزاغلام احمد قادیانی نے پہلے قول میں لکھا ہے کہ سے کے وقت میں تمام ادیان باطلہ ہلاک ہوجا کیں گے۔ حاشیہ کے پہلے قول کا حاصل بیہ ہے کہ سے موعود کے ذریعہ سے دین اسلام کا کالل غلبہ ہوگا۔ (کامل غلبہ پرخوب نظررہے) اور دوسرے قول میں لکھا ہے کہ سے موعود کے وقت میں دنیا کی تمام قومیں ایک ہی غد بہ پر ہوجا کیں گی۔ یعنی سب مسلمان ہو

ج یں ہے۔ چر یہ نصبے ہیں کہ جموٹے دینوں پر بیموت میرے ذریعہ ہے آئے گی۔غرضیکہ یہاں تک حیار قول مرزا قادیانی کے بیان ہوئے۔جن کا حاصل یہ ہے کہ سے موعود کے وقت میں ان کے ذریعہ سے تمام ادبان باطلعہ بلاک ہوجا کیں گے اور دین اسلام کوامیا غلبہ ہوگا کہ دنیا کی تمام قویس ایک موجائیں گی۔ لیس سسلمان موکرایک قوم کہلا کے گی۔ اس برخوب تظرر ہے کہ ان اقوال میں صرف ایک دین عیسائی یا موسوی سے نیست و تابود کرنے کا دعوی مہیں کرتے ۔ بلکہ تمام باطل دینوں کے نیست ونا بود کرنے کا دعویٰ ہے اور اس کی ابتدائی حالت یہ بیان کرتے ہیں کہ ہرا کیک طرف ہے اسلام میں داخل ہوناشروع ہوجائے گا۔ بعنی اسلام ہے کوئی خارج نہ ہوگا۔ بلکہ ہرطرف ہے اس میں داخل ہوں گے۔ مید مقولہ غالباً ۱۸۹۷ء کا ہے۔ اس کے بعد دس برس سے زیادہ مرزا قادیانی زندہ رہے۔ ماہ من ۸-۱۹ء میں ان کا انتقال ہے۔ اب انہیں مسے موعود ماسے والے فرما کیں کد مرزا قادیائی نے مت موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ مگر جوکام ان کابیان کیا تھایا اس کی ابتدائی حالت تھی تھی کہ ہرطرف ہے اسلام میں داغل ہونا شروع ہوجائے گا۔اس کا وجود یایا گیا؟ ذرامندسامنے کر سے جواب دیجئے۔اس بیان کے بعد خاص دین عیسوی کی نسبت کہتے ہیں کہ 'عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور و نیارنگ ند کار جائے تو میں تشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ا ہے کو کا ذب خیال کرلوں گا۔' اس جملہ سے میکی بخوتی تابت ہے کہ مذکورہ اموران کے وقت میں طاہر ہوں گے۔ میلے تمام او پان باطلعہ کے فنا ہونے کا لکھا تھا۔ اس میں عیسائی مذہب کا فنا ہوتا بھی آ گیا تھا۔ نگراس کے بعد خاص طور پراس کا ذکر کرنا اس غرض ہے معلوم ہونا ہے کہ اس وقت اکثر د نیابراس کاغلبہ ہے۔اس لئے بیددیکھایا ہے کہ سے موجود کی وہ شان ہے کہ و نیا کے تمام باوشاہ ان کے آ گے سرگوں ہوجا کیں گے۔ لین اسلام لا کرسیج موعود مے مطبع ہوں گے۔ آخر جملہ بھی ای مطلب کا موئید ہے۔ دنیا کا اور رنگ بکڑ جانا بھی ہوگا کداس سے پہلے دنیا کفرے جمری تھی۔اس وقت مرزا قادیانی کی وجہ سے اسلام ہے بھرجائے گی۔اس علانے اور وٹن وعوے کے بعد شم کھا کر کہتے ہیں کہ اگرمسیج موعود کے مذکورہ علامات کا ظہور میرے ذریعیہ سے نہ ہوتو میں اپنے آپ کوجھوٹا سمجے لوں گا۔ اس قتم سے بعد مرزا قادیانی عمیارہ برس سے زیادہ زندہ رہے اور انہوں نے اپنی آ تھوں ہے خوب دیکھا کہ جوعلامتیں سے موعود کی انہوں نے خود بیان کی تھیں وہ ان میں نہیں پائی تنئیں ۔اس لئے انہیں اینے وعوے سے دست بروار ہوجانا تھا۔

مگر افسوں کہ ایبانہیں کیا۔ اپنے جموٹے دعوے پر قائم رہے۔ اس لئے بالضرور بموجب اپنے اقرار کےجھوٹے اور مفتری ہوئے اور اب اس مرزائی فتم کواکیس برس ہوگئے اور تمام مرزائی دیکیے رہے ہیں کہ سیح سوعود کی جوعلامتیں مرزانے بیان کی تھیں ۔ان کاظہور کسی طرح نہ ہوا۔ گگر پھربھی کذب پریتی کررہے ہیں ۔

مہر بانو! کچھٹو خیال مروکہ جن باتوں کے ظہور کا مرزا قادیانی نے اپنے وربید سے بیان کیا تھا۔ان کاظہور کس طرح ہوا؟ کوئی دین ہاطل فنا ہوا؟ سب دیکھنے والے یہی کہیں سے کہ ہرگز نہیں ہوا۔سب دیکھ رہے ہیں کہ یہودایے دین پر بدستور ہیں۔ مذہب نصاریٰ کوتر قی ہے۔ آریداور بنود کا وی زور ہے۔ بالغمل آرہ کا واقعہ اور ہنود کی جابحا شورش مرز اقادیانی کوکیسا جھوٹا ٹابت کر رہی ہے۔وحدت قومی کاظہور کہاں ہوا۔ مرزا قاویانی کی وجہ سے اویان باطلہ کے اوگ س وقت اور س مقام پر داخل اسلام ہوئے؟ بہتو سچھ نہیں ہوا۔ اس کئے مرز اقادیانی کواپنی قسم کو سیا کرنا اورا بے آ پ کوجھوٹا سمجھنا ضرور تھا اوران کے پیرووک کوان سے علیحدہ ہونا لازم تھا گران کی شوخ چشی اور کذب پرولیری اس درجه کو کافع کی تھی که باد جوداس اقر ارکی ڈکری سے اپنی زبان ہے ایے جھوٹے ہونے کا اقرار نبیں کیا اور اس مدت کے بعد جار برس سے زیادہ زندہ رہے۔ اب اس میعاد کوبھی چودہ برس گذر گئے اورادیان باطلبہ ہلاک تو کیا ہوتے ،انہیں ترقی ہور ہی ہے۔ گران کے مریدین ان کی نتم کو پورانہ*ں کرتے اور اب بھی انہیں جھوتانہیں سیجھتے ۔*گرا*س میں ش*بہ . نہیں کہان کی شم انہیں جھوٹا بتار ہی ہاورز مانے کی حالت انہیں جموٹا کبدر ہی ہے۔خواجہ کمال کی حبونی اشاعت اسلام اور مفتی محمد صادق کا مبز عمامه لندن میں بیٹھ کر پچھے کام نہیں آ سکتا اور مرزا قادیانی کوسیانہیں کرسکتا۔ دعویٰ کا زمانہ گذر کمیا اور مرزا قادیانی اسپینے اقرار سے جھوٹے ہو گئے ۔ لندن میں بیٹے کرمسلمانوں کوفریب وینے سے مرزا قادیانی سے نہیں ہو سکتے اور انہیں سے اورمہدی ماننے والےادرانبیں رسول اور نبی اعتقاد کرنے والے دونوں گروہ جھوٹے اور جھوٹے کے پیرو ہیں۔ اگرصدافت کا دعویٰ ہے تو دکھا کیں کہ مرزا قادیانی کے وجود سے اسلام کو کیا فائدہ موا مسلمانوں کو بجر مصرت جانی و مالی اور نقصان و بنی اور د نیاوی کے کوئی فائدہ ہوا؟ ہر گزشیں ، ہر گز تنہیں۔ دنیا میں جس قدر کفار تھے وہ بدستور قائم رہے۔ جالیس کروڑ جومسلمانوں کا شارتھا مرزا قادیانی نے ان سب کو کافر کر کے کفار کا شار بہت زیادہ کردیا۔ قادیانی گروہ تو نہایت صاف طریقہ ہے سب کو کا فرکہتا ہے۔ لاہوری جماعت خواجہ کمال وغیرہ بھی کا فرسیجھتے ہیں۔ مگر ظاہر میں ا نکار کرتے ہیں۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ حضرات کوخوب بے وقوف بنایا ہے۔خواجہ کمال نے تو اینے رسالہ محیفہ آصفیہ میں صاف صاف مرزا قادیانی کو نبی اور خدا کا رسول اینے خیال میں قر آ ک مجیدگی آیات سے ثابت کیا ہے اوران کے مکر کو جہنمی شہرایا ہے۔ (ص ۱۳٬۱۲٬۱۲٬۱۳٬۱۳۰٬۱۳۰٬۱۳۰٬۱۳۰٬۱۳۰٬۱۳۰٬۱

گران دنوں لا ہوری امیر المونین کا خط ایک احمدی نے دکھایا۔ اس میں مرزا قادیائی کا فتو کل کیھتے ہیں۔ اس کا حاصل ہیہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو کا فرنہیں بنایا۔ گرمسلمانوں نے ہمیں کا فرکہا اس لئے وہ خود کا فرہو گئے۔ حاصل یہ کہ چالیس کروڑ مسلمان کا فرہو گئے۔ اب ان کا کا فرہوناکی وجہ سے ہوناکی وجہ سے ہوناکی وجہ سے کا فرہونے اور انہی کی وجہ سے دنیا اسلام سے گویا خالی ہوگئی۔ نہ وہ ایسے جھوٹے دعوے کر کے مسلمانوں کو فریب و سے نہ علامے اسلام ان کے کفر کا اظہار کرتے۔

اب دہ بتا کیں اسلام کا غلب ہوگا اور ایسا غلبہ بتایا ہے کہ ستاری و نیا کام یہ بتایا ہے کہ ہماری وجہ سے ساری دنیا ہیں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ایسا غلبہ بتایا ہے کہ ستاری و نیا کی قوش ایک قوم ایک قوم میلیا اور دوسرا قول دیکھا ہوئے۔ پھر یہ کیسا اندھیر ہے کہ مرزا قادیا نی مسلمان کو کافر بنا کر اسلام کو منارہے ہیں اور کقر کا غلبہ دیکھا کر اپنے کو خود جھوٹا بتارہ ہے ہیں۔ گرافسوس مانے دالوں پر ہے کہ بیدد کیھتے ہوئے ہیں اور دن کورات کہتے ہیں۔ یشمنی بات تھی اصل مدعا یہ کہ مرزا قادیا نی نے می موجود کا کام بیریوان کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے اسلام کا غلبہ ہوگا۔ دنیا کی ساری قو ہیں مسلمان ہوجا کی میریوان کیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے اسلام کا غلبہ ہوگا۔ دنیا کی ساری قو ہیں مسلمان ہوجا کس گی۔ جتنے ادیان باطلہ ہیں وہ فنا ہوجا کیں گے۔ اس کے شوت میں چار قول نقل کئے گئے۔ ایک ایام اصلح سے ، دوسرا برا ہین احمد بیسے ، تیسرا چشہ معرفت سے ، چو تھا انجام آ تھم سے ، ان اقوال کو پیش نظر رکھ کریا نیجواں قول ماد خط کیجئے۔

یا نیجوال اقر ار در اور بجائے سل سے لئے میں کھڑا ہوا ہول یہی ہے کہ میں ہیں ہیں گرا ہوا ہول یہی ہے کہ میں ہیسی پرتی کے ستون کوتو ژدوں اور بجائے سلات کے تو حد کو پھیلا کا اور آئخضر ستائیلی کی جلالت اور شان و نیا پر ظاہر کروں ۔ پس اگر جھ سے کروژنشان بھی ظاہر ہوں اور بیعلت غائی ظہور میں نہ آ و سے تو میں جھونا ہوں ۔ پس دنیا مجھ سے کیوں وقتی کرتی ہے اور وہ انجام کونیوں دیکھتی ۔ اگر میں آ و سے اور وہ انجام کونیوں دیکھتی ۔ اگر میں نے اسلام کی جماعیت میں وہ کام کردیکھایا جو تیج موعود ومبدی موعود کو کرنا چا ہے تو پھر میں سچا ہوں اور اگر پکھن موادور کو کرنا چا ہے۔ تو پھر میں سچا ہوں اور اگر پکھن موادور کی کے میں جھونا ہوں ۔ ''

(اخبارالبررقادیان ج انبر ۱۹،۲۹ رجولانی ۲۰۹۱ مکتوبات احمد مین ۲ مس ۱۹۲۳) مرز اقادیا فی کایدیا تجوان قول ہے۔ جس میں وہ سیح موجود کا کام اور ان کی علامت ا بیان کرتے ہیں گر پہلے جاروں اقوال میں تمام دینوں کا ہلاک ہونا اوراسلام کا غلبہ ساری و نیا میں ہوجانا مسیح موعود کا کام بتایا تھا۔ اس قول میر ، ضاص دین عیسوی کے ہلاک ہونے کی نسبت لکھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عیسیٰ برتق کے ستون کو تو ڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اوراس لئے کہ بجائے مثلیث محاتو حید کو پھیلاؤں۔ پہلے اقوال کو پیش نظرر کھ کر جب اس قول کو دیکھا جائے نو نهایت صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میری کوشش ادر میرے ذریعہ سے تنلیث کے ماننے والےموحد یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ چونکہ تنلیث پرست تمام دنیا پر غالب ہو گئے ہیں۔ساری و نیامیں عیسائیوں کوغلبہ ہے۔ان کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔اس لے اس قول میں خاص دین عیسوی سے منانے کا دعویٰ کرتے ہیں ۔ کیونکہ اس کے بغیر مناسے اسلام کوغلینہیں ہوسکتا۔ جس کا ذکر پہلے اتوال میں باربار کیا ہے۔ اب اسلام کے غلبہ کی بھی صورت ہے کہ مثلیث برست مسلمان ہو جائیں اور مثلیث کی جگہ توحیر کھیل جائے۔ ای کو مرزا قادیانی حمایت اسلام اور سیح موعود کا کام بتاتے ہیں اور ای کام کے پورا ہو جانے کواپی صدافت کامعیار قراردیج بی اور بیکی کہتے بی کراگریکام می نے اپی زندگی میں ند کیا اور مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جمونا ہوں۔اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کو اسے قول کی صداقت م کمال درجہ کا وثوق ہے۔ یہ بھی منظررہ کہ اس قول کے پوراکرنے کے لئے کوئی شرط بھی مرزا قادیانی نے نہیں بیان کی۔ اس کلام سے سیجی ظاہر ہے کہ جس وقت بیدوولی کرد ہے ہیں۔اس دفت تک پیکام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تثلیث برستی کے ستون کوتو ڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔اس کو خاص وعام سب بچھتے ہیں کہ کام کے لئے کھڑا ہونے کے یہی معنی میں کداب تک کام کیانہیں ہے۔ بلکد کرنے کے لئے مستعداور آ مادہ ہوئے ہیں اور آخر میں شرط کے ساتھ کہتے ہیں۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کرو یکھایا جو سے موعود کوکرنا جاہے تھا تو ہیں سچا ہوں اورا گر کچھ نہ کیا اور مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ ہیں جمونا ہوں ۔ اس جملہ سے اظہر من الفتس ہے کہ جس وقت مرزا قادیانی بیٹول کھور ہے تھاس وقت تک انہوں نے وہ کا منہیں کیا تھا۔ آئندہ اس کے کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔اب بیدد کھنا جاہئے کہ بیدوعدہ مرزا قادیانی نے کب کیا ہے۔ اس کا تصفیہ حوالے سے بخوبی موتا ہے۔ یعنی بیقول ۱۹رجولائی ٢٠١٦ء كاخبار البدر مين جميا ب- جس مين مرزا قادياني كاقوال برابر جيسة عصداس قول كي

تائید مرزا قادیانی نے اسپنالہا می اعلان سے ب سے وامہوں نے اپنی کتاب حقیقت الوقی مطبوعہ ۱۵ مرکز کا ب حقیقت الوق مطبوعہ ۱۵ مرکزی ۱۹۰۵ مرکز آخر میں مشتہر کیا ہے اس کی عبارت سیدہے۔

م زا قاد مانی کوسیح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔ اس لیئے ان کے حصہ میں حمایت اسلام کی خدمت مقررتقی اورحمایت اس طریقه ہے کہ تثلیث پرستوں کومسلمان بنائیں ۔گمریہ خدمت ۱۹۰۷ء تک بوری نہیں ہوئی تھی اور بیہھی اس قول سے نہایت ظاہر ہور ہا ہے کہ اس خدمت کا پورا ہونا اپنی زندگی میں بتار ہے ہیں اور الہام اللی ہے کہدر ہے ہیں کہ میں اپنا کام ا بی زندگی میں بورا گروں گا۔ جب تک میرا کام بورا نہ ہوگا میں جرگز ندمروں گا۔ کیونکہ یہ وعده البی ہے اور وَعد ہ البی مُل نیس سکیا (پیر جملہ نہائیت یا در کھنے کے قابل ہے ) پیمعلوم کر کے آ ب پہمی معلوم سیجیج کہ اس قول کے کتنے ونوں بعد مرزا قادیا ٹی دنیا ہے تشریف لے گئے ہیں اور بیدوعدہ الی بورا ہوا پانہیں ۔ مرزا قادیانی کا انتقال ایسا امرٹییں ہے۔جس کی تاریخ وسن مشتهر نه جوا جو- ٢ ٢ مركى ٨ • ١٩ و ين جناب والاعالم برزح بين بيسيم عصر يايني فركوره اعلان میں جووعدوالی ہوا ہے۔اس کے بور ہے ایک سال کے بعد مرز اقادیانی و نیا ہے الحا لئے میچے ۔ اب اس ایک سال میں مرزا قادیانی کا کوئی کارنامہ ابیا دیکھا جاسکتا ہے۔جس ے اسلام کوغلیہ ساری دنیا ہیں ہو گیا ہو۔اے مرزائیو! کیااس کا جواب بچھ دے سکتے ہو؟ مگر ' تمہارا کانشنس اور معائمۃ کے ساتھ دلی حالت بے افتیار کیے گی کہ اس کا کوئی جواب مہیں ہوسکیا اور مرزا قادیانی اینے اقرار سے مجمولے ٹابت ہوتے ہیں۔اس لئے خبرخوالانہ میں وریافت کرتا ہوں کہ آپ ایے مرشد کے ارشاد کے ہمو جنب ان کے جھوٹے ہونے برگواہی

اقل تو ینیس دیکھتے کہ میج علیہ السلام کی موت تو مرزا قادیا نی از اللہ الا وہام میں ثابت کی ہے۔ بیر سالہ مرزا قادیا نی کے اواکل تصانیف میں ہے۔ اور ۱۹۸۱ء میں مشتہر ہوا ہے اور مرزا قادیا نی کا یقول کہ میں میسی پرتی کے ستون کو تو ڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ۱۹۰۱ء کے مرزا قادیا نی کا یقول کہ میں میسی پرتی کے ستون کو تو ٹرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ ۱۹۰۱ء کے اخرکا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس سن تک وہ ستون ٹو ٹانہیں تھا۔ بلکہ تو ڈرنے کے لئے مستعد ہوئے تھے اور سے علیہ السلام کی موت ثابت کئے تو پندرہ ہرس گذر گئے۔ اب اس کے لئے مستعد ہونا چہ معنی وارد؟ بیان سابق پر پھر غور کیجئے۔ اس قول کے بعد ان کے انہا کی اعلان سے یہ بھی ثابت کردیا گیا کہ انہوں نے کچھ تبیس کیا تھا، آئندہ کرسے۔ اس کے انہام سے غلط ٹاب ہوا۔

دوسرے بید کہ موت ثابت کرنے سے عیسائیوں کی مثلیث باطل نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے اگرموت ثابت کی تو قرآن شریف سے کی۔ پھراس سے عیسائیوں پر کیا الزام

ہوا؟۔ عیسائی قرآن کوکب مانتے ہیں۔ جواس کے مضمون سے انہیں الزام ہو سکے اوراس الزام استان کی صلیب کو کراؤ سے گئی۔ کیا قلم کے تھس گھس کرنے سے صلیب توث سکتی ہے۔ فرراشرم کرنا جا ہے ۔ صلیب ٹوٹ کا مطلب تو اس سے پہلے خوومرزا قاویانی نے اسپیٹے متعدداقوال میں بیان کردیا ہے۔ انہیں مکرردیکھو۔

تیسر ہے بید کموت کے جوت سے ان کی تثلیث باطل نہیں ہو کئی۔ آپ ان کی تثلیث کو نہیں سیجے ہے۔ بیسائی جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات کو از ٹی اور ابدی اعتقاد کرتے ہیں اسی طرح میں ان کے جم کا جم انی دجود تو انہیں سو برس سے ہوا، اور تثلیث کا دجود ان کے خیال ہیں ہمیشہ سے ہے۔ بینہیں ہے کہ جس وقت سے ان کے جم کا وجود ہوا اس وقت سے میں میلیث قائم ہوئی۔ اب آگر آئیس جسمائی موت آ جائے تو ان کی تثلیث اسی طرح آگر آئیس جسمائی موت آ جائے تو ان کی تثلیث اسی طرح کو نہیں آئی، عیسائی جسم طرح میں گئیں روح کو خدا یا خدا کا ہز کہتے ہیں۔ جم کو نہیں کہتے۔ وہ روح جس طرح حضرت سی علیہ السلام کی روح کو خدا یا خدا کا ہز کہتے ہیں۔ جم کو نہیں کہتے۔ وہ روح جس طرح میں سوئے کے بیدا ہونے اور دنیا ہیں ظاہر ہوئے ہے بہلے موجود تھی اور ان کے زد دیک خدا کا ہز عیسے ان کے جیدا ہونے کے بعد بھی ان کے خیال ہیں باقی رہے گی اور تثلیث میں ان کے جم کے نا ہونے کے بعد بھی ان کے خیال ہیں باقی رہے گی اور تثلیث خیال ہیں قائم رہے گی اور تثلیث کے بیدا ہونے کے بعد بھی ان کے خیال ہیں باقی رہے گی اور تثلیث کی موت تا بی کی ہوئی مرنے کے بعد بھی ان کے میدا ہوئی مرنے کے بعد بھی ان کے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بھران کی موت تا بیت کرنے سے سلیب پرتی کا ستون کیسے فوٹ جائے گا ہو بہی تھا ہر بات ہی نہیں سوجھتی۔ گی موت تا بیت کرنے سے سلیب پرتی کا ستون کیسے فوٹ جائے گا۔ بینہا ہیت خاہر بات ہی نہیں سوجھتی۔ گی موزا سیوں کی عقل پر ایسا پر دہ پڑا ہے کہ نامیں بیا ہیں۔ دوئن بات بھی نہیں سوجھتی۔

اے عزیز وااس پر یقین کرو کہ اللہ تعالی نے اپنے نفس سے محض ہدایت اور گراہی سے بچانے کے لئے ایک کا ڈب کے کذب کواس کے ملانیا قراروں سے ظاہر کر دیا۔ اب اس پر بھی توجہ نہ کرنا بہت زیادہ موجب عماب اللی ہوسکتا ہے۔ اس پر غور کرو۔ اس قول میں مرزا قادیا ٹی نے دو دعوے کئے ہیں۔ ایک بیا کہ بجائے تثلیث کے توحید کو بھیلا ؤں گا۔ دوسرے بیا کہ تخضرت کی توحید کو بھیلا ؤں گا۔ دوسرے بیا کہ تخضرت کی توحید کہیں نہیں کہیلائی۔ بلکہ چالین کرور موحدوں کو کا فرینانویا ہونا تو بخوبی طاہر ہوگیا کہ انہوں نے توحید کہیں نہیں بھیلائی۔ بلکہ چالین کرور موحدوں کو کا فرین دیں۔ اب دوسرے دعوے کی حالت معلوم سیجئے۔ جس سے کامل یقین ہوجائے گا کہ مرزق میں نے اب دوسرے دعوے کی حالت معلوم سیجئے۔ جس سے کامل یقین ہوجائے گا کہ مرزق میں نے اب

حضورانو یہ بھٹا کی نہایت ندمت ومنقصص ن ہے۔ کراس کے ساتھ بیچھوٹے وعوے کرنے مسلمانوں کوفریب بھی دیاہے۔

مرزائی اقوال سے حضرت سرورانبیا علیہ الصلوٰۃ والنگا کی ندمت مرزا قادیائی شاعر بھی تھاس کے ابتدا میں حضرت محدقظہ کی مدح سرائی کی ہے۔ جس طرح شاعر کیا کرتے ہیں اور خیالی معثوق کی در بائی بیان کرتے ہیں۔ آگر چان کے دل کیے بی سخت ہوں اور عشق ومجت کی ہو بھی ان کے دل ہیں نہ ہو۔ اس کی صدانت سرزا قادیائی کی باتوں سے بخو کی معلوم ہو عمق ہے۔ حضور انو عقاقہ کے منقصت اور اپنے تعلی مختلف طور سے کی ہے۔ یہاں چندا تو ال نقل کئے جاتے ہیں۔

پہلاقول: مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ جس نے بچھے نہانا، وہ کا فراور جہنی ہے۔ اس کی مرزامحود نے اپ رسالے حقیقت النبوۃ میں کی ہے۔ وہاں دیکھئے اس دعوے سے کمال مقصت حضوطی کے کروڑ وں افراد جوآ پھانے کو مقصت حضوطی کے کروڑ وں افراد جوآ پھانے کو مان کرآپ کے طفیل ہے جنت کے ستی ہو گئے ہے۔ تیرہ سوہرس کے بعدان کا غلام بیہ کہنا ہے کہ میری وجہ سے وہ سب جہنی ہوگئے۔ جناب رسول اللہ کا گانا ان کے کام نہ آیا۔ بیکسی عظیم میری وجہ سے وہ سب جہنی ہوگئے۔ جناب رسول اللہ کا گانا ان کے کام نہ آیا۔ بیکسی عظیم الشان منقصت ہے کہ سرورا نبیاء علیہ الصلاقة واللہ اوجن کی خاص صفت اللہ تعالمین 'رحمیۃ للعالمین فرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ ان کی امت ان کے جان نثار جہنم میں ڈالے جا کیں اورار شاد فراق ندی ادرعظمت نبوی پامال کردی جائے۔ یکی اظہار عظمت وشان حضرت مجبوب رب العالمین خداوندی ادرعظم خداللہ ا

دوسراقول (تمدهقیقت الوی م ۲۸ بزائن ج۲۲ م ۵۰ میں 'خدا کی متم کھا کروتوی کرتے ہیں کہ اس نے میری تقد لی کی کہ کہ بزائن ج۲۲ م ۵۰ میں 'خدا کی قتم کھا کروتوی کرتے ہیں کہ اس نے میری تقد لی کہ 19 میں لکھتے ہیں کہ 'جو میر نے گئے نشان ظاہر ہوئے وہ ہیں 'اورا خبار البدر مطبوعہ جولائی ۲۹ ماء میں لکھتے ہیں کہ 'جو میر نے گئے نشان ظاہر ہوئے وہ دس لا کھ سے زیادہ ہیں '(براہی بخص ۵ می فرائن ج۲ میری عظمت وشان جناب رسول الفائلی ہے سے سو حصہ میری عظمت وشان جناب رسول الفائلی ہے سے سو حصہ بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ (تخد گولو ویص ۲۰ میزائن ج۲ میں ۱۵ میں لکھتے ہیں کہ تین ہزار معجز ہے

----

جہارے نبی کریم اللے سے ظہور میں آئے۔ اُن دونونی تولوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ا مرزا قادیانی اپنے معجزات کوسو حصے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اب سیحنے والے سیحے لیس کہ یہ کسی کہ ایک محقیر جناب رسول النہ اللہ کی مرزا قادیانی نے کہ ہے کہ ایک غلام جس کے جھوٹ وفریب کا انبارد یکھا دیا گیا ہے۔ وہ اپنی عظمت کوسو حصے زیادہ رسول النہ اللہ کی عظمت سے بیان کرتا ہے اس سے زیادہ کرشان اور کیا ہوگی۔

تیراتول: (حقیقت داوی م ۹۹ فردائن ج ۱۹ میں دعوی کرتے ہیں کہ مجھے الہام خداوندی ہوا۔ کیو لاك لما خلقت الا فلاك "اس كا مطلب بیہ کے کاللہ تعالی مرز اكو تاطب کر ہے فرما تاہ كہ كہ اللہ تھے بيدا نہ كرتا تو آ سان وز بين اور جو بجھاس بيں ہے بچھ بيدا نہ كرتا تو آ سان وز بين اور جو بچھاس بيں ہے بچھ بيدا نہ كرتا۔ اس كا لازی نتیجہ بیہ کے دنیا بیں جس قدر انبیائے کرام اور اوليائے عظام آ ئے اور انبیل مراتب عاليہ عنایت ہوئے۔ بیسب مرز اقادیا فی کے طفیل سے ہوا۔ تمام انبیاء اور اولیاء مرز اقادیا فی کے طفیل اور دلدر بابیں اس بیس سرور عالم الله بھی بیں فود باللہ ا

بھائیو! حضرت سرورانبیا میلی کے عظمت وشان کو ملاحظہ کرواور مرزا کی اس ہتک اور بے قعتی کو دیکھو کہ ایک ادنی غلام ہوکر سرور وو جہاں علیہ صلوات الرحمٰن کو اپناطفیلی کہتا ہے اور بھر دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت میلی کے عظمت وشان طاہر کروں گا۔ بید کیسا علائیہ جموث اور ناوا تغول کو فریب وینا ہے۔ اس متم کے آٹھوا قوال رسالہ دعویٰ نبوت مرزا ہیں لکھے گئے ہیں۔ ناظرین اس میں ملاحظہ کریں ۔

بیان ندکورے مرزا قاویانی کی مسیحیت کا تو کامل طور سے خاتمہ ہو کہا اور پورے طور سے دہ جموئے ثابت ہوئے۔ اب ان کی مہدویت کا خاکہ اڑ نا بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ اس وجو کے جوت میں جو انہوں نے آسانی نشان کا بہت غل مجایا تھا اسے تو دوسری شہادت آسانی نے خاک میں علادیا اور خابت کردیا کہ وہ اسپنے بیان سے بالیقین جمونے اور سخت فریبی ہیں۔ یہاں میں ان کا ایک علانیے فریب اور ایک وہ تو ل نقل کرتا ہوں۔ جس میں انہوں نے اسپنے جمونے میں ان کا ایک علانیے فریب اور ایک وہ تو ل نقل کرتا ہوں۔ جس میں انہوں نے اسپنے جمونے مونے کا افر ارکبیا ہے۔ مرزا قاویانی کے اس آسانی نشان کی بنیاد ایک موضوع اور جموثی روابت ہونے۔ (وہری شہادت آسانی میں میں انہوں ہے۔ جس کا جمونا ہوتا ہورے طور سے ثابت کردیا گیا ہے۔ (وہری شہادت آسانی میں میں میں انہوں ہے۔ جس کا جمونا ہوتا ہور سے طور سے ثابت کردیا گیا ہے۔

اب اس حِمو فی روایت کی صحت میں ضمیم .انجام آئھم اور حقیقت الوحی میں بزاز وراگایا ے رنگر سرنے علانیہ مغالطہ اور صریح فریب کے اس کی صحت ہرگز ثابت نبیں کر سکے۔اہل علم اور فہمید ہ حضرات ملاحظہ کریں کہاس معمولی گئبن ہو جانے کے بعد مختلف طور سے پیلکھا ہے کہ حدیث کی صحت کومعائنہ نے ثابت کر دیا۔ کہیں کہتے ہیں کہ صدیث نے اپنی صحت کوآ پ ظاہر کر دیا۔ کہیں کیھتے ہیں کہ حدیث کی صحت کوچشم ویدنے ٹابت کرویا۔اب اس میں زبروی اورابلہ فربی کوویکھا جائے کہ تیرہ سو برس کے بعدمعا ئنداور چیٹم دید سے حدیث کی صحت کیونکر ٹابت ہوسکتی ہے۔الل والش غور فرما كي كدمعائد أكر مواتو معمولي كبنول كرجاع كا موار بيفرمايي كديكس في سعائنه کیا که در ول التعلیق نے ان کہنول کوامام مہدی کا آثان فر مایا ہے۔اس کا معائد تو وہی کرسکتا ے۔جس نے جناب رسول الله علی کو معائنہ کیا ہواور عالم بیداری میں آ ب کی زیارت سے مشرف ہوا ہواوراس روایت کو بیان فرماتے سنا ہو ۔ بغیراس کے روایت کی صحت کا معائنہ بتانا صرت فريب نبين تو كياب رالبتداب بهم باآ واز بلند كهريئة بين كدمرزا قادياني كوجل وفريب کوان کے رسائل کے معائنہ نے دیکھا دیا اور چیٹم وید نے ثابت کردیا کہ وہ علانیے فریب دے رہے ہیں۔جس کی آئکھیں ہوں وہ دیکھے اور مرزا قادیانی کے فریب کا معائند کرے تو بیان کا فریب تھا۔اب ان کے دوسر ہے فریب کے ساتھ ان کی اقراری ڈگری بھی ملاحظہ بیجئے۔جس سے ظاہر ہو جائے کہ جس طرح وہ اپنے پختہ اقرار ہے میچ موٹودنتیں ہو تکتے۔ بلکہ اپنے اقرار ہے جھوئے ہیں ۔ ای طرح وہ مہدی بھی نہیں ہو سکتے۔ بلکداینے اقرار سے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔وہ اقرار ملاحظہ ہو۔

جھٹا اقر ار بھیمہ انجام آتھ میں فرماتے ہیں کہ'' آگر بیظالم مولوی اس شم کا خسوف وکسوف کسی اور مدی کے دفت میں چیش کرسکتے ہیں تو چیش کریں۔ اس سے بےشک ہیں جمونا ہو جاؤں گا۔'' (ضیمہ انجام آتھم سیم ہزائن جااص ہما اس تو میں مرزا قادیانی اپنے جھوٹے ہوئے کا قر ادکر نے ہیں۔ گراس شرط کے ساتھ کہ ۱۳ اس قوم میں مرزا قادیانی اپنے جھوٹ ہوا ہونے کا اقر ادکر نے ہیں۔ گراس شرط کے ساتھ کہ ۱۳ اس میں کا خسوف وکسوف ہوا ہو۔ اب مرزا کیوں کے دفت کوئی میں مبدویت دنبوت بھی ہوا ہو۔ اب منام مرزا کیوں کی جھوٹی روایت کے مام مرزا کیوں کی جھوٹی روایت کے میان کرنے میں موام کوفریب دیا۔ ان فریوں کی سیابنا نے میں فریب دیا۔ ای مطلب کے بیان کرنے میں موام کوفریب دیا۔ ان فریوں کی سیابنا نے میں فریب دیا۔ ان فریوں کی

بنیادروایت کے الفاظ ہے ہوئتی ہے۔ مرید ٹی کی شرط مین گہنوں کے وقت وں بدئ ہی ہواس وقت ہے گہن مہدی کی علامت ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی بدقی اس وقت نہ ہوتو ہے معمولی گہن ہیں۔ مہدی کی علامت نہیں ہیں۔ یہ کئی لفظ ہے ثابت نہیں ہوتا اگر کوئی بدقی ہے تو بتائے جن حدیثوں ہے مہدی کا آنا ثابت کیا جاتا ہے۔ ان میں تو ایس علامتیں ان کی بیان ہوئی ہیں کہ انہیں وعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اسپ کو چھپانا چاہیں گے۔ گران کے چہرے کے قدرتی انوار مسمانوں کے ولوں کو ایسا ہی تھنچیں گے۔ جس طرح معناطیس لوے کو تھنچتا ہے۔ پھر انہیں وعویٰ کی کیا ضرورت ہوگی۔ رسالہ البر بان دیکھو یکی وجہ ہے کہ اس روایت میں کوئی لفظ ایسانہیں ہے جس سے صراحة یا اشارہ نہ یہ قید ثابت ہوتی ہو۔ اس لئے یقطعی بات ہے کہ اس روایت میں سرون کا دیانی کا بیاتین میسرا الفر او ہے۔ اس کے بعد راتم ان کی افر اری ڈکری کی شرط پورا کرنے کے لئے حوالہ چیش کرتا ہے بنا حظہ ہو۔

دوسری صدی کے شروع یعنی کا اھی میں ظریف مدگی مغرب میں ہوا اور کا اھی میں اس کا بیٹا صالح کے مدی ہوا ، اوران دونوں کے وقت میں اس کا بیٹا صالح کے ہوت ہوں ، الدصالح کے وقت میں دومر تبہ ہوئے اور چھوتی صدی وقت میں دومر تبہ ہوئے اور چھوتی صدی بجری میں ابومنصور عیسیٰ مدتی ہوا ۔ اس کے عبد میں اس کر حرت کی ہون ہوئے ۔ دومری شہادت آسانی میں اس کی تفصیل اور تحقیق ما حظہ کر نے ظلوم مرزا کے پیرومرزا قادیانی کے اس قول پر ایمان لا کیں اور اس میں شک نہ کریں ۔ یعنی بقیباً سمجھیں کہ مرزا قادیانی جھوٹے تھے ۔ کیونکہ ان سے پہلے کئی مدی الیسے گذر ہے ہیں ۔ جن کے وقت میں گہوں کا اجماع اس طرح ہوا ۔ جس طرح مرزا قادیانی کے وقت میں ہوا ۔ البتہ اس کے سمجھنے کے لئے کچھ علم جیئت کے جانے کی طرح مرزا قادیانی کے وقت میں ہوا ۔ البتہ اس کے سمجھنے کے لئے کچھ علم جیئت کے جانے کی ساتھ صرور بت ہے ۔ کہیں عصد میں آ کرحواس باخت نہ ہوجا ہے گا۔ دوسری شہادت آسانی کے ساتھ دسالہ عبرت خیز بھی د کھے لیجئے گا۔ اس میں بھی ان مدعیوں کا ذکر ہے اور تاریخ پرزیاد نظر ساتھ دسالہ عبرت خیز بھی د کھے لیجئے گا۔ اس میں بھی ان مدعیوں کا ذکر ہے اور تاریخ پرزیاد نظر وسیح کرنے ہے اور تاریخ پرزیاد نظر وسیح کرنے ہے اور نظر س بھی ہلیں گی۔

یہاں تک چی تول مرزا قادیانی کے نقل کئے گئے۔ ان تولوں نے دوطرح سے مرزا قادیانی کو جیونا ثابت کیا۔ ایک میرزا قادیانی نے بیان کیا تھا وہ انہوں نے ہرگزائیں کیا اور جوعلاتیں انہوں نے سے موعود کی بیان کیں وہ ان کے وقت میں نہیں

پائی کئیں۔ مثلاً منفق علیہ یہ بات بتائی ہے کہ اس وقت تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے گا اورادیان باطلہ ہلاک ہوجا کیں گے۔ بہایت ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں پائی گئے۔ اس لئے انہیں کے قول سے ان کا دعویٰ غلط ہوا اور دوسرے یہ کہ انہوں نے خود کہا کہ اگر صلیب پرتی کے ستون کو نہ تو ڑ دوں اور رسول التعالیق کی عظمت کو ظاہر نہ کروں تو جھوٹا ہوں اور ثابت کردیا گیا کہ ان دوئوں کا موں میں ہے انہوں نے بچھ نہیں کیا۔ بنکہ حضرت سرورا نہیا جھانے کی نہیں تا ہوئے گئی ہوئے۔ بہا ہے تعقیر کی اور مخالفین اسلام سے تحقیر کر ائی۔ اس لئے وہ اسپنے کامل اقر ارہے جھوٹے ہوئے۔ ہوئے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور ہرگر نہیں دے سکتا۔

اب ان کے وہ اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے اقراری جمولے ہونے کے علادہ قرآن مجدد کے نسامہ ہیں۔ متکوحہ آسانی قرآن مجید کے نسامہ ہیں۔ متکوحہ آسانی والی پیشین گوئیاں جموثی والی پیشین گوئیاں جموثی ہوئی۔ جس کا شوت تعلق طور سے فیصلد آسانی کے پہلے حصہ میں اور تیسرے حصہ میں دیا گیا ہے۔ ہوئیں۔ جس کا شوت تعلق طور سے فیصلد آسانی کے پہلے حصہ میں اور تیسرے حصہ میں دیا گیا ہے۔

ا اس پیشین گوئی کا اشتہار مرزا قاویا نی نے ۱۸۸۸ء کے شروع سے دینا شروع کیا تھا اور متعدداشتہاروں ہیں اس کا علی مجان تھا اور (ازالة الاوہ م ۱۸۹۸ء کید عدہ الیا پختہ اور حتی ہے کہ فرکران البامی الفاظ ہے کیا ہے۔ جن سے البقین فابت ہوتا ہے کہ یہ دعدہ الیا پختہ اور حتی ہے کہ بغیر پورا ہوئے رک نہیں سکن۔ وہ الفاظ ملاحظہ ہوں۔ ا۔۔۔۔''احمد بیگ کی دختر کا اس انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی۔'اس میں لفظ انجام کار پر نظر رہے ۔۔۔۔۔۔۔''لوگ کوشش کریں گے کہ ایسانہ ہوگئی آ ٹرکار ایسانی ہوگا۔'اس جملہ میں لفظ آخر کار مدنظر رہے ۔۔۔۔۔۔''نور اتعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لاے گا۔'اس جملہ میں لفظ آخر کار مدنظر رہے ۔۔۔۔۔۔''اور ہرا کیک روک سے اس کو درمیان سے اٹھا ہے گا۔'اس میں مرزا قادیا فی کی شرط بھی آ گئی اور وعید کا غلنا بھی آ گیا اور معلوم ہوکہ اگر شرط وغیرہ کی روک تھی تو وہ بھی دورہ وجائے گی۔ ۵۔۔۔۔''اور اس کام کو ضرور پورا کر رہے گا۔ کوئی نیس جو اس کوروک سکے۔' اس البامی جملہ نے کا ٹی فیصلہ کردیا کہ محکومہ آ سائی مرزا قادیا فی کے کاح میں ضرور آئے گی۔ کوئی شے اے روک نہیں سکتی۔ یہاں پانچ جملے تال مرزا قادیا فی کے تکاح میں ضرور آئے گی۔ گرید وعدہ البی فابت ہوتا ہے کہ انجام کار منکوحہ آسانی مرزا قادیا فی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ گرید وعدہ پوارائیں اور بموجب نص قطعی منکوحہ آسانی مرزا قادیا فی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔گرید وعدہ پوارائیں اور بموجب نص قطعی منکوحہ آسانی بھینا جمو نے فابت ہوتا ہے کہ انجام کار منکوحہ آسانی بھینا جمو نے فابت ہوتا ہے کہ انجام کار منکوحہ آسانی بھینا جمو نے فابت ہوئے۔

بیدہ پیشین گوئی ہے جس کے جھوٹی ہونے سے مرزان دیانی نے دنیا پر ثابت کردیا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلتہ اور قطعی وعدہ جموٹا ہوگیا اور وعدہ ہی جبوتا نہیں ہوا۔ بلکہ اس کا فریب دینایا عاجز ہونا ظاہر ہوگیا۔ کیونکہ مدنوں ایساقطی وعدہ کرتا رہا اور کہتا رہا کے ضرور پورا کروں گا کوئی اے روک نہیں سکتا اور پھر پورانہ کیا۔ یا یوں کہو کہ پورانہ کرسکا۔ اس پیشین گوئی کے ساتھ احمد بیگ کے داما دوالی پیشین گوئی کھی جھوٹی ہوئی ۔ یعنی ڈھائی برس کے اندراس کے مرنے کی پیشین گوئی کی تھی۔ گر اس میں دہ نہ مرااس کے بعد بہت جھوٹی ہا تیں بنائیں۔ حضرت بیش علیه السلام پر جھوٹی پیشین گوئی کا اختراء کیا اور اپنے مریدوں کو دام میں رکھنے اور مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لئے دوسری پیشین گوئی اس طرح کی۔

ساتوال اقرار المرس جود البول كرنفس بيشين كوئى داندا احمد عكد كى تقديمهم مرس الوال اقرار المرس جود البول كرنفس بيشين كوئى بورى ند موگ اور ميرى موت آجائ كا اور گرييس جا مول اور گرييس جا مول اور آخم كى ايسان كو بحى استعارات كا بحى دخل بيشين گوئى بورى موگي را مسل مدعا تو نفس مغيوم ہے اور وقتوں بيس تو بحى استعارات كا بحى دخل موجواتا ہے۔ يہاں تك كه بعض پيشين گوئيوں بيس وونوں كے سال بتائے گئے ہيں جو بات خداكى طرف سے خبر جى ہے اسے كوئى روكن بيس سكان اللہ الله ما تخم مى استان تا مى اس الله ما الله ميں الله م

یدمرزا قادیانی کا بعید تول ہے۔ اس میں چارجملوں میں سے پہلے اور جو بھے تول
میں تطعی طور سے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ محمدی کے شوہر کا میر سے سامنے مرنا خدا کے علم میں قرار
پاچکا ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہوسکتا اور کوئی سب ایسانہیں ہوسکتا۔ جس کی وجہ سے ان کی
موٹ رک جائے اور میر سے سامنے وہ ندمر سے آکیونکہ پہلے اسے نقد پر مبرم کہنا ہے اور نقد پر
مبرم اس کو کہتے ہیں جس کا ہونا علم اللی میں قطعا قراد پاچکا ہو۔ بید معلوم کر لینا چاہئے کہ اس
سے معلوم کرنے میں انبیاء کو نطعی نہیں ہو کتی۔ البتہ اولیاء اللہ کو ہو کتی ہے۔ ( مکتوبات امام
ر بانی دیجھا جائے ) یعنی بیہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے ہونے کو اولیاء اللہ نقد بر مبرم سیمھیں۔ گر
در حقیقت وہ نقد بر مبرم نہ ہو۔ گر جو خدا کا رسول ہے وہ نقد بر مبرم کسی واقعہ کواسی وقت کے گا
جس وقت خدا تعالی نے اسے اطلاع دی ہوگی۔ اس لئے اس کے بیان میں شطی نہیں ہو سکتی۔
آگر ایسے بیان میں رسول غلطی کرے تو اس کی تمام یا توں سے یقین واعتبار جا تا ر ہے اور اس

کواجتہادی غلطی تمجھنا سخت جہالت ہے اور علمائے مختقین تو یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء ہے اجتہادی غلطی بھی نہیں ہوتی \_ ( شفاء ملاحظہ ہو ) اور چوتھے جملہ میں تو مرزا قادیانی نے نہایت صاف طور سے کہا ہے کہ اس بات کا ظہور خدا کی طرف سے تھبر چکا ہے۔ اس کا بھونا ضرور ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی کوسیا بانا جائے نو باالصرور خدائے پاک کوجھوٹا اور وعدہ خلاف اور فریب د ہندہ کہنا ہوگا۔ یاماننا ہوگا کہ وہ عالم الغیب نہ تھا عاجز تھا۔ کن فیکو ن کا افتیارا ہے ہرگز نہ تھا، اور مرزا قا دیانی کوکن فیکون کا اختیار دینا اور محدی کا تکاح آسان پر کهد دینا مرزا قا دیانی کو جھوٹا ٹابت کرنے سے لئے ایک فریب تھا۔ کیونکہ مختلف طریقے سے وعدہ کی پختگی بیان گ۔ محروہ پورانہ کیا۔اب اہل اسلام ملاحظہ فر مائنیں کہ مرزا قادیانی کوسیاما۔ نے سے خدائے یاک پرائنے الزامات آئے ہیں۔اب جس کا بمان خدائے تعالیٰ ہےا ہے عیوب کوقبول لرے وہ ا مرزا قادیانی کو مانے ۔ گرمشکل میہ ہے کہ مرزا قادیانی ای قول میں ایجے صدق وکذب کا معیار بیان کرتے ہیں اور اس میعار سے وہ حجمو نے تھہرتے ہیں۔اس کا حاصل یہ ہوا کہ مرزا قادیانی اوران کاملیم خدا دونوں ان کے اقوال سے جھوٹے تھیرے دہ معیار دوسرے جملہ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ'' (احمد بیک کا دا ماد میرے سامنے ندمرے۔) بلکہ ہیں۔ س کے سامنے مرجاؤں اور اپنے سیجے ہونے کا بدمعیار بتاتے ہیں کہ اس کی موت کی پیشین کوئی ای طرح بوری ہو۔ جس طرح احمد بیک اور آئٹم کی بوری موئی۔'' یعنی وہ میرے ما ہے مرے ۔ مد کی نبوت کا اس طرح کہنا ای وقت ہوسکتا ہے کہ خدا کی طرف ہے اسے ب<u>قی</u>مٰ علم دیا گیا ہو۔ تمر اس زور وشور کے دعوے کے احد دنیا نے دیکھ لیا کہ احمہ بیگ کا داماد نمرزا قادیانی کے سامنے نہیں مرا۔ بلکہ مرزا قادیانی کومرے ہوئے آٹھ برس ہو گئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔اس لئے مرزا قادیاتی کی یہ پیشین گوئی بھی جھوٹی ہوئی اور وہ اپنے قطعی اور لینی اقرار سے جمو نے تابت ہوئے اور جوا پے جمونے ہونے کے معیارانہوں نے بیان کی تھی۔ای کے بموجب وہ کا ذہ قرار یائے اور جوانہوں نے اپنے شیحے ہونے کی معیار بیان کی تھی۔ وہ ان میں نہیں یائی گئی۔اس لئے دوطرح سے دہ جھوتے تابت ہوئے اور معلوم ہوا کہ اس زور ہے اس کی موت کی پیشین گوئی کرنا اور اے علم الٰہی بتا نامحض لوگوں کوفریب دینے کی غرض سے خدا ہر افتر اء کیا تھا اور خیال کر لیا تھا کہ اگر اس کا ظہور ہوگیا تو ہزارون

مسلمان میرے او پرایمان لے آئیں گے اور اگر میں مرگیا تو جس طرح میں نے اپنی زندگی میں بہت ی پیشین گوئیوں کے جمولے ہونے میں بائنی بین اور میرے مانے والے میں بہت ی پیشین گوئیوں کے جمولے ہوئے میں بائنی بین افی بین اور میرے مانے والے میرے مانے سے سیٹیبیں ۔ ای طرح میرے بعد بھی ہوگا۔ گرا سے خوب بجھے لینا چاہئے کہ نبی کی تو بروی شان ہے ۔ قدا تعالیٰ اسپیئے کسی مقبول بندے کوبھی ایسا جموثا ہر گزنہیں کرتا۔ اس کے مرز اتا دیائی خدا کے مقبول بندے ہرگزنہ تھے۔ بلکہ جمونے ہمفتری ، فریب و بنے والے اس قول سے ثابت ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں و سکتا ہے۔ ویکھا جائے کہ ان کے تمام مریدین جواب سے عاجز ہیں۔ اب جوان میں زیادہ پاجی میں وہ بزرگون کو، نائبان رسول کو گالیاں و کے کرخواب وخیال کواپنا متمسک بنا کرا پنے جہلاء میں پھیلاتے ہیں اور انہیں جہنم کی راہ پر قائم رکھتے ہیں۔ مگر الحمد لئد ہمارے وعوے کی بنیا و کوئی خواب وخیال تہیں ہے۔ بلکہ تمہارے تی کے اقوال ہیں۔ آئی میس کھول کرو کھو۔

ای قول کی تائیدادر ندکورہ پیشین گوئی کی صدافت کا اظہار مرزا قادیانی دوسرے قول سے کرتے ہیں اور قدرت خداان کے جھوٹے ہونے کے دلائل مختلف طریقوں سے طنق پر ظاہر کرتی ہے اوران کے جھوٹ کوآ فتاب کی طرح جبکا کرید دیکھاتی ہے کہ ونیا میں ایسے انسان بھی میں کہ دیکھتے ہوئے آفتاب شمروذ کوئیس دیکھتے مرزائیوں کا یمی حال ہے۔

آ تھواں اقر ار: جس سے مرزا قادیانی کے کذب کا فیصلہ ہوتا ہے یہ ہے بقام جلی لکھتے بین۔ ' یادر کھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں برایک بدسے بدتر تھم ہروں گا۔ اے احمقوا بیان ان کا افترا منہیں بیکی ضبیث مفتری کا کاروبار نہیں۔

ا ..... يقينا مجھوكە بەخدا كاسچا وعد د ہے۔

۲ .... وہی خداجس کی ہاتیں نبیں کلتیں۔

س..... وہی رب ذ والجایال جس کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سکتا۔''

(ضميمها نجام آتمقم ص٥٥ خزائن ١٥١٣)

آ خر کے تمین جملوں پر خوب نظر رہے جو مرزائیوں کی ساری باتوں کو غلط بتا کر مرزا قادیانی کویقی جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔اس قول میں مرزا قادیانی،احمد بیگ کے داماد کی پیشین گوئی کے بوراہونے کو دوسرے طریقہ ہے نہایت زوردارالفاظ میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سوس کا گریے پیٹین گوئی پوری ند ہوئی تو ہیں ہر بدے برتر تھر وں گا۔ اس سے پہلے تول میں تو یہ کہا تھا کا گروہ میر سے سامنے ندم سے تھی جوتا ہوں گا۔ یہاں اپنی بزائی ہیں ترتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگروہ میر سے سامنے ندم سے تو ہیں ہم بد سے بدرتر تھر وں گا۔ جھوٹے ہوئے سے ہر بد سے بدرتر تھر وں گا۔ جھوٹے ہوئے سے ہر بد سے بدرتر تھر ہوں گا۔ جھوٹے ہوئے سے ہر بد سے بدرتر ہونا نہایت سخت ہے اور اس علام الغیوب علیم نے اس جملہ کا مصدات آئیں ایسا تھر ایا کہ جاء دم زدن ندر ہی ، کیونکہ مرزا قادیائی کو الغیوب علیم نے اس جملہ کا مصدات آئیں ایسا تھر ایا کہ جاء دم زدن ندر ہی ، کیونکہ مرزا قادیائی کو احمد ہیں ہے واران کی پیشین گوئی کو فیدا کا سے وعدہ کہتے ہیں۔ مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ الٰہی بنسب وعید کے زیادہ قامل اعتبار ہے اور اس کے پورا ہوئے پر آئیس زیادہ اطمینان ہوگا۔ کیونکہ وعید کے زیادہ قامل اعتبار ہے اور اس کے پورا ہوئے پر آئیس زیادہ اطمینان ہوگا۔ کیونکہ وعید کے زیادہ قامل اعتبار ہے اور اس کے بورا ہوئے پر آئیس زیادہ اس کا دعوہ کہتے ہیں۔ ' یہ عدو لا یوفی '' اس کا دعوہ کی کیا ہے۔ مگر وعد سے بین بھی اللہ تعالی بور آئیس کرتا اور وجھوٹے ہوجاتے ہیں۔ بلکہ بیسی اللہ تعالی بور آئیس کرتا اور وجھوٹے ہوجاتے ہیں۔ بلکہ سے وعدہ سے مردر پورا ہوگا۔ کوئی شرط وغیرہ اسے روک شیس کی اور وجھوٹے ہوجاتے ہیں۔ بلکہ سے وعدہ سے مردر پورا ہوگا۔ کوئی شرط وغیرہ اسے روک شیس کی اور وجھوٹے ہوجاتے ہیں۔ بلکہ سے وعدہ سے صردر پورا ہوگا۔ کوئی شرط وغیرہ اسے روک شیس کی ا

بہر حال اس پیشین گوئی کے پورا ہونے پر مرزا قادیانی کونہایت وثوق ہے اور کوئی جون و چرا کی جگہ باقہ بھر دان اقوال کے پھر بھی یہ کہدد ہے ہیں کہ پیشین گوئی شرطی تھی۔ وہ اپنی عاجزی اور خوف کی وجہ سے ندمرا۔ اس کے پیشین گوئی پوری ندہوئی ۔ اے دل کے اندھو! دیکھوکہ تمہارے مرشد کس زور ہے اس کے مر نے کوخدا کا سے وعدہ بیان کرتے ہیں اور یہ معلوم کرلو کہ اللہ تعالیٰ جس وعدہ کو یا وعیہ کواپنے مرسول کی زبان سے کہلا تا ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے وہ رو نے اور خوف سے اور تو بہ واستغفار سے ہرگز نہیں لگتی اور یہ خیال کہ اعمال حسنہ اور تو بہ واستغفار سے براٹل جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے گر اس کو وعیہ نہیں کہتے ۔ اس کو وعیہ کہنا جہالت یا فریب ہے۔ وعید وہ ہے جو خدا کا رسول بالہام اس کو وعیہ نہیں کہتے ۔ اس کو وعیہ کہنا جہالت یا فریب ہے۔ وعید وہ ہے جو خدا کا رسول بالہام اللہ کی خاص تھی کہ یہتے ہوئی تو اس کا وعدہ کرے کہ تھی پر بیعذا ہے گا۔ یعنی تو اللہ وقت مرے گا۔ یا تھی پر بیآ فت آئے گاتو اس وقت اس کا مرنا اور اس آفت کا آنا خرور فلال وقت مرے گا۔ یا تھی پر بیآ فت آئے گاتو اس وقت اس کا مرنا اور اس آفت کا آنا خرور ہے۔ اگر ایسانہ ہوتو اس رسول کی بات پر ہرگز اعتبار ندر ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں جب سے اگر ایسانہ ہوتو اس رسول کی بات پر ہرگز اعتبار ندر ہے۔ اس وجہ سے قرآن میں جب سے اگر ایسانہ ہوتو اس رسول کی بات پر ہرگز اعتبار ندر ہے۔ اس وجہ سے قرآن محمد میں بہت

جگہ ارشاد ہے۔''ان الله لا یخلف المیعناد''یعنی اللہ تعالی وعدہ خلاقی ہرگز نہیں کرتا۔اس میں وعدہ اور وعید دونوں شامل ہیں۔اس سے پہلے جو آیت منقول ہوئی اس میں خاص قرینہ وعید کا زیادہ ہے۔جس میں صاف ندکور ہے کہ ایسا گمان وخیال بھی کوئی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اینے رسول سے وعید کزے اور یوری نہ ہو۔ یعنی ایسانہیں ہوسکتا۔

اب یہ بھی معلوم کر لینا جاہئے کہ اصل پیٹین گوئی مرزا قادیانی نے ۲۰ رفر دری ۱۸۸۷ء میں کی ہے اور یہ تول جو میں نے ضمیمہ انجام آتھ مسے نقل کیا ہے ہیاس کے دس برس کے بعد کا ہے۔ کیونکہ اس رسالہ کے آخر میں سلام کے بعد ۲۲ رجنوری ۱۸۹۵ء لکھا ہے اب حساب کر کے دیکھ لو۔

غرضیکدال مدت کے بعد بھی مرزا قادیانی کواپینا الہام پر دیسا ہی دوق ت ہے۔
جیسا کہ سے موعود ہونے کے الہام پر تھا اور بھی وجہ ہے کدا ہے اپنا معیار صدق و کذب تھہراتے
ہیں۔ مگر خدا کا ہزاروں شکر ہے کدائ نے ہزاروں مسلمانوں کو گراہی ہے بچایا اور مرزا قادیانی کو
ان کے نہایت پختہ اقرار ہے انہیں جھوٹا اور بدترین خلائق ثابت کردیا اور گراہوں پر ججت تمام
کردی۔ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میں اس سے زیادہ کیا ہوسکتا ہے کہ دہ اپنے
متعدد اقراروں سے جھوٹے ٹابت ہوئے۔ یہی معلوم کر لیجئے کہ مرزا قادیانی سلطان القلم
کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک بی مطلب کو مختلف پیرایہ سے سنگار دی جگہددھراتے ہیں۔ اس پیشین گوئی
کی نہلاتے ہیں۔ یعنی ایک بی مطلب کو مختلف پیرایہ سے سنگار دی جگہددھراتے ہیں۔ اس پیشین گوئی
کی نہیں جھوٹے ہوئی تھوئی ہوگئ تھی اس وقت سے اس جھوٹ کے سچا کردیکھانے میں دہ وہ باتیں
کی پہلی پیشین گوئی جھوئی ہوگئ تھی اس وقت سے اس جھوٹ کے سچا کردیکھانے میں دہ وہ باتیں
کی پہلی پیشین گوئی جھوئی ہوگئ تھی اس وقت سے اس جھوٹ کے سچا کردیکھانے میں دہ وہ باتیں

زبان اردو کے دو اقرار تو آپ ملاحظہ کر چکے۔ اب اس رسالہ انجام آتھم ہیں اس پیشین گوئی کا اعادہ عربی اور فاری زبان میں کرتے ہیں اورا پی قابلیت کا ظہار فرماتے ہیں ص ۱۱۹ سے احمد بیگ اوراس کے داماد کے متعلق پیشین گوئی کا ذکر رنگ برنگ سے کر کے ص ۲۱۲ پر پینچ کر اس طرح تشریح کرتے ہیں۔

نواں اقرار

" خدا تعالى مرادر باره تبيله من مخاطب كرده گفت كداي مردم مكذب آيات من مستند

وبدانها استهزا می کنند پس ایشان رانشانے خواہم نمود وآن زن را که زن احمد بیگ را دختر ست باز بسوے تو واپس خواہم آورو، لینی چونکہ اواز قبیلہ بباعث نکاح اجنبی بیرون شدہ است باز بتقریب نکاح تو بسوے قبیلہ در کردہ خواہر شد، ورکلمات خداو وعد بائے او بچکس تبدیل شاتو ان کرد، خدائے تو ہر چ خواہر آن امر بہر حالت شد فی است ممکن نیست کے بمعرض التو اماند خدائے تعالی بد لفظ فسید کے فید کھم الله این امر اشارہ کرد کہ اودختر احمد بیگ رابعداز میرانیدن مانعان بسوی من واپس خواہر کرد داصل مقصود میر انیدن بود، وتو میدانی کہ ملاک این امر میرانیدن است ۔''

(انبي م آنتهم ص٢١٦،٢١٦ زفزائن ج ااص اليضاً)

مطلب: الثدنعالی نے میرے قبیلہ کی نسبت جمعے خطاب کر کے فرمایا کہ بیالوگ میں انہیں اڑاتے ہیں۔ اس لئے میں انہیں ایک عاص نشان ور کھاؤں گا (وہ یہ کہا احمد بیگ کی اٹر کی کو تیری طرف واپس لاؤں گا) یعنی چونکہ وہ اڑی قاص نشان و کھاؤں گا (وہ یہ کہا احمد بیگ کی اٹر کی کو تیری طرف واپس لاؤں گا) یعنی چونکہ وہ اڑی ایک اجبنی غیر تفویل ہے۔ اس لئے بھر تیرے ایک اجبنی غیر تفویل ہے اپنے قبیلہ سے باہر ہوگی ہے۔ اس لئے بھر تیرے نکاح میں آجائے گی۔ بیض اکا ارشاد اور اس کا وعدہ ہے اور خدا کی باتوں اور اس کے وعدوں کوکوئی بدل نہیں سکتا۔ التد تعالیٰ جس کوچا ہے اس کا ہونا ہر حال میں ضرور ہے۔ ( کسی کا رونا یا ڈرنا اسے روک نہیں سکتا) ممکن نہیں کہ خدا کی بات اور اس کا وعدہ منتو کہ جو گئے۔ بیالہا کی تین جملے ہیں۔ جن سے نہایت ظاہر ہے کہ منکوحہ آسانی مرز اقادیا نی ماتوی ہوجائے۔ بیالہا کی تین کہا نہ تعالیٰ ماتوں ہوجائے۔ بیالہا کی شرح کرتے ہیں کہا نڈ تعالیٰ ماتوں ہوجائے۔ بیالہا کی اللہ سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتعین نکاح کے مار نے کے بعد احمد بیگ کی اٹر کی کومیر سے نکاح میں لائے گا اور اعمل مقصود خداوندی ( ماتعین نکاح کے مار نے کے بعد احمد بیگ کی اٹر کی کومیر سے نکاح میں لائے گا اور اعمل مقصود خداوندی ( ماتعین نکاح کا ) مارنا ہے۔ احمد بیگ کی اٹر کی کومیر سے نکاح ہیں لائے گا اور اعمل مقصود خداوندی ( ماتعین نکاح کا ) مارنا ہے۔ احمد بیگ کی اٹر کی کومیر سے نکاح بیں لائے گا اور اعمل مقصود خداوندی ( ماتعین نکاح کا ) مارنا ہے۔

یہ دونوں جملے بھی نہایت تا کید سے بتارہے ہیں کدمنکوحہ آسانی کے شوہر وغیرہ۔ مانعین نکاح کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا نہایت ضرور ہے۔ کیونکہ اگر وہ نہ مرے اور وہ منکو حدفکاح میں نہ آئے تو خدا تعالیٰ کی ہاتیں بدل جا کیں اوراس کا عاجز ہوٹا ثابت ہو جائے۔ کیونکہ وہ اپنے مقصود کو بورانہیں کرسکا۔

اب مکرداس عبارت میں غور کیا جائے ۔اس میں بھو جب ان کے الہام کے خدا تعالیٰ ۱۳۶۰ -

کے متعدد وعدے اوران دعدوں کی توثیق ہے۔ بیعنی کسی وجہ سے وہ وعدے بدل نہیں سکتے ہضرور پورے ہوں گے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ مرزا قادیا نی کے عزیزوں کونشان لیمی مجزہ دکھائے گا۔ دوسرادعدہ یہ ہے کہ احمد بیگ کی لڑکی سے تیرا نکاح ہوگا اور بیا لیک بڑا نشان ہوگا اور تیسر اوعدہ ب ہے کہ اس ذریعہ سے وہ لڑکی اپنے کفو میں اوٹ کر آئے گئی۔ ان نتیوں وعدوں کو بیان کر کے ان کی توثیق اس طرح کرتے ہیں کہ' ورکٹمات خداو وعد ہائے او پیچکس تبدیل نتواں کرو۔'' اس مقام پر بیہ جملداسی غرض ہے ککھا گیا ہے کہ مذکور متیوں وعدے وعدہ خدا وندی ہیں اور اس کے وعدے بدل نہیں سکتے مضرور اپورے ہوتے ہیں۔ دوسراجملہ تو یُن کا میہ ہے کہ' خدا تو ہر چیخواہد ممكن نيست كه بمعرض التواء بماند' ( يهلي الهامي عبارت سے ظاہر ہوا تھا كه مرزا قادياني ك ا قارب کومجزہ وکھانا مشیت البی میں ہے اور وہ مجزہ یہ ہے کہ احمد بیک کی لڑی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی )اس الہام ہے قطعی طور ہے ظاہر ہے کہ وعدہ البی ضرور پیرا ہوتا ہے۔ وہ کسی طرح ملتوی نہیں ہوسکتا۔ اس کئے جو وعدت اللی یہاں بیان ہوئے ہیں وہ ضرور بورے ہوں گے۔ ( گمرد نیانے دیکھ لیا کہوہ وعدے بورے ندہوئے نسان کے قبیلہ نے وہ نشان دیکھا نہ وہ لڑکی ان کے نکاح میں آئی اور اس وعدے کی نوشش میں جو کچھ کہا تھا وہ مرزا قادیانی کی بناوٹ تھی، الہای بات نہ تھی) اس کے بعد مرزا قادیانی اپنے الہام کی تشریح اس طرح کرتے تن كداحد بيك كى لڑكى كے فكاح سے جوروك رہے ہيں۔ان كے مرنے كے بعد وولزكى ميرے نکاح میں آئے گی۔اس کے بعد مرزا قادیانی اس کے شوہر کے مرنے براس قدراعماد ووثوق بیان کرتے ہیں کہاس پیشین گوئی ہے خداتع لی کامقصوداصلی اس کےشوہروغیرہ کا مارنا ہے۔مَّلر جب دنیا نے دکھ لیا کدمرزا قادیانی کی تمام زندگی میں وہ نہ مرا تو ثابت ہوا کہ وہ زات یاک جے تمام دنیا قادر مطلق مانتی ہے۔وہ بالکل عاجز ہے۔اپنے وعد ہ کواورا پنے مقصود کو بورانہیں کر سكا اور عاجز رباله اس سے مرزامیوں كى حالت معلوم كرنا جاہئے كه وہ خدائے ياك سے كيب اعتقادر کھتے میں اور باوجودا بسے الزامات کے مرزا قادیانی کوجھوٹانہیں سیجھتے ۔ مگر اس میں کسی طرح کا شکنہیں ہوسکنا کہ مرزا قادیانی اپنے اس قول ہے بھی جھوٹے ہوئے ۔ کیونکہ جووعدے الٰبی انہوں نے بیان کئے تتھے وہ پورے نہ ہوئے۔حالاَ نکہ وہ خود کہتے ہیں کہ وعدہ الٰہی میں نہ تبديل مؤسكتي ببندالتواء موسكتا باوريهان تووعده البي كاسي طرح ظبورى ندموات

اس کے بعد جب اس لڑی کا باپ احمد بیگ مرسیااور واما و تدمرا۔ جس کے وُھائی برس کے اندر مرنے کی بیشین گوئی کی تھی تو انجام آتھم کے سائلہ اس پر روغن قاز ملاہے کہ اس مدت میں وہ کیوں ندمرااور بار بار اس فرضی خوف کوخوب رنگ چڑھا کر چیش کیا ہے اور شرط کا اغظ بھی گئی جگہ کھھا ہے۔ لیعن معینہ پیشین گوئی کے پورانہ ہونے کی وجہ سے بیان کی ہے۔ اس کے بعد صفحہ ۲۲۳ میں ہے کہتے ہیں کہ ذکورہ پیشین گوئی اگر چہ مقررہ عدت میں پوری نہ ہوئی۔ مگر بینہ جھوکہ معالمہ ای پرختم ہوگیا اور احمد بیگ کا واما وسرنے سے بچ گیا اور وہ وعدہ اللی پورانہ ہوائی ہیں اور خد بیگ کا واما وسرنے سے بچ گیا اور وہ وعدہ اللی پورانہ ہوائی ہیں ا

### دسوال اقرار

''بازشارای نه گفته ام که این مقدمه برجمین قدراتمام رسید و نتیجمآخری بهان است که بطهور آید و حقیقت پیش گوئی بر بهان ختم شد بلکه اصل امر برحال خود قائم است و نیج کس باحیا نه خود اورار دنه تواند کرد وای نقد براز خدائی برزگ نقد بر برج است و مخقر یب وقت آن خوابد آید پس قسم آن خدائی تا منطق برابرائ ما مبعوث فرموده اور ابهترین گلوق ت گردائید که این حق است و منقر یب خوابی و ید و من این رابرائ ما مبعوث فوره ده و را بهترین گلوق ت گردائم و من نه گفتم الا بعد زانکه از رب خود خبر داوه شدم و به تحقیق قبیله من بار دوم سوے فساور جوع خوابند کرد و در خبث عناد ترقی خوابند نمود پس آن روز امر مقدر از خدائی تا از خوابد شده تحکیس قصاع اور اردند توان کرد و عظائے اور امنع نیتو ان نمود (اس قول سے بھی معلوم به واکساس کامر ناوعده اللی سے اور و هم مور بورا بوگا) و من بی بینم که اوشان سوے عاد تها سے بیش میل کرده اند و دلها سے ایشان مخت شدو سوے زیاد تی و تکذیب عوث مود ندیس عنقر یب امر خدا بر ایشان نازل خوابد شد.'

(انجام آنهم ش ۲۲۳،۲۲۳ خزائن ج ااس الينا)

مطلب بین نے تم سے نہیں کہا کہ یہ مقدمہ ای پرختم ہوگی اور اس پیشین گوئی کا خری نتیجہ بہی تھا۔ کہ خوف کی وجہ سے عذاب اللی ٹل گیا اور احمد بیگ کا داماد نہ مراب بات نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات بعنی اس کا مرنا اور پیشین گوئی کا پورا ہونا ضرور ہے۔ کوئی شخص اسے کی تدبیر سے نہیں روک سکنا۔ کیونکہ میر سے ساتھ اس کا مرنا خدا کی طرف سے تقدیم مرم ہے وہ ٹل نہیں سکتی۔ اس کا وقت عظریب آنے والا ہے۔ اس خدا کی قتم ہے جس نے حضرت محمصطفی اللیک کو ہم ہورے کے معمون اللے کو ہمارے کا معمون فر مایا اور اس کو بہترین مخلوقات بنایا کہ جو بچھ میں کہدر ہا ہوں وہ حق ہے۔ اس کا مہارے کے معمون فر مایا اور اس کو بہترین مخلوقات بنایا کہ جو بچھ میں کہدر ہا ہوں وہ حق ہے۔ اس کا

ظہور ضرور ہوگا اور عقریب تو اس کے مرنے کو دکھ لے گا۔ میں اس پیشین گوئی کو اسپے صدق وکذب کا معیار قرار ویتا ہوں۔ لین اگریپشین گوئی پوری ہو جائے تو میں اسپے دعوے میں سپا ہوں اور جو کچھ میں نے اس باب میں کہا ہے۔ وہ اپنی طرف سے اور اسپے اجتہاد وقیاس سے نہیں کہا ہا جس جس کی اطلاع میرے پروردگار نے مجھے دی ہے۔ (لیعنی جو کچھ کہا ہے وہ الہا م الہی کہا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہا) میں دکھ رہا ہوں کہ احمد میگ کے داماد وغیرہ منعین نکاح نے اپنی کہی عادت کی طرف میلان کیا ہے اور ان کے دل احمد میگ کے داماد وغیرہ منعین نکاح نے اپنی کہی عادت کی طرف میلان کیا ہے اور ان کے دل حق میں اور پھرزیادتی اور تکذیب کرنے نگے ہیں۔ اس لئے عقریب تھم الہی ان پر نازل ہونے والا ہے۔ یعنی وہی موت کا تھم ہے جو اس قول میں اور نہ کورہ قولوں میں بیان ہوا ہے وہ عقریب ظہور میں کوئی عذر باتی نہیں رہا۔

ویکھا جائے کہاں قول میں سب اقوال سے زیادہ اس پیشین گوئی کے پورا ہوئے پر زور دیا ہےاور متعدد طریقوں ہے اس پر دنوق ظاہر کیا ہے۔

ا ۔۔۔۔۔ اوّل توبیکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے وہ تقدیر مبرم ہے۔ کوئی اسے کسی تدبیر سے نال نہیں سکتا۔

۲..... دوجگهاس کےظمور کوعفریب بتاتے ہیں۔

ساسس سے زیادہ یہ کہاں کی صدافت پر نہایت عظمت کی تسم کھاتے ہیں۔

انہاء یہ کہا اپنے صدق و کذب کا اسے معیار بتاتے ہیں۔ بینی اگرید

پیشین گوئی پوری ہوئی تو میرا دعوئی جااور اگر میں مرگیا اور یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو میں جھوٹ

یعنی میں نے جواہام ہونے ، مجدد ہونے ، نبی ہونے ، سیح ہونے کا دعوئی کیا ہے وہ سب جھوٹ

ہے۔ یہ مرزا قادیائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اقرار ہے۔ جس کی تشریح بیان کی گئے۔ آخر میں یہ بھی دعوئی ہے کہ جو بچھ میں نے کہا ہے وہ بالہا م الہی کہا ہے۔ اپی طرف سے بیا ہے اجتہاد سے نبیل کہا ۔ آخر میں کہا ہے۔ اپی طرف سے بیا ہے اجتہاد سے نبیل کہا ۔ آخر میں بی کہا ہے کہ مرشق ہوگئی گئی اب وہ نبیل رہی ۔ بلکہ پھر

میں یہ بھی ظاہر کردیا کہ احمد بیگ کے دایا دکو جوخوف دہشت ہوگئی تھی البی نازل ہونے والا ہے۔

مرشی اور مخالفت پر وہ آمادہ ہوگیا۔ اب عنقریب اس کی موت کا تھی الہی نازل ہونے والا ہے۔

مرشی اور مخالفت پر وہ آمادہ ہوگیا۔ اب عنقریب اس کی موت کا تھی الہی نازل ہونے والا ہے۔

ہوئے دیا نہ تعدر باتی نہیں رہا۔ المحمد تلد یہاں بھی مرزا قادیائی اسپنے مقرر کردہ معیار سے جھولے ثابت میں عرف کا خارات کے داماد کے میا سے انہیں موت دی اوران زوردار جملوں کو اوران کے وہونا کر کے دیکھا دیا۔

کی معم کو جھوٹا ٹاب کر کے دان کے دعوے کو ان کے اقرار سے جھوٹا کر کے دیکھا دیا۔

گی میں کو بھوٹا ٹاب کر کے داماد کے میا سے انہیں موت دی اوران زوردار جملوں کو اوران کے اخرار سے جھوٹا کر کے دیکھا دیا۔

اب لا ہوری مرزائی اور قادیائی فدائی اپنے مرشد کے قول کو کیول نہیں مانے۔ایسے پختہ اقرار دوں کے بعدان کے جھوٹے ہونے میں آپ و کیاعذر ہے۔ بیان کیجئے۔ مگر میافیٹی بات ہے کہ آپ کوئی سےاعذر پیش نہیں کر سکتے۔اب اس برخوب غور کیجئے ؟

بہاں تک دی اقرار مرزا قادیانی کے قل سے گئے۔ پہلے پانچ اقرار وال سے ان کے دیو ہے میں ہے گئے۔ پہلے پانچ اقرار وال سے ان کے دیو ہے میں میں موجود کی خود مرزا قادیانی نے بیان کی تعییں وہ ان میں نہیں پائی گئیں۔ اس لئے وہ قطعاً جموئے ثابت ہوئے۔ چھٹے قرار سے مہدی ہوئے۔ چھٹے قارار سے جموئے ہوئے ۔ پیچھٹے قارار سے جموئے ہوئے ۔ پیچھٹے قارار وال میں جس شرط کے پائے جانے پروہ اسٹے آفرار والے تا وار دیتے ہیں وہ شرط یقیناً پائی گئی۔ اب مرزائی مولو یوں سے دریافت کر لیجئے کہ نہایت مشہور جملہ ادا وجسد المشسوط کی ۔ اب مرزائی مولو یوں سے دریافت کر لیجئے کہ نہائی جائے گئ تو مشروط خرور پایا جائے گئے۔ اس لئے جب مرزا قادیانی نے اپنے جموئے ہوئے کے لئے پیشرط بیان کی تھی کہ سے پیشین گوری نہ ہو۔ یہ کی اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کی ظہور ہوگیا کہ مرزا قادیانی کوم سے جوئے آئیت ہوئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کی ظہور ہوگیا کہ مرزا قادیانی کوم سے جوئے ثابت ہوئے۔ اس جملہ کے سے جوئے میں کی ادا ماد میں ہوئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کے شرزا قادیانی اپنی ہوئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اس کے شرزا قادیانی اپنی ہوئے ہوئے میں کی ادا ماد میں ہوئے تا ہوئے۔ اس جملہ کے سے جوئے میں کی ادا ماد میں ہوئے اور وہ اب تک زندہ ہے۔ اس خوا میں ہوئیا اور ہوئیا میں ہوئیا۔

آخرکے چارتو اوں کومع اس کی شرح کے دیکھنے سے اصحاب جہم یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی پرجس قدرزور لگایا ہے اور اپنی صدافت ہیں باربار اسے پیش کیا ہے۔ اس قدر کمی پیشین گوئی کو پیش نہیں کیا۔ اس کی ابتدائی حالت تو فیصلہ آسانی حصداق میں ملاحظہ سیجئے کہ ۱۸۸۸ء میں اس کی نسبت متعدد اشتہار دیئے ہیں اور شہاد ق القرآن میں اس پیشین گوئی کو خاص مسلمانوں کے لئے نہاہت ہی تظیم الثان نشان قرار دیا ہاور اس کے جیج جزبیان کے جی جزبیان کے جی جرزبیان کے جی جرزبیان کے جی جی ۔ جن میں ایک جزاحمد بیگ کے داماد کا مرتا ہے۔ اس لئے سمجھدار مسلمانوں کو اس خاص بیشین گوئی کی طرف توجہ کرنا ضرور تھا۔ اس وجہ سے توجہ کی گئی اور اس کا حجوثا ہوتا خواج نے تعلق طور سے آفاجہ کی طرح روش کرے دیکھیا گیا اور تمام دنیا کے مرز افی احمد یوں کو عاجز ہونا ہوا ہے۔ اس بیشین گوئی کے ہوتا جی اپنے اور اس پیشین گوئی کے دوم جزبین کی اور اس پیشین گوئی کے دوق عربی نا نا طہار صرف ایک دوم جزبین کیا۔ بلکہ وقوع پر آپنا تھین طاح ہر کرتے ہیں اور اس پھین اور اس مینان کا اظہار صرف ایک دوم جزبین کیا۔ بلکہ وقوع پر آپنا تھین طاح ہر کرتے ہیں اور اس پھین اور اس کی علی میں ہرتے کیا ہے۔ ان کے یا چی قول اس رسالہ و کیس بائیس میں برس تک یعنی اپنی موت تک خدا جائے گئی مرتے کیا ہے۔ ان کے یا چی قول اس رسالہ و کیس بائیس برس تک یعنی اپنی موت تک خدا جائے گئی مرتے کیا ہے۔ ان کے یا چی قول اس رسالہ و کیس بائیس بیت میں برس تک یعنی بی تی موت تک خدا جائے گئی مرتبہ کیا ہے۔

میں نقل کئے گئے ہیں۔ انہیں کو ملاحظہ سیجئے کہ کس زور سے اپنا یقین اس پیشین گوئی کی صدافت پر نظاہر کررہے ہیں۔ اس لئے ضرور تھا کہ ہم اس پیشین گوئی کو کا مل طور سے جانجیں اور کس طرف توجہ نہ کریں۔ کیونکہ کوئی چشین گوئی اس کے مشل نہیں ہے۔ جس پر مرز اقادیائی اس قدر زور لگایا ہوا ور ایساعظیم الشان نشان اسے شہرایا ہوا ور جب ان کی الی مشتم پیشین گوئی جھوتی ہوگئی اور اس کا کنرب اس طرح عیال ہوگیا کہ خاص و عام سب سیحف والے بھھ گئے اور خوبی سہ ہوئی کہ کسی امر کی سلاش اور خفیل کی جو گئے اور خوبی سہ ہوئی کہ کسی امر کی سام المان اور خفیل کی خرف اس کے ہمیں و وسری پیشین گوئی یا دوسر سانشان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہاں تو نہایت عظیم ہوتا ہے۔ پھر دوسر سے جھوٹ کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور یہاں تو نہایت عظیم الشان جھوٹ کا جو ایک اور غبال تو نہایت عظیم الشان جھوٹ کا بنا ہوئے ہوئے تو ایک اور غبال تو نہایت عظیم الشان جھوٹ علیہ موٹ علکہ دنیت اور خدا پر الزام لگانے والے بھی ثابت ہوئے۔

اب جماعت احمد میہ سے التماس ہے کہ آپ کا منکوصہ آسانی کے ذکر سے خفا ہونا اور اسے فضول بتانا کس قدر بے جا اور نا تجمی ہے اور نیقینی آپ کے بخواہ یاب مولویوں کا فریب ہے۔
تاکہ فریب خوردہ حضرات اس علائیا مرحق پر متنبہ ہوکر ہمارے دام تزویر سے علیحدہ نہ ہوجا کیں۔
یباں تو اللہ کے لئے آپ کی خیر خواہی کی جاتی ہے اور کمال در دسری اٹھا کر آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس رسالہ میں کئی طریقوں ہے آپ کو سمجھایا گیا ہے اور مختلف اقوال آپ کے سامنے چیش کئے ۔ این برائے خدا خور سے ملاحظہ بیجئے اور مرز ائی دام سے علیحہ ہوجئے۔
سامنے چیش کئے ۔ این برائے خدا خور سے ملاحظہ بیجئے اور مرز ائی دام سے علیحہ ہوجئے۔

اب یہ بھی معلوم کر لینا جا ہے کہ مرزا قادیانی جس طرح اپنے پختہ اقراروں سے جھوٹے ٹابت ہوئے۔ ای طرح توریت مقدی اور قرآن مجید کے نصوص قطعیہ ہے بھی ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا۔ یونکہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور آس کی وعید دونوں ضرور پوری ہوتی ہیں۔ ہرگز نہیں مشکل سورہ ابراہیم کے رکوع سات میں ہے۔ "لاتہ حسب اللہ مخلف و عدہ رشله ان اللّه عزیز ذو انتقام "اللہ تعالیٰ اپنی تمام بندوں سے خطاب کر کے فرما تا ہے کہ الیا گمان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خطاب کر کے فرما تا ہے کہ الیا گمان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خطاب کر کے فرما تا ہے کہ الیا گمان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خطاب کر کے فرما تا ہے کہ الیا گمان ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ دید دولوں سے وعدہ خطاب کر کے فرما تا ہے کہ الیا تھا کہ اللہ عزیز دولا۔

اس آیت میں اللہ تعالی وعدہ خلائی کے مُمان وخیال کو کئی ہے منع فرما تا ہے۔ جس کا حاصل میہ کے کہ نیبیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کوئی وعدہ یا وعید کرے اور پھراسے پورا نہ: کرے۔ بلکہ ضرور پورا کرتا ہے اور اس کی قد وسیت اور متانت کا یہی مقتضاء ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتو

اس کے کسی وعدہ ووعید پراعتبار ندر ہے۔ اس آیت کے، پہلے مضمون ہے اور اس کے آخری جملہ ہے صاف ظاہر ہے کہ یہاں وعید مراد ہے۔ یعنی الله تعالیٰ اگراہینے رسول پر وحی کرے کہ فلال تحض یا فلاں قوم پرمیراعذاب آئے گا تو پنہیں ہوسکتا کہ وہ عذاب نہ آئے ، بلکہ ضرور آئے گا۔ ا ہے ایمان لانے کی تو بیش ہوہی نہیں سکتی۔ کیونکہ اس عالم الغیب کی جتنی یا تیں ظہور میں آتی ہیں ان کی بناد دراندیثی اور مصلحت پر ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے علم غیب سے جس بندہ کو وعید کامتحق سمجھ لیتا ہے اسی وفت وہ اپنے رسول کے ذریعے ہے اس پر دعمید کا اظہار کرتا ہے اور اس کے بورا ہونے کواس کا نشان معجز ہ قرار دیتا ہے۔اباگراس بندے کی حالت بدل جائے تو اس علام الغیوب پر نا واقفی کا الزام آئے اس میں شبہ ہیں کہ وہ کریم ہے۔ گراس کے ساتھ وہ حکیم اور متین اورغیور بھی ہے۔اس لئے الی جگہاں کا گرم نہیں ہوسکتا۔ جہاں کرم کاظہوران صفتوں کے خلاف ہو۔ کرم کے لئے بے شار گنہگار ہیں۔ان پروہ کرم کرتا ہے اور کرے گا۔ایی جگہ کرم نہیں ہوسکتا۔ جہاں اس کی متانت اورغیوری کے علاوہ اس کا رسول جھوٹا ہوجائے ۔اس کی تمام وعیدیں غیرمعتبر ہوجا ئیں اور بیکہنا کدرونے وهونے اورصدقہ وینے ہے بلائل جاتی ہےاور وعید کواس برقیاس کرنا سخت جہالت یا فریب ہے۔انسان پر ہرطرح کی تکلیفیں اور بلائیں آتی ہیں۔گر وہ وعیدیں نہیں ہیں۔جنہیں اس کے رسول نے اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کیا ہو۔ان بلاؤں کا دور کرنا اس کے کرم کا مقتضاء ہوسکتا ہے اور ہوتار ہاہے۔ وعید وہ ہے جورسول خدا کے ذریعہ ہے کسی تکلیف کا وعدہ کیا جائے۔وہ ہر گزنبیں ملتی۔اس دعوے کے ثبوت میں یہاں صرف ایک آیت بغرض اختصار نقل کی گئی ہے۔ ورنداس وقت قرآن شریف کے ۲ انصوص قطعید میرے روبروموجود ہیں۔جن میں صاف طور سے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعد ہ اور وعید ہر گر نہیں ٹلتا۔ مرز ا قا دیا بی کا ہیے کہنا کہ وعید ٹل جاتی ہےا دروَعدے کے اندر مجھ مخفی شرط ہوتی ہے محض غلط ادر خدا تعالیٰ پرافتر اء ہے۔اس کا کہیں ثبوت نہیں ہےا در نہ ہوسکتا ہے۔اگر اپیا ہوتو خدا تعالیٰ پر بخت الزام آ ئے اوراس ذات مقدس كذب ثابت ہونعوذ باللہ!

البت اگراس رسول بریدوی ہوئی ہے کہ اگریڈ خض ایمان نہ لائے گا تو اس پر عذاب آئے گا۔ اس صورت میں اگر وہ خض یا وہ جماعت ایمان لے آئے گا تو اس پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ چنانچ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم علانیہ ایمان لانے کی وجہ سے دیج گئی۔ اس کا شہوت فیصلہ آسانی حصہ اوّل کے صحہ اوّل کے مقرم میں دیکھنا جا ہے اور کال تفصیل اس کی تذکرہ یونس علیہ السلام میں کی گئی ہے اور یہ کہنا کہ حضرت یونس علیہ السلام میں کی گئی ہے اور یہ کہنا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی پیشین گوئی کی تھی اور پوری

نہیں ہوئی محض غلط ہے مرزا قادیانی نے اپنی جھوٹی پیشین گوئیوں پر بردہ ڈالنے کے لئے ایک خدا کے رسول پر افتراء کیا ہے اور جا بجاوعید کے تلفے کوست اللہ کہا ہے۔ گمر یہ دعویٰ غلط ادر خدا پر افتراء ہے ۔ توریت مقدس میں جھوٹے مدعی کی یہ پہچان تکھی ہے کہاس کی پیشین گوئی پوری نہ ہو۔ حصد وم فیصلہ آسانی میں اس کی عبارت نقل کی گئے ہے ناظرین اسے ملاحظہ کریں۔

الغرض مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونااس کے متعدہ پختہ اقراروں سے اور قر آن مجید کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد حضرت منے کی حیات وممات کی بحث کو پیش کرنا مرزا قادیانی کےعلانیک کرب پر پردہ ڈالنا ہے۔اب لا ہوری یارٹی یا قادیانی گردہ کا حضرت مسے کی حیات وممات پرلینچردینااورمناظرہ کے لئے اس بحث کوضروری بنا ناور پردہ اس کا ثبوت وینا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کی صدافت ٹابت کرنے سے عاجز ہیں یگرعوام کے فریب دینے کے لئے اس بحث کو پیش کرتے میں اور اس فریب کا نام با قاعدہ گفتگور کھا ہے۔ ید دوسرا فریب ہے ہم با آواز بلند کہتے ہیں کہ ہم نے مرزا قادیانی کامفتری اور کا ذب ہونا قر آن مجید ہے قوریت مقدس ہے اورخود مرزا قادیاتی کے اقرار ول سے ٹابت کردیا اور کوئی مرزائی اس کا جواب نہ دے سکا اور ہم یقینی طور سے کہتے ہیں کہ یہاں ہے لے کر قادیان تک کوئی مرزائی جواب نہیں دے سکتا اور مرزا قادیانی کوایک مسلمان صالح بھی ثابت نہیں کرسکتا۔ابا گردعنرت مسیح موعود نہ ہوں اوران کا عبده خالی بواوران کے عبد ویرکوئی دوسراامتی آئے تو ضرورہے کہ وہ کم سے کم مردصالح اورصادق القول مسلمان ہوگا۔مرزا قادیانی کی طرح مفتزی وکذاب ہرگزنہیں ہوسکتا۔ اس لیئے طالب حق کے لئے ضرور ہے کہ میہلے مرزا قادیانی کوسیا صادق القول ٹابت کرے اور جوالزام انہیں دیے م اورانبیں جمونا او بت کیا ہے ان کا جواب وے۔اس کے بعد وصری فنگو کرے۔سرکاری عہدہ خالی ہونے پراس کوجگہ ملتی ہے جوسر کاری پاس حاصل کئے جواور بغیریاس کئے ہوئے اسے وہ عبده نہیں مل سکتا ۔مرزا قادیانی تواسلامی سرکار میں صدافت کا بھی یاس نہیں کیا۔جو ہر سیجے مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ پھروہ دریاراسلام میں ایسے معزز عہدہ پر کیونگرمتاز ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ایسا منحص تو بجرم افتر اءاورفریب خلائق سزا کے لائق ہے۔

اس بحث کے غیرضروری ہونیکی دوسری دجہ یہ ہے کہ جن حدیثوں سے سیح موعود کا آنا ظابت کیا جاتا ہےان میں مسیح موعود کے کام اوران کے زمانے کی حالت بھی نہایت صاف طور سے بیان ہوئی ہے۔ آپ کے میچ قاویان آئے اور دنیا میں پچیس تمیں برس رہ کردنیا بھر میں غل مچایا اور قلم اور کا غذے گھوڑے دوڑائے اور بہت دفتر سیاہ کئے۔ گرمیح موعود کی جوعلامتیں حدیثوں میں

غد کور بیں ان کا نشان بھی نہیں یا یا گیا۔ زرا زمانے کی حالت دیجھواور سر بگریاں ہو۔ میں ان حدیثوں کے معنی میں کچھ گفتگونہیں کرتا۔ بلکہ جومطلب مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے اس برقناعت كرتا ہوں۔ وہ مطلب پہلے تین تو اول میں بیان ہوا ہے۔ جوعلامتیں مرز اقادیانی نے مسج موعود کی بیان کی میں ۔ان میں ہے تو ایک بھی نبیں یائی گئی۔ نہ اسلام کا شبوع ہوا، نہ ادیان باطلعہ ملاک ہوئے، ندر ست بازی میں ترتی ہوئی۔ بلکہ بالکل برتنس معاملہ مرز اتاویانی کے وجود سے ہوا۔ خودمرزا قادیانی ہی کےمریدوں کی حالت دیکھلواورتج پہکرلوانہیں تو جھوٹ ہو لئے براس لئے ولیری ہے کہ وہ کہدد ہے ہیں کہ انبیاء بھی جھوٹ ہولتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی ہولے۔جس چود ہویں صدی کے نبی کی بی<sup>تعلی</sup>م ہوتو اس کے وقت میں اس کے مریدوں میں راست بازی کی ترقی کس طرح ہوسکتی ہے۔ بھائیوا کیچیتو غور کرو کہ جب مرز! قادیانی کے اقوال نے فیصلہ کردیا کہ جوعلا تتیں سے موعود کی حدیثوں میں آئی ہیں اور متفق علیہ ہیں وہ ان میں نہیں یا کی مین سے اس لئے ومسيح موعو نبين ہوسكتے \_ پجراب منج عليه السلام كى حيات وممات پر بحث كرنے كى كيا ضرورت ہے۔اس کے بیان ہے آپ کا ناطقہ کیوں بند ہے۔صحفدرحانی نمبر۱۴ آپ نے دیکھا ہوگا بیاتو متجھتے کہ اً سر حضرت مسیح عدیبہالسلام کی موت کو ہان لیا جائے اور بیٹھی مان لیا جائے کہ کوئی دوسرامسیح آ ئے گا گرینہیں ہوسکتا کہ و دمرزا ہول۔ کیونکہ سیج موعود کی جوعلاشیں تھیں وہ ان میں نہیں پائی سنیں ۔ یہ دوسری وجہ ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی قبمید دحضرات نے معلوم کیا ہوگا کہ جس قدرلکھنا گیا۔ مرزا قاویانی کی حالت کے اظہار میں وہ طالب حق کونہایت کانی ہے۔ مگرجس طرح نہایت مہتم بالشان امر کے لئے زیاد وشواہد پیش کئے جاتے ہیں *اس طرح می*ں چنداقوال اور بھی پیش کرتا ہوں۔ جن سے روثن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اقراروں ہے جھو لے مفتری ،اشرالناس ٹا بت ہوتے میں ملاحظہ ہو۔

گیارہ وال اقرار: (تھیدہ الجازیس ۵۸ بخزائن جہ اس ۱۵) میں پہلے تو کسیج موجود اور سول خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ چنا نچے کسیتے ہیں۔ 'و وسا انا الا موسل عند فتنة ''اور میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں۔ تنخیب دنسی السرحمن من میں خدا نے بھیجا گیا ہوں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں۔ تنخیب دنسی السرحمن من میسب خدا نے بھیجا گیا ہوں۔ وسرے جن لیا ہے۔ اب خیال کیا جائے کہ اس دعوے رسالت اور مقبولیت کے بعدا بینے مخالفوں کے لئے پیشین گوئی کرتے ہیں۔ 'وانسی رسالت اور مقبولیت کے بعدا بینے مخالفوں کے لئے پیشین گوئی کرتے ہیں۔ 'وانسی المشد السد الساس ان لسم یکن لھم حدا ہے اہما متھم صغار یصغر '' میں برتر انسانوں کا ہوں گا۔ اُس اہانت کی بین اوس اندو کی ہیں اندو کی ہوں گا۔ اُس اہانت کی ہز اوس اندو کی ہوں گا۔ اُس کی ہوں گا۔ اُس اندو کی ہوں گا۔ کی ہوں گا۔ اُس کی ہوں گا۔ کی ہوں گا۔ کی ہوں گا۔ کی ہوں گا۔ کی ہوں گا کہ کی ہوں گا۔ کی ہوں گا کہ ہوں گا

لیں گے۔ کیونکہ جوحضرات اپنافرض منصی تبھی کراہانت تحقیر کرر ہے سے وہ اپنے کام کود کھر ہے تھے۔ پھراہانت کے دکھیں۔ اب جماعت مرزائی احمدی بتائے کہ علاوہ عام مخالفوں کے خاص ان کے اس کی سزاندد کھیلیں۔ اب جماعت مرزائی احمدی بتائے کہ علاوہ عام مخالفوں کے خاص ان کے برا کہنے والے ان کی سزاند دکھی لیں۔ اب جماعت مرزا تا اس کی سزائے قادیان جوان کی زندگائی میں ان کے ناک میں دم کرتے رہے۔ جن سے عاجز ہو کرآ خری فیصلہ انہوں نے شائع کیا تھا۔ جس کی نقل عنقریب آئے گی۔ اس کے بعد انہیں عالم برزخ میں تھے کران کی جماعت کا ناک میں دم کر رہے ہیں ای طرح جی ان کی جماعت کا ناک میں دم کر رہے ہیں اور مولوی تھر حسین صاحب بنالوی جنہوں نے ممال اہانت اور ددمیں رسالے شائع کررہے ہیں اور مولوی تھر حسین صاحب بنالوی جنہوں نے اپنے رسالہ اشاعت السنة میں مرزا قادیائی کی برگ گت بنائی ہے اور علائے حرمین شریفین سے بلکہ اکثر علائے دنیا ہے ان کے کفر پرفتو کے کھوا کر مملمانوں پر ان کی حالت ظامر کی ہے۔ ای طرح مولوی عبدائحق صاحب غزنوی ہیں۔ جنہوں نے ان سے مبابلہ کیا تھا۔ جس کا اثر طرح مولوی عبدائحق صاحب غزنوی ہیں۔ جنہوں نے ان سے مبابلہ کیا تھا۔ جس کا اثر طرح مولوی عبدائحق صاحب غزنوی ہیں۔ جنہوں نے ان سے مبابلہ کیا تھا۔ جس کا اثر طرح مولوی عبدائحق صاحب غزنوی ہیں۔ جنہوں نے ان سے مبابلہ کیا تھا۔ جس کا اثر طرح مولوی عبدائحق صاحب غزنوی ہیں۔ جنہوں نے ان سے مبابلہ کیا تھا۔ جس کا اثر طرح مولوی عبدائحق صاحب غزنوی ہیں۔

یہ چاروں حضرات نہایت خیروخو بی سے زندہ ہیں اور مرزا قادیانی کی اہانت کا نہا ہت عمدہ بدلہ دنیا کودیکھار ہے ہیں اور تمام دیکھنے والے رائی اور سپائی کی عینک سے دیکھر ہے ہیں کہ مرزا قادیانی ایپنے متعدد اقراروں سے جھوٹے اور ہربد سے بدتر ہو چکے تھے۔ اس قول سے ان کی یہ خاص صفت معلوم ہوئی کہ وہ اشرالناس بھی ہیں۔ لینی تمام دنیا کے شریروں اور بدذات لوگوں سے زیادہ شریر ہیں۔ یہ با تیں کوئی دوسرا شخص نہیں کہتا بلکہ خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ اب جماعت احمد بیا پنی مرشد کواس قول میں کیوں کا ذب مانتی ہوا درجیسا اپنے آپ کو بتار ہے ہیں ویسا کیوں نہیں جانے۔ خدا کے ہیں ویسا کیوں نہیں جانے۔ خدا کے لئے اس کا جواب دیدیا اپنی غلطی کا اقر ارکر ہے۔ مگر میقو حق طلب اور چھوٹ کو خوش آئنداور پندیدہ کردیا ہے۔ وہ جھوٹ اور جھوٹے ہے کو بکر بیتو حق طلب اور چھوٹ اور جھوٹے ہے کیو بکر کا م ہے۔ الحمد للذ! کا میں ہوئی اور جھوٹے والی ہے۔ الحمد للذ!

نہایت مشہور ہاور بہت مرتبہ حجب کرشائع ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی نے مولانا فاق قادیان سے نہایت عاجز ہوکر آخری فیصلہ شائع کیا تھا۔ اس میں چارا قرار مرزو قادیانی کے ہیں۔ جن سے وہ نہایت صفائی سے کاذب ومفتری خابت ہوتے ہیں۔اس اشتہار کاعنوان یہ ہے۔

## ''مولوی ثناءالله صاحب کے ساتھ آخری فیصله''

ائ کے نیچ مرزا قادیانی لکھتے ہیں آپ اپنے پرچش میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ پٹخص مفتری اور کذاب اور د جال ہے میں نے آپ سے بہت د کھا تھایا اور صبر کرتا رہا۔ (ان الفاظ سے مرزا قادیانی کا نہایت دل صدمہ ظاہر ہے ) گزینچہ دیکھئے۔

بارہواں اقر ار: اسسن ''اگریمیں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ اپنے پر چہیں مجھے یادکرتے ہیں تو ہیں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجا ذگا۔'' (دیکھا جائے کہ کس صفائی سے اپنے کذاب اور مفتری ہونے کا اقر ارسے اور جس شرط پریدا قرار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کر کے ان کا کذاب ومفتری ہونا دنیا کو دیکھا دیا بعنی مولوی صاحب کی زندگی میں مرزا قادیانی ہلاک ہوئے اور اسے اقرار سے کذاب ومفتری ٹابت ہوئے۔)

تیر ہوال اقر ار: ۲ ..... 'پی اگر وہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعوں ہینہ وغیر ہمبلک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں وار دینہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ۔' ' ( یہاں بھی سرزا قادیانی کا اقر ار ہے کہ اگر مولوی صاحب ان کی زندگی میں ہیئے وغیرہ میں ندمر ہے تو میں خدا کی طرف سے نہیں اور دنیا نے و کھے لیا کہ بغضلہ تعالی مولوی صاحب تو کسی بیاری میں ہلاک نہیں ہوئے ۔ مرزا قادیانی ہی ہینہ میں جا کہ ہوئے اور اپنے لئے اقر ارکر گئے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں ۔)

چودھواں اقرار : جس میں مرزا قادیائی خدا تعالی کو حاضر و ناظر جان کر عاجزی ہے اس طرح دعاءکرتے ہیں۔

سسس "اگریدووی میسی موجود ہونے کا محض میر نے نس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفید اور کذاب ہوں تو اے بیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کے مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کرنے مین!"اس قول میں مرزا قادیائی نے نہایت عاجزی سے شرطید عاکی تھی کہ اگر تیری نظر میں مفید اور کذاب ہوں تو مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی دعاء کو قبول فرما کر خلق پر مرزا قادیانی کی حالت کو ظاہر کردیا اور وہ اپنے قول سے مفتری، مفید، کذاب ثابت ہوئے۔ یہ خدائی فیصلہ ہے۔ جے عقل کے ساتھ ایمان ہے وہ اس فیصلہ کو ضرور مانے گا۔

پندر ہواں اقرار: ای فیصلہ کے آخر میں مرزا قادیانی نہایت ہی عاجز ہوکر رحت اٹھی کا دامن پکڑ کراس طرح دعا کرتے ہیں۔

یہ فیصلہ اخبار الحکم ج۱۱ نمبر۱۳ میں سے اراپریل ۱۹۰۷ء مجموعہ اشتہار جسم ص۵۷۹،۵۷۸ میں چھپا ہے۔ اس دعاء میں پہلی دعا ہے بھی زیادہ بحر ونیاز اور رحمت کی خواستگاری ہےاورصادق اور کاذب میں خودہی امتیاز متعین کر کے اس کی قبولیت کے التجی ہیں۔

یہ فیصلہ اور یہ دعا تعیں مولوی صاحب پاکسی مخالف کی خواہش پرنہیں ہیں۔ بلکہ ایسے مخالف سے عاجز آ کراورا پی مقبولیت کے جوش میں اس فیصلہ کا اشتہار ویا ہے۔جس طرح متکوحہ آ سانی کے نکاح میں آنے کا بڑے زور وشور ہے تمرر اعلان دیا تھا۔ گمراس عادل منصف نے مرزا قادیانی کی زبان ہے سیا فیصلہ فرما کر دنیا پر ظاہر کردیا کہ مولوی صاحب صادق ہیں اور مرزا قادیانی مفسد و کذاب بیال دامن رحت بکرنے کا نتیجاس رحیم نے بیدد کھلا دیا کہ تمام طلق پر رصت کی کہ ایک مفید و کذاب کے فریب میں نہ آئیں اور بیروہ گذاب ہے۔ جس کے کذب کا فیصلہ اس کی زبان ہے ہوگیا ہے۔اب تعجب اور نہایت تعجب اس پر ہے کہ اس علانیہ خدائی فیصلہ ے یہ کہد کر منہ پھیرا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے مباہلہ جایا تھا۔ مگر مولوی ثناء الله صاحب نے منظور نہیں کیا۔ اس لئے پھھنیں ہوا۔ مگر بیخت زبروی اور ابلے فرجی ہے۔ کیونکہ اوّل تو یہ امرحقق ہے کہ مباہلہ وہ فیصلہ ہے جو جناب رسول النقط کی سے معصوص تھا۔ امت کے لئے عام ہیں ہے۔ دوسرے بیک مبابلہ کاطریقہ وہی ہے جوقر آن مجید میں مذکور ہے۔''نسسے ن اہنے اونیا والمنساؤكم "ميطريقينين كهربين فيامشتهركياجات ايك مرتبه مرزا قادياني في مولوي عبدالحق صاحب غزنوی ہے مباہلہ کیا تھا۔ جس کا ظاہری نتیجہاس ونت تویہ ہوا کہ ہرایک اینے کو کامیا ب کہنے لگا۔طرفین کے اعلان موجود ہیں ۔گرانجام اس کامتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیا فی اوران كے خلیف مولوی صاحب كے سامنے مركر داخل عالم برزخ ہوئے اور مولوی صاحب اب تك زندہ يخير وخو بي موجود ہيں۔اس طرح يهال بھي ہوا۔ابات مبابله کھويا نه کھواوراس دعا کوالها مي کہويا

نہ کہو۔ ہمارا مدعا صرف اس قدر ہے کہ مرزا قادیائی اپنے بیختہ اقراروں سے مفسد، کذاب ہمفتری خابت ہوئے اوران کے مقبولیت دعا کا دعو کی محض غلط اورافترا اعظامت اور قبولیت دعا کا دعو کی محض غلط اورافترا اعظامت ہوا۔ کیا کوئی مرزائی دنیا میں کسی مقبول خدا اور مجد دیا نبی کی دلیں حالت دیکھا سکتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے اقرار دوں سے جبو نے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس خالف سے عاجز آ کر خدا تعالیٰ سے اس طرح دعا کی ہو۔ جس طرح مرزا قادیائی نے کی اور وہ اس کے حسب خواد قبول نہ ہوئی ہو؟ کیا جماعت احدی کی بیمجال ہے کہ کسی ہزرگ کے ایسے اقوال و کھا سکتے ہوئر نہیں! جب نہیں دیکھا سکتے تو مرزا قادیائی کے جبوتا مانے میں اسے کیا عذر ہے۔ بیان کرے جبوٹی اور مہمل باتیں نہ بنائے۔

صحیفہ انوار بیہ کے عس ۲۲ سے ۳۱ تک اس کی تفصیل دیکھو۔ اس میں تین مقبولان خدا کے اقوال ودعا دکھائی گئی ہیں۔جس سے ظاہر ہور ہاہے کہ خداا ہے مقبول بندوں کوئس طرح سچا كرتا ہے ادران كى دعاؤں كوتبول فرماتا ہے۔حضرت نوح عليه السلام نے نہايت ساد ےطور سے دعا کی کدا ہے بروردگارتو کسی کافرکوز مین برة بادند چھوڑ۔ دیکھنے کیسی عظیم الشان تمام دنیا کی انسانی آ بادی کے نیست ونابود ہونے کی دعاء کی وہ قبول ہوئی اور سارے کافرنیست ونابود ہوگئے ۔ مرزا قادیانی نے صرف ایک مخالف کی موت کی دعا کی اور وہ قبول نہ ہوئی اور وہ صرف دعا ہی نہ تھی۔ بلکہان کےصدق وکذب کی معیاراس میں تھی۔اس معیار سے مرزا قادیانی کا ذب قرار یائے۔ حضرت عمر نے دریا کے جاری ہونے کے لئے دعا کی تھی وہ دریا جاری ہو گیا۔ مقبولان خدا کی الیی دعاء ہوتی ہے۔ ان باتوں کو دیکھ کر بھی مرزائیوں کوشرم نہیں آتی ۔ ویکھا جائے کہ مرزا قادیانی کامقولہ ہےاورمعمولیمقولہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک مخالف سے عاجز وتنگ آ کراللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کرنہایت عاجزی ہے اپنی موت کی دعاء کرتے ہیں۔ ( مخالف سے تنگ آ نے کی انتہا ہوگئی ہے ) اور عاجز ی کی وعاءان کی ہے۔جن کا دعویٰ ہے کہ میں سیا ہوں اور سیا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔جھوٹا کامیاب نبیں ہوتا۔ یہی حضرت اپنی نسبت بدالہام الٰہی بیان کرتے ہیں که الله تعالیٰ میری نسبت فرما تا ہے کہ میں تیری کل دعا ئیں قبول کروں گا ( تذکر دم ۲۱) اور پیجھی ان كالهام بيركه "انت بسنزلة ولمدى " (هيقت الاق ص ٨٦ بزائن ج٢٢ ص ٩٨) يعني توجمزله ميرے بينے كے بادروه يكى الهام بےكه النت منى وانا منك "(حقيقت الوق ص ٢٥ برزائن ج ٢٢ ص ٧٤) يعنى تو مجھ سے باور ميں تھ سے اس البام سے تو مرز اقاد يانى خدا كے بينے اور باپ دونوں ہوسکتے ہیں۔ یہال ہے تو انہیں قدرت کا ملہ کا بھی دعویٰ معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کن فیکون کے الہام سے ظاہر ہے۔ (تذکر وس ۱۹۱۰،۵۱۷) باوجودان عظیم الثان دعوی کے اور الیک عاجزی کی دعاء کے اللہ تعالی نے ان کے دشمن ہی کوخوش کیا اور مرز اقاد پانی مولوی صاحب کی زندگی میں ہلاک ہوکر اپنے اقرار سے مفسد اور کذاب ثابت ہوئے اور مولوی صاحب سے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسے مقبولاں سے ایسام حالمہ ہرگر نہیں کرتا۔

یہاں تک پندرہ اقرار مرزا قادیانی کے ہوئے۔اب سولہویں اقرار کی تمہید ملاحظہ ہو۔ بیہ دعا کیں عواء میں تو خاص فاتح قادیان سے مقابلہ میں کی تھیں۔جنہوں نے مرزا قادیانی کا ماتمہ بی کردیا۔ اس سے پہلے جولائی ۱۹۰۰م میں پیرمبرعلی شاہ صاحب سے مناظرہ کا اعلان دیا تھا۔ ( كيونكه شهرت اورتر في كاموجب فغا) إوراس من لكعافها كه "مين مكر لكعتا مول كدميرا غالب رمينا س صورت میں متعور ہوگا کہ جب کہ چیر مہرعلی شاہ صاب بجز ایک ذلیل قابل شرم اور رکیک عبارت اور افوتر ریے کی مجمعی نا لکھیکیں اور الی تحریکریں بہس پر الل علم تھوکیں اور نفرین کریں۔ کیونکہ میں نے خدا سے بھی دعاء کی ہے کہ ووالیا بی کرے اور میں جانیا ہوں کہ وہ ایبا بی کرےگا۔ ( کیے جھوٹے دعوے پرزورے) اور اگر ہیر مہر علی شاہ صاحب بھی ایے تیک مومن ادر ستجاب الدعوات جائے ہیں تووہ بھی الی على دعاكريں۔(اس سے ظاہر بواكه مرزا قادياني كواپے ستجاب الدموات ہونے کا بقین تھا) اور یادر ہے کہ خداتعالی ان کی دعاء ہر گز قبول نیس کرے گا۔ کیونکہ خدا کے مامور اورمرسل كديمن بين اس كئة سان يران كى عرت نبين " (مجور اشتهارات عسم ٣٠٠) يهال بعى مرزا قادياني الى وغامى توليت اورخالف كى عدم قوليت ير بورا المينان ظاہر کرتے ہیں۔اس سے ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی کی دعاء کے لئے الہامی ہونا ضروری تیں ہے۔ان کی کل دعائیں مقبول ہیں۔ محرود دعاؤں کی مقبولیت توبیان ہوئی۔جن ہے ان کا خاتمہ ى موكيا-اس تيسرى دعام كاحشربيمواكداس كاشر مرزا قادياني تمام بنواب يس بهت ذليل ہوئے۔ کیونکہ پیرصاحب مناظرہ کے لئے آ مادہ ہوگئے اور ۲۲ راگست، ۱۹۰۰ء کومع جماحت کثیر کے لا مورآ ئے ادر مرز ا قادیانی یا وجودنہایت حتی وعدے کے مرسے باہر نہ لکا اور پیرمها حب کی نست جو کچھانہوں نے اپناالہام یا خیال ظاہر کیا تھا۔ وہ محض غلط لکا۔ اس کے سواء مرزا قادیانی کی اس اشتہار بازی میں خدا کی طرف سے بیسزا ہوئی کرانہوں نے اپی صدافت کے زمم میں مناظره كاشتهاريس بيجى لكعانفا سوبہوال افر ار: اگر میں ہیرصا حب اورعلاء کے مقابلہ پرلا ہور نہ جا کل تو میں ( نینی مرز ۱) مردود ، جموٹا ادر ملعون ہوں۔ اس قول میں مرز اقا دیائی نے اپنی تین منتیں بیان کی ہیں۔ خدا کاشکر ہے کہ ای نے مرز اقا دیائی کومنا ظرہ میں جانے کی ہمت شدی اور ان کے اقر ارسے انہیں مردود ، جموٹا اور ملعون ، دنیا پر ثابت کردیا۔
مردود ، جموٹا اور ملعون ، دنیا پر ثابت کردیا۔

یدان کا سولہوال اقرار ہے۔ جس سے وہ جھوٹے اور ملعون ثابت ہوتے ہیں۔
مسلمانوں کواظہار مسرت کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی نے ایک کا ذب کے کذب کا ظہاراس کی زبان
سے بھم سے کس کس طریقے سے کرایا ہے۔ تا کہ خالفین حق کواس سے پر چیز کرنے بٹل کس طرح
کا تا مل ندرہے۔ گر مانے والوں پر چیرت ہے کہ مرزا قادیانی کی ایک علائیہ باتوں پر نظر نہیں
کرتے اور یہ خیال نہیں کہ اللہ تعالی ایپ مقبول بندے کواس کے اقرارے ای طرح جھوٹا اور
ملعون مخبراتا ہے اورد نیا میں کس سے اور بیارے بندے سے ایسا واقعہ ہواہے؟ اورکوئی مجددیا نی

ستر ہواں اقر اور ۱۵ دو ۱۹ داء بیل مرزا قادیانی نے اشتہار او دیا تھا کہ اسے میر سے مواد ، قادر خدا ، اب مجھے راہ بتا ۔ "اگر میں تیری جناب میں ستجاب الدعوات ہوں تو ایسا کر کہ جنوری ۱۹۰۰ء سے آخر کر بر۲۰ ۱۹۰۰ء تک میر ہے لئے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لئے گوائی دے ۔ جس کو زبانوں سے کھلا گیا ہور و کھے میں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ تو ایسائل کر اگر میں تیر ہے حضور میں بنجا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے ۔ کافر ، کاذب نیس ہوں تو ان تین مال میں جو آخر کر بر۲۰ اور تا ہوں کہ تا اور جو اس میں ہوں تو ان تین اور اسانی ہاتھوں سے بالاتر میں جو آخر کر بر۲۰ اور تا ہوں کہ تو اسانی ہاتھوں سے بالاتر میں ہوں تا تیری نظر میں شریری تھدین میں کوئی نشان ندد کھلا دے اور اپنے بندے کوان الوگوں کی طرح دو کر دید جو میر کے میں اور کہ اس اور دجال اور خائن اور مفسد ہیں۔ تو میں مجھے گواہ کر تا کید میں اسپنے تیکن صادتی ہیں مجھوں گا اور ان تمام جمتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اسپنے تیک مصداتی بھی لوں گا۔ جو میر سے پر لگائے جاتے ہیں۔ میں نے اسپنے لئے قطعی فیصلہ کرلیا ہے کہ اگر میری وجا و تھی نہوتو میں ایسائل مروور و ملمون اور کافر اور سے دین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ بھے میری وجا و تھی نہوتو میں ایسائل مروور و ملمون اور کافر اور سے دین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ بھے اس تھی ہوں گیا ہے۔ " (مجموعا شیارات میں تقدیم و تا جو اور میں کہ می کوان اور کافر اور سے دین اور خائن ہوں۔ جیسا کہ بھے اس میں قول میں بھی مرزا قادیا نی نہا ہیں۔ عاجزانہ وجا کر ہے۔ اس کے سوا اور بھی گیا ہے۔ " (مجموعا شیارات دیا کر سے ہیں۔ اس کے سوا اور بھی گیا ہے۔ " (میں اور میں کو کر دیا کہ دیا کہ دیا کہ کیا ہوں۔ اس کے سوا اور بھی گیا ہے۔ " (میں مرزا قادیا نی نہا ہیں عاجزانہ وجا کر سے ہیں۔ اس کے سوا اور بھی گیا۔

باین ایج بیں۔ایے آپ کوستجاب الدعوات استج بین اورا عاز احمدی کے من ۸۸ سے سیمی للا ہر ہے کہ بیالبا می پیشین گوئی ہے۔اس دعاء کی قبولیت براین صدافت کو محصر بتاتے ہیں۔ دعاء یہ ہے کہ تمن برس کے اندراییانشان ظاہر ہو۔ جوانسانی طاقت سے باہر ہو۔ اگراس معیاد میں ایسے نثان کا ظہور نہ ہوتو مرزا قادیانی خدا کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ میں اینے آپ کوان یا نجے لفتوں کا مستحق سجحهلول گاله یعنی مردود ادرملعون اور کا فر اور بے دین اور ضائن ہوں۔اس اشتہار کی بنیاد اور اس كى تفعيل البامات مرزامطبوعه بارچبارم ص ٩٩ مين د كيف يين اس قدركبنا ما بها بول كداس کلام سے یہ بخولی معلوم ہوا کہ نومبر ۹۹ ۱۸ء سے بہلے مرز اقادیانی سے کوئی ایبانشان نہیں ہوا تھا۔ جس ہے انہیں اپنی صدافت کا یقین ہوتا اور نہ کوئی انہیں ایسائیٹنی الہام ہوا تھا۔ جس سے وہ اسپے آب كوسيامسلمان وراست باز اعتقاد كرتي ـ كيونكه اكركمي قطعي البام ياسي نثان عدايي صداقت کابقین انہیں ہوگیا تھا۔ تو پھراس نشان کے ظاہر ہونے سے پبلا یقین کیونکر جاسکتا ہے۔ اس لئے اس قول نے میلے نشانات والہامات کو بے کار ثابت کردیا اور مرز اقادیانی اینے اقر ارہے ملعون وكافر ثابت ہوئے۔ كيونكه مرزا قادياني كا اقرارتھا كه أگر ۱۹۰۰ء سے آخر ۱۹۰۲ء کوئی نشان میری صداقت کے جوت میں ظاہر ند بوتو ملعون وکا فر جوں اور دنیانے و کھے لیا کہ اس عرصہ میں ان کا کوئی نشان طاہر مہیں ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس تین برس کی مدت آخر دسمبر۲+19ء تک ہوتی ہے۔اس میں آخرنومبر تک مرزا قادیانی کے اقرار ہے اس نشان کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ اس مبینے میں جب موضع مدمیں مولوی ثناء الله صاحب نے مناظرہ میں مرزائیوں کو خت ذلت پنجائی ہے۔اس وقت ماہ دمبر ۱۹۰۱ء میں مرزا قادیانی نے اسپے رسالہ اعجاز احمدی کا اظہار کیا اور دس بزارروييه كاشتهارويا كه جوكوني اس كاجواب يا فيج روز كے اندردے زيادہ سے زيادہ بيس روز کے اندر چھپوا کرمیرے باس بھیج دے تو ہیں اسے دس ہزار روپیددوں گا۔ اعجاز احمدی ہیں اس کی تفصيل ديمناحيا بنيع يمريدا شتهارا يك فريب تفاريدرساله مجزه كسي طرح نهيس موسكتا\_اس كاقطعي ثبوت رسال حقیقت رسائل اعجازیه بین نهایت تفقیل سے دیا گیا ہے۔ بدرسالہ یا تج جز میں ہے۔ اس سال کے شروع میں چھپاہے اور بندرہ دلیلوں سے مرزا قادیالی کامھوٹا ہوتا تابت کر کے آخر میں بید دیکھایا ہے کہ درحقیقت وہ خدا اور رسول کوئیں مانتے تھے۔ چونکہ مسلمانوں *کے س*واکسی اور غد ب والے نے انبین نبیں مانا۔ اس لئے وہ دین اسلام کا اقراد کرتے رہے اور مسلمانوں کے فریب دینے <u>کے لئے</u> انہوں نے نعتیہ اشعار <u>تکھی</u>ے اور بہت می ہا تیں بنائیں یم کمرافحد دللہ! اس رسالہ

میں توانی کے اقوال سے قطعی طور پرانہیں کا ذب جابت کردیا میا۔ پہلے اقوال سے بیتی فیصلہ ہوگیا کمسیح نموعود کی جوعلامتیں انہوں نے اپنے متعدد رسالوں میں بیان کی ہیں دوان بیس بالیقین نہیں <u>،</u> کی گئیں اورا بیے تول ہے وہ جمولے ثابت ہوئے آخری قول ہے تو مردود ، ملعون اور کا فروبے دین بھی ہو گئے۔ آج کل کوئی نیا قادیاتی ظاہر مواہد۔ اس نے بیظاہر کیا کہ ظال قلال مولوی صاحب انتیں کافرنہیں کہتے لیعضان کے گفر میں تأمل کرتے ہیں۔ان ہاتوں سے مرزا قادیانی کی صداقت ثابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اکثر علماء مرز اقادیانی کی واقعی حالت سے بالکل بےخبر ہیں۔ اس لئے ان کے کفر میں تأمل کرنا مقتضا وحقیقت ہے۔ گرجس وقت ان علاء کومرزا کا بورا حال معلوم بوجائے گاتو بھرانہیں ہرگز تا کل نہ ہوگا اور کا تب مصمون هدا ہ الله تبعالی الی سبیل السديشاد كوفيعلة سانى اور محيفدانواريد كيف ع بعديهي انبيس مرزا قادياني كلاب كاروش آ فاسانظرندا يالومعلوم مواكرووازلى ختم الله على قلوبهم كمصداق ين بسرمىكى پیشین موئیاں باکتفین غلط ہوئی ہوں۔جس کے الہاموں سے خدا کا جھوٹا اور وعدہ خلاف ہوتا ثابت ہوگیا ہو۔ جس کے جمونے ہونے برتوریت اور قرآن گواہی دیتا ہو۔ جس نے انبیاء کی تو بین کر نے جعوثی ہا تھی فریب دینے کی غرض ہے بنائی ہوں۔ جو مدی اینے متعدد اتوال ہے کا ذیب ابت ہواس کے کذب میں تو کسی صاحب عقل کو تأمل ہر گزنہیں ہوسکتا۔ رہاان کا کفروہ بھی ان کے قول سے ثابت ہے۔ ایک قول تو ابھی نقل کیا گیا۔ دوسرا قول اور ملاحظ سیجے۔ مرزا قادیانی (حامة البشری ص ۵ بخزائن ج عص ۴۹۷) پس کست ہیں۔''مسلکسیان لی ان ادعی المنبورة واخدج من الاسلام والحق بقوم كافرين "نيني بيجا تزييس كريس نبوت كا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کا فروں سے جاملوں۔اس قول میں مرز ا قادیانی نہایت صفائی ہے کہدر ہے ہیں کہ نیوت کا دعویٰ کرنا اسلام ہے خارج ہونے اور کا فروں سے ل جانے کا باعث ب-ابان كافرار كي بموجب ان ك مفركا جُوت ملاحظ كيج وفرمات بيل كه مارا وعویٰ ہے کہ بغیریٰ شریعت کے رسول اور نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے جن پر ستاب نازل نہیں ہوئی <u>۔''</u> (اخبار بدر ٥٠ مارچ ٨٠ ١٤ ، المقوطات ج ١٣٤٧)

اور صرف دفوی نبوت بی نبیس بلکه قمرالانهیاء ہونے کا دفوی ہے۔ چنانچہ (انجام آئتم م ۸۰، خزائن ن اس ایسناً) میں ان کا الهام ہے۔'' یہ اتسی قعد الانبدیا، ''اوراس انجام آئتم میں ریمی ہے۔ ''کیا ایسا یہ بخت مفتری جوخو در سالت ونبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پرایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیااییادہ خض جوقر آن شریف پرایمان رکھتا ہے اور آیت ولکن رسول الله و خاتم المبدین کو خداکا کام یقین رکھتا ہے وہ کہرسکتا ہے کہ میں کھی آنخضر میں ایک بعدر سول اور نی موں " خداکا کام یقین رکھتا ہے وہ کہرسکتا ہے کہ میں بھی آنخضر میں ایک بعدر سول اور نی موں ""

اس قول کواچی طرح دیکها جائے۔ اس میں وہ صاف فرمارہ ہیں کدرسول الشکی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے دہ بدیخت مفتری ہے۔ اس کا ایمان قرآن تر بغی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جوآ بت ولسکن رسول الله و خاتم النبيين کوخدا کا کلام بالیفین جاتا ہے۔ وہ رسول الله و خاتم النبيين کوخدا کا کلام بالیفین جاتا ہے۔ وہ رسول الله الله و خاتم النبيين کوخدا کا کلام بالیفین جات ہے۔ وہ سیل رسول الله الله کے بعد نبی اور دسول ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکا۔ اس کا ماصل بھی وہی ہے جو پہلے مول کا ہے۔ یعنی آئے خضرت کا دعویٰ کرنے دالله محرقر آن اور کا فرے۔

لیجے جناب! مرزا قادیانی این متعدداقوال سے کافریس میرسی مولوی ما حب کے کہ کیا جا جناب امرزا قادیانی ایسے متعدداقوال سے کافری دیا ہے۔ مولانا محرحسین صاحب کا رسالدا شاہد السندن ۱۳ فمر جہارم لغاید جفتم وفمبریاز دہم ودواز وہم اورمولانا محرلیول صاحب کا رسالدالقول المحج نی مکا کدائے کا حظہ کیجئے۔

میان ارادت قاویان اکرواب تو مرزا قادیانی نے آپ کے دسالہ کو مس قلد بتاویا اور خاتم استین کے قلد متاویا اور خاتم استین کے قلد متنی پر جوآپ نے بیبودہ یا تیں بنائی ہیں۔ ان کی قلعی پر صاد کر کے آیت ولکن دسول الله و خاتم النبدین کو تم نبوت پر نعم قلعی قرمر فرمادیا اور میں میں ان کا یہ جملہ ہے۔ ورند خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔ یعنی نبی کا انتظا اگر کہیں کہا گیا ہے دہ بطور استعارہ اور عمل مجازے ہے بعد مجازے ہے اور الانتظام کی وقت کہددیا گیا ہے۔ حقیق تی خاتم الانبیاء رسول الشاک کے بعد کوئی نبیں ہوگا۔ بیان کا افراد موال اقرار ہے۔

# د*ل ہزار کا چیلنج*

اے صادقان روزگارو، آئے عامیان ملت سیدابراراس اندھر اور اہلے قربی کو طاحظہ
کیجئے کہ ایسے بدترین روزگار کو جو اپنے انہاموں اور پلت اقرار سے جوزا، بربد سے بدتر ملمون،
کافر، ٹابت ہوچکا ہواور ایک بی اقرار سے نیس بلک افرار والراروں سے وہ ان بدترین صفات کا
مشقی ہوچکا ہو۔ اس کا جموٹ اور فریب آقاب کی طرح روش کر کے دکھا ویا ہو۔ اس کے جموشے
دیووں پر حیدرآ بادی مرزائی چیل وسیتے ہیں اور ان کی صداقت ٹابت کرتے ہیں۔ اے فریب
خوردہ حدرات ہم تمام مرزائی لیکی وسیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے مرزا تا ویا کی کے اقراروں

سے ان کا جموٹا اور معنون اور کا فرہونا ٹابت کر دیا۔ تم آگر آئ طرح کی تی یا مجد دیا ہزرگ کا جموٹا ہونا ٹابت کردو (اور بیاتو غیر ممکن ہے) یک ٹابت کردو کہ جمو نے مدعیان نبوت ومہدویت جتنے مگذر سے ہیں ان بھی سے قلال جموٹا اپنے متعدد اقر اردل سے ان ملعونہ صفات کا مستحق ہوا ہے تو ہم دی ہزار روپیدد سینے کے لئے صاضر ہیں۔ ہم دی ہزار روپید دسینے کے لئے صاضر ہیں۔

مرزا قادیانی کے جموٹے ہونے کی قطعی دلیل

ان کی تبایت معرک کی پیشین گوئی جموثی ہوئیں لے اوران کے جواب ہے مرزالی ایسے عاجز ہوئے کہان کے جمولے ہونے کو مان لیا۔ چنانچہ ایک رسالہ نبی کی بچیان قادیان میں جھیا ہے۔اس میں کلماہے کہ مرزا قادیانی کی دس چیشین کوئیاں جموفی ہوئیں اورخواجہ کمال کی یارٹی توبیہ کہدری ہے کہ مرزا قادیانی کی سوچیٹین کوئیوں میں ساٹھ جھوٹی ہوئیں سے اور یہ بات توریت مقدس ادر قرآن مجید کے نعل قطعی سے ثابت ہے کہ جس مدعی نبوت کی ایک پیشین کوئی بھی جموثی جودہ جمونا اور مفتر ی ہے۔ چنا نچیتوریت مقدس میں بیتھم ہے کہ دلیکن وہ تی جوالی اکتا تی کرے کہ کوئی بات میرے نام ہے کیے۔جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیاا در معبودوں کے نام ہے کیے تو وہ نی قتل کیا جاوے۔ ( لینی جس طرح تعزیرات ہند میں قاتل کی سزا پیالی ہے۔ ای طرح توریت مقدس کا تھم جموٹے بدمی نبوت کی سز آئل ہے ) ادرا گرتو اینے دل میں کیے کدش کو کر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب نی خداوند کے تام سے پچھ كے \_(يعنى پيشكولي كرے) اوروہ جواس نے كهاہے واقع نه مويا پوراند موتو دوبات خداولدنے نہیں کی۔ بلکداس نبی نے مناخی ہے کہ ہے تو اس سے مت ڈر۔ ''اور بکی مضمون قرآ ن شریف كَنْمُ مِرْبِحُ سِينَا بِتِ سِيرِ " لا تحسين الله مخلف وعده رسله " يَتِي السُّلَعَالُ نَهَا يَتِ تاكيد عدر الاب كدايا كمان وخيال مركز ندكروكدالله تعالى اسية رسولوں سے وعدو خلافي كرتا ہے۔ ملک وہ اسپنے تمام وعدے اور وعیدیں پوری کرتا ہے۔جس مدی کے بیان سے اس کا ایک وعدہ یا ایک وعید بھی ہوری نہ ہوتو یقین کرنا جا ہے کہ وہ جمونا ہے۔ ان وونوں کلام مبقون کے بموجب مرزاغلام احمرقاد ما في تعبي جموث بين\_

ال جن كي تفسيل فيعلم آهاني اورالها مات مرز اوغيره مين كعني مي بي ...

م چنانچداخبارالل عدیث مورند۹ ارتحرم ۱۳۳۷ هنبرا۵ ، ج۱۰ ش اخبارالفسل مورند۸ داکتوبر سے تعلی کیا محیا ہے۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدللة رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين!

المسابعد المخرمادق آ قائد نامدار فرموجودات مرمعلق احرم في التي كفر مان ك مطابق آج كل مسلمان فتن وحوادث عن جملايل مروز عالم المنت كي بيش كوني كرمطابق برصدي یں کا ذہب مدعمیان نبوت فلا ہر ہوئے رہے اوران میں سے بعض مثلاً سلیمان قرمطی بعبیداللہ مہدی افريقه، حسن بن صباح، عبد الموكن والن تو مرسد ، حاكم بامرالله ، مبدى جو نيورى ، بها والله ايراني وغيره اسيخ ناياك مقاصدين إورى طرح كامياب بوكراجي طبى موت مرب اوراسيز لئ جانشين بھي چهوڙ ميئ يمر جودهوي صدى ش قاديانى فتندجس دجاليت كامظير فابت بور ما ہے۔ اس کی نظیر سابق دجالوں بیں ہمی یائی تیمیں جاتی۔ انسانی طبائع میں آ زادی تدبیب کامیلان دیکھ كرمرزائ تاديانى في مواكرر في جلنا شروع كياراسلاى تعليم كوسط كرف فلفداورسائنس جديد كوخواه وي مسائل بي تحيية به الكريزي خوانول كرداول كوابي طرف تعييج لهاور چند ا بے مولوی جو پہلے بھی سبکل المؤمنین اور سواد الاعظم کوئز ک کرے غیر مقلد، چکڑ الوی یا تبھری بن سے تھے۔اس کے ہم نوا ہو مکے اور ایک بوری تھارتی مینی قائم ہوگئے۔ جس نے سلطنت برطانیہ کا سهأدا كرمشرق ومغرب عى اينادام تزوير يصيلا دياسانيسوي صدي عرسلطان عبدالحريد فاني مرحوم بورسید عال الدین افغانی کی مساعی جیلدے اتفاد عالم اسلام (یین اسلام ازم) ک مبادك تحريك كا آغازهل عي آيار مسلمانون عن جباوى دوح بيدا كرف اوراسلام كاسياى اقد ادازمراه بعالى كرف سے لئے عصرے سے جدو جدد شروع كى كى اقوام بورب اس تحريك ے ارزہ برائدام تھیں۔ مدیرین برطانیہ اس تحریک سے معظرت اور پریشان مورہے تھے۔ مرزائ قادیان اوراس کے ایجنوں نے اس موقع سے فائدہ ماصل کمیلار عالم میراتھ واسلای کو ياره بإره كرف اورجها دكوترا مقرارد يدين تك أين ي بديار يدني تك زور لكايا باين موشوم تسانیف کلی کریلاد اسلامیه بین بزارون کی تعداد بین شائع کیس-اس طرح حکومت کی جدردی مامل کرے بیفرقہ وان ہدن برحمتا کمیااور بیٹرز پیفر آئے کل ایک تناور در دست کی صورت احتیار کی

چکا ہے۔ حکومت برطانیہ کے مقاصد کی اشاحت کے لئے ممالک غیر میں مبلغین بھیج جاتے ہیں اور دوسری طرف بیلنے اسلام کا نام لے کرمسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ساوہ لوح مسلمان انہیں مال وزر سے امدادو سیتے ہیں اور اس روید سے بدقاد یائی کمانی اور ان کا خلیفہ بیش مسلمان انہیں جارت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مشی فی النوم ہمتورات اور کنار بیاس کے مشاغل انہیں جدوں کا متیجہ ہیں۔ غرض اخیار کی سازش سے ساوہ لوح مسلمان دام فریب میں آ مجھے اور اینامال ومتاع بلک متیان تک مرزائے قادیان کی نذر کر بیٹھے۔ بیسالات جربت انگیز ہیں۔

ساوگی سلم کی و کھے اورول کی عیاری بھی و کھے

مولوی ظفر طی فان صاحب نے مرزائیوں کے ہتھنڈوں سے دائف ہو کر خوب کھا ہے۔

یہ فتنہ پرداز قادیاتی سے سے گل کھا ارہ ہیں

دامر رقبول سے ل رہ ہیں۔ ادھر ہمارے کھر آ رہ ہیں

منافقوں کی یہ ہے نشائی زبان یہ دیں ہو تو کفر دل ٹیں

اک نشائی سے قادیاتی تعارف اپنا کرارہ بیں

یہ بھے "سیرة النی" کے یہ زمرے عشق مصطفیٰ کے

جنہیں بھیتے ہیں دل سے کافر آئیس کو کھر گھر سامرہ ہیں

رسول مقبول کی شریعت کے نام پر دیں ہمیں نہ دھوکا

اک شریعت کی آ ڑ لے کر وہ سب کو او بنا رہ ہیں

اک شریعت کی آ ڑ لے کر وہ سب کو او بنا رہ ہیں

بڑا ہے چندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے چندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کی

ہزا ہے چندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے جندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے جندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے جندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے جندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے جندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے جندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے جندے کا جب سے بھندا کے میں ان قادیا ہوں کے

ہزا ہے جند سے بھیک کے کر جس کو اور کھیں دکھا رہے ہیں

ہزا ہے جند سے بھیک کے کر جس سے کو اور کھیں دکھا دیے ہیں

حال ہی میں قادیا لی تبلیقی وفد مرزا کی نبوت منوانے کے لیے هلع شاہرور (سرگودھا)
علی وارد ہوا۔ ارکان حزب الانصار (بھیرہ) کی خلصانہ مسائل سے اس فند کا برجگہ مؤثر مقابلہ
کیا گیا اور ڈیڑھ اوکی جدو چہد کے بعد مجھ معنوں میں ضلع بندا میں مرزائیت کی موت واقع ہوگئے۔
مناظروں اور تعاقب کی منصل روئید اوشائفین کے اصرار سے مرتب کی ٹی ہے۔ گرتمام واقعات وطالا مد کی مجھے کیفیت کا منبؤ تحریبین لانا نہایت مشکل امر ہے۔ قادیر پور سے طور پر ضائبیل ہو کھی ۔ اس کے قیام کارواول کا خلاصدورج کرنے ہی اکتفاکیا جاتا ہے۔ بھیرہ ، ساانو الی اور میں بھی تبدیری میں جنوبی تبدیرہ عور کردوولائل برجی ہے۔

وی تھے۔ اس لئے تکرارادراعادہ سے بیٹے تے سے مام دو اس بیک ہی جگہ بطور میمہ دی تھے۔ اس لئے تکرارادراعادہ سے بیٹے تے سے مام دو اس بیک جگہ بطور میمہ دی تا بیل اور اس کے خلفاء کے سوانح واعمال ناسے ان کے اپنے الفاظ شرنقل کے جاتے ہیں۔ تا کہ قار میں امرزا کے الفاظ سے بی قاویا فی مرود کے تابا کے عزائم کا اندازہ کر سکیل۔ اعمالنامہ مرزا میں سوائے مغروری تشریحات کے اپنی طرف سے کوئی لفظ لکھانہیں گیا۔ بعض جگہ مرزا قادیا فی کے کلام کا منبوم درج کیا گیا ہے۔ روسیداد مرتب کرنے میں کافی عرصہ خرج ہوا۔ قار مین کے لئے انتظار کی گھڑیاں اضطراب افزائمیں ۔ مر دریا ہیں ۔ مرزا تیوں کے اخبار دریا ہی درست آید کے مطابق اس تا خبر میں بھی کئی تکمتیں پوشیدہ تھیں۔ مرزا تیوں کے اخبار الدجل وغیرہ میں عرصہ ڈیڑھ ماہ کے بعد مناظرہ کا ایک تمراہ کن بیان شائع ہوا۔ جس نے مرزا تیوں کی اخبار مرزا تیوں کی جو تا تا میں مرزا تیوں کی اخبار مرزا تیوں کی اخبار مرزا تیوں کی جو تا تا مدہ ہوگی۔

حزب الانصارى مان امداد كا ابم مسئله اس وقت برمسلمان كے پیش نظر ہونا جا ہے۔
اغیار كا وام فریب دور تک پھیلا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں حزب الانصار کے لئے مسلمانوں كى
اقتصادى على ،اخلاقى ،وعملى اصلاح كاعظیم الشان لائحة عمل موجود ہے۔ حكر مالى كمزوریاں برسم کے
اقتصادی علی منگ گراں قابت ہورتی ہیں۔
شكر مہ

عالیجناب معفرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب، مولانا مولوی ابوسعید محمد هی صاحب سر گودهوی، مولوی محمد اساعیل صاحب دامانی، ودیگر علائے کرام کا خاص طور پرشکریدادا
کیاجا تا ہے۔ جنہوں نے حزب الانصار کی ورخواست کوشرف آبولیت بخش کرویتی خدمت کواسپنے
آرام وآ سائش برتر جج دی۔ اللہ تعالی ایسے خاد مان اسلام کوتا دیرز عمد مرکھے۔
اعتبہ ار

"ا تمان مذمرذا قادیانی" خلاف توقع لمبابوگیا اور پر بھی مرزا قادیانی کی زندگی کے اکثر پہلوؤں پر کھل روشی ڈالی بین جاسکی ۔ چونکہ مناظر وے دلائل میں مرزا قادیانی کے جعوب بیشگوئیاں اور الہامات وغیر ونقل کئے گئے ہیں۔ اس لئے اٹکا ذکر اعمالنامہ میں تفصیل کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اگر شائفتین نے قدردانی سے کام لیا تو انشاء اللہ ایٹریشن فانی میں تمام حالی کر دی جائے گی۔ وسا قو فیقی الا بالله!

جائے گی۔ وسا قو فیقی الا بالله!

### حصداوّل

# سوانح مرزاه اززبان مرزاءالمعروف اعمالنا مدمرزا

ا ...... "اقراء كتابك كفى بغفسك اليوم عليك حسيبا (بنى اسرائيل ١٤٠)" ﴿ إِنَا المَالَامِ يُرْحَدُ مَ خُودَانِا آب بى محاسب كانى ہے - ﴾ نسب وضا عرائی حالات

"میر بیروانح اس طرح بر بین که میرانام غلام احد میر بیدوالد کانام غلام مرتضی اور دادا کانام عطامحد اور میر بیردادا صاحب کانام گل محد تعااور جیسا که بیان کیا گیا ہے۔ ہماری قوم مغل لے برلاس ہے۔"

" میرید جود ش ایک حصد اسرائیلی ہے اورا یک حصد قاطمی اور شک ان دونوں مبارک پیچندوں سے مرکب موں۔" کی عدد اس ایک کار میں ۱۹ فرزائن ج ۱۵ میں ۱۱۸)

"البام میرے نسبت بے کہ"کوکسان الایعان معلقاً بالٹریبالغا له دجل مسن خارس "بینی اگرایمان ژیا ہے مطلق ہوتا کریم دجوقادی الاصل ہے ہیں جاکراس کو لے لیتار" (سمام ۱۹۳۱ماشد درماشیہ)

"البام سائك لطيف استدلال ميرب بى فالممر مونى بر بوتا ب-"

( تحذ كولز وييس ٩ أجر ائن ج ١١٨ ١١)

ا مرزا قادیانی قوم کے مغل اور تا تاری الاصل ہیں۔ جن کو ابوداؤد کی حدیث میں نے مطابقہ نے میں نے میں نے مطابقہ کی مدیث میں نے مطابقہ کے مطابقہ کی مدیث میں مطابقہ کی مدیث مشکولیا ہے تھے۔ مثل مشکولیا ہے تھے۔ مثل مشکولیا ہے تھے۔

ل تریاق القلوب می مرزا قادیاتی ایناتعلق چین سے ظاہر کرتے ہیں۔ نیز ایک جگہ کھتے ہیں کہ میں نیز اہراہیم ہوں، تسلیس میں میری بدشار۔ (درشین ص ۲۵، برا بین احدید حدیثم ص ۱۰۰، خوائن ج۲ ص ۱۳۳) معلوم نہیں چینی الاصل، سمرقندی الاصل، تفادی الاصل اور فاری الاصل میں سے کون ی بات مجھ ہے اور ایک آ دی کی بے شار تسلیس کیسے ہو کتی ہیں؟ بھی اسرائیل نیخ ہیں اور بھی فاطمی، اور مہم مغل برلاس کہلاتے ہیں۔ (مؤلف)

المسكفول كابتدائى زماندي مير بردادا صاحب مرزاگل محمدايك نامورادر مشهور رئيس اس نواح كريست سي گاؤل سكمول كريس اس نواح كريست سي گاؤل سكمول كريس اس نواح كريست سي گاؤل سكمول كريسك متوارحملول كى وجد سان كريست انكل شكت مير بدادا صاحب يعني مرزاعطا محمد پرسكم عالب آئ اور روز بروز سكمول گرو براست كريسات پر قبعند كرتے گئے درام گرمی مشكمول نے جادر روز بروز سكمول كرديا و تعمول نے جادر برگول كونكل جانے كا تقم ویا بر مسكمول نے جادر برائول كونكل جانے كا تقم ویا بر برگول كونكل جانے كا تقم ویا بر برائول كونكل جانے كا تقم ویا برائيس بردوم مرزاغلام مرتفئی قادیان میں والیس آئے اور آئيس بحد گاؤل والیس ملے غرض ہماری برائی ریاست لے خاک میں فل كرة خریا بح گاؤل اور آئيس بردوم مرزاغلام مرتفئی تا دیان جاس ۱۹۵۵ مادیا کی میں دو گاؤل والیس ملے غرض ہماری برائی ریاست لے خاک میں فل كرة خریا بح گاؤل باتھو شرور اور ان كوندا تعالى نے دشتی سے مشابہت دی اور دیا بھی اسپ البام میں فرمایا كر اندوم مردا الدوم میسات اشد بردائن جام میں فرمایا كر اندوم میں سات الله میں دورائن جام میں فرمایا كر اندوم میں سات الله میں میں دورائی میں سات کا میں میں میں اندور میں میں مورائی میں میں کرائی میں میں کرائی میں میں میں کرائی میں میں کرائی میں میں میں کرائی میں میں کرائی میں میں کرائی کی میں میں کرائی میں میں کرائی میں میں کرائی کرائی میں میں کرائی کرائی کی میں کرائی کرا

ور بیر با با است اور خیالات میں است اور بیر بلیدی عادات اور خیالات کے بیرو ہیں۔ جن کے داوں میں اللہ اور رسول کی کیم میت تہیں۔ "

(ازالداد بام ص ۲۷ فرزائن من ۱۳۵ (۱۳۵)

"(انگریزی سلطنت کے زماندیس) میرے والدصاحب مرزاغلام مرتعنی اس نواح میں مشہور کیس تھے۔ گورز جزل کے دربارین بزمرہ کری تثین رکیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے سے سے سرکار انگریزی کے دکام وقت سے بجلددے سے خدمات عمدہ عمدہ چنسیا جات خوشنودی مزاج انگونی تھیں۔"
خوشنودی مزاج انگونی تھیں۔"
( کتاب البرییں 80 بخزائن ج ۱۵ سے ۱۵۷)

اقد سی الله کاری شریف کتاب الجبادش ہے کہ الوسفیان سے برقل شبنشاہ روم نے حضور اقد سی الله کا بیاری شریف کتاب الجبادش ہے کہ الوسفیان سے برقل شبنشاہ روم نے حضور سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ۔ 'الوسفیان نے کہا' بہلی 'برقل نے اس جواب پر کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو بیس مجھ لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ فافعہ اسولف میں مجھ لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ فافعہ اسولف میں میں گئے ایس ہوال کا جواب مرز الی لٹریکر سے ملے گا۔ اللی بیت اور حضرت امام حسین کی مرز اے خت تو بین کی ہے۔ اس لئے ہم بھی اس بات کی تا کید کر سے بیس کہ داقعی قادیان بیں بریدی الطبع لوگ پیدا ہوئے تھے۔ (سولف)

''' تورنمنٹ انگریزی کے احسانات میر کے والد کے وقت سے آج تک اس خاندان تے شال حال میں۔اس لیے ند کسی تکلف سے بلکہ میرے رگ وریشہ ش شکر گذاری اس معترز مورشت كى سائى بوئى برير في الدمروم كوسوائج عن سده و خد مات كسى طرح الك بو نہیں سکتیں۔ جود ہ خلوص دل ہے اس گورنمنٹ کی خیرخوا بی عمل بھالائے۔انہوں نے اپنی حیثیت اور مقدیات کےموافق ہمیشہ گورنمنٹ کی خدمت گذاری اورایں کی مختلف حالتوں اورضر درتوں کے وقت وہ صدق اور و فاواری د کھلائی کہ جب تک انسان سیجے ول اور بتدول سے کسی کا خیرخواہ نہ ہو۔ دکھلانہیں سکیا۔ ۱۸۵۷ء کے مفید وہیں جبکہ بے تمیز لوگوں نے اپنی محسن گورنمنٹ کا مقابلہ کر کے ملک میں شور وال دیا ہے ہیرے والد بر گوار نے پیاس محموزے اپنی گرہ سے خرید کر کے اور یجاس سوار بهم پینچا کر محورنمنٹ کی خدمت میں پیش کئے اور گھرایک دفعہ چودہ سوار سے خدمت محذاری کی اور آئبیں مخلصانہ خد مات کی وجہ ہے وہ اس محرز نمنٹ جس ہر دلعزیز ہو گئے ۔انہوں نے میرے بھائی کو صرف گورنمنٹ کی خدمت گذاری کے لئے بعض از ائیوں پر بھیجا اور ہرایک باب میں گورنمنٹ کی خوشنو دی حاصل کی .....اور بعداس کے اس عا جز کابڑ ابھائی مرزاغلام قادر جیب تک زندہ رہاس بنے بھی اسے والدمرحوم کے قدم برقدم مارا اور گورنمنٹ کی مخلصانہ خدمت میں (شيادت القرآن م٠٢٨ بخزائن ج٢م ١٣٥٨) بدل و جان معروف ريا-'' بيدائش

''میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء بین سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی اور میں ۱۸۵۷ء میں سولہ برس پاستر ھویں برس میں تھااورا بھی رکیش و بردت کا آغاز تبیس تھا۔'' (کتاب البریس ۱۵۹ نزائن جسام ۱۷۷ عاصلہ)

"ميرى پيدائس اس ونت بونى جب چه بزار مل گيار ويرس د ج تھے"

( تخذ گولز و بیس ۱۹۷ انز ائن تا برام ۲۵۳ هاشیه )

"واضح ہوکدالف ششم م ۱۹۷ھ وقتم لے ہوا تھا۔" (انکلم موردد رہنوری ۱۹۰۸ء) "
"میں آد ام پیدا ہوتا تھا۔ آیک لڑی جومیر سے ساتھ تھی چندون کے بعد فوت ہوگئی۔"
(کتاب البریش ۱۵۹ ہزائن ج ۱۳ سے ساتھ برداش ج ۱۳ سے ساتھ برداش ج

'' میں نے ان کے مصائب کے زبانہ سے کچھ بھی حصہ تیں لیا اور بیڈا سپے دوسرے

ل اس حساب معرزا کی بدائش ۱۸۳۳ مطابق ۱۳۵۱ هذابت بوتی ہے۔

تعليم

"بجین کے زمانہ ہیں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب ہیں چھسات سال کا تھاتو ایک فاری لے خواں معلم میرے لئے تو کرد کھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کنا ہیں پڑھا تھی اور اس بزرگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عرقر بیا دس برس کے ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے۔ جن کا نام فضل احد تھا ۔۔۔۔ ہیں سنے صرف کی کچھ کتا ہیں اور تو اعد نحوان سے پڑھا اور ایعداس کے جب ہیں ستر میا اٹھارہ سال کا ہواتو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علیشاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نو کر رکھ کر قادیان میں پڑھا سے نے کے لئے مقرر کیا تھا اور ان آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نو بر منطق اور حکمت افیر وعلوم مروج کو جہاں تک خدانے چا ہا حاصل کیا اور بعض طیاب کی کتا ہیں ہیں نے اسے والد سے بڑھیں ہے۔''

(سن بالبريس ١٦٢، ١٦٢، انزائن ج١٣٠٠ ١٨١٨ طاشيه)

"ميز \_ استادا يك بزرگ شيع يق" (وافع ابلام سرخوائن ١٨ص ٢٣٢)

ا انبیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کا دنیا میں کوئی استاد نبیں ہوتا اور دنیا میں ای کہلاتے میں ۔خداوند کریم ان پرعلوم کے درواز ہے کھول دیتا ہے۔ مرزا قادیا نی نے بھی تسلیم کیا ہے کہا مام مبدی دینی علوم میں کسی کا شاگر دنہ ہوگا۔ مبدویت اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے سرزا قادیا نی سینے استادوں کو بھول گئے اور نبایت بے حیائی سے اعلان کرنے گئے۔

> دگـــراســــاد رانـــامــ نــدانــم کــه خــوانــدم در دبستــان محمد

(ورنتين ص ١٩٦٦ مَينه كمالات اسلام ص ٢٣٩ فرزائن ج ١٥ م البيناً)

ع مرزا قادیانی نے بغرض ترقی روزگار جبکہ وہ سیالکوٹ کی عدالت دفیفہ پر پندرہ رو پید ماہوار پر تو رہتے۔ مختاری کا امتحان ویا تھا۔ تحراس میں فیل ہو گئے۔ (عشرہ کاملہ) کویا ترقی کے تمام ذرائع سے مایوس ہو چھکے تتھے۔ تب وعوی نبوت کیا۔

شإب

"ان دنوں میں یا جھے کاہوں کے دیکھنے کی طرف اس قد رتوج تھی کہ گویا میں ونیا میں انہ تھا۔ است میرے والد صاحب اپنے بعض آ ہا واجداد کے دیہات کو دوبارہ لینے کے لئے اگریز کی عدالتوں میں مقد مات کررہے تھے۔ انہوں نے ان ہی مقد مات میں جھے بھی لگایا اورا کی زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا۔ جھے افسوں ہے کہ بہت ساوت عزیز میرا، ان بیہود جھڑ وں میں ضائع گیا اوران کے ساتھ ہی والد صاحب موسوف نے زمینداری امور کی گرانی میں مجھولا دیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آ دی نہ تھا۔ اس لئے اکثر سے والد صاحب کی نارام تھی کا انہار بھول کی ادبار کے دفعہ ایک معاجب کمشز نے قادیان آ تا جاہا۔ میرے والد صاحب نے ہار بار محمول کی اور میں بیار بھی تھا۔ اس لئے نہ جار ایت کے دو تین کوئی جان کی اور میں بیار بھی تھا۔ اس لئے نہ جاسکا۔ یس بیام بھی ان کی نارام تھی کا موجب ہوا۔"

(كتاب البريم ١٩١٥ تا ١٩٥ ماشد فرائن ع ١٨١ ت١٨١)

''چندسال تک میری عمر کرا بت طبع کے ساتھ انگریزی طازمت (محردعدالت خفیفه) میں بسر ہوئی .....اس تجربیہ سے جھے معلوم ہوا کہ اکثر نوکری چیشہ نہایت گندی زعدگی بسر کرتے ہیں ..... بہتوں کو تکبر بدچلنی اور لا پروائی دین اور طرح طرح کے اخلاق رذیلہ اور شیطان کے بھائی پایا اور چونکہ خدا تعالی کی ہے تھمت تھی کہ ہرا کہ شم اور ہرا یک نوع کے انسانوں کا جھے تجربہ

ا اغلباً یہ تناہیں بہا واللہ ایرانی ودیگر کا ذب مرعیان نبوت یا کا ذب بانیاں نداہب کی کا تب ہوں گی اور اپنی کتابوں سے نیا ند ہب ایجاد کرنے کی تجاویز سوچی ہوں گی تا کہ آبائی ریاست کے بدلہ میں کی تم کا فقد ارحاصل ہوسکے مرزا قادیانی کو خودا قرار ہے کہ:

بہر مذہبے غور کردم ہے ہر طرف گار کو دوڑا کے تعکایا ہم نے

(ورشين مي ويهه براين احديدم ١٥٥ فرائن جام ٢٥٥)

ع قبل دعوی نبوت کی زندگی مرزا قادیانی کی الل غیرمعروف ہے۔ مراس عبارت معلوم ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی مقدمہ بازی میں گذری اور والدکی ناراہ میکی کا نشانہ بھی بنتے رہے۔

سے انگریزوں کی اطاعت وخوشامہ جب عین اسلام تھی۔ پس مرز اقادیائی اسلام سے کل میں اور والد کی نافر مانی کر کے والدین سے عاق تھم رے۔ ماملى بوراس لئے برايك محبت على محصل ربارواءً"

(كتاب البريص ٢١١ تا ١٨٨ ماشيه فزائن جهام ١٨٩ تا ١٨١)

ا ایسے گذرے ماحول میں رہنے ہے ہی مرزا قادیانی کے حالات کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی کے حالات اس قدر بسط ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب لجنة النور میں زبان بازاری کے حالات اس قدر بسط سے درخ کتا ہیں کہ بغیر کمی واقف راز ومحرم اسرار کے قلمبند نہیں ہو بجتے ۔ اندابا ان کی صحبت کا بھی تجربہ ہوا ہوگا۔ شاید گھر کے بھیدی مرزا ناصر تواب مرزا قادیانی کے خسر نے آئیس صحبتوں کے لمرف اشار وکرے کہا ہو۔

بدمعاش اب نیک از مد بن مجھ پوسیلمہ آج احمد بن مجھ

ع مرزا قادیانی این تول کے مطابق اپی عمرے ۱۵ برس حیات سے محقیدہ پر قائم رہ کرمشرک رہے۔

سے خسر الدنیا والاخرۃ شہیدان دیل کے ٹون بے گناہ کا صلیاس کے سوااورکیا بوسکا تھا؟۔

سے مین کوئی ہوئی عقمت ماصل کرنے کے لئے دوسرے ذرائع اختیار کرنا یعنی نبوت مہددیت کے دعاوی کے لئے دلائل جو ہز کرنا۔ زىم كى كامصيبت اورغم حزن مين بى گذرااور جبان باتھ دُ الا آخرنا كا مى ايتى . "

(كمّاب البريش ١٦٩ تا ١٤٢ ماشيد فرائن ج٣ اص ١٩٠ ٢١٨ )

''(والمدک وفات سے پہلے) تھوڑی کی خنودگی ہوکر مجھے البام ہوا۔'' والسسمسا، والطارق'' یعنی شم ہے آسان کی جو قضاء وقد رکا مبدا ، ہے اور شم ہے اس حادثہ کی جوآٹ آفاب کے غروب کے بعد نازل ہوگا اور مجھے مجھایا گیا کہ پیدائیا م بطور عزاری خدا تعالیٰ کے طرف سے ہا ورحادثہ یہ ہے کہ آج بی تمہار اوالد آفاب کے غروب کے بعد فوت ہوتے جائے گا۔''

( كتاب البرية ١٩٣٠ فزائن تا ١٩٣٠ حاشيه )

## نبوت ومسجيت كرعادي ساصل غرض

'' کیفران دونوں (والداور بھائی) کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر جلااوران کی سیرتوں کی بیر دی کی اوران کے زمانہ کویا دکیا لیکن میں صاحب مال اور صاحب املاک نہیں تفا …سومیر نے پاس دنیا کامال اور دنیا کے ٹھوڑے اور دنیا کے سوار تونبین تھے۔ بجز اس کے تعمدہ گھوڑ نے تلموں کے مجھے کوعطاء کئے گئے اور کلام کے جواہر مجھے کودئے گئے … سومیں نے جاہا کہ اس مال کے ساتھ گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کروں۔ اگر چیمیر سے پاس دو پیداور گھوڑے اور تجرین تو

لے مرزا قادیائی کے حصہ بیں بھی ناکا می و نامرادی لکھی تھی۔ مجمد کی تیگم کے عشق میں جلتے میں استحداد کی استحداد کی استحداد کی کام بھی ان کا پوراند ہوا۔ لا ہور میں مرے اور خرد جال پر لا دکر قادیان میں جا کر دفن ہوئے۔ یہ اخلیا اپنی حالت بیان کم رہے ہوں گے۔

نہیں اور ندیں مالدار ہوں۔ سومیں اس کی مدو کے لئے اپنے قلم اور ہاتھ سے اٹھا اور خدا میری مدد پر تھا اور میں نے اس زمانہ سے خدا تعالیٰ سے بیعبد کیا کہ کوئی مبسوط کتاب بغیراس کے تالیف نہ کروں گا۔ جواس میں احسانات قیصر ہ ہند کا ذکر ند ہواور نیز اس کے ان تمام احسانوں کا ذکر ہو۔ جن کاشکر ہر مسلمان پرواجب ہے۔'' (اور الحق حسافل میں ۲۸ بڑائن ہم ۱۹۸۳)۔ سما بیس لکھتے سے اصل غرض

''سومیں نے کئی کتابیں تالیف کیں اور ہرا یک کتاب میں ، میں نے لکھا ہے دولت

برطانیہ مسلمانوں کو محن ہے اور مسلمانوں کی اوال دکی فر بعہ معاش ہے ۔ پُس کسی کوان میں ہے

ہا تربیل ۔ جواس پرخرون کر سے اور ہا نمیوں کی طرح اس پر حملہ آ ورہو ۔ بلکہ ان پراس گور خمنٹ

کاشکر واجب ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے ۔ ۔ جو خص آ دہیوں (انگر پروں) کاشکر ادا

نہیں کرتا۔ اس نے خدا کا بھی شکر بنہیں کیا ۔ سومیں نے اس مضمون کی کتابوں کوشائع کیا ہے

اور تمام ملکوں اور تمام لوگوں میں ان کوشہرت دی ہے اور ان کتابوں کولیخی دور و و و و الا بیتوں میں

بھیجا ہے۔ جن میں ہے عرب اور مجم اور دو سرے ملک میں ۔ تا کہ کے طبیعتیں ان تھیجتوں ہے داہ میں

ما حیت پیدہ کریں ۔ ۔ بیرم را کام اور بیمیر کی خدمت ہے ۔ ۔ ۔ پس ای وجہ سے میں نے اس کور خمنٹ کاشکر کیا اور اس کی فرمانہ رواری کے لئے

گور خمنٹ کاشکر کیا اور جہاں تک بن پڑا امدہ کی اور اس کے دسانوں کو ملک ہند سے با دعرب

اور روم تک شائع کیا اور لوگوں کو اضایا تا کہ اس لے کی فرمانہ رداری کریں اور جس کوشک ہووہ میر کی

کتاب برا بین احمد بیکن طرف رجوع کرے اور اگر اس سے بھی مطمئن نہ ہوتو گھرمیر کی کتاب جامامہ

ہوتو تھرمیر کی کتاب بلغے کا مطالعہ کر ہے اور اگر اس سے بھی مطمئن نہ ہوتو گھرمیر کی کتاب جامامہ

ہوتو تھرمیر کی کتاب بلغے کا مطالعہ کر ہے اور اگر اس سے بھی مطمئن نہ ہوتو گھرمیر کی کتاب جامامہ

لے لیعنی اسلای حکومتوں سے بعاوت کر کے انگریز کی حکومت کی ماتھی قبول کرلیں۔
افسوس کہ ملائے کرام آج تک حیات میچ وغیرہ کی بحثوں میں مرزائیوں سے الجھے دہے۔ مرزائی
جماعت ہرگز ندہبی فرقہ نہیں ہے۔ بلکہ ندہب کی آٹر میں ایک خطرناک پولیٹی کل جماعت ہے۔ جو
افسائے عالم میں مسلمانوں کے انتحاد رکو پارہ پارہ کرنے اوراغیار کا نمام بنانے اور جذبہ جہاد کوفنا
کرنے میں مشخول ہے۔ جہاد فی سمیل اللہ موقوف مگر جنگ بورپ اور جنگ افغانستان میں ترکول
اورافغانوں کے خلاف کرناسب سے بڑا کارٹو اب مجھا گیا۔ میاں محمود نے کہا تھا کہ 'اگر میں خلیفہ
ند ہوتا تو اس جنگ میں بحیثیت رضا کارشر کیک ہوتا۔'' (انوار خلافت س ۹۱) گویا الی مقدس جنگ
نہ ہوتا تو اس جنگ حسر سے اس کے ول میں رہ گئی۔ ضافھہ ! (مؤلف)

البشرى كوپڑھے اورا گرچر بچورہ جائے تو بجرمیری كتاب شبادۃ القرآن میں فوركرے اوراس بر حرام نبیں ہے جواس سالہ كوبھی ديكھے۔ تاكماس بركھل جائے كدمیں نے كيوكر بلندۃ واڑے كبه دياہے كماس گورنمنٹ سے جہاد حرام ہے اور جونوگ ايسا خيال ركھتے ہیں وہ خطاء پر ہیں۔' (نورائح صدادل میں ۱۳۱۳ برزائن ۲۸س ۲۲۴۰۰)

''اور میرا عربی کتابوں کا تالیف کرنا تو آئیس عظیم الشان غرضوں کے لئے تھااور میری کتابیں عظیم الشان غرضوں کے لئے تھااور میری کتابیں عرب کے لؤگوں کو بے ور بے بہتی رہیں کے بیباں تک کہ میں نے ان میں تاثیر لے کے انشان پائے اور بعض عرب میر ہے پائی آئے اور بعضوں نے خط وکتابت کی اور بعضوں نے برگوئی کی اور بعض صلاحیت برآ گے اور موافق ہوگئے ۔ جیبا کہ حق کے طالبوں کا کام ہے اور میں برگوئی کی اور بعض ملاحیت برآ گے اور موافق ہوگئے ۔ جیبا کہ حق کے طالبوں کا کام ہے اور میں نے ان امدادوں میں ایک زمانہ طویل صرف کیا ہے۔ یہاں تک کہ گیار وہرس آئیس اشاعتوں میں گذر گئے اور میں نے جم کوتابی نہیں گئیں ہیں گئیر گئے اور میں نے جم کوتابی نہیں گئیں ہیں گئیر گئے اور میں نے جم کوتابی نہیں گئیں ہیں۔''

''اوّل بید کتابین ہزار ہا رو پیہ کے خرچ سے طبع کرائی تنگیں اور بھر اسلامی مما لک میں شاکع کی تنگیں اور میں جانتا ہوں کہ یقیناً ہزار ہامسلمانوں پران کتابوں کا اثر پڑا ہے۔'' ( تحقیقید بھی ماہزائن ج عام ۲۹۲۲)

''میں نے شکر گذاری کے لئے بہت می کتابیں اردواور عربی اور فاری میں تالیف کر کے اور ان میں جناب ملکہ معظمہ کے تمام احسانات کو جو برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے شال حال میں۔اسلامی دنیا میں چھیلائی بیں اور ہرائیک مسلمان کو تجی اطاعت اور فرما نبرداری کی ترغیب دی ہے۔لیکن میرے لئے ضروری تھا کہ میتمام کارنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں پہنچاؤں۔'' ہے۔لیکن میرے لئے ضروری تھا کہ میتمام کارنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں پہنچاؤں۔'' ہے۔لیکن میرے اور تھا کہ بیتمام کارنامہ جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں پہنچاؤں۔'' ہے۔

ی ان تصریحات کی روشی میں جزیرۃ العرب اخیار کے زیر اثر ہونے کا سب معلوم بوسکتا ہے۔ اس جا ہوں اعظم نے وہ وہ کام کئے جس ہے مسلمانوں کے دلوں میں ناسور پڑچکے جیں۔ خلافت اسلامید کی برباوی جزیرۃ العرب کاصدیب کے زیراثر ہوجانا سب ای جماعت کے کارنا ہے جیں۔ امیر حبیب اللہ مرحوم کا قاتل مصطفیٰ صغیر کا نیوری انگورہ میں مصطفیٰ کمال پاشا کوئل کرنے کی سازش میں گرفتار ہو کرفتل کیا گیا تھا۔ عدالت میں اس نے بیان کیا تھا کہ میں عقید تا مرزائی ہوں۔ جرمن میں قادیانی مشن اس وجہ ہے کامیاب ندہوں کا حکم ہندوستان کے سادہ اور عوام ابھی اس گروہ ہے کامیاب ندہوں کا رمؤلف)

## مرزا قادیانی کااصل دعویٰ

''میراید دعویٰ ہے کہ تمام دنیا میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری الیمی گورنمنٹ نہیں ۔جس نے زمین پرایساامن قائم کیا ہو۔ میں بچ کچ کہتا ہوں کہ جو پچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں بیضدمت ہم مکہ معظمہ یامہ بینہ متورہ میں ہیشے کر بھی ہرگز بجانبیں لا سکتے ۔''
(ازادی ۵۲ حاشیہ ٹیزائن جسس ۱۳۰۰)

'' پس میں بید بھوٹی کرسکتا ہوں کہ بین ان خد مات (برطانیے کی ) میں یکتا ہوں اور میں بید کہدسکتا ہوں کہ میں ان خدمات (برطانیے کی ) میں یکتا ہوں اور میں کہدسکتا ہوں کہ اس گورنمنت کے لئے الطورا یک تعویذ کے ہوں اور بطورا یک پناو کے ہوں جوآ فتوں ہے بچائے اورخدانے جھے بشارت وکی اور کہا کہ خداا بیانہیں کہان کو دکھ پنچائے اور توان میں ہو۔ بس اگراس گونمنٹ کی خیرخواہی اور مدد میں کوئی دوسر شخص میری فظیرا ورمثیل نہیں ۔' (نورالحق س ۳۳،۳۳ فرائن ہے میں ۵۹) اور مدد میں کوئی دوسر شخص میری فظیرا ورمثیل نہیں ۔' (نورالحق س ۳۳،۳۳ فرائن ہے میں مدان کے فرنمنٹ اور میں اقل درجہ کا فیرخواہ گورنمنٹ

انگریز کی کاہول ۔ کیونکہ جھے تین باتول نے خیرخوائی میں اول درجہ پر ہناویا ہے۔ا۔۔۔۔والد مرحوم کے اثر نے ۲۰ ۔۔ گورشمنٹ عالیہ کے:حسانوں نے سے ۳۔۔۔۔خدا تعالیٰ کے الہام نے ۔''

(صيمة رياق القليب ص ١٠ جزائن ١٥٥ ص ١٩٩١)

'' بیعر بصداس محض کی طرف ہے ہے جو یہوع میچ کے نام پرطرٹ طرح کی ہوعتوں ہے دنیا کوچیوڑانے کے لئے آیا ہے۔جس کا مقصد بیہ ہے کدامن اور نری سے دنیا ہیں سچائی قائم کرے ۔۔۔ اورا پنے بادشاہ ملکہ معظمہ ہے جس کی وہ رعایا ہیں۔ چی اطاعت کاطرین سمجھائے۔'' (تخدیمہ میں اجزائن جمام ۲۵۳)

'' خداتعالی نے مجھے اس اصول پر قائم کیا ہے کہ تھن گورنمنٹ کی جیسا کہ یہ برطانیہ ہے۔ کچی اطاعت کی جائے اور کچی شکر گذاری کی جائے ۔ سومیں اور میرکی جماعت اس اصول کی پابند میں ۔''

''اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری زمانہ کی نسبت پہلے نبیوں نے یہ پیٹیگوئی گئی کہ وہ ایک ایساز ماند ہوگا کہ دوست ہے ایک طام تعلق کے ایک طلم تفاو آئے کے ایک طلم تفاو آئے کے ایک طلم تفاو آئے کے ایک طلم تفاو کی نسبت ہوگا کہ جہاد کا نام لے کرنوع انسان کی خوز ہزی ہوگ ۔ یہاں تک کہ جو تحص ایک ہو گئی ہوگا کہ جہاد کا نام لے کرنوع انسان کی خوز ہزی ہوگ ۔ یہاں تک کہ جو تحص ایک ہوئی کرے گا و دخیال کرے گا کہ گویا وہ ایک خوز ہزی سے وہ ایک تو اسلام کرتا ہے اور اس کے سواء اور بھی کئی قسم کی ایند ائیں محض دینی غیرت کے ایک تو اسلام کرتا ہے اور اس کے سواء اور بھی کئی قسم کی ایند ائیں محض دینی غیرت کے

بہانہ پر نوع انسان کو پہنچائی جائیں گی۔ چنانچہ وہ زمانہ بھی ہے۔ یونکہ ایمان اور انصاف کے رو ہے ہرایک خدائرس کواس زمانہ میں اقرار کرنا پڑھ ہے۔ غرض تلوق کے حقوق کی نسبت ہماری قوم اسلام میں بخت ظلم بور ہاہے ۔ ایس خدانے آسان پراس ظلم کودیکھا۔ اس لئے اس نے اس کی اصلاح کے لئے حضرت میں میں علیہ السال کی خواور طبیعت پر ایک مخص کو بھجا ۔۔۔۔۔ اور ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے حضرت میں کا پیغام لے کرآ یا ۔۔۔۔ جس حالت میں اسلامی قوموں میں سے کروڑ ہااوگ روئے گئے گئے موں میں سے شہرہ روڈ ہااوگ روئے زمین پر ایسے پائے جاتے ہیں۔ جو جہاد کا بہاند کھ کرنچر قوموں کوئل کرنا ان کا شیوہ ہے۔ مگر ایحض تو اس محن گور نمنٹ کے زیرسا بدرہ کر بھی پوری صفی کی سے ان سے حمیت نہیں کر سکتے ۔۔۔۔ اس کے حضرت میں وہی او تار ہوں۔''

( در خواست بنام وائیسر ایئے رسالہ جہادی اتا ۴ جزائن نے کاص ۴۶۲۳ )

## مرزا قادياني كيمناجات

ان تنفذ البحر مداد الكلمات ربى لنفدالبحر قبل ان تنفذ كلمات ربى لنفدالبحر قبل ان تنفذ كلمات ربى .... ١٢ "( مُؤَلِفٍ)

مع اس ٹوؤی اعظم کی کلام کاسر دار دو عالم الکھنے کے فرمان بنام قیصر وکسر کی ہے مقابلہ کروحضو ملک نے تحریرفر مایا تھا۔ اسلم تسلم، اسلام لاسلامت رہے گا۔

14.4

''میں مع اپنے تمامعزیزوں کے دونوں ہاتھ اٹھا کردعا کرتا ہوں۔ یا البی اس مبارکہ قیصریہ ہند دام ملکہا کو دیرگاہ تک ہمارے سروں پرسلامت رکھ اور اس کے ہرایک قدم کے ساتھ اپنی مدد کا سابیشال حال فر مااور اس کے اقبال کے دن بہت کمبے کر۔''

(ستاره قیم بیم مجزائن چ۵ام ۱۱۳)

'' (اے قیصریہ) سویہ میں موعود جود نیا میں آیا۔ تیرے ہی وجود کی برکت اور دلی نیک نیتی اور کچی جدر دکی کا ایک متیجہ ہے۔'' ''

''جمارے ہاتھ میں بجز وعائے اور کیا ہے۔ سو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہرا یک شرے محفوظار کھے اور اس کے دہمن کوذلت کے ساتھ لیسپاء کرے۔''

(شبادت القرة ن شميم ص ٨٠ بحزائن ٢٠٥٠ ص ٠ ٣٨)

'' گورنمنٹ کو یا در ہے کہ ہم نہ ول ہے اس کے شکر گذار میں اور ہمیتن اس کی خیر خوابق میں مصروف میں ۔'' (شہادت القرآ نضمید سے ۲۸ برزائن ج۴ س ۳۸۲)

'' شائستہ مبذب اور ہارجم گورنمنٹ نے ہم کواپنے احسانات اور دو۔ تانہ معاونت سے ممنون کر کے اس بات کے لئے ولی جوش بخشا ہے کہ ہم ان کے دین و دنیا کے لئے ولی جوش اور

 بہبودی وسلامتی جا ہیں تا ان کے گورے اور سیبید منہ جس طرح دنیا میں خویصورت ہیں۔آ خرت میں بھی نورانی اورمنور ہوں ۔'' ا (اشتهارمتعلق برابين احمر بهجموعه اشتهارات بناص ۲۵) "اے قیصر یہ ہند خدا تجھ کوآ فتوں ہے نگاہ میں رکھے .... ہم مستغیث بن کرتیر ہے ( نورالحق ص۳۶اول بخزائن خ۸۳ ۳۲) والرآسة بال

خدا كي تقتريس وتخميد

''اس وجود اعظم کے بیشار ہاتھ اور بےشار پیر ہیں۔عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندو ہے کی طرح اس و جو داعظیم کی تارین بھی ہیں۔'' 🤍 (توقیح امرام ص ۵۵ بنزانن نے سوس ۹۰) المراس مناعات "بهارارب، على ب- (براين احديث ٥٥٥ جاشية فزائن في اص ٢٦٢) ''مسے اور عاجز کا مقام ایبا ہے۔ جسے استعارہ کے طور پراہیت کے الفاظ ہے جبیر کر (توقیح المرام ۲۰ بغزائن ن ۳۴س ۱۲)

'' ہو ران دونوںمحبتوں کے کمال ہے جو خالق اورمخلوق میں بیدا کرنا اور ماد ہ کائٹم رکھتی ہے اور محبت اللی کی آ گ ہے ایک تیسر کی چیز پیدا ہوتی ہے۔جس کانام روح القدس ہے۔اس کا نام یا ک تثلیث ہے۔اس لئے یہ کہر سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطورا بن اللہ کے ہے۔'' ( يَوْضَحُ البرام ص ٣٣ بْرُزائن يْ ١٣٠ ملخصاً )

'' تو مجھ ہے اور میں تجھ سے ہوں اور زمین اور آ سان تیر ہے ساتھ بڑی۔ جبیبا کہ میرے ساتھ ہیں اور تو ہمارے یانی میں سے ہے اور دوسرے لوگ خشکی سے اور مجھے ایس ہی ہے۔ جمعے میری توحیداور مجھ سے اس اتحادیل ہے۔ جوکسی مخلوق کومعلوم نہیں خدا اسے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے .... جس طرف تیرامنداس طرف خدا کامند تیرے لئے رات اور دن پیدا کیا گیا۔ میں نے اینے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ع ہوں اور یقین کیا کہ دہی ہوں سے اللہ تعالی کی روح جمور برمحیط ہوگئی اور میر ہے جسم پرمستولی ہوکر مجھےا ہینے وجود میں ینہاں کرلیا۔ بہاں تک کے میبرلوکوئی ؤ روبھی یا تی ندر ہااور میں نے اپنے جسم کودیکھا تو میبر سے اعضاءاس کے اعضا ،اور میری آئکوائ کی آئکھاورمیر ے کان اس کے کان اورمیر می زیان اس کی زیان بن کمی تھی۔ پھر میں ہمد مغز ہو گیا۔ جس میں کوئی پوست نہ تھااو رابیا تیل بن گیا کہ جس میں کوئی میل بھی نہیں تھی۔

لے لغت میں عاج استخوان فیل کو کہتے ہیں۔

ع (تحذَّ مُؤوريهم ٨٥٨ خزامَّن ج٤ اص٢٣٣) بر لكهة مين كه " د جال يمبله نبوت كا وعوليُ کرے گااور پھرخدائی کادعو بدارین جائے گا۔'' ثابت ہوا کے مرزاد حال اکبر کے بروز تھے۔

الومبیت میری رئوں اور پھوں میں سرائیت کر گئی۔۔ اس حالت میں یوں کہدر ہاتھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی چیز چاہیئے ہیں۔ سو پہیں تو میں نے جسان اور زمین کواجہالی صورت میں پیدا کیا۔ بس میں کوئی تر تیب اور تفریق نیتھی اور میں و بکھا تھا کہ اس کے ختق پر قاور ہوں۔ پھر میں نے آسان و نیا کو پیدا کیا اور کیا ''اخار بیفا السماء الدنیا ہمصابیعے''

( سَرَّابِ البريشِ ١٨٥٥ ٨ فرزا مُن جَاص ١٠٨٥٠٠)

''ایک دفعہ انگریز کی میں زور دار البام ہوا۔ جس سے میر ابدن کانپ گیا۔ ایسامعلوم ہواجیسے کوئی انگریز بول رہاہے۔'' (براہین احمدیص ۵۸۱،۵۸۰ فرزائن خاص اے ۵۷۵،۵۵۵) ''اللہ تعانی میرے وجود میں داخل ہوگیا۔''

(آ ئىدكى دىسا سارم س ۲۵ ئىردىكى ن ۵ س ۲۵)

''میں خدا کا بیٹا ہونے کادعویٰ کروں توضیح ہے۔''

( توضیح المرامض سے الجزائن فی سائل ۱۴ ملخصا )

'' خدانے البام کیا میں نماز پڑھوں گااور روز ورکھوں گا، جا گیا ہوں اور سوتالے ہوں ۔''

(بشری جدراص ۹۵، تذکر چس ۲۰ م)

'' آیک دفعہ خدا کو میں نے کہا کہ البام میں میرانا م خاہر کر دے۔ خدا تعالیٰ کو میرانا م لینے سے شرم دامنگیر جو ٹی اور شرم کے غلبہ سے نام زیان پر الاناروک دیا اور بڑے ادب سے صرف مرز اصاحب کہا۔''

ملائكيه

"جبرائيل خدا مصالس كى جواياتا كه كي فور مصالبت ركفتا ہے۔"

( توهيج المرامض ٩ عرفزائن في العس المعلجمة )

'' و ہنغوٰں نورانیہ کوا کب ورسیارات کے لئے جان کا بی حکم رکھتے ہیں۔''

( توضیح امرام کر ۲۸ افزائن نی ۳ کر ۷۰)

ل قرآن مجيديس سے كـ "لا تساخسده سينة ولا نوم "مرمرزاكالميم وتا بھى ہے اورجائل بھى ہے۔

نوٹ مرزا قادیانی کے پاس جوفرشتہ آیا کرتا تھا۔اس کا نام ' کیٹی ٹیجی' تھا۔ (حقیقت الوج س ۴۳۳ بخرائن ج ۴۴س ۴۳۳)

عمادت

توجين انبياء

" " دحشرت عيسيٰ عليدالسلام كي تين پايشگو ئيان صاف طور برجهو في تكليل -"'

(اعجاز احمد ی ش ۱۲۰ فردائن ج ۱۹س ۱۲۰)

" حضرت میں کے اجتہا وجوا کشر غلط نظے اس کا سبب شاید بیہوگا کہ اواکل میں جوآپ کے ارادے تھے وہ پورے نہو کئے۔'' کے ارادے تھے وہ پورے نہوں کئے۔''

'' جس قد رحفزت عیسلی علیدالسلام کے اجتہادیس غلطیاں ہیں۔اس کی نظیر کسی نبی میں ا مجھی نہیں پائی جاتی ۔'' (۴۶زاحدی م ۴۵زائن ج ۴۵ ۱۳۵)

ا خواجہ کمال الدین مرز آئی اپی کہ بدد اعظم کے رین مرکو لکھتا ہے کہ ''لیکن اگر کسی کوعلم نہ ہوتو میں اسے اطلاع سیوں کر سنستان سے ہبر عربی بولنے والی دنیا آئی احمد ک جماعت کی حیثیت کوایک جاسوں نہ معت دین 'بیت مجھتی ہے۔ جو گورنمنٹ کی خدمت کے لئے پیدا ہوئی ہے۔خلاصہ ہیکہ جماعت کی میں وہ عزیت نہیں رہی جو پہلے تھی ''

الحمدية كيم سلمان مرزائيت كي حقيقت سے واقف : ورہے ہيں اور مرزائيوں كو يھى اس كافعتراف ، سے - مرزائيوں كنز ديك تحدرسول الله سے مراد مرزا نمام احمد قاديا في عبادت و تبلغ سے اطاعت خصار كي ، قبله سے مراد انگريز كي حكومت اور خدمت اسلامي سے مراد خدمت فصار كي سے - اہل اسلام كودھوكرد سے والے الفاظ كے تيجے معنوں باخبر رہنا جا ہے ۔ سے - اہل اسلام كودھوكرد سے والے الفاظ كے تيجے معنوں باخبر رہنا جا ہے ۔

ع بيدونوں كما بير امرز المحمود جانشين مرزا كى تصانف بيں۔

مرزامحود الفضل ۱۹۱۷ کتوبر ۱۹۱۵ء میں لکھتا ہے کہ: ''تمام انبیاء کا مرزاکی ذات میں جمع تفا۔ وہ یقینا محمد رسول اللہ جمیع کمالات قد سید کا جامع ہے۔ وہ (مرزا قادیانی) خداک برگزیدہ تی جاہ وجلال کا نی بخطیم الثان نی ،ایک لا کھ چوہیں بزار کے شان رکھنے والے نی ،انت مذی وانیا منك ظهوری انخاطب نی تفاہ' (درزمیندار الرزمیندار الرزمیر ۱۹۳۳ء)

'' دوسروں کے مانی جوامت میں ہے تھے خنگ ہو گئے ۔ نگر ہمارا چشمہ آخری دنول تَكُ بِهِي خَتُكُ ثِينِ رَبُوكًا '' (اعازاحري ٥٨م ټرائن چواص ١٤٠) "اس (نی کریم الله ) کے لئے جاند کے ضوف کا نشان ظاہر ہوااور میرے لئے جاند (ا كازامه ي شرائن ج ١٩ ص ١٨٠) اورسورے وونوں کا ب کیاتوا ٹکارکر ہے گا۔'' ''(بیوع)اگروہ میرے زمانہ میں ہوتا تو اس کوانکسار کے ساتھ میری گواہی دینی ( مراج منیرس ۸۰ فرزائن ج ۱۴ س ۸۸) ''بیوغ کے دادا صاحب داور نے تو سارے پرے کام کئے۔ ایک بے گناہ کوانی شہوت رانی کے لئے فریب ہے قبل کرایا اور داا لہ عورتوں کو بھیج کراس کی جورو کومنگوایا اور اس کو شراب بلائی اوراس ہے زنا کیااور بہت سامال حرام کاری میں ضائع کیا۔'' (ست بين م ١٦٤ مزائن ج • اص ٢٩١) ' میہودیوں اور میسائیوں اور مسلمانوں پر بہاعث ان کے سی پوشیدہ گناہ کے بیا بتا ہ آیا کہ <sup>ج</sup>ن راہوں سنے وہ اینے مو**عود نبیوں کا انتظار کرتے رہے ان راہو**ل ہے وہ نبی نہیں آ ئے۔ بلکه چورول ایا کی طرح کسی اور داه ہے آ گئے ۔'' (نزدل آئیج من ۳۵ جزائن تی ۱۸ من ۱۳ ماشیہ) ''( نُرَبِيلُكُ ) اجتهَادِي غلطيول \_\_محفوظ نه يتهي'' (حقیقت دلوجی ص ۵۰٫۵ ہز آئن ج ۲۴ ص ۴۰٫۵) ''انبیاء ہے بھی اجنتہا د کے دقت امرکان سہود خطاہے۔'' (ازالەص ۴۹۹ نزائن ئەسھر، ئەمسىلخصا) ''این مریم کے ذکر کوچھوڑ واس ہے بہتر غلام احمد ہے۔'' (Mr. PIAE, JUZOO, BILLIED) عيسسي كنجسا است تسابسه د پابمنيرم "پير پعض رسؤلول سيجي أفضل (اشتهارمعارالاخبار، بموءاشتهارات عميم ۲۸ ملخسا) "دميج كم مجزات مسمرين على يأمل الترب كانتيج تضرا أريس ال فتم ك شعبدول ا اس میں تمام انبیاءکو چور کہ کرسب کی تو بین کی ہے۔ کسی کی تخصیص نہیں گا۔ ع مُرْتَحَة قيم به مِين ملكه معظّمه كوخطاب كرتے ہوئے نُودَ بإنه لهجه مِين لَكھتے ہيں كه :

جوخدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اوران میں ہے ہے۔

'' در حقیقت بیوع مسیح خدا کے نمایت بیار ہے اور نیک بندوں میں سے ہے اوران میں سے ہے

(بقدعاثيا گلصفير)

گونگرو ہ نہ جا نتا تو ابن م تم ہے تم نہ رہتا ایہ ' (ازاليش ٩٠٩م ټُرونَن چ٣٣ ش١٥٥ م٥٠٥) ومسيح بيبدمسمريزم كيمل كرنے كتورياطن اور توحيد اور ديني استفامت ميں كم (ازالیش ۱۳۸۸ دائن نے ۱۳۸۸ حاشیہ ) درہے پر بلکہانا کام رہے۔'' ''ایک مرتبه ۱۹۰۰ نی کوشیطانی می الهام بوااوران کی پیشگو ئیاں می غلط ہو کمیں۔'' (ازاله او مام<sup>یس ۱۲۸ طخص</sup> ، ترزدئن ج سیس ۴۳۹ ) ''(بيوعُ) آپ کا خاندان بھی نہایت یاک ومطہر ہے۔ تین دادیاں اور تین نانیاں آ ب کی زنا کاراور کسی عور تیں تھیں۔جن کے خون ہے آ پ کا و جور ظہور یذ بر ہوا۔'' (شميراني مآ تحتم من عطاشيه خزائن خ اص ۲۹۱) ''ایسے(بعنی سیج) یسے نایا ک متنکبررا سے ہازوں کے دشمن کوایک بھلا مانس آ دمی بھی قرارنيس دے سكتے \_ چرجائيكدا سے نبي قرارديں \_ " (ضميرانجام تعظم ٩٠ عاشيه فزائن ١٥٥٥م ١٩٥١) '' سیج کے حالات پڑھوتو ہیتض اس لا أق نبیس ہوسکتا کہ ہی بھی ہو۔'' (الحَكُمُ الإرفر وري ١٩٠٢]، مأتوطات رخ ١٩٣٣) ''بیوع سیج کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ سب بیوع کے تقیقی سم بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں ۔ بعنی سب پوسف اور مریم کی اولا وتھی۔'' 💎 (مُشتی نو حص ۱۶ فزوئن ج اُاص ۱۸ حاشیہ ) (بقیہ عاشیہ گذشتہ صفی) جمن کوخدا اینے ہاتھ ہے صاف کرتا اور اپنے ٹور کے سامیہ کے پیچے رکھتا ہے ۔۔۔ میں وہ مخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پریسوع مسے کی روح سکونت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا تخفہ ہے جوحفرت ملکہ معظمہ قیصر و انگلتان و ہند کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کے ( نخفه قيصريين ١٥٠٠م بزائن ج١٥٥ م ٢٥٠٠ ٢٥٠٠) واتغیم زا قادیانی صرف ملکہ معظمہ اوراس کی حکومت کے لئے عز از مل کی طرف ہے تخدیجے پگرافسوں ہے کہ بیتخہ خوا ڈنوا دسلمانوں کے گھروں میں گھس گمایہ ال خودمجز و وکھانہ سکے۔اس لئے معجزات کاا نکار کر دیا۔ ع بالكل غلط اورجموت كبااورانبياء كي توين كرك اسية كفركي نفيديق كي \_ سع تكر دوسري جگه لكھتے ہيں كه (ممكن نبيس كه نبيوں كي پيشگو ئيال مل ها كيں۔' ( مُنْتَتِي أَنُوحِ ص ٥ خَرْ أَكُن مِيَّ ١٩ص ٥ ). سمج قر آن مجید نے زور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیریا پ کے پیدا ہونے کا ذکر

کیاہے۔مرزائی تعلیم قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔

"وحق بات بیاب کریسی ہے ججز انہیں ہوا۔"

( صحيد إنهام آ تتمرس ٢ ززان ع ١٨ص ٢٣٣ حاشه )

'' خدائے اس امت میں میں جیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر'' (دافع اصابی ۴۳ میزن نے ۱۵ میروں)

ردن رجایہ کی است کے مجھانے کے لئے بعض پیش گوئیوں کے مجھنے میں خودا نیا ملطی ''ابیا ہی اپنے امت کے مجھانے کے لئے بعض پیش گوئیوں کے مجھنے میں خودا نیا ملطی

کھان ( نبی کر میمنی نیاف نے ) بھی طام فر مایا۔'' (ازال او بام س۔ میزائن نی ۳س اس)

'' بیش گوئیاں سمجھنے میں نبیوں نے بھی خلطی کھائی ہے۔ آنخضرت کھنے بیش گوئی ک نسمت شک میں مزائے تھے۔'' (ازالین ۳۹۵ بزران نے ۳۴ سرمان

''اگر آئے تخضرت اللے ہم اور دجال کی حقیقت کا ملہ بوجہ ندموجود ہوئے سی اسون کے موجود ہوئے سی اسون کے موجود ہوئے سی اسون کے موجود ہوئی ہات نہیں ۔''(ازالیس ۲۹۱ بزائن نے مص ۲۷۳) ۔ ''آسان سے بنی تخت الر نے رہتے اتخت سب سے او ہر جھانا گیا ۔''

( \* تقيقت الومي ص ۸۹ بَرُوا أَنْ عَ ٢٣ س ٩٢ )

جس نے مجھے میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا۔اس نے مجھے نہیں بیجاتا۔

( فطيبالها ميض ٢٥٩ فرائن ق1 الس اينيا )

'' ضدائے مجھے ایلم اولین وآخرین عطا کیا ہے۔'' (ایجا اورس ۱۳ بڑوائن جااس ۴۹۹) نوٹ: مرزائی اپنے گورو ہے تو بین میں بڑھ گئے میں۔ حسب ذیل حوالے مرزامحود موجود وغلیف کی کتب ہے دیے جاتے ہیں۔

لِ مُردوس وَجُلد لَكِيتِ بِين كه: ‹ ملهم ئزياد والهام ئے معنی كونى نبیس تبحوسكتا\_''

( تَعَدِيثُونَةِ تَ الوَّيُّ سَ مِنْ النِّي تَعَمَّلُ ٢٠٣٨)

اس کے باوجود جب ذاتی غرض اور مطلب نکان میا باتو نزول میچ کی حقیقت کے متعلق کلھود یا ۔'' اب خدا تعالی نے اس عاجز پر اس قول کی حقیقت ظاہر کر دی اور دوسرے اقوال کا بطالان ٹا بت کرویا ۔''

ع اولین وآخرین کاعلم و ایک طرف ذر همرز دنگی نتائیم کهمرز اقادیانی لکھتے میں کہ ''' قادیان لا ہور ہے دغ ہے مغرب کی طرف واقع ہے۔''

. (افتین چند دونارة آت بیمومه اشتهارات تا ۳۳ س ۲۸۸)

بياس جغرافيه مين لكهاب؟ ـ

الله تعالیٰ کاوعد ہ تھا کہ وہ دلیک دفعہ اور خاتم انبیین کوونیا میں مبعوث کرے گا۔جیسا کہ آیت' آخیرین منهم'' ہے طاہر ہے۔ پس مسیح موعود (مرز اغلام احمہ قاویونی) خود محدرسول اللہ ( كامية القصل عن ١٥٨) ہے۔جواسلام کی اشاعت کے لئے دور رود نیامیں تشریف لائے۔ · نظلی نبوت نے سیح موعود (مرزا قادیانی ) کو چھے نبیں بنایا۔ بلکہ آ گے بڑھایا اوراس (كلمة الفصل جن ١١١٠) قدرآ گے بڑھایا کہ نی کریم کے پہلویہ پیلولا کھڑا کہا۔'' "سبالكل صحح بات ہے كہ ہر محض مرتى كرسكتا ہے اور براے ہے برا اورجہ ياسكتا ہے۔ حی کر میالیہ حی کر محمد ایک ہے ہی ہڑھ سکتا ہے۔'' ( الفضل تبرك ين واص ١٤٠٥م جوالا في ١٩٢٢ ، ) ‹‹مسيم موعود كارْبِنى ارتقاء آنخضرت عنطيقة بيه زياده تقايه اس زمانه ميس تى زياده ہوئى ے اور بیہ جزوی فضیات ہے۔ جوسیح موعود (مرزا قادیانی) کوآ مخضرت کالگے برحاصل ہے۔ نبی کریم کی بینی استعدادوں کاظہور بونہ تدین کے نقص کے ند ہوااورنہ قابلت تھی ۔'' (ريويوج ۴۸ نمبر۲، جُون ۱۹۲۹، ) ''مرزا قادیانی سے پہلے ممیلات کی روح دنیا میں موجود نہتھی'' (الفضل نمبر ٥٤٠ ت ١٩٠٥ مارج ١٩٣٠ء) ''رسول نريم کي کڻي دعه نمين قبول نهين ٻوٽين ۔'' (الفصل جهمانميره يخ ٢٠٥٠ بريار جيم ١٩٢٤) ''اب دیکھو نمی کریمنگھٹے جیبیا انسان بھی بعض باتوں کولوگوں کے ابتا ہے ذر کر چصالیتا تھااوربعض امورکوتھٹی لوگوں کے بتلا کے ذریے جیوڑ ویتا تھا'' (تشخيذان ذبان ماها كتوبر١٩١٣ء) '''مسیح موعود (مرزا قادیاتی) باعتبار کمالات نبوت ورسالت کے محمد رسول الله ہی ( اَلْفُلْمُثُلِ بِي سَوْمُمِرِ وَاءِ هَارِجِوا إِلَى ١٩١٥ ) ''مرزا قاد مانی عیر جمد تھے'' (: كرالي ثن ١٠) '''مسیم موعود کی روحانیت ( آنخضرت این سے )اتو کی ،اکمل اوراشد ہے۔'' (كلمة الفصل عن يهم المنتصلُ) '' كياس بات من كوئي شك ب كهقاد مان من الله تعالى في جر محد كواتارا له .''

(كلمة الفصل ١٠٥)

لے مرزائے قادیان کاا کیسم پدیوں بکتاہے کہ: (بقیعاثیہ انگل صفحہ پر )

د مسیح موعود (مرزا قادیانی) نبوت مجمدیه کیمهاایت کوحاصل کرلیا تھا۔'' (کلمة النسل ص۱۱۳)

مرزاقادیائی لے اپٹے متعلق کھتا ہے کہ:''سقام او مبیس ازراہ تحقیر بدور نش رسولاں خاز کروند'' (تجلیات البیس ۵ بزائن ت ۲۹ س ۲۹۹)

" نبی کریم ہے تین سے برار مجزات ظاہر ہوئے۔"

( شخفه گولزویص مهم بخزائن یا پیاص ۱۵ املخهها )

''روضہ آدم کہ تھا وہ نامکمل اب تلک …. میرے آئے سے ہوا کامل بجملہ برگ (ورشین ص۸۸ براہین احمریہ ۱۳ بخروئن جامل ۱۳۳۰)

''میں اور چیم بر اللہ ایک ذات ہیں۔' (ایک نلطی کااز الیس ۸ بزائن ن ۱۹ س ۱۳ س) ''معران اس جسم کثیف سلے کے ساتھ نہیں تھا۔ بنکہ و ہنہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ اس قسم کے کشفوں میں خودمؤلف (مرزا قادیانی ) کوتجر ہے۔''

(ازالهاد بامص ۲۲ فزائن څ۵مس ۲ ۱۲ حاشیه )

منه مسیح زمیان و منه کلیم خدا منه محمد واحمد مجتبی بیاشد (تراق اقلوم ۲۰ فرائن ع ۱۳۸۰)

(بقيه حاشيه گذشته صفحه)

محمہ کیر از آئے ہیں ہم میں اور آگے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں مجمد و کیھے قادیان میں میں ا

(بدرنبر۱۳۳ خ۲۳ ۱۳۵۰۱ نزير۱۹۰۹،

ل مرزا قاویانی نے اپنے لڑے مرز امحود کے لئے کہا تھا کہ:

اے فخر رسل قرب تو معلوم شد (تذن سدن)

ع محرایے معجز سے سمندر کے ریت کے قرول کے برابر ظاہر کرتے ہیں۔ ( تجہز بندائیں 19 فرائن نے ۲۴س ۴۱۱)

سے ابس گستاخ نے آنخضرت منافقہ کے جسم مبارک کو کثیف کبااور معران کی اعلیٰ دردیہ کا کشف بتا کرخود بھی کی دفعہ صاحب معراج ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ آدمهم نیسز احتمد مسختسار دربسرم جسامسه همسه بسابسرار آنسچسه داد اسست هر نبی راجسام دادآن جسام راتسمامسرا بتیمسام

(لِ در مُثَين عن الما مزول أُسيح عن ٩٩ مُزائن يْ١٨ص ١٣٧٤)

( نُشَتَى تُو حِص ٢٦ ، فرزائن جَ ١٩إ ص ٤١ )

، بمسیح شراب پیاکرتا تھا۔''

"مَتِي ايك كهاؤيؤ نه عابدندز الدندق كابرستار."

( مُلتوبات احمديدين ١٣٣ مهم ١٣٠ بنورالقر أن نمبر باص ١٥٨٤)

صحابه كرامٌ وابل بيتٌ

''ابو ہریرہ جوغبی تھااور درائبت انچھی نہیں رکھتا تھا۔''

(اعجازامهري ص ٨١ بخزائن ٽ١٩ عن ١٧٤)

''اورانہوں نے کہا کہ اس شخص نے امام حسن اور حسین سے اپنے تیک اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میر اخدا عنقریب ظاہر کر دیے گا اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جھے تو ہرایک وقت خدا کی تا ئیداور مددل رہی ہے۔ مگر حسین وشت کر بلاکو یا د کر لو۔ اب تک تم روتے ہو۔ سوچ لوا در میں خدا کے فقتل سے اس کے کنار عاطفت میں ہوں۔'

(اغجازاحدی می ۲۹٬۵۲۳ فرائن یج ۱۹ می ۱۸۱٬۱۲۸)

" " حضرت عمرٌ نبی کریم الله کی میش گوئی کو بورا ہوتے ندد مکھ کر چند سی روز اہلا میں (اعاد امری من مفرائن ج ۱۹ میں ۱۱)

را جور میں ان اور میں اس بر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا انبی ہے۔ کیونکہ میں کی کی گہتا ہوں کہ آت ہوں کہ اس کا سے بول کہ آت ہماں انبی ہے۔ کیونکہ میں کی کی گہتا ہوں کہ آت تم میں ایک ہے جوائل حسین ہیں ) کچھ زیادت نہیں اور میرے پائل خدا کی گواہیاں ہیں۔
پس تم و کھا دادور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ مگر تمہارا حسین و شمنوں کا کشتہ ہے۔ پائل فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔''
(وفازا مردی میں ۱۸ فرزائن جوائی 19۳7)

اِ ان اشعار ہے تابت ہے کہ مرزا قادیانی کوافضل المرسلین ہونے کا وقوی تقااور ہر ہی کے کمالات ان کی ذات میں جمع تھے۔استغفر الله! مع بالکل غلط اور افتر اءہے۔ ''کوئی سحابہ میں سے بہی سمجھ مبیف تھا کدائن مریم سے ابن مریم بی مراد ہے۔ تو تب مجھی کوئی نقص پیدائبیں ہوتا۔'' میں مجھ مبیف تھا کہ ابن مریم سے ابنائیں ہوتا۔''

میں وہی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیاوہ الویکر کے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ الویکر کیاوہ تو بعض انہیاء سے بھی افضل ہے۔''

(مجموعه اشتهارات ع سهم ۴۷۸)

'' حق بات تو یہ ہے کہ ابن مسعودا یک معمولی انسان تھا۔۔۔ اس نے جوش میں اگر خلطی کھائی۔ ۔۔۔ حضرت معاویہ بھی تو اسحابی ہی تھے جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آ دمیول کے خون کرائے۔'' (ازاایس ۵۹۱ بزائن ج ۲۲ سر۲۲ س

'' يكيا جبالت ہے كەسحابكوبكلى نلطى اور خطاء لے سے پاک سمجھا جائے۔''

(ازدایش ۵۹۷ فرائن یا ۱۳۳۳)

''صحیح مسلم میں نواس بن سمعان صحابی شے دجال ونزول مسے علیہ السلام کے متعلق جو حدیث ہےاس کا بیہ جواب دیا۔ بانی مبانی اس تمام روایت کاصرف مع نواس بن سمعان ہے اور کوئی نہیں ہے۔''

'''آئخضرتﷺ کے رفع جسم کے بارے میں یعنی اس ہارہ میں کہوہ جسم سمیت شب معران میں آ سان کی طرف اٹھائے گئے تھے۔تقریباً تمام صحابہ سے کا بھی اعتقادتھا۔''

(وزاله اوبام ص ۱۹۸۵ فرزائن خ ۱۳س ۴۴۷)

''کیاجارے نی اللہ کا آسان پرجسم کے ساتھ چڑھنا اور پھرجسم کے ساتھ اتر نااییا عقیدہ نہیں ہے۔جس پرصدراوّل کا جماع تھا؟۔'' (ازادیس ۲۸۹ برزائن ہے مس

لے صحابۂ کے وہی اقو ال جومرزا قادیانی کے دعاوی کے خلاف میں ۔اس سے مراوبوں گے ورند صحابۂ کے سواغیر معروف اشخاص کے غلط اور موضوع اور بالکل انٹوغیر شرح اقوال پیش کر کے ان سے اپنی صدافت ٹابت کرنے کی سعی کی ہے۔

خ گویامرزا قادیانی کے نز دیک محالیجھی جھوٹے تھے ادر حدیثیں اپنی طرف ہے گڑ اکرتے تھے۔

سے شرمرزا قادیانی فلسفہ دسائینس جدیدی آٹر لے کرمعراج جسمانی کے منکر ہیں۔ جن نوگوں نے نی کافیائی سے بادواسط علم حاصل کیا ہواور جن کی تعریف قرآن مجید کرر ہا ہوجوشرف صحابیت سے شرف ہوئے ہوں۔ان سے بڑھ کرکون؟ مگران کو ہے بچھ جانا۔ '' حضرت فاطمهٔ ﴿ ﴿ نِهُ مِينَ بِيدِارِي مِينَ كُرٍ ﴾ اس خاكسار كاسرا بي ران پرركهُ ( تحدُّ گلاً و مِينَ ١٩ بَرَائِنَ جِيمَامِي ١١٨ )

مير-قرآن

" قرآن خدا کی کلام ادر میرے مندکی با تیں ہیں۔"

(حقيقت الوحيم ٨٠ ينز ائن ج٢٢م ٨٤).

'' ( مکد مدینداور قادیان ) تین شهرول کا نام اعز از کے ساتھ قرآن شریف لے میں ن ہے۔'' ( از الدادیام سے عاشیہ خزائن ج سیس ۱۹۹۰)

'' على في السيخ بهائى عادم ق دركوقر آن جيد على الساائن ليّاه قريب أمن القاديان (درالد المرام عدد الشيار) من القاديان (درالد المرام عدد الشيار المرام المرام عدد المرام ال

" قرآن مجيد يل أن هذا من الساحد أن ازروئ موجود وصرف وتوغلط ہے۔" ( هقت الوی من ۲۰۱۴ بزائن ج۲۲ س عاصاشیہ)

> آنیچیه مین بشینوم زودی خدا بخدا پیال دانیمیش زخطیا همچیو قیرآن مغیزه اش دانم از خطاهها بری همین ست ایمانم

( درمثین ص ۱۷ بهزول اُکسیّ ص ۹۹ بخز اُکن ج ۱۸ص ۷۷٪)

''کتاب البی کی غلو تغییروں نے انہیں بہت خراب کیا ہے اوران کے ولی وو ماغی تو کی پراٹر ان سے پڑا ہے۔اس زمانہ میں بلاشبہ کتاب البی کی ضروری ہے کہ اس کی نئی ع اور سیجے سے

لے چونکہ موجودہ قرآن مجید میں قادیان کا نام درج نہیں ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ مرزائیوں کے پاس کوئی اور قرآن ہے۔

مع نینی رسول اکر میلیات کی بیان کرده آفسیر کے خلاف فی تقییر مرو لف

سے اس نی آفسیر کا بھی نموندس لیجے۔ مرزا قادیائی (ازالہ ادبام ص۲۰، فرائن جس سے ۱۸۵۱ء کی استان کے ۱۸۵۰ء کی استان کا ۱۸۵۰ء کی سے ۲۹۰، میں لکھتے ہیں کہ:''آ بت انسا عملی ذھاب به لقادرون میں ۱۸۵۷ء کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اس آ بت کے اعداد سے تابت ہوتا ہے۔ خدا تعالی آ بت موصوفہ بالا میں فرماتا ہے کہ جب وہ زمانہ آئے گاتو قر آن مجدز میں پر سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی آئیس ایام میں مملمانوں نے ناجائزونا گوار طریقہ سے سرکارانگرین کے باوجود (بقیماشیا کی سے باوجود)

تفسیر کی جائے۔ کیونکہ حال میں جن تفسیروں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نداخلاقی حالت کودرست کر سکتی اور ندایمانی حالت پراٹر ڈالتی ہے۔ بلکہ فطری سعات اور نیک روشنی کی مزاحم ہور ہی ہے۔'' (ازالیس ۲۷ء عائیہ برخزائن جسام ۲۹۲)

ازالہ میں ایک مجذوب کی بڑورج کی ہے کہ' مسیح لدصیاف میں آگر قرآن کی غلطیاں کالے گا۔''

د قرآن نثریف کفارکوستاسنا کرلعنستیں کرتا ہے آورگندی گانیاں ویتاہیے۔'' (ازالیص۲۶ ایمالمضا عاشیہ نزائن ن ۱۳سم۱۱۵)

'' قرآن آسان پرانهایا گیا تھا۔ میں قرآن کودوبار دلایا۔'' (ازاد میں ۱۷۲ عاشیہ خزائن جے سمی ۱۳۹۳)

احادیث نیوی

" ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء ہے ہی حدیثوں کو بہت عظمت نہیں دی گئ ۔ اس کے مناسب ہے کہ حدیث کے لئے قرآن کو نہ چھوڑا جائے ۔ ورندایمان ہاتھ ہے جائے گا۔ ان السطن لا یہ فندی من البحق شیدٹا .... ماسوااس کے اگر نہایت بی نری کریں تو ان حدیثوں کو ظن کامر تبدد ہے سکتے ہیں اور یکی محدیثین کافہ ہب ہے اور ظن وہ ہے جس کے ساتھ کذب کا حتمال فکا ہوا ہے ۔ میچ موعود کے لئے بخاری میں تھم کا لفظ آیا ہے ۔ می تھم اس کو کہتے ہیں کہ اختمال ف دفع کرنے سے اس کا تحم تبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گوہ وہ بڑار صدیث کو بھی موضوع قراد دے ناطق سمجھا جائے۔ "

" بإن تائيدي طور پرېم ده حديثين بھي پيش كر كتے ہيں۔ جوقر آن شريف كے مطابق لے ہيں

(بقیہ حاشہ گذشتہ منی) نمک خوار کے رعیت ہونے کے مقابلہ کیا۔ حالا تکہ بیان کے لئے جائز نہ تھا۔ ان لوگوں نے چوروں قزاقوں اور حرامیوں کے طرح ابنی محن گور نمنٹ پر حملہ کر دیا اور اس کا نام جہادر کھا۔ بس اس تھیم علیم کا قرآن جید میں بیان فر مایا کہ ۱۸۵۵ء میں میرا کلام آسان پر اٹھایا جائے گا۔ بہی معنی رکھتا ہے۔ "سورة فاتحہ میری صدافت کا نشان ہے۔ کیونکہ اس میں محمد کا نفظ موجود ہے۔ جس سے میرا نام احمد شتق پیدا ہے۔ (الجازا می صدافت کا میں موجود ہے۔ جس سے میرا نام احمد شتق پیدا ہے۔

المحکم دوسری طرف جب نیچر یوں سے واسط پڑا اور نیچر یوں نے کہ دیا کہ سے موجود کی ضرورت نہیں اور مسیح موجود کی فرقر آن میں نہیں ہے تو کہنے گے اور اصل حقیقت سے کے کی ضرورت نہیں اور مسیح موجود کا کوئی فرکر آن میں نہیں ہے تو کہنے گے اور اصل حقیقت سے ک

''خدا کا کلام سمحنامشکل ہے۔'' ''خدا کا کلام سمحنامشکل ہے۔'' اور جبضرورت پڑی تو موضوع ضعف اورمتر دک احادیث ہے بھی کام نکال لیا۔ اور میری وجی کے معارض آبیں اور دوسری حدیثوں بوہم ردی کی طرح بھینک دینتے ہیں۔'' (ا کاز احمدی سیاختی کئی ہواس ۱۳۰۰)

"بم نے اس سے لیا جو حتی و قیوم اور واحد لا شریك جاورتم لوگ مردول سے روایت كرتے ہو" (وَ وَارْاحِرَى مِ ٥٤ فِرَائَ نَ ١٩٩٥)

'' ہم نے ویکھ لیا اور تم اپنے راویوں کا ڈکر کرتے ہواور کیا قصے دیکھنے والے کے مقابل چیز ہیں۔''

ر، جرد بار'' '' بوخض تھم ہوکر آیا ۔۔۔۔ اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرہ میں ہے جس و نباد کو چاہے خدا سے علم پاکر قبول کر ہے اور جس ذھیر کو جاہے خدا ہے علم پاکر دو کر دے۔''

(تخفة گولز وييس•ا بنز ائن ج مامس ۵۱ هاشيه )

"كول جائز نبين كدراويون في عمد أل ياسبواً بعض احاديث كي تبليغ من خطاكي بو" " كول جائز نبين كدراويون في عمل (ازاله او مام ۵۳۰ جزائن جرعه ۸۵۰)

میاں محمود احمد موجود ہ خلیفہ قادیان الفضل نمبر ۱۳۳ج ۳ ص۲۹،۲۹ مایریل ۱۹۱۵ء میں لکھتا ہے کہ:'' بمسیح موعود (مرزا قادیاتی) ہے جو ہا تیں ہم نے سن میں وہ صدیث کی روایت سے معتبر ہیں ۔ کیونکہ صدیث ہم نے آنخضرت علاقے کے منہ ہے نہیں تی۔''

مرزائکھتاہے کہ:''الہام کیا گیا کہ ان علما ع نے میرے گھرکوبدل وَالا اور چوہوں کی طرح میرے ٹی کی حدیثوں کوکٹر رہے ہیں۔'' (ازالہ اوہام ۲۰ ۲۰ بڑائن جسم ۱۳۰۰ عاشیہ) ''سلف خلف کے لئے بطور وکیل کے ہوتے ہیں اور ان کی شہادت آنے والی ذریت کو مانٹی پڑتی ہے۔'' (ازالہ اوہام ۲۵۰ بڑائن جسم ۲۹۳)

' ' سی معتبر عالم کا کتاب میں لکھودینا قابل اعتاد ہے۔''

(از الداومام ص ٨٤٦ بخزائن ج ٣ ص ٨٤٥ ملخصاً)

' ' گوا جمالی طور پرقر آن ، انگل واتم کتاب ہے۔ تگر ایک حصہ کثیرہ کا اور طریقہ

ا ندکورہ بالاحوالوں سے قار تین تیجہ قکال سکتے ہیں کہ بیعلاء کون تھے جو کتر نا تو در کنار روی کی ٹوکٹر کا تو در کنار روی کی ٹوکٹر کا تو در کنار موری کی ٹوکٹری ہیں اصادیت کو ڈال رہے تھے۔ نور الدین ،عبد الکریم ، احسن امروہ می وغیرہ مرز ائی مولو یوں نے اسلام کے گھر کو بدل ڈالا۔

یے لیعنی جہاںا پیے مطلب کےموافق کوئی غلطاور موضوع قول کسی آ دمی کا ملاا سے نقل کردیااور جہاں مطلب نکلتا نید یکھاو ہاں صحح احادیث کو بھی ٹھکڑا دیا۔ مبارات وغيره كالمغصل اورمبسو ططور پراحاديث سے لے ہم نے ليا ہے۔''

(ازاا اوبام ص ۲۵۵ فرائن جسم ۲۰۰۰)

''کیا بیا ندهیر کی بات نہیں کہ حدثین کی تنقید اور تو ٹیق اور عظمت کی نگاہ ہے دیکھا جائے گویاان سب کا لکھا ہوا نوشتہ تقدیر ہے۔'' (تحد گوڑ دیس اسم بڑائن ج کاس ۱۵۳) ''محدثین سے بعید تھا کہ وہ ایک حدیث کواپنے صحاح میں داخل کرتے باوجوداس بات کہ وہ جانتے تھے کہ وہ صدیث بے اصل ہے۔۔۔کیا تو گوائی دیتا ہے کہ داقطنی اور تمام راوی

ہات کہ وہ جاننے تھے کہ وہ خدیث ہے اصل ہے ۔۔۔ کیا تو کوائل دیتا ہے کہ دار تھنی اور تمام راوی اس حدیث کے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کوفقل کیا اور حدیثوں میں ملایا۔ اوّل زمانہ ہے اس زمانیۃ تک مفسد اور فائن ہی گذرے میں اور صالح آ دنی تیں تھے۔''

(نورالحق حصد دوم على ١٤٠٤).

( درمتین من ۸ ۸ میرا بین احمد به حصه پنجم من ۱۱ بنز ائن ج ۱۹۸ (۱۳۷) .

"اورائل حدیث خوب جائے ہیں کہ صرف محد ثین کا فق کی قطع طور پر کسی حدیث کے صدق یا گذب کا دار نیس فہر سکتا۔"

حجوز کر فرقان کو آثار مخالف پر جے سر پر مسلم اور بخاری کا دیا تا حق کا بار جب کہ ہے امکان گذب البین پر انجمار جب کہ ہے دور وقی خدا نے وی خبر یہ باربار جبکہ ہم نے نور حق دیکھی اپنی آگئے ہے جبکہ خود وقی خدا نے وی خبر یہ باربار بھر یقین کو چور کر کیوکر گانول پر جلیں خود کہو روئیت ہے بہتر یا نقول پر غبار تفرقہ اسلام میں لفظوں کی کثرت سے ہوا جس سے فاہر ہے کہ رافقل ہے ہے اعتبار

مرزائى تعليم كاخلاصه

شروع کردیں۔

سرر بی سے ما من صد "نیگورنمنٹ بندوستان میں داخل ہوتے ہی ایک روحانی سرگری اور تن کی تلاش کا اڑ ساتحد لائی ہے اور بلاشبہ بیاس ہدردی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ جو ہماری ملکہ معظمہ قیصر و ہند کے دل میں برنش انڈیا کی رعیت کی نسبت مرکوز ہے۔ "

"سو ہمارے لئے جناب باری تعالی جل جلالہ نے دولت عالیہ برطانیہ کو تہایت ہی مبارک کیا کہ ہم اس بابر کت سلطنت میں اس ناچیز دنیا کی صد بازنجیروں اور اس کے فائی تعلقات سے فارغ ہوکر بیٹھ گئے اور خدا نے ہمیں ان امتحانوں اور آز ما پیشوں سے بچالیا کہ جودولت اور لے دروغ گواراحافظ نباشد ابھی حدیث کوظن کا درجہ دے رہے تھے۔ ابھی تعریفیں حکومت ریاست اورامارت کی حالت میں پیش آتے اور روحانی حالتوں کاستیانائی کرتے میں الے'' (تخد قیصریس ۱۹ بزرائن ج ۱۳ س ۱۷۱)

''خداتعالیٰ نے ہم پر محن گونمنٹ کا شکر ایسا ہی فرض کیا ہے۔ جیسا کہ اس کا شکر کرنا۔ سواگر ہم اس محن گورنمنٹ کا شکر اوا نہ کریں۔ یا کوئی شرایخ ارادہ بیں رکھیں تو ہم نے خداتعالیٰ کا بھی شکر اوا نہیں کیا ۔ جس کے احسانات کا شکر کرنا میں فرض اور واجب ہے۔ اس خداتعالیٰ کا بھی شکر اوا نہیں کیا ۔ جس کے احسانات کا شکر کرنا میں فرض اور واجب ہے۔ اس سومیرا ند بہب جس کو عیں یار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ خداتعالیٰ کی اطاعت کریں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے باتھ سے اپنے ماری میں ہمیں بناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت محکومت برطانیہ ہے۔ سے خداتعالیٰ میں صاف ع تعلیم دیتا ہے کہ جس باوشاہ کے زیر سایہ امن کے ساتھ بسر کرد۔ اس کے شکر اراور فرمانیر وار سے رہو۔ سودگر ہم گونمنٹ برطانیہ سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کریں تو گویا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکشی کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم سے زیادہ بدویا نت کون ہوگا۔''

(شبادة القرآن ضيري ٨ فرزائن ٢٥ ص ١٨٠١،٣٨)

"" ورنمنٹ انگلفیہ خدا کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ یہ ایک عظیم الثان رحمت ہے۔ یہ سطنت مسلمانوں کے لئے آسانی برکت کا حکم رکھتی ہے۔خداوندرجیم نے اس سلطنت کو مسلمانوں کے لئے ایک باران رحمت بھیجا ہے۔ اللی سطنت سے از ائی اور جہاد کرنا تطعی حرام ہے۔'' (شیادت القرآن ص ۹۳،۹۳۹ فرائن ۱۳ سر ۱۳۸۹،۳۸۸) ہے۔'' دبس حقیقت میں خداوند کر بھو درجیم نے اس سلطنت کو سلمانوں کے لئے ایک باران دبس حقیقت میں خداوند کر بھو درجیم نے اس سلطنت کو سلمانوں کے لئے ایک باران

کے حکومت وسلطنت کا چھن جانا اور اغیار کا غلام ہونا بھی مرز اتا دیانی کے قد بہب میں خدا کی طرف ہے انعام ہے۔مؤلف

نوٹ: مگر اپنی مسیحیت کے ثبوت میں (ازالہ ص۱۷، ٹزائن ج ۳ ص ۴۸۷) ہر ایک مجذوب کا غیر نثرح الہام نقل کیا ہے۔ جس کے راویوں میں ٹھا کرداس پٹواری، بوٹا جھیور، سوبھا بھگت کے نام درج میں مرزائیوں کی حدیث کی کتاب سیرۃ المہدی میں بڑے بڑے معترز راوی میں ۔مثلاً بیان کیا مجھے سے مردار حجندُ استگھے نے۔

ع كياكونى مرزائى قرآن كى كى يت يديصاف حكم ديكها سكتاب. (مؤلف)

رحمت بھیجی ہے۔جس سے بودہ اِ اسلام کا پھراس ملک پنجاب میں سرسنر ہوتا جاتا ہے۔'' (شیادۃ القرآن میں ۹۴ بنزائن ج۲ میں ۳۹ جائیہ)

''سواس عاجز نے جس قد رانگریز ی گورنمنٹ کاشکر اواکیا ہے وہ صرف اپنے ذاتی خیال سے ادائبیں کیا۔ بلکہ قرآن نثر بف اور احادیث نبوی کی ان بزرگ تا کیدوں نے جواس عاجز کے چیش نظر ہیں۔ مجھ کواس شکر اداکرنے پر مجود کیا ہے۔''

(شهادة القرآن ضميم ص ٩٤ خزائن ج٢ص٣٩٣ حاشيه)

''میری تھیجت اپنی جماعت کو یہی ہے کدہ ہانگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں داخل کریں اور دل کی سچائی ہے اس کے مطیع رہیں۔' (ضرورة الدام ص ٣٣ جزائن ج اص ٣٩٣) ''اسلامی سلاطین کا وجود اسلام کے حق میں بڑی مصیبت ہے اور دین کے لئے ان کے دن بخت ہی منحوں ہیں ۔۔۔۔ان عیش پند بادشا ہوں کا وجود مسلمانوں پر بھاری غضب ہے۔ جونا یاک کیڑوں کی طرح زمین برلگ گئے۔''

(الهدى و تبصره لعن يرى *ص ۳۲، تروش ج۱۸ ص ۲۸*۲۲۸۵)

"سلطان روم کی نسبت سلطنت آگریزی سے زیادہ وفاداری اور اطاعت دکھائی اور اطاعت دکھائی اور اطاعت دکھائی اور اطاعت دکھائی چا ہے۔ اس سلطنت کے ہمار سے سر پر وہ حقوق ہیں جو سلطان کے نہیں ہو سکتے۔ ہر گرنہیں ہو سکتے ۔"
ہو سکتے ۔"

" ویکھویل کے بار آپاوگوں کے باس آیا ہوں وہ یہ ہے کداب کوارے جہاد کا خاتمہ ہے۔ گرایخ نغیوں کے باک کرنے کا جہاد باقی ہے اور یہ بات میں نے اپی طرف ہے نہیں کہی۔ بلکہ خدا کا بہی ارادہ ہے۔" (رسالہ جہادس ۱۵، فراکن جے اص ۱۵)

ابتم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی بھید اس میں ہے کہی کہ وہ حاجت نہیں رہی یہ حکم سن کے جو بھی لڑائی پہ جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزمیت اٹھائے گا (رمٹین ص1ع بمبرتھ کوڑو یہ ۸۲ فرائن ج2اص ۲۹)

ل اس مرادغالبًا قادياني دهرم جوگا\_(مؤلف)

لا چنانچہ بیسلاطین پورپ کی استعاری حکت علی میں سنگ گراں ثابت ہورہ ہے۔ اور مرزائیوں کے آقایان کی نظروں میں خار کی طرح کھنگ رہے ہتے۔اس لئے ان کی بدگوئی کی جگہ مرزانے اپنی کتب میں کی۔ (مؤلف)

"فَمن الحكم التي أودع هذا الدين ليزيد هدى المهتدين هو الجهاد الذي أمربه غي صدر زمن الأسلام ثم نهي ل عنه في هذه الأيام'' (اشتهارتخهٔ گواژوره ص ۳۰ نزائن ج ۱م ۱۸)

(تخد گلاویس عاجزائن عاص ۷۷) بر بول گو برفشانی کرتے ہیں کہ:

اب چھوڑ دو جیاد کا اے دوستو خیال 💎 دیں کے لئے حرام ہےاب جنگ اور قال وین کے تمام جنگوں کا اب انعقام ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوی نضول ہے منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے۔ دغمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد

"جب حفرت من عليه السلام كواس زهر لى مواكاية لك كميا جوعيسا سول مين چل راي تھی پہتو آ ب کی روح نے آ سان ہے اتر نے کے لئے حرکت کی اور یا در کھو کہ وہ روح سی بھی ہی ( آ مَنهُ مَالات ص ۵۳ ما فخص بغزائن ج ۵۹ ۲۵۳)

''جہادیعنی و بی لڑائیوں کی شدت کو خدانعالی نے آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا۔عضرت مویٰ علیہ السلام کے وقت میں اس قد رشدت بھی کہ ایمان لا نا بھی قتل ہے بچانہیں سکتا تھا اور شیرخوار بیچے بھی آتل کئے جاتے تھے۔ مچر ہمارے نبی آلیگئے کے وقت میں بیچوں اور بوڑھوں کا قتل کرناحرام کیا گیا ..... اور پھرسیج موقود کے وقت قطعاً جہاد کا تھکم موقو ن سے کرویا ۔''

(اربعین نمبرهم ۱۳۰۰ نزائن ج ۱۵ س ۴۳۳ )

ا. اس ہے ثابت ہوا کہم زا کونا سخ شریعت محمد یہونے کا دعویٰ تھا۔ جیاد کا حکم اس کے ز ماندیس منسوخ بوگیا تفاریعنی مرزا کهتا ہے کہ جہاد جس کا حکم ابتدائے زبانداسلام میں تفارد واس ز مانہ میں میرے آنے سے اس سے منع کیا گیا ہے۔

م اس سے ثابت ہے کے مرزا قاد مانی تناسخ کے قائل تھے۔

سع گویا مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی اور نامخ شریعت محدید تھے۔ لہذا مرزائیوں کا بیہ کہنا کہ ان کا دعویٰ غیرتشریع نبی ہونے کا تھا۔ بالکل غلط ہے۔مرزا قادیانی (اربعین نمبر م مرائن بن ١٤م ٥٣٥) ير لكت بيس كه: "ميجي توسمحو كه شريعت كيا چيز ہے۔ جس نے اپنے وی کے ذراعیہ ہے چندامراور نہی بیان کئے اور آئی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کے روست بھی جارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امرجھی ہے اور نہی بھی ۔''

''میرے وقت میں خدانے حج کوجانا بند کر دیا۔''

(حقیقت الوحی ص ۱۹۸ بخزائن ت ۲۲م ۴ ۴۰۰ طخص)

عقا ئد كى سودا گرى و تبادله (سمجھوتة )

" (ہندو) جمارے نبی تالیقہ کوسچا مان لیں ... بقو میں سب پہلے اس اقرار نامد پر دستخط کرنے پر تیار جول کہ ہم احمد بہسلسند کے لوگ ہمیشہ وید کے مصدق جوں گے اور وید اور اس کے رشیوں کا تعظیم اور محبت سے نام لیس گے۔" (پیغام طبح ۲۲۰۳۵ ہزائن نے ۲۲۳ س ۲۵۵) " (اسے اہل اسلام) جبکہ آسے لوگ وید اور وید کے رشیوں کو سیجے ول سے ضداکی

طرف ہے قبول کراو گے تو الیا ہی ہندولوگ بھی اپنے بکل کودورکر کے ہمارے بی الفظیۃ کی نبوت کی تصدیق کرلیں گے ۔۔۔۔ یہ تفرقہ جوگائے کی وجہ ہے ہاس کوبھی درمیان ہے اٹھادیا جائے۔ جس چیز کوہم حلال جانتے ہیں ہم پر واجب نہیں کہ ضروراس کو استعال کریں۔''

(پیغام ملحص ۲۹، ۳۰ فزائن ج۳۳ ص ۵۸)

" جم وید کوتھی خدا کی طرف ہے مائے لے ہیں۔"

(بيغام مليم ٣٣ فرائن ج ٣٣٣ (٢٥٣)

''ہم خداے' رکرویدکوخدا کا کلام جانتے ہیں۔''

(بيغا منفحص ۲۵ فروئن ج ۲۳ص ۴۵۰)

مرزا قادياني كي خدمات اسلام

'' مجھ سے سرکارانگریزی کے حق میں جو خدمت ہوئی وہ بیٹھی کہ میں نے بچاس ہزار کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چیپوا کراس ملک اور نیز دوسرے بلا داسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے۔ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ بہذا ہرا کیہ مسلمان کا بیفرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی تجی اطاعت کرے اور ول ہے اس دولت کا شکر گذار اور دعا گور ہے

لے مندرجہ بالاحوالوں سے فابت ہے کہ مرز اقادیائی آریدامت اور اسلام کو ملاکر آیک نیز قربب بنانا جاہتے تھے۔ جس کے وید کو متجانب اللہ اللہ اللہ کی کتاب مائیں اور تمام رشیوں کو مائے ہوئے چیفبر اسلام کو بھی تصدیق کریں اور گائے کے گوشت سے پر ہیز کریں۔ دین کو بھی مرز اقادیائی نے دنیاوی معاملہ بجھ کر سمجھوت سے کام لیمنا جاہا؟۔ خافیعہ! (مؤلف)

نوٹ: اگر چاہتے ہوتو کیاوجہ ہے کہ آ گے چل کراہے مجھونہ کے طور پر بطور شرط \*\*\*

· > 1/3

اور یہ تن بیس میں نے مختلف زبانوں یعنی اردو ، فاری ، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے تمام ملکوں بیس بیس بیسا اور یہ تن بیس بیسا اور مقدس شہروں مکہ اور مدینہ میں بخو بی شرق کر دیں اور روم کے با پر بخت قسط طنیہ اور بادشام اور مقراور کا بل اور افغانستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تقااشا عت کر دی گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے وہ غلط خیال جمیوڑ و کے بحد جوناتیم ملاؤں کی تعلیم سے ان کے ولوں میں تھے۔ یہ ایک الی خدمت مجھ سے تلبور میں آئی کہ مجھاس بات پر فخر ہے کہ برلش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں سے اس کی نظیر کوئی مسلمان دکھانہیں سکتا اور میں اس قد رخدمت کر سے جو بائیس برس تک کرتا رہا ہوں۔ اس محت گورنمنٹ پر کھانہیں سکتا اور میں اس قدر خدمت کر سے جو بائیس برس تک کرتا رہا ہوں۔ اس محت گورنمنٹ پر کھا جھا حسان نہیں کرتا ۔ "

"میں تمام امراء کی ضدمت میں بطور عام اعلان کے لکھتا ہوں کو اگر ان کو بغیر آز بائش الیں مدومیں تامل ہوتو وہ اپنے مقاصد اور مہمات اور مشکلات کو اس غرض سے میری طرف لکھ میں مدومیں سے کہوہ مطلب پورا ہونے کے وقت کہاں تک ہمیں اسلام کی راہ میں مالی لے مدودیں گے۔ "میں یقین رکھتا ہوں کہ بشرطیکہ نقد میمرم عے شہوے ضرور خدا تعالی میری و عصے گا۔ "

(بركات الدياص ٢٠٣٥ ٣ يزائن ن٤٣ ٣ ٣٠)

(میرے آنے سے اور میرے دعویٰ کے بعد) اور "مسلمانوں کے باجی تعلقات ٹوٹ گئے اور بھائی بھائی سے اور بیٹا باپ سے علیحدہ ہو گیا۔ سلام ترک کیا گیا۔ "

(سراج منبرص ١٥ فرزائن ج١١٣٠ ٥٠)

'' ونیامیں مسلمانوں کی تعداد چورانوے کروڑ ہے۔''

( ست بجن ص ۴۷ بغزاد کن خ ۱۹سر ۱۹۹)

لے کیاکسی نبی یاول نے وعائم فروخت میں ہیں ؟۔

ع یہ شرط خوب لگائی ہے ۔ اس اختہار کودی کھی کرصاحب خرض اشخاص سے پینکڑوں رو پیرمرزا قادیانی نے وصول کرایا ۔ اس کا اگر کا م ہو گئی تو رقم حاصل ہوگئ اورا گراس کی مطلب برآ ری ند ہوئی تو کہدویا کہ تقدیم میں مٹل نہیں سکتی ۔ سیدامیرش ورسالدار ہے ، • • درو پیدئے کر بیٹا پیدا ہونے کی وعاکی ۔ مگر ان کا کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا۔ اسی طرح کی بزاروں مثالیس موجود بین ۔ قاویانی کمپنی کا چیف ڈائر کئر (مرزا قادیانی) لوگوں کی جیسوں پرڈا کہ ڈالنے کے فن میں یورامشاق تھا۔ (مؤلف) مُرَمِرُ ذَا قَادِينَى كَيْرَ مَانِهُ مِينَ "بِيقِعَدَادِ طِيرَا أَكُدِيلِ رَوْكُلُ"

(پيغام ملح ص ۲۱ فرائن چ ۲۳ ص ۲۵۵)

''میں اپنے والداور بھائی کی وفات کے بعد ایک گوششین آ دمی تھا۔ تا ہم ستر ہ برک کے سرکار انگریز کی امداد اور تائید میں اپنی قلم ہے کام لیتا ہوں۔ اس ستر ہ برس میں جس قدر کتا بین تالیف لیس ان سب میں سرکار انگریز کی کی اطاعت اور جدر دی کے لئے لوگوں کوتر غیب دکی اور جہاد کی ممالغت کے بارے میں نہایت مؤثر تحریب اور جہاد کی ممالغت کے بارے میں نہایت مؤثر تحریبی اور جہاد کی ممالغت کے بارے میں نہایت مؤثر تحریبی اور واری میں کتابیں تالیف کیس۔ بن کی چھپوائی اور اشاعت بہاد کو عام ملکوں میں بھیلا نے کے لئے عمر بی اور واری میں کتابیں تالیف کیس۔ بن کی چھپوائی اور اشاعت بر ہزار ہارو سیخرج ہوئے اور وہ تمام کتا بیں عرب اور باادشام اور دوم وہمراور بغداد وانغانستان میں شائع کی گئیں۔ میں لیقین رکھا ہوں کے کئی نہ کسی وقت ان کا اثر مورکائن نے حاص ایشا)

''میری عمر کا کشر حصد اس سلطنت کی تا ئیداورهایت میں گذراہے۔ میں نے ممانعت جہادادر انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں تنصین بیں ادراشتہارات شاقع کے بیں کدو ہرسائل اور کتابیں اکھٹی کی جا کیں تو بچاس الماریاں ان ہے جرعی بیش الی کتابوں کوتمام مما نک عرب اور مصر اور شام اور کا بل اور روم تک پہنچا دیا ہے اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیح فیرخواہ ہوجا کیں اور مبدی خوتی اور میج خوتی کی ہے اصل روائیتیں اور جہادے جوش دینے والے مسائل جواجمقول کے داوں کو شراب کرتے ہیں ۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔'' (تریاق القنوب من ۱۵ برزائن ج ۱۵ می ۱۵ میراث کا ۱۵ میں۔''

یہ علم من کے جو بھی لڑائی میں جانے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا اک معجزہ سی کے طور پر سے چیش گوئی ہے ، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے

( درمثین ص۲۰ جنمیر تخد گواز و پیمل ۲۸ جزائن ج ۱۵ص ۹ ۷ )

یا باتی ۹۳ کروڑ چھیای لا کھ مسلمان بوجہ انکار مرز احسب عقائد قادیانی کافر ہو پچکے تھے۔ باہذا مرز اصاحب سے بدیزی خدمت اسلام ظاہر ہوئی ۔

ع انبیاء کے مجزوں سے مرد ہے زندہ ہوا کرتے تصددین میں کابول بالا ہوا کرتا تھا۔ ان کے مجز سے دین کی ترقی کے لئے ہوا کرتے تھے۔ (بقیدعاشیا گے مغیر پر)

"آن کل بیکوشش لے ہورہی ہے کہ مسلمانوں تو جہاں تیکے ممکن ہے کم کرویا جائے اور بررشت سے مواویوں کے حکم وفق کی ہے دین اسلام سے خارج کردیے جائیں اور آگر جرار وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس ہے چتم وفق کی ہے دین اسلام کی پائی جائے تو اس ہے چتم ہو تی کر کے ایک بیبودہ اور بے اصل سے وجہ کفر کی نکال کر ان کو ایسا کا فر محمر ایا جائے کہ گویا وہ ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں سسامی ادہ کے نوگوں کو البام ہے بھی بور ہے ہیں کہ فلال مسلم کا فر ہے اور فلال مسلم جبنی ہے اور فلال ایسا کفر میں غرق ہے کہ جرگز جائے بین کہ فلال مسلم کا فر ہے اور فلال مسلم جبنی ہے اور فلال ایسا کفر میں غرق ہے کہ جرگز جائے بین کہ برداز وردیا جاتا ہے اور لعنت ہازی کے لئے باہم مسلمانوں سے مباہلہ کے فقرے و سے جاتے ہیں۔"

(ازالهم ۹۵ هفزائن چهم ۱۳۲۱)

''اگر کس نے ماہواری چندہ کا عبد کا کے تین ماہ تک چندہ کے بیسینے سے لا پرواہی گی۔ اس کا نام بھی (مریدوں سے ) کا ش و یا جائے گا۔''کے (مجموعا شہارات ن سمس ۲۹۹) ''دحمہیں دوسر نے قرقوں کوجودعوی اسلام کرتے ہیں۔ بنگنی ترک کرنا بڑے گا۔''

( تخذ گوژ دییم په مخص بزائن جیاص ۱۲۹)

"ریاست کابل بیل ۸۵ برادآ وی مری گے۔" (افکم سرتمبر، افوات جامل، م)

(بنیسعائی گذشته سفی) مرزا قادیانی کے مجزے دین حق کی تذلیل کفار کی نتخ ونصرت اور مسلمانوں کی ہزیمت کی شکل میں صادر ہوئے نے اجہ کمال اللہ بن نے اچی کتاب مجد و کامل کے صفح ۱۲۳ پر عالم اسلام کی بناہی کواس پیشگوئی کا نتیج قر اردیا ہے۔ (مؤلف)

ل قارئین انداز والگاسکتے ہیں کہ پرکوشش کرتے والے کون تھے۔ ان کاسر غنگون تھا۔ جس نے منام دنیا کے مسلمانوں کو کا قرقر اردیا کور صرف اپنی تعلیم اور بیعت کوردار نجات قرار دیا۔ مافھ مقتد بد! علی مولوی نور الدین ، عبدالکریم ، مرز امحمود ، احسن امرو دنی وغیر و مرز ائی مولویوں کے تھم ہے۔ مولویوں کے تھم ہے۔

س لینی انکار مرزا۔

سے بینی ....مرزانے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہندوؤں کے لئے پیغام ملکے تکھا تھا۔ مکرمسلمانوں ہے جوسلوک کیاد واظہر من انقسس ہے۔

ت ''جیسے بیالہام کہ خداتعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا یک مخص جس کومیری وعوت میں ہوتا ہے۔'' میچی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ و وسلمان نہیں ہے۔''

( على رابنام ذاكر عبرا كليم منقيقت الوي مس ١٦٣ ، فزاكن ج٣٣ ص ١٦٤) ( بقيرها شير٢ ، ١٤ كل صفى ير

انبيا ،وديگر پيثيوايان مٰه بب کی تو بين کانتيجه

"ا عرز برواقد می تجربه اور باری آن مائش نے اس امر کو فابت کردیا ہے کہ مختف قو موں کے نہیوں اور رسولوں کو تو ہین سے یا دکرنا اور ان کو گالیاں وینا ایک ایسی زہر یا ہے کہ نہ صرف انجام کارجہم کو ہلاک کرتی ہے۔ بلکہ دوح کو تھی ہلاک کر کے دین اور ونیا دونوں کو تباہ کرتی ہے۔ وہ ملک آرام سے زندگی بسر نہیں کرسکت جس کے باشند سے ایک دوسرے کے رہبر دین کی عیب شاری اور ان الد حیثیت عرفی ہیں مشغول ہیں اور ان قوموں میں ہرگز ہی افقات تہیں ہوسکتا۔ جن میں سے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے ماتھ یا وجن میں سے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نہیں گرش اور او تارکو بدی یا بدزیانی کے ساتھ یا و کرتے رہتے ہیں۔ اسے نبی یا چیٹوا کی جنک می کرتے دیتے ا

(پیغام ملح ص ۲۶، فزائن چسهم ۲۵۲)

''اورہم لوگ دوسری تو موں کے نبیوں کی نسبت ہرگز تا بدز ہانی نہیں کرتے۔'' (یفام ملح من ۱۴ نزوئن سام ۱۳۰۰ (عفام ملح من ۱۴ نزوئن سام ۱۳۵۳)

" وسن اور ابکشمات درد رساننده درغضب آوردم والفاظ دل آ آزار گفتم تاباشد که اوبرائے جنگ من برخیزد" (انجام محم ۱۳۵۵ مرتائی جاس ۲۳۵۵)

'بقیہ عاشیر گذشتہ تنے ) کے مرزا قادیانی لعنت ہازی میں بڑے مثاق تھے اور لعنت لکھنا اور دینا ان کامحبوب مشغلہ تھا۔ اپنی کتابوں میں کئی جگہ لعنت لعنت لعنت سینکٹروں دفعہ لکھتے گئے ہیں۔ کتاب زئورولیق م ۲۲۲۲۱۱ بزرائن ۴میر ۲۹۸۸۱۸۱۸ میں مزار دفعہ عینے دو علیحد ولعنت ککھی ہے۔ (مؤلف)

کے لینی غریب مسلمانوں سے چندہ اید اور عیش کیا۔جس نے چندہ ندہ یہ وہ بیعت سے خارج لینی کافر کیا کئی بنا نبیاء کی سنت ہے۔ غارج لینی کافر کیا کئی نبی نے ایسی گدا گری کی ہے۔ لا است طاکع علیه کہنا انبیاء کی سنت ہے۔ گرم زاق ویانی نے گدا گروں کی سنت پر عمل کیا۔

لے یہی زہر پھیلانے کے لئے مرزا قادیانی نے انبیاء کو گالیاں دیں اور ملک کے اثن وآرام کو برباد کیا۔ ستیار تھ پر کاش میں چودھویں ہاب کا اضافہ کرایا۔ (مؤلف)

ع دریں چہ شک قار کمن ذرا تو بین انبیاء میں مرزا قادیانی کی تبذیب اورصدافت کا ملاحظ کرلیں ۔ایسے سفید جھوٹ کےعادی کو نبی ماننامرزائیوں کا بی کام ہے۔

مرزا قادیانی (ازالیس سرائنج سم ۱۰۹) میں لکھتے ہیں کہ:''جوخلاف واقعہ اور دروغ کے طور پرمحض آزار رسانی کی فران سے استعمال کیا جائے اسے سب یا دشنام کہتے ہیں۔'' 'گویاسرزا قادیانی اپناگائی دینااور ہو ' اسٹالیم کرتے ہیں۔ '' اور سخت الفاظ استعمال کرنے میں ایک بیدیھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار بوجاتے ہیں۔'' ''ہندوؤں کی قوم کوخت الفاظ ہے چھیٹر نانہا بیت ضروری ہے۔''

(ازاایس ۲۹ پخزائن ج سهس کااملخصاً)

"الی مہذب (ہندو) قوم کی کتاب اور رشیوں کو برے الفاظ ہے یاد کر کے آخصرت الفاظ کو برے الفاظ ہے یاد کر کے آخصرت اللی کالیاں ولا کیں۔ ایسی گالیاں و در حقیقت انہیں لوگوں کی طرف لے منسوب کی جائیں گا۔'' جائیں گا۔''

(نوٹ ذیل میں ملاحظہ ہو) ''سخت زبانی میں آیہ بات داخل ہوگی کہ ایک فریق دوسر نے فریق کوان الفاظ سے یاد کرے کہ وہ دجال ہے۔ یا ہے ایمان ہے یافاس ہے۔ مگر مہ کہنا کہاں کے بیان میں غلطی ہے یاوہ خاطی یاتھلی ہے۔ سخت زبانی میں داخل ہیں ہوگا۔'' (اصلح فیرمرزاکا شتارعاشہ جموعہ اشتارات جے میں ۹۹۳)

اخلاق مرزا

(اَگر کوئی شخت الفاظ)''اورغین کل پر چسپاں اورعندالصرورت ہوتو وہ اخلاقی حالت کے منا فی نہیں ہے۔'' (ضرورة الامام ص ۷ جزائن ج ۱۳۵۳)

(امام زمان) ' مرآیت انك لعلی خلق عضلیم كاپورے طور پرصادق آجانا ضرورى ہے۔''

برتر ہرا یک بدر سے ہے جو بدزبان ہے جس ول میں ہے نجاست بیت الخلاء وہی ہے (ورٹین میلامقا دیان کے آر ساور تھرمیں ۱۱ بخزائن ن ۲۰م ۴۵۸)

ے گوی تخضرت اللہ کو جس قدر گائیاں آریوں نے دی ہیں وہ دراصل مرزا قادیا نی اور مرزائیوں نے دی ہیں۔

ع ضق عظیم کا انداز وای سلوک ہے ہوسکتا ہے۔ جومرزا قادیانی نے اہل اسلام سے
کیا ہے۔ جس کا ذکراس کتاب میں دوسری جگہ درج ہے۔ انبیاء کرام کوجس قدر گالیاں دی ہیں
ان کا احاط کرنا مشکل ہے۔ عیسائیوں کو یک چیٹم، د جال، یا جوج ماجوج، مردہ پرست، گوہ کھانے
والے ،طوائف کی طرح لفتتی وغیرہ کے القاب د ہیئے اور آریوں کواپٹی کتاب سرمہ چیٹم آریہ ، جھے
حق، وچشم معرفت میں نبایہ کثرت سے گالیاں دی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک خوت بحق گالی دی
کہ ' ہندووں کا پرمیشرناف سے دی انگلی نیجے ہے۔' (چشم معرفت ص ۲۰ اینزائن ج ۲۳ سے سال

منمولوی سعد الله لدهیا نوی فاسق ، شیطان ، خبیث منحوس ، نطف سفها ، رنڈی کا بیٹا اور ولد الحرام ہے۔'' در منا میں میں میں میں جسلس کا میں استفادی میں ان کا میں میں کا میں استفادی میں استفادی میں میں میں کا میں کا

''امیرایل حدیث محمدند رحسین دہاوی ،ابولہب نالائق ہے۔''

(موابب الرحمن ص ١٩٥٥ خزائن ١٩٥٥ مهم ١٩٨٨ ملحضاً)

ای طرح مرزاکی تمام کتابین بداخلاقی کامظاہرہ ہیں۔

نوٹ: مرزا قادیانی کی طرح مرزائی بھی جیسا موقعہ دیکھتے ہیں عمل کرتے ہیں۔ خواجہ کمال اللہ بین مرزائی لکھتا ہے کہ:'' شیخ یعقو بعلی تراب قادیانی نے ولائت جاتے ہوئے جھے جہاز میں کہا کہ جمیں یعنی جماعت قادیان کوآئ جھھ آگئی کہ فیراحمہ یوں سے ہمارا اجتناب غلط ہے اور ہم اس کا امالہ کریں گے۔ میال محمودا حمد صاحب اب دوسروں کو کافر کہنے میں متاکل ہیں۔ اب ضرورت لے وقت نے یا شاید کسی کے اشارہ نے آئیں مجبود کیا کہ اس مسئلہ کوچھوڑ دیا۔''

(مجدد كالل عن ١٢٣)

ابل اسلام سے سلوک

''جمار بے بخالف حرام وادے ہیں۔'' (انواراالاملام ص جزائن جو ص اسلفا) ''مسلمان جنگلوں کے سوراوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔''

( عجم البدي م ارفزائن ج ١١م٥ ٥٠٥)

علائے اسلام کی شان میں یوں گو ہر افشانی فرمائی۔ اے بدؤات فرقہ مولویان،
اندھیرے کے کیڑو، اندھ، نیم وہریہ، ابولہب، جنگل کے وحش، نابکار، پلید، وجال
بد بخت بمفتر یو،اٹکی،اشرار،اوہاش، پلید طبع، بدؤات، بدچلن، باطنی جدام، تعلب چو ہڑے پھار،
حقا، یہودیت کاخمیرر کھنےوالے،خزیر سے زیادہ پلید، خائی گوسھ، دل کے بجذوم، ؤوموں ک
طرح مسخر ہ ذات کے سیاہ داغ ان کے منحوں چروں کوسوروں اور بندروں کی طرح کر دیں گے۔
زندیق، سگ بچگان، رئیس الد جالین، روسیاہ، روہاہ باز، رائس المعندین، رائس الغادین، علی ملا
ب بھر، س بنسی، سفہاء، شریر، مکار، طالع منحوں عقارب بنول الاغوی فیصف یا عبدالشیطان، سے ،
کنیہ ور، کہما مادرز ادا تد ہے، گندی روحو، منافق مخذول مجبور، مجنون، درندہ ،گس، طینت، مولویوں
کی بک بک بنجاست سے بھرے ہوئے۔وشش طبع، بامان، بالکین، بندوز ادہ علیہم نعال معن اللہ

ال مسلمانون كوايسے متافق اور جال باز بار في سے بوشيار رہما جا ہے۔

الف لے الف مرة \_ (نقل ازعصائے مویٰ ) -

نوٹ: مرزا قادیانی نے اپنے تمام خانفین کو ذریبة البخایا قرار دیااور بغایا کا ترجمہ کما ب (لجمة النورس ۳۵، فزائن ۱۲۰س ۳۷۱) پر زن بائے زائیہ اور (ص۹۳، فزائن ۱۲۰س ۳۲۸) پر زنان بازی اور (ص۹۵، فزائن ۱۲۶س ۳۳۱) پر زنان فاحشہ کیا ہے ۔ مرزا قادیاتی نے ہزار ہا مقدس انسانوں کی ماؤں کوالی گندہ گائی دی ہے اور ایک ایساالزام لگایا ہے۔ جس کی بناء پر وہ شریف انسان کہا نے کے مشخص نہیں ہو سکتے۔

مرزامحودقادیاتی فرماتے ہیں کہ: "تمام ایل اسلام کا فرخارج از دائر واسلام ہیں۔" (آئینصدافت ص ۵۳)

''کمی مسلمان کے بیجیپی نماز جائز نہیں۔''
''دمسلمانوں سے دشتہ و ناطہ جائز نہیں۔''
''دمسلمانوں سے دشتہ و ناطہ جائز نہیں۔''
''کی مسلمان کے بیچے کا بھی جنازہ نہ پڑھو۔''
''اب مسلح (مرزا قادیانی) اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین عے کوموت کے گھاٹ
(عرفان الجی سے ۲)

الندتعالى فى تو (مرزاقاديانى) كانام يسلى ركها بهدتاك يهلي يسلى عليه السلام كو يملي عليه السلام كو يوديون في يرافكانين في اس زمانه كه يبودي صفت لوگون كوسولى يرافكانين في اس زمانه كه يبودي صفت لوگون كوسولى يرافكانين في اس در الله على مراقب الله على مراقب الله على مراقب الله على مراقب الله على الله عل

معر اعتراک کے سام اعتراک کے سام اور انگوں نے ایک مسلمان کو ہے گنا قبل کردیا تھا۔ حال بی بین بہقام ذریرہ بابانا تک مسلمانوں کے سرون کی اینتوں اور لاٹھیوں سے مرزائیوں نے تواضع کی جلسہ اسلامیہ کے موقعہ پر بہقام قادیان نئے ہے گناہ مسافروں کو زدوکوب کیا گیا اور جہاد بالٹھی پرعمل کر کے گیس لیپ پر اپنی قوت صرف کردی۔ کار کنان مبابلہ پرجس قدرظم عظیم ہوااس کی حقیقت د نیا پر آ شکارا ہے۔ ان کے مکان جلاد ہے گئے اور ان کے ایک فردمستری محمد دین کومرز امحمود کے خاص مرید نے آئی کردیا۔ غرض اس جماعت کی سفا کیاں دون بدن نا قابل برداشت صورت اختیار کردہی ہیں۔ قادیان میں کسی مسلمان کا مال والی وق بدن نا قابل برداشت صورت اختیار کردہی ہیں۔ قادیان میں کسی مسلمان کا مال والی وقان وقتی ۔ ( مُؤلف )

''خطبہ الباسیہ پین میں موجود (سرٹرا قادیانی) نے آنخصرت کی بعث اقل اور ڈنی کی باہمی نسبت و بلال اور بدر سے مبیر فرمایا ہے۔ جس سے الزم آتا ہے کہ بعث ثانی کے کافر ( مینی سرز ا کے ندیا ہے والے مسلمان ) بعث اقل کے کافروں ( سفار عرب ) ہے بڑھ کر ہیں۔'' (اکٹس بڑے من المدید کا درجوان کی 1916)

مرزائیت کی ترقی کے اسباب

"اً را اگریزی سلطنت کی آنوار کا خوف ند جوتا تو جمیل کلاے کرے کردیے ایکن سے دولت برطانیہ ما اس کو جماری طرف سے دولت برطانیہ ما اس کو جماری طرف سے جزائے فیردے۔"

جزائے فیردے۔"

"سواس نے جھے بھے اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کداس نے جھے ایک ایک گور خمنٹ کے سایہ رحمت میں جگہ دی۔ جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام تھیجت اور وعظ کا اواکر ربا دوں۔ اگر چداس محن کور خمنٹ کا ہرائیک پر رعایا بنس سے شکر واجب ہے۔ مگر میں خیال کرتا بوں کہ جھے پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ کیونکہ میر سے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصر ہندگی تومت کے سایہ کے انجام پذیر ہورہے ہیں۔ ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کس اور گور خمنٹ کے زیر سایا ہی گور شمنٹ میں ہوتی ۔"

( تخذ قيسر فهل ٣٤ بنزائن ج ١٢ص ٢٨ ٢٨٢)

''اکثر دور کے مسافروں کواپنے پاس سے زادراہ دیتے ہیں۔ چنانچ بعض کوئیس تمیں یا حالیس بے حالیس روپید دینے کا اتفاق ہوا ہے اور دودہ حارجا رق معمول ہے۔''

(اشتبارااتواك جلسه المحقة شهادة القرآن بترائن ج ص ٣٩٩)

''انگریزوں نے زمارے دین کوا کیا تھم کی وہ مددوی ہے کہ جو ہندوستان کے اسلامی بادشاہوں کو بھی میسرنبیں آسکی ۔'' (ضرور ۱۲۶ مام ۳۳ بخزائن ج ۱۳ میں ۴۳ میں)

بے رشوت۔(مؤلف)

''اگر براہین احمد یہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ٹانی کا بھی بھی ذکر نہ ہوتا اور صرف میر سے میں معرف میر صرف میر ہے میں موجود ہونے کا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سالبا سال بعد پڑا اور تکفیر کے فتو سے تیار ہوئے بیشورای لے وقت پڑ جاتا۔'' (اعجازاحدی س افزاحدی س افزائن جواس ۱۱۵)

'' پھر میں یارہ برس تک جوایک زماند دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور خافی رہا کہ ۔
خدا ہے مجھے بڑی شدہ مدے براہین میں مسیح موجود قرار دیا ہے اور میں حضرت میسی علیدالسلام کی اللہ مان کے رکن سے عقیدہ پر جمارہ ہا۔ جب بارہ برس گذر مسیح تب وہ وقت آگیا سے کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر ہے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موجود ہے۔'' (اغاز احمدی ص بحرائی تا ہوں السال علیہ موجود ہے۔''

## گورنمنٹ کومسلمانوں سے بدخن کیا

'' حسین کامی-غیرروم قادیان میں میری ملاقات کے لئے آیا اور اس نے مجھے اپنی گورنمنت کے اغراض سے نخالف یا کرا یک بخت نخالفت طاہر کی ۔ وہتمام حال بھی میں نے اپنے اشتہار مورخہ ۲۲ رمکی ۹۵ ۱مامیں شائع کر دیا ہے۔ وہی اشتہار تھا جس کی وجہ سے بعض مسلمان

لے مرزانے تھمت عملیوں سے اسلام کے لباس میں آ ہستہ آ ہستہ اپنااثر قائم کیا۔ درجہ بادرجہ دعاوی کاا ظہار کیا۔ پہلے مسلح قوم ہے ۔ پھرمجہ در، پھرمبدی ادر پھرمسح اور آخر کاراعلانے وقو کی نبوت کردیا۔ ساد ولوح عوام بندر پنج مرزائی عقائد کو قبول کرتے گئے ۔ (مؤلف)

ع مرزا قاویانی نکھتے ہیں کہ''میں اپنے وہی یا البهام میں ذرا بھر بھی شک کروں تو کافر بہوجاؤں ۔ (تجایات البیاس ۴۰ خزائن بن ۴۰ ص۳۱ ) نگر اس جگہ اقر ارکرتے ہیں کہ بارہ برس کافر رہے۔اب مرزائی کسی منہ سے لیڈے فید کم عصوا والاستدلال پیش کرتے ہیں؟۔ کیامرزا کی کافرانہ زندگی صداقت کی دلیل بن عکتی ہے؟۔

س لینی زمین تیار ہو چکی۔ مقتل کے اندھوں کی جماعت قائم ہو چکی۔ مریدین وستقدین کا جمکعت ہو گیا اور حالات موافق ہو گئے۔ نیز اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ وفات مسلح کا عقید دسرف البام کی بناء پر ہے۔ ورندقر آن وصدیث میں کسی جگدو فات مسلح کا ذکر ٹیس۔ ورندمرز اقادیا لی پہلے ہی متنبہ ہوجاتے۔ (مؤلف)

ا پڑیٹروں نے بڑی مخالفت ظاہر کی اور بڑے جوش میں آ کر جھے کو گالیاں ویں کے بیٹخص سلطنت انگريزي كوساطان روم يرتزجي ويت اور روى سلطنت وقصور وارتشبرا تا ہے۔ اب ظاہر ہے كہ جس تمنی برخود قوم اس کی ایسے ایسے خیالات رکھتی ہے اور نہ صرف اختلاف اعتقاد کی وجہ ہے بلکہ سرکار انگریزی کی خیرخوا ہی کے سب ہے بھی ملامتوں کا نشانیہ بن رہاہے کیا اس کی نسبت یکٹن بوسکتا ہے کہ وہ سر کا رانگریز کی کا بعرفواہ ہے ؟ ۔ یہ بات ایک ایک واضح تھی کدائیک بڑے ہے بڑے رشمن کوبھی جوٹر حسین بٹالوی ہے۔اپنی شہادت کے وقت میری نسبت بیان کرنا ہے اسے کہ بیسر کار ا تُمريزي كاخير خواه اورسلطنت روم كامخالف ہے۔'' 💎 ( كتاب البريص ٩٠٩ نزائن ۾ ١٩٣٣م ١٠٠٩) ''میں نے اپنی تالیف کر دہ کہایوں میں اس بات مرجھی زور دیا ہے کہ جو کچھ ناوان مولوی تلوار کے ذرایعہ حاصل کرنا جا ہتے ہیں وہ امر سیجے ندہب کے لئے دوسرے رنگ میں گورنمنٹ برطانیہ میں حاصل ہے۔ مسلمان لوگ ایک خونی مسیح کے منتظر تھے اور نیز ایک خونی مبدی کی بھی انتظار رکرتے تھے اور بدعقیدے اس قدر خطرناک ہیں کہ ایک مفتر ک کاذب مہدی معود کا دعویٰ کر کے ایک دنیا کوخون میں غرق کرسکتا ہے ۔ کیونکہ مسلمانوں میں اب تک پیخاصیت ے کہ جیہا وہ ایک جہاد کی رغبت داننے والے نقیر کے ساتھ ہوجاتے ہیں۔ شاہد وہ ایک تا یعد اری باوشاہ کی بھی نبیس کر سکتے ۔ پاس عدا نے چاہا کہ بیاغلط خیالات دور ہوں۔اس لئے مجھے مسيح موعود اورمبدي موعود كاخطاب دے كرميرے ير ظاہر فرمايا كەكى خونى مبدى ياخونى مسيح كا ا تظار کرنا سر اسرغلط ہے ۔۔۔ افسوس کہ جس وقت ہے میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو پیڈیر عنائی ہے کہ کوئی خونی مبدی یا خونی مسیح و نیا میں آئے والائیس ہے ... اس وقت سے بیناوان مولوی مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور مجھ کو کا فراور دین ہے خارج گفیمراتے ہیں۔عجب ہات بیرے کہ ر اُوگ بی نوع کی خون ریزی ہے خوش ہوتے ہیں۔''

(تتحذ قيصر بيص وإيامًا إيهما فرزائن في ماص ٣١٥،٣١٢).

· بعض نا دان مسلمانون کا حال چلن اجھانبیں اور نادائی کی عادات من میں موجود ميں۔ جيبيا كر بعض وشقى مسلمان طالمان خون ريز يوں كانام جہا در كھتے ہيں۔''

( تحقیقید به می ۱۷ بخزاش یا ۱۳ و ۲۸ )

''مسلمانوں میں دومسئلےنہایت خطرنا ک اورسراسرغلط جن۔ کدو ودین کے لئے تکوار کے جماد کواہے مذہب کا ایک رکن مجھتے ہیں اور اس جنون ہے ایک نے گناد کوتل کر کے ایبا خیال کرتے ٹیں کڈکو یاانہوں نے بڑے ٹواب کا کام کیا ہےاورگواس ملک برٹش اندیا میں پیرفتید واکثر

مسلمانوں کا اصلاح پذیر ہوگیا ہے اور ہزار ہا مسلمانوں کے ول میری بائیس تھیں سال کی کوشٹوں سے صاف ہوگئے ہیں۔ نیکن اس بیس کھ شک نہیں کہ بعض غیر ممالک ہیں یہ خیالات اب تک سرگری سے پائے جاتے ہیں۔ گویان او گوں نے اسلام کا مغز اور عطر لڑائی اور جرکوئی ہم بھو لیا ہے۔ افسوں کہ بیعیب غلط کار مسلمانوں میں اب تک موجود ہے۔ جس کی اصلاح کے لئے میں نے بچاس ہزار سے بچھ زیادہ اسپے زمیا لے اور میسوط کتا ہیں اور اشتہ رات اس ملک اور غیر ملک و میں شافع کئے ہیں اور امید رکھتا ہوں کہ جمد تر ایک زماند آنے واللہ کہ کہ اس عیب سے مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی میسے ونی میسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی میسے ونی مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے خونی میسے اور خونی مبدی کے منظر ہیں جوان کے زعم میں دنیا کوخون سے بھردے گا۔'

(ستاره قيصريين ۱۰،۹مغزائن ج۱۵هن۱۲۱)

'' بیعض صاحبوں نے مسلمانوں میں اس مضمون کی بابت ۔۔۔۔۔اعتراض کیا اور بعض نے خطوط بھیجے اور بعض نے سخت اور درشت لفظ بھی لکھے کہ انگریز کی مملدار کی کو دوسری مملدار یوں پر کیوں ترجیح دی۔'' پر کیوں ترجیح دی۔''

"''ان لوگوں (مسلمانوں) کے مختی اعتقادا گر دیکھنے ہوں تو صدیق حسن کی کتابیں دیکھنی عابئیں۔ جن میں وہ تعوذ باللہ لے ملکہ معظمہ کو بھی مہدی کے سامنے پیش کرتا ہے اور نہایت برے اور گتاخی کے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ جن کو ہم کسی طرح اس مجلفل سے نہیں کر سکتے۔ جو

ل نعوذ بالله كالفظ قابل غور نبے كويا اليا خيال كرنا بھى يا اليسے خيال كوبھى نقل كرنا الله كا غضب الاتا ہے مرزائيوں كەنز دىك بىڭلمە كفركا بوگا۔ ( مؤلف )

کے باں رب اندن کی تو ہین کے ذکر سے کلیجش ہوتا ہوگا ۔ گر کناب البریہ میں میں اور آ رپول کے وہنا میں میں میں میں عیسا نیوں اور آ رپول کے وہنما م بکواس اور گانیاں جوانہوں نے اپنی تصانیف میں اسلام اور واعی اسلام میں کے دی میں مینیرنعوذ وللہ کہتے نہایت ہے حیائی سے نقل کردی ہیں۔ مؤلف جاہان کی کتابوں کود کیے لیے ہیو ہی صدیق حسن ہے۔جس کو محمد حسین نے مجد و بنایا ہوا تھا۔ ہملا کی کتابوں کو رہے ہا کیوکٹراور کس طرح سے اپنے مجد و سے ان کی رائے انگ ہو بکتی ہے ۔۔۔۔ اب ان کی متناقض کتابیں جو گور نمنٹ کے ساتھ اندرون جمرے بھی بیان بیان سے ان منافقانہ طریق کو تاہم ہوتا ہے اور مخلوق کے منافقانہ طریق کو تاہم ہوتا ہے اور مخلوق کے نزدیک بھی ڈلیل ہوتا ہے اور مخلوق کے نزدیک بھی بھی لوگ در مقبقت مشکلات میں ہیں۔ ان کے تو کئی عقیدے گور نمنٹ کے مصالح کے برخلاف ہیں۔ اب اگر منافقانہ طریق اختیار نہ کریں آو کیا کریں۔''

(ا فازامدي ص ٢٣٠ برائن جواص ١٣٥١)

''بارباراصراران (علاء) كااى بات يربوتاب كه يدملك وارالحرب باورايخ دلوں میں جہاد کرنا فرض مجھتے ہیں ..... جو محض اس عقیدہ جہاد کونہ مانتا ہوا دراس کے برخلاف ہو۔ اس كانام د جال ركھتے ہيں اور واجب القتل قرار ديتے ہيں۔ چنانچيس بھی مدت سے اس فتو کی کے بنیجے ہوں اور مجھے جواس ملک کے بعض مولو ہوں نے وجال اور کافر قر آر دیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے قانون سے بھی بے خوف ہو کرمیری نسبت دایک چھیا ہوا فتوی شائع کیا کہ سیخف واجب القتل ہےاوراس کا مال لوٹنا بلکہ عورتوں کو نکال کرلے جانا ہڑے ثواب لے کاموجب ہے۔ اس کا سب کیا؟ ۔ بیپی تو تھا کہ میر اسیح موعو دہوتا اوران کے جہادی مسائل کے مخالف وعظ کرنا اور ان کےخونی مسیح اورخونی مہدی کے آئے کوجس بران کولوٹ ہار کی بڑی بڑی امیدیں تھیں۔ سراسر باطل مُظهرا نا ان کےغضب اور عداوت کا موجب ہوگیا۔'' (رسالہ جہادس ۷، نزائن جے ۱۲ سابیناً) "ا بی محن گورنمنٹ کی خدمت میں کچھ گذارش کرنا جا ہتا ہوں .... وہ مولوی جن کے عقا کد میں بیاب داخل ہے کہ غیر مذہب کے لوگوں اور خاص کر عیسائیوں کولل کرنا موجب تواب عظیم ہے اور اس سے پہشت کی وعظیم الثان فعتیں ملیں گی کہ وہ ندنماز سے ل سکتیں ہیں۔ ندجج ے ندر کو ق ہے اور ندکسی اور نیکی کے کام ہے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ بیلوگ در پر دوعوام الناس کے کان میں ایسے وعظ پہنچاتے رہتے ہیں۔ آخر دن رات ایسے دعظوں کوئ کران لوگول کے دلول یر جوحیوانات میں اوران میں کیجیرتھوڑ اہی فرق ہے۔ بہت بڑااٹر ہوتا ہےاور و ورند ہے ہوجاتے میں اوران میں ایک ذرہ رحم ہاتی نہیں رہتا اور ایس ہے رحمی سے خونریزیاں کرتے ہیں۔جن سے بدن کا نینا ہےاورا کر چے سرحدی اور افغانی ملکوں میں اس تشم کے مولوی بکثر ت بھرے بڑے ہیں۔ جوابسا بساء عظ كياكرتے ميں مگرميرى دائ تويد سے كه پنجاب اور ہندوستان بھى ايسے

لے جھوٹ اورافتر اء کیا کوئی مرز آئی ان الفاظ میں چھپا ہوافتو کی دے سکتا ہے۔ مولف ۲ ہم

مولو یوں سے خالی نیس۔ اگر گور نمنت عالیہ نے یہ یعین کرلیا ہے کہ اس ملک کے تمام مولوی اس فتم کے خیالات سے پاک اور مبرا ہیں تو یہ یعین سرختک لے نظر تانی کے لاکق ہے۔ میر سے بزدیک اکثر محید نظین نا دان مغلوب الغضب ملاً ایسے ہیں کہ ان گندہ خیالات سے بری نہیں ہیں ۔۔۔۔ بیس سے بی گہتا ہوں کہ وہ گور نمنٹ کے احسانات کوفراموش کر کے اس عادل گور نمنٹ کے احسانات کوفراموش کر کے اس عادل گور نمنٹ کے جھیے ہوئے وہمن ہیں۔'' (رسالہ جہادش ۱۹۰۹ بزدائن نے کام ایسنا) ۔۔۔ میں مسلمانوں کا میصال ہے کہ بجائے اس کے وہ اپنے وہمنوں سے پیار کریں۔ اس میں ناحق ایس نے دائی شرم نہیں بہانہ سے ایساؤگوں کوئی کردیتے ہیں۔''

(رسالہ جہاد کاهیمہ بنام وائیسز اے ص ۳۵ بنزائن جے اص ایشاً)

'' گورنمنٹ کے بیسلوک اوراحسان میں مسلمانوں کی طرف ہے اس کا عوض بید دیاجا تا ہے کہ ماحق سے دیاجا تا ہے کہ ماحق کے بیاندی سے ملک ہے کہ ماحق بیاندی سے ملک کی خدمت میں مشغول ہیں۔'' (ضمیر رسالہ جہادیتا موالیسر ایس ۲۲ فرزائن نا ۱۲ ماسابینا) منضا در جاوی

#### شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرها

| (اشتهار برابین امریه بمجموره اشتهارات خاص ۲۲)    | محدوب                          | 1          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| از الداويام ص ١٠٠٠ ٢٥٥٥ فروائن ج مع ١٨١٨ ٢٥٠ (٣٠ | محدث۔                          | <b>r</b>   |
| (ازاله اومام م ٤٠٥ بنزائن ج سوص ٩ ١٠ بخص )       | مہدی آخرالز مان ۔              | <b>٢</b> ~ |
| (ارالياد بام ص ۱۲۲۱ تا ترواكن ي عص ۱۲۲۲ ۱۲۲۱)    | للمسيح موغوديه                 |            |
| (ضرورة الإمام ص ٢٥ خزائن ية ١٣ مص ٢٧٢)           | امام الزمان _                  | ·Δ         |
| (اشتبارایک خلطی کااز الیس مفرزائن ج ۱۸ص ۲۰۹)     | نبی-                           | ۲          |
| (حقیقت الوحی من ۸۱ فزائن ج ۲۲ م ۸۹)              | خداکے لئے بمنزلہ بیٹا ہونے کے۔ | 2          |

ا کیاچیم فلک نے اس سے بڑھ کر اپنی قوم سے غداری کی مثال پیش کی ہے۔ اس بظاہر تو ڈی اعظم اور جاسوں اعظم بلکدور پردہ برطانیہ کے سب سے بڑے دخمن کا بس جباتو ایک مسلمان بھی زندہ نظر ندہ تارتمام علاء کو بھانی دی جاتی ۔ تب اسے مبروقر ارحاصل ہوتا۔ غدر کے بعد سے اب تک عکومت برطانیہ کی بندونو از پالیسی اور سلمانوں کو برمیدان میں محکراد سے کی ذمہ داری اسی (مرزا قادیاتی) پرعا کہ ہوتی ہے۔ اب تک انگریزوں کے دل معلمانوں سے معانی بیں ہوئے۔ مسلمانوں کی برطرح کی بریادی کا ذمہ داری صن بن صباح تاتی ہوا ہے۔ (مؤلف)

| ·                                            |                                    |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| (اربعین نمبراص ۳۵ فرزائن تی ۱۵ س۳۸۵)         | الله تعالیٰ کے پانی ( نطفہ ) ہے۔   | А                 |
| ر ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔               | میں نے خواب میں ویکھا کہ ہو بہوالا | <b>q</b>          |
| ( أ ئمية كمالات ص٥٦٥ فرزائن خ٥ص الينا )      | •                                  |                   |
| ور میں تجھے ہوں۔ (تذکر ہ ص ۴۲۲)              | خدا کہتا ہےا ہمرزاتو مجھ سے ہےا    | 1•                |
| (شبادة القرآن ص٦٢ فيزائن ج٢ص٠٣١)             | میں نفخ صور ہوں۔                   |                   |
| (البشري ص ۱۱۸ تذكره ص ۱۷۲)                   | امین الملک ہے۔ تنگھ بہاور۔         | Ir                |
| (لیکچرسیالکوٹ ص۳۳ بزرائن ج ۴۰ص ۳۲۹)          | رو درگویال کرشن                    | <b>ir</b> "       |
| (تذكره ص ١٣٨)                                | آ ریول کابادشاہ۔                   | <b>!</b> [*       |
| (F100)                                       | چراسودمنم-<br>حجراسودمنم-          | 14                |
| (تریاق القلوب ص۳ خزائن ج۵اص ۱۳۶)             | منم محمر-                          | IY                |
| (ترياق القلوب ص م فرائن ج ١٥ص ١٣٦)           | احمر                               | 14                |
| (تریاق القلوم سر بخز ائن ج۱۵ مس ۱۳۶)         | منم کلیم خدا۔                      | JA                |
|                                              | میں مجھی مویٰ ۔                    | 14                |
| (مقیقت الوحی ص۳ محاشیه فردائن ۴۲۰ ص۲۷)       | مجهى يعقوب ہوں۔                    | r•                |
|                                              | آ دم نيز احمر مختار _              |                   |
| ( نزول کمیسج ص ۹۹ نزائن ج۱۸ص ۷۷۷)            | دريرم جامدُ بمدابرار-              | <b>۲۲</b>         |
| (ازالهاو بام ص 2 محاشيه بخزائن ت ۱۳ سام ۱۳۱) | حارث احراث۔                        | <b>:rr</b>        |
| (شہاد ة القرآن ص ۲۴ بخزائن ج۴ ص ۳۲۰)         | مرسل                               | <b>דוץ</b>        |
|                                              | حارث 17ث                           | ra                |
| (MANCONT)                                    | سليمان-                            | <b>۲</b> ۲        |
| (اربعین نمبره ص ۲۵ حاشیه فزائن ت ۱۵ ص ۱۳۳)   | ميكا ئىل-                          | <b>5</b> <u>/</u> |
| (تذكروص ۱۰۵)                                 | فیک مادة فاروقیة _                 | <b>r</b> A        |
| ( ** ( **                                    | كن فميكو نى اختيارات كاما لك ـ     | ٣9                |
| بیرمنگ (تذکر چی ۵۴۷)                         | . ابرائیم اس خاکساره               | <b>:*•</b>        |
| (ازالها وبإم ص ۱۹۱ فرزائن ج ۱۹۳ (۱۹۳)        |                                    | <b>r</b> r        |
|                                              | میں تورہوں مجدد مامورہوں۔          |                   |

| منصور ہوں مبدی معبود اور سی موعود ہوں۔ مجھے کی کے ساتھ قیاس مت کرو۔             | ሥ/          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| میں معز زبوں ۔جس کے ساتھ جھلکانہیں ۔                                            | 2           |
| اورروح جس کے ساتھ نہیں۔                                                         | <b>٢</b>    |
| اورسور ن ہوں جو کا دھوال نہیں چیسیا سکتا۔                                       | <b>r</b> z  |
| میراقدم ایک ایسے منارہ پر ہے۔ جس پر ہرایک بلندی ختم کردگ ٹی ہے۔                 | <b>۲</b> ۸  |
| (خطبه الباميص ۵۳۲۵ بخزاش ن۲۱ص ايضاً)                                            |             |
| برجمن اوتار البشري خ دوم ١١٥، تذكره ص ١٥٣)                                      | <b>.</b> ٣9 |
| شير خدا ـ (البشري ص ۱۱۸ ، تذكره ص ۱۲۲)                                          | •۴۰         |
| مصلح_ (مقدمه برامین س ۱۲۲ فرائن جاس ۱۳۱)                                        | ام          |
| مستقل تشریعی نبی - (اربعین نبر مس ۲ فرزائن ج ۱ م ۳۳۵)                           | <b>/*</b> * |
| تمام انبیاء سابقین ہے افضل (تمر حقیقت الوی ص ۲ ۱۳ افزائن ج ۲۲ ص ۵۵۲)            | ۳۳          |
| مِن شيث مول ٢٥٠ من من توح بول ٢٨ من اسحاق مول ١                                 | <b>/</b> ^/ |
| میں اساعیل ہوں ہے ۸۷ ۔ ۔ ۔ ۔ 'میں دا وُدہوں _                                   | ٣2          |
| (حقیقت الوحی ص ۲۲ فرزائن ج ۲۲ ص ۲۷ حاشیه بزول میم ص ۶ فرزائن ج ۱۸ ص ۸ میملیساً) |             |
| میں یوسف ہوں۔ (خزائن ت ۲۲ ص ۲ کے ملخصاً)                                        | የኅ          |
| يبلخ خدانے ميرانام مريم ركھا۔ (حقيقت الوم ص٧٤ بخزائن ج٣٣ ص ٥٤ حاشيه)            | ٠۵٠         |
| نیں۔<br>خدانے اینے البامات میں میرانا م بیت اللہ بھی رکھا ہے۔                   | ا۵          |
| (اربعین تمرهم ۱۵ بزائن نے ۱۷م ۴۳۵ جاشیہ)                                        |             |

نوٹ: مولوی محربشر کونلوی نے خوب لکھا ہے کہ: کبھی احمد بہھی آ دم ، کبھی مینی ، کبھی مریم ۔ یہ استقلال نہ ہونا ہی جھوٹوں کی نشانی ہے۔ مرزائیوں کے تمام فرقوں کو چینج ہے کہ وہ مرزا قادیانی کا دعوی متعین کردیں کہ وہ کون تھے کیا تھے ادران کا خاص دعوی کیا تھا۔ آٹ تک کسی نبی کے بیردوں میں اپنے ہادی کا دعوی متعین کرنے میں اختلاف رونمانہیں ہوا۔ مرزا قادیانی کے مرفے کے بعد آج تک لا ہوری واروپی ، قادیانی و گنا چوری ، تیا پوری ، چن بسویشوری دغیرہ۔ وہ صرف مرزا قادیانی کے اصل دعوی پر ہی جھگڑ رہے ہیں۔ دراصل مرزا قادیانی کے دعاوی اس کشرے سے بیں کہ امت مرزا تیا ہے کوئی عبدہ یا کشرے سے بیں کہ امت مرزا تیا کاکوئی عبدہ یا عرزت الدی نہیں۔ جے حاصل کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے سعی نہی ہو۔

متضاداقوال

بطورنمونه يبندا توال ذمل ہن ک

(اروام ١٤٧٣ فرائن ن٥٣٥)

مسے ک قرکلیل میں ہے۔

حضرت میسی علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔

(سبته بچن عاشیم ۱۶۴ فران رخ ۱۹س ۴۰۹)

حفرست عیسی علیه الساام کی قبر شمیر میں ہے۔

(راز حقیقت ص ۲۹٬۱۹ بنز ائن جهاص ۱۸۴٬۱۷)

وحال دہر بدلوگ ہیں۔ ( تحفة گولز و بیص ۱۳۷ حاشیه جزائن چ ۱۳۳۳)

ياا قبال قويين وحال بين اورر مل ان كا گهرها ہے۔ (ازاایس ۱۳۸۶ فردائن ج ۱۳۳۰)

(ازالیس ۲۲۸ نزائن چهم ۲۸۸) بادری د حال ہیں۔

(ازدایس ۲۲۳ بخزائن ته سهس ۲۱۱)

ابن صادی نے دحال ہے۔

'' خداتعالی کا قانون قدرت برگزیدل نہیں سکتا۔''

( كرامات الصادقين عن ٨ خزائن ج ٢ص ٩٠)

''خداا پیخ خاص بندوں کے لئے اپنا قانون کھی بدل لیتا ہے۔''

(چشمەمعرفت ص ۹۶ فزائن خ ۲۳هل۱۰۴)

''مسیح موعوداینے وقت پراپنے نشانوں کے ساتھو آ گیا۔''

(وزالياوبام ١٥٣٨ بترائن جسم ١٥٣ ملخصاً)

''اس عاجز نے جومثیل موقور ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فیم لوگ میں موقود خیال کر

بیٹھے ہیں ۔ میں نے مددعویٰ ہرگزنہیں کیا کہ سے بن مرتم ہوں جو تھی بیالزام میرے پرلگاہ ہے۔ و ہرا سمفتر کی اور کذراب ہے۔''

( از دایش ۱۹۰ خراش ن ۳۳ ر ۱۹۲ )

''ممکن ہے کہ آئندہ زیانوں میں میرے جیسے اور دس بڑار بھی مثیل میں آ جا کیں۔''

(ازاياع 194 فرائن ٿاڻ 194)

''آنے والے سے کے لئے ہمارے سیدوموا انانے نبوت کی شرطنبیں تھمرا کی ۔''

( توقیح المرامص بما بخزائن بن عوص ۵۹)

لے کیا یمی وہ حقیقت ہے جوآ تحضرت فاقتے پر بقول مرزا منکشف نہ بوڈ کھی اورمرزایر موبمومئنشف ہوئی صرف و حال کی حقیقت کیمتعلق جا رمختلف اقوال مرز ا کے موجود ہیں ۔

''ووائن مرئم جواّ نے والا ہے کو کئی نی ٹیس ہوگا۔'' (ازالیں ۴۹۱ جُزائن نے سوس ۴۳۹) '' جس آنے والے سے موعود کاحدیثوں سے بیتہ جلتا ہے اس کاانہی حدیثوں سے بید شان دیا گیاہے کیوہ نی بھی ہوگا۔'' ( حقیقت الوی م ۲۹ فرائن نه ۲۲ ص m) مسے صلیب برگھنٹیڈیز ھ گھنٹہ۔ بلکہ اس ہے بھی کم۔ (الأمانشخ ص ١١١ فرزائن جهماص ١٥١) ''ص ف دوگھنٹے گذرے متھے'' ( مُسِحَ بِمَدُومِتَان بِينَ مِن ٢٣ بَرُّرُا بِنَ جَ هُالْ ٢٣) . "ض ف چندمنت گذر<u>ے تھے۔</u>" (ازال المائزائن خ۳ راه) ''مطرت مسج کی چڑیاں باوجودیہ کہ مجز ہے طور پران کا پرواز قرآن کریم ہے ٹابت (آئمنه كالات ص ١٨ بخزائن چيه ٢٨) ان برندول کابرواز کرنا قرآن شریف سے برگز و بت نبیل موتا۔ (ازالياديام ص ٤٠٣ فرزائن ۾ ٣٠٧ هاشير) '' چے صرف بیہ ہے کہ بسوع مسے نے بھی بعض معجزات دکھلائے۔'' (ربويوج انمبر ۹ بتمبر ۱۹۰۴ چس ۴۳۲) ''مُكُرِقَ بات مديئ كمآب ہے كو كَلَ مَعِمز فهيں ہوا۔'' (ضميمه انجام آلفم ص ٢ جزائن ٿا اهل ٢٩٠ عاشيه) ''دمسیجا بن مریم اس امت کے شارمیں آ گئے ہیں۔'' (מדות אורי גנולה (מדוים) (מדוים) " حضرت مليسي عليه السلام كوامتي قرار دبنا كفريه\_" ( ضميمه براجن حصه ۵ص۱۹۲ فرزائن چ ۱۴ص ۳۶۳ ) '' حضرت موی کی اتناع ہے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے'' (الحكمة ٢٣ رنومير ١٩٠٣ء) '' نبی امرائیل میں اگر چہ بہت نبی آئے ۔گران کی نبوت مویٰ کی بیروی کا متیجہ نہ ( حقیقت الومی من عو بغزائن نے ۳۲ من ۱ ما شیر ) تلك عشرة كامليه مرزا قادیانی کی ئتب متضاداورمتناقض اقوال به پیچبر پورین به قار نمین اس کتاب میں کئی جگہاس اختلاف کا ملاحظہ کر چکے ہوں گے۔ اب ایسے اقوال کے قائل کے حق میں بھی مرزا قادمانی کافیصلہ ہنئے۔

'' ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض با تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق ہے انسان با ہا گل کہلاتا ہے مامنافق '' (ست بچن ص ۳۱ بخزائن ج ۱۴ س ۱۸۳۳) ''اس تخف کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی ہے کہ کھلا کھلا تناقض اپنی کلام میں رکھتا (حقیقت الوق مس ۸ ۸۸ نخزائن ج ۲۴ ص ۱۹۱) '' كوئى دانش منداور قائم الحواس آ ومي دوايسے متضا داع قفا دېر گرنېيس ر كھسكتا۔'' (ازالیص ۲۳۹ پخزائن چ ۳۳س ۲۲۱)

''حجموٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔''

( ضميمه برا بن حصه ۵ص ۱۱۱ فجز ائن ج۲۲۵ س ۴۷۵)

#### نثانات صداقت

نشان پورے ہوں۔''

د مسیح موعود کے متعلق جواحادیث میں آیا ہے کدان پر ہر دوجادریں ہوں گی۔ان ہے مراد حسب تاویل تعبیر خواب دو بیاریاں ہیں۔ جو ہندہ میں موجود ہیں۔ دوران سراور کثرت پیٹاب مؤخر الذکراس شدت ہے ہے کہ رات کوسوسو دفعہ پیٹاب کرتا ہوں۔اس کی وجہ ہے خفقان اورضعف قلب اس قدر ہے کہ ایک سیرھی ہے دوسری سیرھی پر قدم رکھتا ہوں۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں اےم ا کہمرا۔اب جسمحف کو ہرونت خوف حان ادحق ہواورموت سامنے نظرآ رہی ہو۔اس کو کب جرأت ہو علی ہے کہ خدائے لم بزل کی نسبت افتر اپر دازی سے کام لے۔ ڈاکٹروں نے شلیم کیا ہے کہ کثرت پیشاب کا مریض مسلول ومدقوق کی طرح موت کے نرغہ میں پینساہواہوتا ہےاورگھل گھل کراسکاتمام بدن اعرہوجا تا ہے۔''

(اربعین نمبر۳ بهص ۵۰ نز ائن چ ۱۷س ا ۲۷)

حفرت مي عليه السلام كم متعلق لكصة بين كه "اس كي بيشكو كيال كياتيس -صرف يجي کے زلز لئے آئیں گے۔قحط بڑیں گے لڑا ئیال ہوں گی ۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایی ایسی پیشگوئیاں اس کی خدائی بردلیل تھبرائیں ۔ کیا ہمیشہ زلز نے بیس آئے ۔ کیا ہمیشہ قطنیں یڑتے۔ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ بیں اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں كا پيشگونى كيوں نام ركھا۔'' ( ضميمه انحام ۽ کقم ص ۴ بخز ائن ڄ ااص ۲۸۸ حاشيه ) ''طاعون میری صداقت کانشان ہے۔ طاعون میری نفرت کے لئے بھیجی ہے تاکہ (برامين احديد فيجم ص ٩٤ جزائل ج١٢٥ ص ١٢٤)

٣

''سورہ فاتحد میری صداقت کی گواہ ہے۔ کیونکہ اس میں لفظ الحمد ہے۔جس سے میرانام احد شتق ہوا ہے۔''

"ایک دفعہ آپ نے گرم لقمہ چبایا تھا۔ تو بے ساختہ ران پر ہاتھ مار کر کہا تھا کہ تا تا تو اس دفت یہ پیش گوئی پوری ہوئی تھی کہ امام مبدی لکنت کی وجہ ہے ران پر ہاتھ مار کر کلام کیا کریں گئے مسیح علیہ السلام کے دفت میں شیر اور بھری کا ایک جگه مل کر پائی چینا۔ انگریزی حکومت کے کارڈوں پر مندر دیتھویر سے ظاہر ہے۔"

کارڈوں پر مندر دیتھویر سے ظاہر ہے۔"

"میری طاقت مردمی کا مدم تھی اور پیراند سالی رنگ میں میری زندگی تھی۔اس لئے میری شادی پر میر ہے بعض دوستوں نے افسوس کیا .... میں نے کشی طور دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوا میں میر سے مند میں وال رہا ہے۔ چنانچہوہ دوا میں نے تیار کی .....اور پھرا بی تیس خداداد طاقت میں بچاس بچاس مرد کے قائم مقام دیکھا۔"

(ترياق القلوب ص ٢٠٧٥ ينزائن ج ١٥ ص ٢٠٨٢٠)

شجاعت مرزا

''جب تک خداکس کے ساتھ نہ ہویا ستفامت اور یہ شجاعت اور یہ بذل مآل ہرگز وقوع میں آئی نہیں سکتی کبھی کسی نے اس زماند کے کسی مولوی کودیکھایا سنا کداس نے دعوت اسلام کے لئے کسی اسٹنٹ کمشز انگریز کی طرف ہی کوئی خط بھیجا۔لیکن اس جگہ صرف اس قدر بلکہ پارلیمنٹ لنڈن اور شنراد وولی عبد ملک معظمہ اور شنراوہ بسمارک کی خدمت میں بھی دعوت اسلام کے اشتہاراور خطوط بیجیجے گئے۔'' (شہادة الترآن س ۲۵ بخزائن ج۲م ۳۵۰)

جب گورنمنٹ کی طرف ہے عبیہ ہوئی تو سابقہ رویہ چھوڑ کر نفیحت کرنے لگے کہ: ''میں اس دقت بطور نفیحت اپنی جماعت کو خصوصاً اور تمام مسلمانوں کو عموماً کہتا ہوں کہ وہ اس طریق بخت گوئی ہے اپنے تئیں بچادیں اور غیر قوموں کی ہاتوں پر پورے حوصلہ کے ساتھ صبر کر کے اپنے نیک اخلاق اور درگذراور صبر کو گورنمنٹ پر ظاہر کریں ۔۔۔۔۔سویمی نفیحت ہے کہ اپنے طور پرکوئی اشتعال اور کوئی مختی مت کرداور کسی آزارا تھانے کودقت حکام ہے استغاثہ کرد۔''

( كتاب البريم ١٧٦ فرائن ج١٣٠١ ١٣١)

گورنمنٹ کی تنبیہ سے مرعوب ہوکر تکھا کہ: ''آ کندہ میں پیندنہیں کرتا کہ ایک درخواستوں پرکوئی انذاری پیش گوئی کی جائے۔ بلکہ آ کندہ کے لئے ،ماری طرف سے بیاصول رہے گا کہ ہرکوئی ایس انذاری پیش گوئیوں کے لئے درخواست کرے قاس کی طرف ہرگز توجہیں

کی جائے گی۔ جب تک وہ ایک تحریری محکم اجازت صاحب مجسٹریٹ ضلع کی طرف سے پیش نہ کرے۔''

مگردوسری طرف کہتے ہیں کہ جھے الہام ہوا کہ:'' واللّه یعصمك من الناس ''خدا تجھے لوگوں سے بچائے گا۔

اس سرزا قادیانی کے تسویسل علی الله اورالهام کی صدافت پرعدم ایمان کا ثبوت ماتا ہے اورائی آپ کو جری الله فی حلل الانبیاء کھتے ہیں۔ نق کا سام سر سرم

تقل حكم عدالت دُسٹر كٹ مجسٹريث

'''بی ایم ذبلیودگلس صاحب بهاور ؤسٹر کٹ مجسٹریٹ گورداسپور کی عدالت سے مورد سلامال است ۱۸۹۵ء بمقد مدسر کار بذراید ڈاکٹر کلارک بنام مرزاغلام احمد ساکن قادبان حسب ریمارک فیصلہ میں ہوئے۔ جوتر برات عدالت میں چیش کی ٹی بین ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ فاتندائگیز ہے۔ انہوں نے بلاشبہ طبائع کواشتعال کی طرف مائل کررکھا ہے۔ ایس مرزاغلام احمد قادبانی کومنٹہ کیا جاتا ہے کہ وہ ملائم اور مناست الفاظ میں اپنی تحریرات استعال کریں۔ ورند بھیشیت صاحب بجسٹریت شامع ہم کومز بدکاروائی کرنی پڑے گا۔''

( كتاب البريض ٢٦١ فرائن ين ١٣٠٥ (٣٠٠٠)

اس سے بعد عادت کی بناء پر مجبور ہوکر مرزا قادیانی سے نند ہا گیا۔اس لئے مسٹرڈ ولی وُسٹر کٹ مجسٹر بیٹ بہادر گورداسپیور کی عدالت میں مور دیہ ۲۴ رفر ور ی ۱۸۹۹ء مرزاغلام احمد قادیانی کوشسب ڈیل حلفی اقر ارنامہ داخل کرنے پر مجبور کیا گیا۔

میں مرزاناام احمد قادیانی اینے آپ کو بحضور خداوند تعالی حاضر جان کریا قرار صالح

اقراركرتا ہوں كەآئندە: ـ

ا ...... میں ایسی پیش گوئی جس ہے کسی شخص کی تحقیر ( ذلت ) کی جائے یا مناسب طور سے حقارت ( ذلت ) سمجھی جائے۔ یا خداو ند تعالیٰ کی ناراضگی کا مورو ہو شاکع کرنے ہے اجتناب کروں گا۔

ا میں میں اس ہے بھی اجتناب کروں گا۔ شائع کرنے سے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے گئے ہے کہ خدا کی درگاہ میں دعا کی جائے کہ کہ کا برہو کہ دہ مخص دعا کی جائے کہ کئی مخص کو حقیر (ذکیل ) کرنے کے واسطے جس سے ایب نشان طاہر ہو کہ دہ مخص مورد عماب الجی ہے۔ یہ طاہر کرے کہ مباحثہ مذہبی میں کون صادق اور کون کا ذہ ہے۔

سے میں کروں گا۔ کہ جس ایسے الہام کی اشاعت ہے بھی پر بیز کروں گا۔ کہ جس شخص کا حقیر (زلیل ) ہونایا موروعمّا ب الٰہی ہونا ظاہر ہویا ایسے اظہار کے دجوہ یائے جائیں۔

۳ سیس میں اجتناب کروں گا۔ ایسے مباحثہ میں مولوی ابوسعیہ محمد حسین یااس کے کی دوست یا پیرو کے خلاف گائی گلوچ کا مضمون یا تصویر تکھوں یا شاکع کروں۔ جس سے اس کو در پہنچ ۔۔۔۔ میں اقر ارکرتا ہوں کہ اس کے یااس کے کسی دوست یا پیرو کے برخلاف ۔۔۔۔اس تشم کے الفاظ استعال کروں۔ جیسا کہ دجال ، کافر ، کاذب ، بطالوی میں جھی اس کی آزادانہ زندگی یا خاندانی رشتہ داروں کے برخلاف تجھٹا کئے نہ کروں گاجس سے اس کو آزار پہنچ ۔

(بمقد مدفو جداری اجلاس مسٹر ہے ایم ڈوئی صاحب بہادر ڈپٹی نمشنر و سٹر کٹ مجسٹریٹ مسلع گورداسپور فیصلہ ۲۵ رفروری ۱۸۹۹ نمبر بستہ قادیان نمبر مقدمہ 1/3 سرکار دولتمدار بنام ہرزاغلام احمد ساکن قادیان)

مرزا كي فتوحات

''عین بچری بیں اے کری مائٹنے پراے (مولوی حسین بنالوی کو)وہ ذلت اس کے نصیب ہوئی جس سے ایک تریف آ دی مارے ندامت مے مرسکتا ہے۔ یہ ایک صادق کی ذلت

توت: اقر ارنامدایک ایک لفظ غور نے پڑھ کرمرزا قادیانی کے اعماد علی الله ! توکل اور شجاعت وغیر ہ کی نفت اور صداقت کے نشانات کامطالعہ کریں۔ یا ہے کا نتیجہ ہے۔ کری کی درخواست پرصاحب ؤیٹی کمشنر بہادر نے جھڑ کیاں دیں اور کہا کہ کری نہ ہم جھڑ کیاں دیں اور کہا کہ کری نہ ہمی جھے کوئی اور نہ تیرے باپ کواور جھڑک کر چیچے ہٹایا اور کہا کہ سیدھا ھڑا ہو جا اور اس پر موت پر ہمیشا ہوا پر موت یہ بوئی کہ ان جھڑکے کے وقت یہ عاجز صاحب فی کمشنر کے قریب ہی کری پر ہمیشا ہوا تھا۔ جس کی ذلت دیکھنے کے لئے وہ آیا تھا اور مجھے کچھ شرورت نہیں کہ اس دافعہ کو لئے وہ آیا تھا اور مجھے کچھ شرورت نہیں کہ اس دافعہ کو لئے بار بار کھوں کچھوں کچھری کے افسر موجود ہیں اور ان کاعملہ موجود ہے۔ ان سے پوچھنے والے پوچھ لیس۔'' (ضرور قال ہمی ۲۰۱۸ بخری تر میں ۱۹۸۸) میں (منرور قال ہمی ۲۰۱۸ بخری تر میں ۱۹۸۸)

'' خالفوں کی برخنی اور شتاب کارگ سے ایک دوسری شکست بھی ان کونصیب ہوئی اور وہ یہ کہ دوسری شکست بھی ان کونصیب ہوئی اور وہ یہ کہ کہ دراقم سے ایک صدستا کی روپے آٹھ پیسے انگم ٹیکس شخص ہوکراس کا مطالبہ ہوا ۔۔۔ سواس نے ان تیرہ وخیالات لوگوں کی میرم اوبھی لوری نہ ہونے دی اور بعد تحقیقات کامل ۔۔۔ انگم ٹیکس معماف کیا گیا۔''
کیا گیا۔''
کیا گیا۔''

نوے: مرزا قادیانی نے انجام تھم ودگیرکتب میں اپنی ایک اور فیج کا بھی شدومد سے ذکر کیا ہے کے صوفی عبدالحق غزنوی ہم زا قادیانی سے مبابلہ کرنے کے بعد خدائی غضب کا س مورد بنا کہ اس نے ایک بچو قورت سے شادی کی اور اسے کسی کنواری لڑی سے نکاح کرنے کا موقعہ نہ ملا مرزا قادیانی نے اپنے اشتہار مورجہ الانومبر ۱۸۹۸، میں خداتھائی سے دعائی کہ ''اسے خدا تیر ومبینوں کے اندر شیخ محمد حسین بنالوی اور جعفر زئلی اور تی کو الت کی مارسے دنیا میں رسوا کر'' رمجودہ اشتہارہ ہوگی کو الت کی مارسے دنیا میں رسوا کر'' مربعوں شاہ بات کی سے اندر بھی مولوی محمد حسین صاحب کو گورنم شنگی طرف سے مربعول گئے اور ہر سراصحاب کی سی فتم کی ذات نہ ہوئی رتو مرزا قادیانی نے کار دم ہر ۱۸۹۹ء میں اشتہار دیا کہ مولوی محمد حسین کو ذات کی مار پڑ گئی۔ کیونکہ اس کو شین ل گئی ہے تھی والت میں مار پڑ گئی۔ کیونکہ اس کو شین ل گئی ہے تھی والت میں مار پڑ گئی۔ کیونکہ اس کو شین ل گئی ہے تھی والت میں مار ہے۔

لے آپ کیوں نہ ہارہارگامییں۔ زندگی گھرمیں میدموقع ملااورا پنے سفیرخدا ہے ایک حیمٹرک مولوی صاحب کو دلوا کر اپنے خیالات میں اینٹورپ لنچ کر نیا۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں کئی جگہا پئی اس عظیم الشان فنچ کا ذکر کیا ہے۔ قار نمین اس مرزا قاد بانی کاسفلہ انحصام اور خلہ مزان جونام علوم کر کتے ہیں۔ (مؤلف)

مع دوسری فتح عظیم کوخاص عنوان اور خاص شان ہے بصنوان انکم بکس اور تازہ نشان پڑ اس نے شائع کیا تھا۔ایسے نشان و کیچ کر مرز ائیوں نے مرز اکو نبی شعیم کیا۔

جویس عبقیل ودانسش ببیاید نگرنیست سع مرزا تادیائی کی پئت سے زمیندار تھے۔ پُس اپنے قول سے ہمشرسے اکیل چلج آئے تھے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں گھیتی کے آلات داخل ہوں وہ ذلیل ہوجا تا ہے۔ نیز کہنا کر میتی اور جعفر زللی بوجہ اطلاع بنالوی اس ذلت میں شریک ہیں۔ (جموعہ شنبارات جسم ۲۱۵) عدم ایفائے عہد

ا براہین احمد بیر کے متعلق بیان کیا کہ کتاب ۱۳۰۰ جزوتک بیخ گئی ہے۔ پیشگی قیت لوگوں سے سب کی مسلمانوں نے چندے دیئے ۔ نگر ۱۵ جلدوں کی بجائے صرف ۵ جلدی طبع ہو کیں ۔ اس کے بعد بیر جلدیں کنی دفعہ طبع ہوئی ۔ نگر مرزا قادیانی اشتہاری کتب فروشوں کی طرح دنیا کی نظریس مندم نما جوفروش ہی ٹابت ہوئے ۔

۲ ..... ایک رسالہ ماہوار قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ اور آخیبر کتاب عزیز جھپوانے کے لئے چندہ جمع کیا۔ گرندرسالہ ماہوار نکا اور نہ ہی تغییر شائع ہوئی۔

مگر شرم چه شي است که پيش مرزاايد

سم المستنظم المستمد تحد گوار و یوس ۲۰۱۳ ، خزائن ن ۱۵ س ۲۰۱۳ ) کے ساتھ ایک اشتہارا نعافی ایک شخصا کا استنہارا نعافی معمور یا نبی یا رسول ہونے کا دعوی کیا ہوا وراس دعور کی ایسی مصنوت کی جس نے خدا کا معمور یا نبی یا رسول ہونے کا دعوی کیا ہوا وراس دعور کے بعد ۲۳ برس جیتا رہا ہو۔ تو اس کو ملغ بائج سورو پیدانعام دیا جائے گا۔ 'اس کے جواب میں حافظ تحد یوسف صاحب شلع دار نہر نے رسال قطع الوتین شائع کیا ۔ 'اس کے جواب میں حافظ تحد میان نبوت پیش کے جواب موت رسال قطع الوتین شائع کے جوابی موت میں ایک جوابی موت رسال قطع الوتین شائع کیا۔ اس کے بعدم سے محرمرز اتفادیانی نے وعدہ بوراند کیا اور انعام ندویا۔

۵ (ازالیه و بامن ۱۹۹۶ خرائن تا ۴۰۳ من ۱۹۰۳ فظ تو فی کے متعلق ایک بزار رو پید کا انعامی چین دیا۔ علاء نے جوابات بھی دیئے خصوصاً مولانا ابوالقا سم محمد حسین صاحب کولونا رز وی ثنان برس سے اس رقم کا مطالبہ کررہے میں سگر مرز الی حلقول میں برابر سناٹا تاری ہے۔

عام حالات

مرزا قاویا فی عام طور پر نماز ہنچاگا نداورصوم رمضان کے بابندند تھے۔ بلکہ اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں بالکل روز وہیں رکھا۔

(سير قائمهدي جنداول س١٦ مره ايت نمبر ١٨)

مولوی خدا بخش مرحوم وا عظ امرتسری کا بیان ہے کہ:

تے سرزاجمعه جماعت كولوں تارك سنياجاوے

حجرے دیرچه رهے همیشه مسجد وچه نه آوے

( نکر نفتل رحہ نی ص ۱۵)

مرزا قادیانی خود کھتے ہیں کہ:''ا کشر سفر میں نماز دن کوجمع کر لیتر ہوں اوروقت پرتبیں پڑھ سکتا اور مسجدوں میں جانا کرا ہت جمعتا ہوں ۔''( نُجَّا سلام میں ۵۰ این بُزائن نے میں ۲۵ معضا حاشیہ) مرزا قادیانی کا بدوی مرید منتی عبدالعزیز نمبر دار بٹالہ اپنی کتاب کاشف اسرار نہائی میں ۸ میں لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی محض علمائے اسلام کے سب وشتم کے تحریرات کرتے وقت بہتر بہتر نمازیں جمع کرکے ضائع کر دیتے ہیں۔

مریدوں کے اعتراض پر کہا کہ ''میری طبیعت کی افاد ایک داتع ہوئی ہے ۔۔۔ کہ افا ہے تعلیم افاد ایک داتع ہوئی ہے ۔۔۔ کہ افا ہے تعلیم افاد ہے تعلیم افاد ہوئی ہے تعلیم افاد ہوئی ہے تعلیم مصروف ہیں۔۔۔ یا نچوں نمازون کے جمع کرنے کی راہ کھل گئی ہے۔''

(ملخصا جموعه فآوی احمه بین اص ۱۳)

ا۱۹۹۱ء میں جامع مجدد کی میں دوسر بوگوں نے نماز عصر اداک گرمرزا قادیانی مع این خدام کے علیحد و بیٹے رہے۔ مرزا قادیانی نے ماہ رمضان کے دنوں میں بہت م لدھیا نہ ایک حیلت عام میں روز ہ تو رہا مقامی اخبار نے ان کا اطیفہ طاہر کیا کہ مرزا قادیانی نے علی الاعلان علم اسلام کی شکایت کرتے ہوئے کہ ان کو دائر و اسلام سے خارت ہونے کا فتو کی دیتے ہیں۔ دریافت کیا کہ کول و والیا کرتے ہیں۔ کی ہمتا اوت قرآن نیس کرتے یا نماز نیس پڑھتے یاروز ہ نہیں درکھتے ۔ لطف یہ کرمرزا قادیانی ہردس منب کے بعد ایک جرعد دودھ کا نوش فرماتے ہے اوران کے حواری اور مرید بھی بطور ترک ا تکا نہم اندہ آئیک ایک جرعہ پیتے جاتے تھے۔ گویا مرز ا کے ساتھ ا

ان کے مریدوں نے بھی روز نبیس رکھا تھا۔اس لئے مرز اقادیا فی کے اس سوال پر کہ ہم روز ونہیں ر کھتے۔ سامعین تبسم کوضبط نہیں کر سکے۔ وہی اخبار لکھتا ہے کہ امرتسر میں اور بھی درگت بیش آئی۔ يهان ۹ رنومبر يُوايَب وسيح مركان مين آپ كاليكچر بمواتفار اجهي آ وه گفتنهُ هي شهوا قفا كه مرزا قادي ني نے جا ، نوش شروع فرمائی ۔ لوگوں نے تائیاں بید کر آوازیں ویں کدروزہ کیول نہیں رکھا۔ (بحوالیا ذبارعام موردیهٔ کارنوم به ۱۹۰۵ منقول از کتاب فیصله ع**دالت** سمانی) مرزاینه این تصویمه کیفیوا کریام شرکتاً میں اور اینے مریدوں کو دیں۔اس طرح اعلامییا حکام اسلام کی خلاف ورز ک ک ، بوہ جود استطاعت تمام مرج نہیں کیا۔ اپنی کتابوں کے لئے قم زکو قاطلب کرے کتابوں کی قیمت اصل مصارف ہے۔ رہند جہار چندر کھ کرنفع اسپے صرف میں لاتے رہے۔ کتب فروش: پیکھے تنے۔انعامی اشتہار وینے اور ناجائز شرائط اپنی طرف سے پیش کرنے کے فن میں کینا اور موجد تھے۔ آپ سے پہیاوگ فاف افعام سے ناآشاتھ۔مناظرہ کرنے کی مجھی ہمت نہیں ہوگا۔ مواوی محد بشیر صاحب بعویال ہے ایک و فعد تحریری مناظر د کیا۔ مگر نا تمام چھوڑ کر قادیان بھاگ مُنعَ بِمُولُوي مُحَمِّسِين بِمُالُوي تِحْرِينَ مِناظَرِ وبِيآ مادوبوعَ بِمُرابِتُدا كَي شَرائط طِي كرن ميں ہی جان بیجا گئے۔حضرت قبیہ سید ہیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی عظمہ العالی کو تقبیر نوئیں کے لئے مقابله کی وغوت وی \_حضرت مدوح معد میالیس علائے کرام لا جور میں رونق وفروز ہوئے۔ مرزا قادیانی کوتاریں برتاریں دی کئیں گراہے میدان میں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ مرزا کے پاس بنراروں روپیپر سینے تھے۔ مُرتبعی زکو قزمرینا خاہت نہیں جوار حیال چلن کے متعلق ایک رسالہ 'معشق عجازی اور قادیانی کی بوسه بازی "مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع ہوا۔اس کا جواب دینے کا ک کوحوصلہ نہ ہوا اور مرز ا نے اس الزام ہے کئی جگہ اپنی بریت ظاہر نہیں گی۔ حال ہی میں انجمن ا میالد امرتسر کی طرف سے ایک نریک بعنوان '' پنجابی تمی کی درویشیاندزندگی کے چند دنجسپ نسوینے یا مثمالت مواہیے کہ جس میں سرزا قاویانی کے خطوط سے مرزا کی پر ٹکلف زندگی اور نیش وعشرت الابت أن ہے۔ زیورات ، بیشی کپڑے ، حال کی قمیضوں ، کلاک ، فینسی اشیاء ، تا ہے کے حمام ، کا بلی کرم پوشین ، مد و بیگی یان ، انگریزی یا خانے ،عمد و بستر اور شاندار محیموں کی فرمائشوں کے ذکر کے بعد مرز کے کئی آ رؤ رمفرح عنبری ، مفک خالص کے درت کیا گیا ہے اور ساتھ ہی سروار دوعالم سيد المرسلين تلطيق كي ياكيزه اور ساده زندگي كالجمي و كركيا گيا سے - تاكه اوگول ير مرزا فادیانی کے دعوی منم محمد کی مقیقت واضح ہو سکے۔

مرزا کی نا کامی

میرا کام، سے تے سے یک هرا ہوں۔ اور اول اور دول اور سال کی جاری یہ کی ہے الدیں اور اول اور دول اور سال کی جگرا ہوں۔ ایس اگر جھ سے کروڑ ہا انشان بھی خاہر ہوں۔ ایس اگر جھ سے کیوں وشنی انشان بھی خاہر ہوں اور یا علت عالی ظہور میں شاآئے تو میں جھوٹا ہوں۔ دنیا مجھ سے کیوں وشنی کرتی ہے اور میر سانعام کو کیوں تبین ویکھتی۔ اگر میں نے وہ کام کرد کھلایا جو سے یا مبدی نے کرنا تھا تو میں ہے ہوں اور اگر مجھ نہوا اور میں مرگیا تو چھرسب گوا ہ رہیں کے میں سے جھوٹا ہوں۔'

(بدرج ٢ نمبر١٩،٢٩ رجول كي ١٩٠١ء ، مكتوبات احمد بيرج ٢ حصداة ل ص ١٦٢)

(غنبيمه تخفه گوزُ و بيص ٢٥ خزائن ڄ ١٥س٧ )

'' نك خطاب سم العزقه''

لے مرزائی ان الفاظ پرغور کریں اور ہندوؤں کی موجودہ ساسی و ندہبی ترقی اور بذرایعہ شدھی ملکانوں کوجذب کرنے کے واقعات سے اپنے گورو کی صدافت کا نداز ہ کرلیں۔ میں مگرمرزا قادیانی و نیا ہے چل ایسے اور کوئی تفسیر شائع نہ کر سکے۔

نوٹ: علاوہ ازیں مرز قادیاتی اپنے ہرمقصد و مدعا میں ناکام ہے۔ جس کی تفصیل آئے معلوم ہوگی۔ مثلاً: اسسسس آتھم میعادییں نہمرا۔ ۳سسمحمدی بیگم کے نکاح کی حسرت۔ ول میں رکھے ہی چل بننے ساسسہ قائٹر عبدالحکیم ومولوی ثناء اللہ وحضرت پیرمبرعلی شاہ صاحب مولوً کی مدخلین کی زندگی ہی میں مرکز ہلاک ہوگئے۔ ۲سسسمولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے مزائی ہوئے کا انتظار کرتے رہے۔ وغیرہ وقیرہ ۔

مع دریں چہ شک مرزائی زندگی اوراس کی موت کے بعد صلیب وجس قدرسیاسی غلبدنیا میں حاصل ہوا ہے اور میسانیوں فی تعداد میں جرسے انگیز ترقی مرزا کوجھوٹا کرنے کے لئے کافی ہے۔ مع خوشامد بھی فی نوڈ می بھی ہے ۔ گرخطاب ملنے کی حسرت کے کردنیا ہے چل ہے۔ اگر کوئی مرزائی کیے کہ آئیس خطاب وصل کرنے کا شوق نہ بھاتو اس کا کہنا سرا سرغلط ہے۔ انہوں نے اس البام کو بطور پیٹیگوئی شائع کیا تھا۔ مرزا قادیائی کوعدالت میں ایک وفعہ حاکم نے کری وے دی تھی۔ اس کاذ کر بطور فخر بیسیوں جگہا بی کا تابوں میں کیا ہے۔ "عنقریب ہے کہ خدااس ملکہ (وکٹوریہ) نورانی وبد کے دل اوراس کے شنرادوں کے دلوں میں نورتو حید نے دل اوراس کے شنرادوں کے دلوں میں نورتو حید نے وال وے سے میں جانتا ہوں کہ یاوگ (انگریز) اسلام کے انڈے ہیں اور نقریب آئیں سے اس ملت کے بیجا ہوں گے اوران کے مندالی وین کی طرف چھیرے جائیں گئے۔" جائیں گئے۔" جائیں گئے۔"

'' قرآن شریف میں ہے کہ آخری زمانہ میں قرنامیں آواز پھو تکی جائے گی۔ تب سب قومیں ایک قوم بن جائیں گی اورایک ہی بذہب پر جمع ہوجا کنیں گی۔''

. (چشمه معرفت باص ۱۲ فرون ج ۳۳ ص ۷۵ حاشید فض )

''قرنامیج موجود (مرزا) ہے۔'' (چشہ معرفت ص ۷۸ برزائن ت ۲۳ س ۸۸ برزائن ت ۲۳ س ۸۸ مر

''مسیح موعود کے ذراجہ خدا تعالی تمام منفرق لوگوں کوایک ندمیب پرجع کرد ہے گا۔''

(چشه معرفت ص ۸۸ فرزائن ت ۲۳۳ ۸۸)

''لیں خدانے تمام تو موں کوایک بنانے اور سب کا ایک ندیب بنانے کے لئے ایک امت میں سے ایک نائب (مرزا قادیانی)مقرر کیا۔''

(چشەمعرفت ص ۸۱، فرزائن ج ۲۳ ص ۱،۹۹ ملخصاً)

'' مجھے اللہ تعالی نے خوشخبری دی ہے کدو وابعض امراء اور ملوک کوبھی : مارے گرہ ہیں۔ مُن کرے گا۔''

'' پھر بعداس کے عالم شف میں وہ باؤشا و دکھلا ئے گئے ۔ جو گھوڑوں پر سوار '' بھے۔''

(تجليات البهيل عا بخزائن ن معص ٩ مه حاشيه)

"الهام بواجمتة لأنم كي جائے كي اور فتح سي كفل كلي بوگ \_"

(الزائداوبام س ٨٥٥ فرزائن يْ ١٣٣ ٢٥)

''البام ہوا تیری طرف نور ہے جوانی کی قو تیں لونائی جا کمیں گی اور تیرے پرز مانہ جوانی

لے محر ملکہ نے مرزائی مذہب قبول ندکیا اور مرزا قادیائی رفصت ہو گئے۔

علیٰ چشمہ معرفت وہی کتاب ہے جس کی نتاریخ طباعت کے چھودن بعد مرز امر گیا۔اب اہل انصاف غور کریں کہ مرز اسپے مشن میں کہوں تک کامیا ہے ہوا؟۔

سے مرزائی بتا تھیں و ویادشا وکہاں میں۔

. ع مرزائیو! نتاؤه وملک کون ماہے جہاں مرزا قادیائی کوفتح ہوئی۔ ھے انعران کے دوسال بعد مرزا قادیائی بڑھاہے ہی میں مرگئے۔ كا آئے گا ... اور تين ئ يون ك طرف بھي تروتاز گي واپس كي جائے گا۔''

(بدر مهما رمنی ۱۹۰۷ ماند کرونس ۱۱۷ حاشیم علی سوم)

" بهم مكيل مين مرين كه بايدينديل ك" (ميكزين ١٩٠٥ و ١٩٠٥ مالذ كروس ٥٩١)

بركات مرزا

"ال برس بورج ارمیهائی جوئے۔" (براجینامدییس تا جزائن خاص ۱۸)
"جب جیرہ بی صدی آجھ شف کے سے زیادہ تندر کی تو ایک دفعاس دجائی گروہ کا خروق جوائے ہوئے۔ کا محدی کے اواخر میں بقولی پادری جیگر صاحب پانگی ایک کہ اس صدی کے اواخر میں بقولی پادری جیگر صاحب پانگی اور تعدازہ کیا گئی کر میانان شد داوگوں کی نوبت پہنچ گئی اور انعدازہ کیا گئی کر قریباً بارہ سال میں اکساؤکم آدمی جاتا ہے۔"

(اروالياويام من الاهم بخرواش ج سوص ١٩٣٠)

'' فقورُ نے محب میں اس ملک میں ایک الکھ کے قم یب اوگوں نے عیسائی مذہب (آئیز کرلیں۔'' ''یہ یا انگل میجی بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے میں اور ایک الکھ سے بھی

يو ۽ '' ٽان ۾ ڪر ۾ ڪيا ڪان ۽ ڪان ماڻ ڪان ماڻ جي ڪان ماڻ ڪي اور پيڪ آهن ڪان ڪي اور پيڪ آهن ڪان کان ڪي ماڻ ڪان گ ان کي لقعد اور ايو ڏو و بيو گي ۔'' ( پيڪير ليد ريا ندس ۽ انجزائن جي 140 م

لے مگرا، ہوری مرے۔

نوٹ: مرزا قادیونی کوایک اا کھوفوٹ کا خواب آیا تھا اور فرشتہ نے پانچ بزار سپاہی وینے کا بعد و کیا تھااوراس فوٹ کاسروز منصور بھی کشف ہے و کھلایا گیا تھا۔

(ادوايس ٨٨ يغزاش ق ١٣٥ ص ٢٩١ عاشيه)

نگر مرزا فادیانی کا بیخواب پورا نه جوا اخیا علیهم السلام کے فواب بھی وہی ہوتے۔ بیں گرمرزا کی بیخواب بھی غلط کل اس طرح محمود این مرزا کو بھی افوائی بند کا کما نڈرا نجیف بنائے جانے کا خواب آیا تھا۔ گر پورا نہ بیوا۔

ع مرزاک بیدائش ۱۲۵۹ هیں ہوئی ہذام زا قادیانی کی تشریف ورک کے ساتھ ہی المداد کی وہا میں گئے۔ فائد براهنا گیا۔ مبدویت کے ارتداد کی وہا میں گئے۔ فائد براهنا گیا۔ مبدویت کے ادعاد کی اندرا کیا اوک تعیمانی ہوگیا۔ یہ وہ زمانہ تفاجیکہ مرزا قادیانی مجددیت ومبدویت سے ترقی کرے میں سے کے مقدار بن رہے تھے۔ میں قادیان کا نے سے حالت بدسے برتر ہوتی گئی۔ گورنمنٹ کی مردم شاری کے ا

مرزا قاد مانی کے مرنے کے بعد مرزامحود قادمانی لکھتے ہیں کہ: ''آج اسلام کی (۱۹۱۴ء میں ) کیا حالت ہے۔ ملک پر ملک مسلمانوں کے ہاتھ ہے نگلا جارہا ہے بیٹس بلکہ سب (تخذة الملوك عن ١٠) ملک و واسے ماتھوں ہے دے چکے ہیں۔'' "اسلام کے لئے تھوڑے دنوں کے بعد کوئی جگد سر چھیانے کی نہ ہوگی۔" (تخة الملوك عن ۱۵)

"اس وقت اسلام کی حالت البی کمزور ہے کہاس سے پہلے بھی نہیں ہوئی۔" (تخذالملوك ع ۲۴)

'' نام ہی اسلام کارہ گیاور نہ کام کے لحاظ سے قواسلام کا کچھ یا تی نہیں رہا۔''

(تخذة الملوك ص ١٩)

'' ہزاروں مسلمان ہیں جواسلام کوچھوڑ کر دوسر سے مُدا ہب اختیار کر بیکے ہیں .... خود (تخذالملوك ١٩٥٠) مادات میں بیبیوں خاندان سیحی ہو بیکے ہیں۔''

''زمانه یکاریکار کر کهدر ماہے کدان ایام میں مسلمان ہی تبیس بلکداسلام کا تنز ل جور ما (تخذالملوك عن ٢٠٠) ہے۔ کیونکہ اسمام ولول سے مٹ چکا ہے۔''

مرزائي جماعت كيخصوصات

''وہ جماعت جومیرے ساتھ تعلق بیعت ومریدی رکھتی ہے وہ ایک سیحی مخلص اور نیرخواہ اس گورنمنٹ کی بن گئی ہے کہ میں دعویٰ ہے کہ سکتا ہوں کہان کی نظیر دوسر ہے مسلمانوں میں یائی تہیں حاتی۔ وہ گورنمنٹ کے لئے ایک وفادار فوج ہے۔ جس کا ظاہر وہاطن گورنمنٹ (تخذقيه مصورة فزائن يتاص ٢٩٢) برطانیہ کی خبرخواہی ہے بھراہواہے۔''

" كونى بهت عمره اور نيك اثر اب تك اس جماعت ك يعض لوگول ميس ظاهرتيين ہوا۔ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص المیت لے اور تبذیب اور یاک دلی

(بقیرعاثہ ً لذشته صغی) 👚 کاغذات کے مطابق ۱۸۸۱ء لیمنی مرزا قادیانی کے منبیج نننے کے وقت پنجاب میں عیسائیوں کی مجموقی تعداد ۹۱ ساتھی ۔اس میں فوجی انگر پزبھی شامل بتھےاوراس وقت غالبًا یہاں کوئی ہندوستانی عیسائی نہ تھا۔ مگر مرزا قاد ہانی کے مرنے کے بعد ۱۹۱۱ء میں صرف ہندوستانی عیسائیوں کی تغداد پنجاب میں ۱۶۳۹ بن۔ جو۱۹۴۱ء میں ۱۶۲۵ سر تک بھنج گئی ہے۔ ل سي بيت كوردوي بي جيلي مرزائي جماعت اقصائ عالم مين تبنيغ اسلام كى علمبروار كهلانى ب مركر كركم كالجبيري خوليه كمال الدين المهوري مرزاني كهمتا به كه (فيها شيا كلي منحدير)

اور پر بیز گاری اورلیسی مبت باہم بیدائیس کی بعض حفزات ایسے کجدل ہیں کا پنی جماعت کے غریبوں کو بھیں یوں کو بھیں بیاں و وہ اور کے تنہر کے سید ہے منہ سے السلام علیم نیل کر سکتے ۔ انہیں علا اور خو فرض اس قدر و بھتے ہوں کہ و داونی اوٹی خو فرض کی بناء پر ایک دوسرے سائٹ نے اور دست بدامن ہوئے ہیں اور ان کار وہاتوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے ۔ بلکہ بسااوقات گالیوں تک نو بت بہنجی ہاور دلوں میں کینے پیدا کر لیلتے ہیں اور کھانے بہنے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں ہے اس میں بیار دلوں میں کینے پیدا کر لیلتے ہیں اور کھانے بہنے کی قسموں پر نفسانی بحثیں ہوتی ہیں۔ میں جہران ہوتا ہوں کہ خدایا کیا حال ہے یہ کوئ تی بہا میں بیار بائی کی بیار بائی پر بیٹھا ہوتو وہ تی ہے اس کو اللہ اس کے وہران کو بینچ گراتا ہے۔ بھر دوسرا بھی فرق ایسے ہیں ہوتا ہوں بھی اور اس کو بینچ گراتا ہے۔ بھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتا اور اس کو گئی گراتا ہے۔ بھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتا اور اس کو گئی گالیاں و بتا ہوا وہ بھارات نکالتا ہے۔ بیر اور اس جواس جمع میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ ہیں دور وہ اور با اور باختیار دل میں بیات پیدا ہوتی ہے کہ مشاہدہ کرتا ہوں۔ ہیں دور قوان بی آدم میں دور اور اور ہیں ہوں۔ ہوتا اور جا اختیار دل میں بیات پیدا ہوتی ہے کہ مشاہدہ کرتا ہوں۔ ہوں وہ اور اس کو بھی ہوں۔ "

(اشتہارالنوائے جلسہ المحقد شہرت القرآن میں ۱۰، فردائن ن ۲ می ۱۹۹۳)

د جہم پر اور جاری ذریت پر فرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ کے جمیشہ مددگار

ر جیں۔'

د ایس یاک باطن جماعت (لیعنی مرزائی) کے وجود سے گورنمنٹ برطانیہ کو خداو

عزوجل کاشکر گذار ہونا جا ہے میں لوگ سے دل اور دلی خلوص سے اس گورنمنٹ کے فیرخواہ اور
وعا گوہوں گے۔'

(دزالہ وہام میں ۱۳۸۸ فردائن جام الاحاشیہ)

مرزائے فلف و خلیفہ مرزائے و نے مرزائیوں کو حسب ذیلی شوفلیٹ عطاء کئے۔
''اس (مرزائی) جماعت کے بعض افراد کی اواا دنہایت ہی گندہ اور شرمناک نمونہ اخلاق کا دکھار ہی ہے اور وہ اپنے خبث یاطن کی وجہ سے دنیا کے خبیث ترین وجودوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ کیاتم قیامت کے دن و العنتیں لئے کر کھڑے ہو گئے جوتم نے و نیا میں (بقیہ حاثیہ گذشتہ منجہ) ''ہم اپنے گریبان میں مندؤال کر دیکھیں کہ آرید جماعت کے مقابل میں مارے قلم سے کہاں تک مستقل او بچر نکا۔ چند ورقوں کے بہفلٹ یا بنگامی پوشر نکال لین و لیے ہی ہود چیزیں میں۔ جیسے ہنگامی جوش کے ماتحت لوگوں کے اندال وافعال مواکر تے ہیں۔'' (مجدد کا الیموں کے اندال وافعال مواکر تے ہیں۔''

کما کیں۔ کیا تم نے بھی شیشہ میں مندیھی ویکھاہے کہ تمہار سے چہروں پروہ رفت وہ نوروہ زمی وہ مبت بھی پائی جاتی ہے۔ جودلوں کی اصلاح کر سکیتم بھیٹر یوں کے چبرے لئے کرفرشتوں کا کام کرنا چاہتے ہوئی اصلاح کے طرح نی نکالے قرآن مجید کواس طرح تھوڑ رہے ہو۔ جس طرح نعوذ باللہ ایک پرانی جوتی کوا تار کر بھینک دیا جاتا ہے۔ خربوزے کوخر بوزہ و کی کررنگ بدل ہے۔ تم خودگندے ہوگئیں۔ "
ہے۔ تم خودگندے ہوگئے۔ اس لئے تمہیں و کی کرتمہاری اوالا ویں بھی گندی ہوگئیں۔ "

. (الفضل مرجون۱۹۳۳ء)

مرزا تودیانی معوث ہوئے سے بری سند مبارک ہو۔ کیا ای جماعت کو قائم کرنے کے لئے مرزا قادیانی مبعوث ہوئے سے بھاؤں مرزا قادیانی مبعوث ہوئے سے بھاؤں مرزا تعدد دنیا کے خبیث ترین وجودوں سے مشاہب رکھتی ہیں۔ جو بھیڑیوں کا چہرہ لے کرفرشتوں کا کام کرنا چوہتی ہے۔ جواصلاح کاطریق لکا لئے تکا لئے قرآن کومنسوخ قرارد سے رہی ہے۔ جن کے افرادگند سے اوران کی اواد میں بھی گندی ہیں کیا اثر محبت کا نتیجہ نکانا تھا؟ اوراس پرسیدالمرسلین ہیں تھے کی ہمسری کا دعوی ۔ (معاذ اللہ)

انجام مرزا

بیل سوتے سوتے جہنم بیل پڑ گیا۔

(البشری هه ٥٣٥ بلیج سوم)

(البشری هه دوم ۱۱، تذکره م ١٨٥٥)

(البشری هه دوم ۱۱، تذکره م ١٨٥٠)

(البشری هساول)

وانیال کی بیش گوئی نقل کر کے کہا۔ ''مسیح موجود (مرزاق دیانی) تیرہ سو پینیتیس جحری

تک اپناکام جلائے گا۔ یعنی چودھویں صدی میں سے پینیتیس برس برابر کام کرتا رہے گا۔''

(تحد گراز دیس سا انبزائن ج ۱۵ سا ۱۹۶ عاشیہ)

( تحد گراز دیس سا انبزائن ج ۱۵ سا ۱۹۶ عاشیہ)

( حدیث اور یا نج ۲۹ میں ۲۰ میری عمر ) ای برس سے جا ریانج کم یا چاریانج کم یا چاریانج کا م ۱۹۶ میزائن ج ۱۹۵ میں ۱۹۰ میا ۱۹۰ میں ۱۹۰ میں

لے مرزا قادیانی بمقام لا ہور ۳۲۲ اے میں میلہ بھدر کالی کے دن بند ہیفنہ (الاؤس) کی بیاری ہے آٹافا ڈامر گیا۔

ع سیم مرزا قادیانی ۱۸ سال کی عمر ۲۷ مرکی ۱۹۰۸ء میں مرگئے۔ان کا سال پیدائش ۱۸۴۰ء بحوالہ کتاب البریہ پہلے درج ہو چکاہے انبیاء جہال فوت ہوتے ہیں۔وہیں دفن ہوتے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی کی لاش کوخر وجال پر سوار کرا کرقا دیان اایا گیا اور وہاں جو ہڑکے کنارے فن کیا گیا۔ نوٹ: ماہ می بین بمقام لا بور رسالہ پیغام سلم کیسے میں مصروف بھے اور اپنی کتاب چشمہ معرفت کی پیمیل ہے بھی ۲۰ ترک ۱۹۰۸ء کو لا بور میں فارخ ہوئے۔ اس کتاب میں ڈائٹر عبدالحکیم کی اپنے سامنے ہلا کت اور اپنی سلامتی کی پیش گوئی کی تھی اور ڈائٹر سیدا تھیم کی پیشگوئی کہ مرز ۲۱ راگست ۱۹۰۸ء تک مرجائے گا۔ نقل کر کے لکھا تھا کہ 'اب بید و مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔'' (چشمہ مرفت ص ۳۲۱،۳۲۱ بنزائن نے ۲۳س ۲۳۷)

حضرت صوفی پیرسید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری بھی قضائے ۱۹ من کا طرح الم ہور بھی قضائے ۱۹ من شاہی مسجد بروز جمع ۱۹۰۸ مرزا کو مقابلہ و مناظرہ کے لئے لیکا رااوراس کی ہلاکت کے لئے جمع عام میں دعا کی اور فر مایا کے مرزا کو تمین دن کی مہات ہے۔
پیر صاحب کی طرف سے روزاند آدمی مرزا کے پاس آتے جاتے رہے۔ آخر بروز اتوار پیر صاحب کی طرف سے روزاند آدمی مرزا کے پاس آتے جاتے رہے۔ آخر بروز اتوار پیر صاحب کی طرف سے روزاند آدمی مرزا کے باس آتے جاتے ہو کہ لاور زنہ ہلاک بوجاؤ کے مرزا کو مقابلہ بیس آنے کہ لا بیجا کہ اب صرف ایک دن کی مہلت ہے۔ تو بہ کر لوورنہ ہلاک بوجاؤ کے مرزا کو مقابلہ بیس آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ سنا گیا ہے۔ بروز دوشنبہ خربوزہ کھانے کے بعد بہیند ہوگیا اور مارفیا کی ذیل نوراک کھانے کی وجہ سے الاوس کی عارضہ لاحق ہوگیا۔ آخر کارمور نو ۲۲ مرکی ۱۹۰۸ء بروزمنگل ایزیاں رگز رگز کر جان دے دی۔ پیغام صلح کی تصنیف ناتمام رہی اور چشمہ معرفت بیں مرزا کے مکان پر حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے کرشن مہاراج کوجاؤ نے کے گئے ہمارے حوالہ کرو۔ اللہ مورکی فضاء کونا موافق و کی کرورالدین نے لاش کو قادیان نے جانے کا فیصلہ کیا اور خجرگاڑی کا لا ہور کی فضاء کونا موافق و کی کرورالدین نے لاش کو قادیان نے جانے کا فیصلہ کیا اور خجرگاڑی کا ایک ڈیدر ہر روکرا کر بتالہ لے گئے اورو ہاں سے لے کرایک جو بڑے کرنارے سے دفاک کیا۔

# حصدوقام

مرزائیوں کےخلیفہاوٌل حکیم نورالدین بھیروی کے حالات ابتدائی حالات

مرزا قادیاتی کے دست راست اور مرزائی سلسلہ کے معاون اعظم تحکیم نور الدین کی پیدائش بھیرہ میں بوئی۔نسب کے متعلق متضادا تو ال لوگوں میں مشہور میں۔ابتدائی تعلیم بھیرہ میں حاصل کی۔اس زمانہ میں استاذ الکل شیخ العصراور رأس الفتہا ،والمحد شین ،سیدالعابدین ،سلطان التارکیون جدی و مواائی حضرت مواانا احمدالدین المحکوی رحمة الله علیہ بھیرہ میں رونق افروز بوئے نورالدین نے اس موقع کو نیمت سمجھا اور حضرت ممدول کی خدمت میں بغرش افا خدتعلیم عاضر ہوا اور اس چشمہ عرفان سے محروم ندر ہا اور طوم عربے سے سند فراغت حاصل کی ۔ ایسے لوگ ایمی زندہ موجود ہیں ۔ جنہول نے اپنے کانوں سے حضرت استاذ الکل کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات سے بھے کہ ''نورالدین مجھے تم سے ہوآتی ہے ۔ تم دین سے دور ہوجا و گے اور ندہب اسلام میں کسی فتہ کا ہاعث ہوگے ۔' اس کے بعد ہندوستان میں کئی جگہ معروف قعلیم رہنے کے بعد مکد معظمہ و مدینہ منورہ بی سفارش سے کتب فرند شخ الاسلام عادف آفندی سے ایک کتاب علی برائے مطالعہ حاصل کی اس کتاب کا دین سے خطوط کھے ۔ آدمی تھیج ۔ مگر وہ کتاب الے کر ہندوستان میلے آئے ۔ حضرت شاہ عبدالتی مرحوم نے خطوط کھے ۔ آدمی تھیج ۔ مگر وہ کتاب واپس نہ ہوئی اور صرف اس کتاب کے گم ہوئے برخافین کتاب کے گم ہوئے برخافین

ترك تقليد

حربین ہے والیسی پرنو رالدین نے و ہابیت اختیار کی اور ترک تقلید پر وعظ کئے اور عدم جواز تقلید پر کتابیں تصنیف کیس بھیر ہ میں ہجان عظیم ہریا ہو گیا ۔حضرت مواا ناغلام نبی صاحب للوگ ،ومولا ناغلام رسول صاحب چودرگ بمولا ناغلام مرتضی صاحب ہیر بلوگ ،حضرت زید ہ

لے حضرت مرحوم خاکسار مؤلف کے جد امجد تھے۔ ظاہری علوم حضرت شاہ عبدالعزیر محدث وہلوگی ومولا نا شاہ محد الحق سے حاصل کے تھے اور فیض باطنی حضرت مجد دیائة الحاضرہ شاہ غلام علی شاہ دہلوگی سے حاصل کیا تھا۔ جامع کمالات صاحب کشف وکرا مات تھے۔ پنجاب میں تنویر قلوب واشاعت وتر و ترج عنوم دیدیہ میں آپ کا نمایاں حصہ ہے۔ متکصوں کے عہد مظلمہ میں حضرت مرحوم اور حضرت کر جامع محبد بھیرہ وحضرت مرحوم کی نلو ہمتی والے ان پاکھی الشان یا دگار ہے کم وہیش نہریں بہادیں۔ جامع محبد بھیرہ وحضرت مرحوم کی نلو ہمتی والے ان کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ تمیں سال لا ہور میں ورس دیا۔ اپنی زیدگی کے آخری ایا م بھیرہ میں گذارے۔ آپ کا مزار مارک حامع محد مجرہ میں ذیارت گاہ ہے۔

مِ كَتِيمَ مِينَ كِدِوهُ كَتَابُ المام طحاويُّ كَيْتَصنيف تَقِي جَوِ بِالكُلْ نايا بِ تَقِي \_

العارفین مولانا عبدالعزیز بگوئ کے و نطول سے ایک فتو کی غیرمقلدین کے خلاف شائع ہوااور محلہ پراچگال بھیرہ میں ناطقہ بند ہوگیا اور محلہ پراچگال بھیرہ میں ناطقہ بند ہوگیا اور نورالدین بھیرہ کی رہائش ترک کرنے پرمجورہو گئے۔ یہاں سے بھاگ کر بھو پال اور وہاں سے جمول پنچے اورا یک امیر کی سفارش سے مہاراجہ جمول کے ہاں بحیثیت طبیب ما زم ہوگئے۔ شیجر بہت

ان دتوں سرسیداحمد علی گڑھی کی تفسیر شائع ہوئی اور ندہب نیچریت کا فروغ ہوا۔ نورالدین نے اس مذہب کو برضاء ورغبت قبول کیا اوراس کی تا سُدیس منہمک ہو گئے۔ چند ہے بھی ویئے اور کیا ہیں بھی فروخت کرائم ۔

چُنڙالويت

بعدازاں مولوی غلام نبی چکڑالوی کے دعاوی من کرحدیث کے متکر ہو گئے ۔گمرابھی اپنے چکڑالوی ہونے کااعلان کرنے میں مذبذ ب نتھ کہ مرزائیت میں پچنس گئے۔

## د ہریت والحاد

دراصل تورالدین صاحب شروع ہے آزادی کے دلدادہ تھے۔ مذہبیت ہے آئیں لگاؤ نہ تھا۔ سادہ مزاج سادہ اورموئی عقل رکھنے والے تھے۔ ہرچکتی چیز کوسونا سمجھ لیمناان کامعمول تھا۔ مجھے جمول کے ایک معتبر ویل نے بیان کیا کہ ایک دفعہ نورالدین قادیائی نے مجھے اپنی ایک تصنیف دکھائی۔ جس میں بیاتا ہت کیا تھا کہ ندا ہب عالم کو منائے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہوسکتا۔ دہریت والحاد کے اس بلندہ کو وہ شائع کرنا بیا ہے تھے۔ گر بعد از اس جمہور کی مخالفت کے اندیشہ ہے شائع نہ کر کیے۔

# مرزاکی مریدی

مرزاغلام احمد قادیانی نے براہین احمد سے کا اشتہار دیا۔ مرزا کی کتابوں کا مطالعہ کرکے نورالدین کو انسیت بیدا ہوئی اور مدت ہے جس بات کی تلاش میں تنے وہ آل گئے۔ مرزائی تعلیم انہیں اپنی طبیعت ومزاج کے موافق معلوم ہوئی ۔ مرزائی تعلیم وہابیت، ٹیجیر بیت، چکڑالویت، دہریت والحاد کا ایک مراب یا نیجوز تنمی رہے نورالدین قادیانی نے فورا قبول کرنیا۔ آئیس دنول میں ارکان حکومت کشمیر کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہور ہے تنے۔ اس لئے اسپے مطب وغیرہ کے لئے کسی سے میدان کی تلاش تنمی ۔ آخر کا رمیا دلیا جہ نے آئیس ملازمت سے سبکدوش کردیا اور ان کا لئے کسی سے میدان کی تلاش تنمی ۔ آخر کا رمیا دلیا ہے۔

ر یاست کی حدود ہے جبر اُاخراج عمل میں آیا۔نورالدین وہاں ہے بھاگ کر قادیان میں فروکش ہوگئے اور مرزا قادیا لی کے گلے لگ کر کہا۔

### خوب گذرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو

### تائيدمرزائيت

اس سے بعد مرزائی ند بب کی تائید میں نورالدین نے اپنا تمام زور قلم صرف کر دیا۔
بعض اسحاب کی رائے ہے کہ مرزا کی قصانیف کا اکثر حصہ نورالدین کی امداد سے مرتب ہوا۔
محمداحسن امروہی ،عبدالکر یم سیالکوئی وغیرہ نورالدین کے ہم خیال قادیان میں جمع ہوگئے اور مرزا کے الہام کے مطابق اسلام کے گھر کو بد لنے اور نورالدین کو کتر نے میں مشغول رہے۔
تورالدین کا ایک بحین کا دوست حکیم فضل وین بھیروی بھی وہاں جا پہنچا۔ مرزانے دعاؤں سے اور نورالدین کے گھر کوئی اولا دنہ ہوئی۔
دعاؤں سے اور نورالدین نے دواؤں سے بوری سعی کی مرفضل وین کے گھر کوئی اولا دنہ ہوئی۔
دوسری شادی بھی کرادی مگر فضل دین ناکام ونامراد دنیا سے رخصت ہوا۔ نورالدین نے مرزا قادیائی خوشی سے مرزا قادیائی خوش سے مرزا قادیائی کی نیوت کی دوکان چلانے کے لئے جب نین ہزار رو بیدویا تو مرزا قادیائی خوش سے محموسنے سے اور بیدویاتو مرزا قادیائی خوش سے مرزا قادیائی کی نیوت کی دوکان چلانے کے لئے جب نین ہزار رو بیدویاتو مرزا قادیائی خوش سے مرزا قادیائی کی نیوت کی دوکان چلانے کے لئے جب نین ہزار رو بیدویاتو مرزا قادیائی خوش سے مرزا قادیائی کی نیوت کی دوکان چلانے کے لئے جب نین ہزار رو بیدویاتو مرزا قادیائی خوش سے میں سے مطابق کی کی دوست کی دولئی دین کے لئے جب نین ہزار رو بیدویاتو مرزا قادیائی خوش سے حصوصنے کے اور بیدویاتو میں کی کی کوئی کی دولئی دین کے لئے جب نین ہزار رو بیدویاتو کی دولئی خوش سے حصوصنے کے اور بیدویاتو مرزا قادیائی کوئی دولئی دین کی کی دولئی میں کی دولئی دولئی کی دولئی دین کا کوئی دین کی دولئی دولئی دولئی دولئی دین کی دولئی دولئی دولئی دولئی دولئی دولئی دولئی دولئی دین کی دولئی د

چه خوش بودے اگر هر يك زامت نور دين بودے هميس بودے اگر هردل پر از نور يقيں بودے (نتان آمانی ۱۸۴۸) جسم ۴۰۰۵)

#### عام حالات

حکیم نورالدین قادیانی سے ملنے والے بیان کرتے ہیں کے مرزائی ندہب کی کامیابی کا دارو مدارنو رالدین کی سادہ زندگی جلم ، مہما نداری اورلوگوں کی آؤ بھگت اورخوش اخلاقی پریٹی تھا۔
سادہ نور عوام اس کی ملاقات کا گہرااڑ نے کر جاتے تھے۔ نورالدین ایک با کمال اور کامیاب طبیب تھا۔ دوردراز سے لوگ اس کے مطب میں حاضر ہوتے تھے اور مرز ائیت کا اڑ لے کرج سے تھے۔ نورالدین اکثر احادیث و تفاسیر کی کہوں پر یاؤں رکھ کریاان پرٹائگیں رکھ کر بیشا کرتا تھا اور وہ ان کے آ داب کا چندان قاکل نہ تھا۔ بوز آصف کی قبر کو قبر سے گا بت کرنا نورالدین کا بی حصر تھا۔
وہ ان کے آ داب کا چندان قاکل نہ تھا۔ بوز آصف کی قبر کو قبر سے گر صلح تا اس کا ظہار نہیں کیا۔
دورالدین کا عقیدہ تھا کے بیش علیدالسلام بے بدر پیدائیس ہوئے۔ گر صلح تا اس کا ظہار نہیں کیا۔
(عصائے موناص راحمی)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نورالدین پر مادہ حسن طنی ایسا عالب تھا کہ اس کے سببیا غلبہ فطرت کے ہا عث عمراً مکار، دغایاز اور فریدوں کے فریب میں بھی آج تار ہااوران کے کہنے کی لخیل، دھو کہ کھا کر بعد تجر بھی کرتار ہا۔ ایسے مواقع کا ذکراس نے اپنے کئی دوستوں سے کیا۔اس لئے یہ بات سب میں اس کے دوستوں تک مشہور ہے کہ اس میں مردم شاس کا مادہ نہ تھا۔مرزاکی صحبت میں رہ کرمزاج میں کس قد رتنون ، درشتی تعلق وغیرہ پیدا ہوگئی تھی۔

كرامات

لا ہور میں مورخہ اسرجولائی ۱۹۰۰ مضمون اسماک باران پروعظ کیا اور بڑی بڑی قشمیں کھا کر مرز اقادیائی کوصادق تابت کرنے کی سعی کی اور کہا کہ مسلمان جب تک مرز اقادیائی کوامام وقت نہ مائیں گے ہرگز بارش کا مزید نہ کی جس گے اور بلیات و یکھیں گے اور بجائے جنڈ کے ان پر آگ برے گی۔ دوسرے دن نورالدین لا ہور سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے خذک کے ان پر آگ برے گی۔ دوسرے دن نورالدین لا ہور سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نزول باران رحمت کا شروع ہوگیا اور اخیر جولائی تک چھم تبہ پرزور بارش ہوئی اور خداوند کریم نے اپنی عاجز مخلوق کو اغوا اور متذبذ بسب سے نجات دلائی۔

(عصائے موی بحوالہ اخبار انکل گزیت ۱۲ رجوال کی ۱۹۰۰ عص

"نفقه ولمي كمالات

نورالدین نے فتو کی دیا کہ میری تحقیق میں تکسیر، تے اور قبقہ سے وضوئییں ٹو نٹا۔ (نیج المصلی مجور فقاد کی احمدیدج اس ۳۷)

نورالدین نے ایک کتاب کا نام فصل النطاب کمقدمته الکتاب رکھا تھا۔ اس نام کے خلاف محاور دعر بی غلط ہونے کا اکثر چرچار ہا۔ شاید اپنے گورو کی سنت پڑمل کر کے غلط نولسی سے کام لیا ہوگا۔ (عصائے موی)

آیک دفعہ مفتی غلام مرتبنی صاحب مرحوم میانوی سے بمقام الا بور بتاریخ \*امرمی ۱۹۰۸ء مکالمہ بوا۔ جس میں نوردین نے اپنے دعوی مسات عیسسیٰ یقیدناً کے ثابت کرانے کے لئے کوئی الیں : لیل بیان ندکر سکے۔ جس میں تقریب تام ہونے کا دعوی کر سکتے اور لا جواب ہوکر غاموش ہو گئے۔
(المظفر الرحانی ص ۲۰۷)

ای طرح ایک وفعہ مول نا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کولونار روی سے سوالات کے جواب میں بمقام قادیان ایسے بدحواس ہوئے کہ اسپے گورو سے لوچھ کر بتانے کا وعدہ کیا۔ مولا نا ممدوح تین دن وہاں مقیم رہے۔ مگر ان کا بیان ہے کہ تورالدین موثی عقل کا آ دی اور بالکل سادہ لوح اسان تھااور حسن طنی کی ہنا ء پریامرز اے عقائد کواینے قد ہب ہے موافق پاکر مرزائی دلدل میں بھنسار ہا۔

و يې رنگ

مرزائیوں کی مایئہ ناز کتاب (عسل منٹی جاس ) میں لکھا ہے کہ تورالدین نے خواب میں و یکھا کہ جناب رسول الٹھائیٹے کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ (استغفر اللہ) مولوی کرم اللہ میں دیکھا کہ جناب رسول الٹھائیٹے کی داڑھی منڈی ہوئی ہے۔ ان میں نورالدین کی اللہ میں صاحب رکیس تھیں کے مقد مات جو مرزا قادیانی کے مہاتھ ہوئے۔ ان میں نورالدین کی شہادتیں ہوئی۔ شہادتوں میں اس قد رجھوٹ بولے کہ لوگ جیران رہ گئے۔ روئیداد مقد مات بنام ''نازیانہ عبرت'' طبع ہو چکی ہے۔ اس میں ایک جگہ فر ماتے ہیں کہ پیغیرصاحب کے زمانہ میں بوسٹ علیہ السام موجود متھے۔ یا علباً بدحواس کے عالم میں کہا ہوگا۔ جھوٹوں کی تعداد صرف آیک ہی بوسٹ علیہ السام موجود میں ہے۔ یہ سے مرزا قادیانی کی صحبت کا اثر تھا۔

## مرزاسےعقیدت

ا کشمعترا شخاص سے سنا گیا ہے کہ مرزا کی عقیدت کا جذبہ کی دفعہ نورالدین کے دل سے جاتا رہا۔ گرچونکہ حسن طنی کا بادہ غالب تھا اور توفیق ایز دی شامل حال نہتی۔ اس لئے توب کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دراصل حضرت اہام اعظم کی تقلید ترک کرنے اوران کی شان میں برا بھلا کہنے کا بتیجہ بارگاہ خداوتھ کی سے اس دنیا میں لی گیا۔ اہام حق کی تقلید سے نکل کر اہام صلالت کی غلامی کا بیٹہ بیٹر فیر اور اس کے حوالہ کردیا۔ غلامی کا بیٹہ بیٹر میں والے کو اور ان کی صاحب شریعت نبی چنانچہ ایک وفعہ کہا کہ: 'میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر میتے موجود (مرزا قادیانی) صاحب شریعت نبی ہونے کا دعوی کریں اور قرآنی شریعت نبی ہونے کو اردیں تو پھر بھی جھے انکار نہ ہوگا۔''

(ميرة المبدى حصداة ل ص ٩٩٠٩٨، روايت نمبر٩٠٩)

مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق میں جواب دیا کہ میر ہے نزدیک اگر مرزا قادیانی کی اوا دیس سے کسی زماندیس کسی کا نکاح محمدی بیگم کی اوا دیس سے کسی لڑکی کے ساتھ ہوگیا تو پیشین گوئی پوری ہوجائے گی۔ (ریویوج نے نمبر ۲۰۱۵ میں ۲۷۹۳۵ میں ۱۲۹۳۳۷) خدا ہے گمراہ کرے اسے کون ہدایت وے سکتا ہے۔ جان بوجھ کر جواندھا ہے اور

سعد سے کرے اس کا کوئی علاج نہیں۔نو رالدین مقل وعلم وخرد مرز اقادیا نی کے حوالہ کر چکا تھا سنوئیس میں گرے اس کا کوئی علاج نہیں۔نو رالدین مقل وعلم وخرد مرز اقادیا نی کے حوالہ کر چکا تھا اور مقل ہے کئی جگہ کام لینا جائز نہ جمحتا تھا۔

مرزائيوں ميں درجه

مرزائے قادیانی نے اپنی تصانیف میں کئی جگہ نورالدین کی بڑی تحریف کے ہے۔اسے فاروق اور حکیم الامند کا خطاب دیا گیا۔ (عسل صفی صم ۱۹۳ میں کا مرتبہ صدیق آ بڑو دوسر ہے صحابہ کے برابر تھا۔ مرزا قادیانی نے ایک دفعہ کہا تھا۔ جس نے ابو برگر گودیکھنا ہو جمر فاروق گود کھنا ہو،ابو ہرری ،ابوذر ،سلیمان ،عمان گاور کھنا ہو وہ نورالدین کودیکھ لے۔ (استغفی الله چه نصبت خالی واجا عالم بیال)

مرزائے مرنے کے بعد بالا نفاق نورالدین خلیفہ قرار پایا۔ چیسال خلیفہ رہا۔اس کی زندگی میں کسی قشم کا اختلاف مرزائیوں میں رونما نہ ہوا۔اس کی افضلیت سب کے نز دیک مسلم تھی۔اس لئے کسی دعویدارخلافت کومقا ہلہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔

مرزا قادیائی نے نہایت ہوشیاری سے نورالدین کے ذریعیہ اپنے مشن کو کامیاب بنایا۔ ہرونت ان کا دل بہلانے میں (خوداورائل خانہ سمیت)مصروف رہتا تھا۔ جب بھی نورالدین کہیں باہر جاتا تھا۔ تب بھی اسے خوش رکھنے کے لئے خطوط کا سلسلہ جاری رکھتا تھا۔ جن میں اس کی حد درجہ خوشامد کی جاتی تھی۔ چتا نچیذیل میں مرزا کے دوخط بنام نورالدین تقل کئے جاتے ہیں۔ جن میں نورالدین کواز واج مطہرہ کامعزز خطاب دیا گیا ہے۔

مخدوی ومکری حضرت مولوی عکیم نورالدین صاحب

السام علیم ورحمت الله و برکانه یقین که آن مکرم بخیر وعافیت بھیرہ المیں بینج گئے ہوں گئے۔ بیں امیدرکھتا ہوں کہ خداتعالی بہر حال آپ ہے بہتر معاملہ کرے گا۔ میں نے تنی دفعہ جو توجہ کی توکوئی مکرہ و امر میرے پر ظاہر نہیں ہوا۔ بشارت کے امور ظاہر ہوتے رہے اور دو دفعہ خداتعالی کی طرف ہے بیالہ ام ہوا۔ 'انسی مع کے ما است مع وادی 'ایک دفعہ دیکھا گیا کہ گویا ایک قرشتہ ہے۔ اس نے ایک کافذ پر مہر لگا دی اور و ومہر دائرہ کی شکل پرتمی ۔اس کے کنارہ پر محیط کی طرف اعلیٰ کے قریب کھا تھا۔ ورد میان میں بیامبارت تھی۔ از دائ مطہرہ بمیری دائست طرف اعلیٰ کے قریب کھا کو رائد مین خاص میں از وان دوستوں اور رفیقوں کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے بیم عنی ہوں گے کو رائد مین خالص دوستوں میں ہے بیالے میں نے ایک خواب دیکھا کو رائد مین خالص دوستوں میں ہے بیالے میں نے ایک خواب دیکھا کو رائد مین خالمیں بیاتے ہیں۔ فلال فلال اپنے اخلاص بیاتی تم تیں۔ کو کہتا ہے کہ تمہاری بیاتی کھی کے تو میں دوستوں میں ہے ایک خواب دیکھا کو رائد میں تو تم تم تیں۔ کو کہتا ہے کہ تمہاری بیاتے میں۔ فلال فلال اپنے اخلاص بیاتی تم تیں۔ کو کہتا ہے کہ تمہاری بیاتے میں۔ فلال فلال اپنے اخلاص بیاتی تو تم تیں۔

لے مرزا قادیانی کوفکر دامنگیر ہوا کہ کہیں نورالدین بھیرہ میں رہ کرکسی نیک سحبت کا اثر قبول کر کے مرزائیت تڑک نہ کردے۔اس لئے یے خوشامدے بھراہوا حط لکھا۔

ربات میں اس فرشتہ کوا یک طرف لے آبیا اور اس کو کہا کہ لوگ پھرتے جاتے ہیں۔ تم اپنی کہو کہ تم مسلطرف ہوتو اس نے جواب ویا کہ ہم تو تمہاری طرف ہیں۔ تب میں نے کہا کہ جس حالت میں خدا تعالیٰ میری طرف ہے تو جھے اس کی ذات کی تشم ہے کہا گر سارا جہان پھر جائے تو جھے کچھ پر واہ نہیں۔ پھر بعداس کے میں نے کہا کہ تم کہاں ہے آتے ہواور آئکھ کی گل اور ستھ البام کے ذرایعہ سے یہ جواب ملاکہ 'اجئی من حضرہ الموقد ''میں نے سجھا کہ چونکہ اس بیان ہے جو فرشتہ نے کیا وتر کا انظام ناسب تھا کہ وتر تبااور طاق کو کہتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کانام الوتر بیان کی شریعت سے تشویش ہوئی الور پھر سوگیا۔ تب پھرا یک فرشتہ آیا اور اس نے ایک کاغذ پر مہر نگادی اور نشش میر جوجھپ گیا دائرہ کی طرح تھا اور وہ اس قدر دائرہ تھا۔ جوذیل میں گھتا ہوں اور تمام شکل بہی تھی۔

(1) 1) E41.3

جھےدل میں گذرا کہ بیمیری دل شکنی کا جواب ہے اوراس میں بیا شارہ ہے کہ ایسے فالص دوست بھی ہیں۔ جو ہرایک فخرش سے پاک کئے گئے ہیں۔ جن کا اعلیٰ نمونی آپ ہیں۔ والسلام فاکسارغلام احمداز قادیان بخدمت اخو یم کیم فضل وین صاحب السلام فلیکم!

# مرزا كادوسراخط

مخدومي ومكرى اخويم حضرت مولوي صاحب سلمه

السلام ملیکم ورحمت القد و بر کاند! عنایت نامه پینچ کریا عث مشئوری ہوا۔ عام طور پرلوگ آن مگرم کے استقلال کو بڑی تعجب بی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ در حقیقت اللہ جل شاند کے بندے جو اس کی ذات پرتو کل رکھتے ہیں۔ان کے لئے خدا تعالیٰ کافی ہے۔ کی رابدرئیس کی کیا پرواہ ہے۔ جبکہ اس بات کو مان لیا خداہے اور ان سفنوں والا کہ ایک طرفتہ العین میں جو چاہے کر دیو ہے۔ تو پھر ہم کیوں غم کریں اور زیدو عمر کی ہے التفاقی ہے تاراکیا تقصان آپ کواپے بہت سے برکات کا موردینادے کہ آپ نے اس عاجز کی لندوہ خدمت کی ہے کہ جس کی تظیراس زمانہ میں ملنا مشکل

لے معلوم ہوا کہ پہلے جونسم کھائی تھی کہ مجھے پرواہ نہیں وہ نسم جھوٹی تھی۔مرزا قادیائی فسمیس کھانے کے عادی تھے۔ان کی دوسری قسموں کا حال بھی اس مے معلوم ہوسکتا ہے۔ ملے مرزا کوخود بھی تعجب تھا۔دل میں خوشی ہوگی کہ عجب آ دمی ہاتھ آیا ہے ۔جس میں عقل خرد کانا منہیں۔

ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ چونکہ انسان کے بعض اخلاق تخفیہ کا خلقت پر ظاہر ہونا کی مسم کی تکلیف پر موقوف ہے۔ اس لئے وہ رہیم وکر بم اپنے منتقم الحال بندوں پرحوادث بھی ناز ل کرتا ہے۔ تاان کے دونوں مسم کے اخلاق جوایا مراحت اور ایام رنج ہے متعلق ہیں ظاہر ہوجاویں۔ اس وجہ ہے ہم خداتھا لی کے مشیت میں تھنچ جے جاتے ہیں۔ تاجو کچھ ہمارے اندر ہے خاہر ہوجاوے۔ اس کا عربز کا پہا بھا جس میں ویک دوالہام درج ہیں۔ شاید بہنچ کیا ہوگا۔

والمازميا

خ أسبار! غلام احمد قاديان مع ستمبر 1**۹۹**.

منقول از زمیندار ۱۹۳۸ نومبر ۱۹۳۲.

انجام: کیم نورائدین قادیاتی نے اپ مرف سے پندروز پہلے میرے اپ کرم حضر سے بندروز پہلے میرے اپ کرم حضر سے زید قالعارفین مولانا محمد فا اگر بگوئی کی خدمت میں ایک عریض کھیا۔ بس میں خاندان بُوید کے اخلاق کر میانہ وعنایات کا فکر کرنے کے بعدا پنے لئے دعا کی درخواست کی تھی اور اپنی عمر کے آخری افعال سے خلاج ہوتا تھا کہ نورالدین کو تنہید و بھی ہے۔ سنا گیا ہے کہ مرنے سے آٹھ دن پہلے جمرہ کے اندر ہی دہا۔ میرے مضرت بھائی سا حب مرحوم فی مایا کرتے تھے کہ اقلینا تو ہکر کے مراہے۔ واللہ اعلم بحقیقة الحال! میں معرفوم الدین کا دہائی نے ۱۹۱۳ء میں انتقال کیا اور اس کے بعدامت مرزانہ میں کی بعدامت مرزانہ میں

افتراق وانشقاق كابازار مرم بموكيا-

## حصيهسوم

مرزائیوں کے فرقے

تحکیم نورالدین قادیانی کی وفات کے بعد امت مرز ائیا انتقاف عقائد کی انا ہے گئی الصول میں منقسم ہوگئی۔ان میں سے اگر چدلا ہوری وقادیانی زیادہ مشہور ہیں سگر دوس نے کئی تھے اپنی آخر قد انداز سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔اس لئے ان کا مخصر تذکرہ قار نمین کی دیجی کے لئے درج کیا جاتا ہے۔
لئے درج کیا جاتا ہے۔

محمود رہے: اس فرقہ کا مرکز قادیان ہے۔اس لئے بیفرقہ قادیانی تھی کہا تا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کابڑ افز کامرز امحموداحمداس گروہ کا امام یا چیشوا ہے ( '' ٹ کال دمہر ۲۰۰۱ء میں یا نچواں سوار مرز امسرور قادیانی ان کا چیف گرو ہے۔مرتب ) یہ وگ مرز اکی نبوت کا اعلانیہ پر چارکرتے ہیں اور مرز اے تمام دعاوی کواس کے اصلی الفاظ ہیں سیجے وورست تشلیم کرتے ہیں۔ مرز اقادیائی کے دعوے سن فسرق بیسندی و بین المصطفیٰ ما عرفنی و مار آی کے مطابق قادیائی کو می الله کی اور تھے ہیں اور وللا خرق خیر لك من الاولیٰ کے مطابق مرز اکی بعثت کو بعثت اذل لین رسالت ما سیالی سے افضل اعتقاد کرتے ہیں۔ اس جاعت كا ايك شاعر كہتے ہے ك

محمد پھر اثر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیان میں

(اخبار بدرج ۲ثبر۳۴۳۹ ۱۱،۲۵۰۱ کوبر ۲۹۰۱ء)

مرز انجود احمد کو بیلوگ فخر الرسلین لکھا کرتے ہیں۔ مرز اغلام احمد نے اپنے اس لڑ کے کی تعریف میں لکھا تھا کہ:

> اے فخر رسل قرب تو معلوم شد دیسسر آمسدهٔ از راه دور آمسدهٔ

( تذكره ص ۱۵ اضع سوم )

مرزائھود کے عقائدور بارہ مرزاغلام احمد قادیانی ملاحظہ ہوں۔ مرزا قادیانی بلحاظ توت کے ایسے ہیں جیسے اور پیغیبراوران کامکر کافر ہے۔ (انفطل ۱۹۱۲ء نبر ۱۹۲۳س ۸)

جومرزا قادیانی ئونییں مانتااور کافر بھی نہیں کہتاوہ بھی کافر ہے۔

ا سر بی کریم کا نگار تفرہ ہو جو ج موقود ( مرزا قادیا کی ) کا انکار بھی تفرہے۔ لیونکہ ہے۔ معود ( مرزا قادیا ٹی ) نبی کریم ہے کوئی ا نگ چیز نہیں ہے۔اس کئے اگر مسج موعود کا مشر کا فرنہیں ہے تو نبی کریم کامنکر بھی کافرنبیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں آپ کا اٹکار گفر۔ گمر دوسری بعث میں جس میں بقول میچ موعود آپ کی روحانیت اتو ٹی اکمل اوراشد ہے۔ آپ کا اٹکار گفرنہ ہو۔'' (کلمة الفصل میں ۱۳۲۸)

''مرزا قادیانی بعض الوالعزم نبیوں ہے بھی آئے فکل گیا۔'' (حقیقت المعوۃ ص ۴۵۷) ''تمام انبیاء کیبیم السلام (جس میں نبی کر پیم آفیظی بھی شاش میں) پر فرض ہے کہ سیج موعود (مرزا قادیانی) پرابیان لا کمیں تو ہم کون میں جو نبدہا نمیں۔''

(الفضل ج سهم المنبر ٣٨ بموردة ١٩١٥ منبر١٩١٥ )

'' کیایہ پر لے درجہ کی بے غیرتی نہیں کہ لانسف رق بین احد من رسلہ میں وا وُو علیہ السلام اورسلیمان علیہ السلام ، زکر یا علیہ السلام ، یجی علیہ السلام کوشائل کرتے ہیں ۔ وہاں سے موعود چیسے عظیم الشان نبی کوچھوڑ ویا جائے۔'' موعود چیسے عظیم الشان نبی کوچھوڑ ویا جائے۔''

''مسیح موعود نے خطبہ الہامیہ میں بعثت ثانی کو بدر کانام رکھا ہے اور بعثت اوّل کو ہلال جس ہے ارزم آتا ہے کہ بعثت ثانی کا کافر بعثت اوّل کے کافروں سے بدتر ہے۔''

(الفضل من ١٥٥١ر جوال كي ١٩١٥ء)

مرزاجمودا پے متعلق کھتے ہیں کہ:''جس طرح مسے موعود کا افکارتمام انبیاء کا افکار ہے اس طرح میر اانکارتمام انبیاء بنی اسرائیل کا افکار ہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔مراا نکار دسول اللّٰہ کا افکار ہے۔جنہوں نے میری خبر دی۔'' (الفشل قادیان ج ۵نمبر ۲۲۴۳ رتبر ۱۹۱۵ء)

''و و خلیفه اسلامی جس کی اتباع تمام مشرقی ومغربی دنیا پرفرض ہے۔ وہ میں ہول۔'' (ربویو آف بلیجیزج ۴۳ نیبر۱۹۳۰ میں ۱۹۲۴ء)

ا ہے والد کے متابعت میں مرزامحود نے جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ کی و فاداری کے راگ الا ہےاور کہا کہ اگر مجھ پر ہارخلافت نہ ہوتا تو میں رنگروٹ بن کرفوج میں جمرتی ہوجاتا۔ 1919ء میں جنگ افغانستان کے موقع پر افغانستان کو کھیلنے کے لئے احمدی رحمنٹیں جمرتی کرنے کا اراد و کیا۔ بغداد و بیت المقدس کے فتح ہونے پر فادیان میں جشن چراغاں متایا گیا۔ اس دن منارق الکھن نے قادیان برگیس کے ہنڈ سے روشن سے اور جزیرۃ العرب پر غیرمسلموں کے قابض ہوجانے

لی خوتی میں ہر قادیا نی فرط مسرت ہے بھو لے نہ ان تھا۔ آئیں اپنے نبی کے مشن کاثمرہ نظر آر مإ تھا۔مرزاممحود کے حال حیلن واخلاق کے متعلق کی روایات مشبور تیں۔ اس کے عبد شاب اور لڑکین کے کئی قصے زبان زوخلائق میں ۔مرزاغلام احمد کے میا منے بھی اس کے برے حیال چکن ک شکائتیں ہوئی تھیں۔ چنانچہای زماندمیں ایک لڑکی کے ساتھ نا جائز تعلق کا الزام اس پرلگایا گیا تھا۔ عهد خلافت میں بھی مرزامحود کے شی فی النوم ، کنار بیاس ، کے خاص مشاغل مدر سه نسوال وغیر ہ ك متعلق اخبارات مين كني بيان شائع بو يجك بير رمواها فاعبد السريم صاحب الدير مربله امرتسر اوران کا خاندان یکا مرزائی تقااور و و بهشق مقبر و کا مَت بھی حاصل کر بھے تھے۔مگر مرزامحمود کی عیاشیوں اور دیگر کاروا ئیوں ہے واقف ہوکران کی آئکھیں کھل گئیں اور خدا کے فضل وکرم ہے انہیں دویارہ داخل اسلام ہونے کی تو فیق حاصل ہوئی ۔مواا نامدوح نے بذر بعداخیار مباہلہ مرز ا محمود کوم مالمہ کے لئے چیننج و بارگرمر زامحبود نے ممایلہ قبول کرنے کی بھائے ارکان المجمن ممایلہ کے خلاف اینے مریدوں کواشتعال دارایا۔ آخر کارمولانا کواعلا وکلمۃ الحق کی یا داش میں فادیان سے جلاوطن ہوتا بڑا۔ ان کے مکانات سورٹ کی روشتی میں دن کے وقت جلائے گئے۔ ہزار بارہ پید کا سامان نذرة تش كرديا گيا اور مولانا عبدولكريم بر قاحلانه تعمله بوا اور ان كے ايك ہمرا ہى مسترى مجمد حسین صاحب پٹالوی شہید کردئے گئے ۔گلراکھ داللہ کہ مولا ناممروح نہایت صبروا متنقامت کے ساتھ امرتسر میں روکرا خبار مباہلہ کے لئے قادیان کے سربہۃ رازوں کا انتشاف کررہے ہیں۔ مرزامحودانگشتان کی سیاحت بھی کر چکاہے۔ وہاں اس منے احمدیت یعنی مرزائیت پر ا کمک نیکچر دیا تھااورلنڈ ن کے لڈ گیت میں اقامت اختیار کی تھی۔مرزائیوں نے اس وقت اعلان كرديا كداحاديث من جوآيا ہے كذيح عليه انسام دجال كوباب لدل بيتل كريں كے رو وپيشين گوئی بوری ہوگئی ۔ مرزامحود کا انگلستان کے اخبارات میں مرزامحبود نے ہزار ہارویہ برج کر کے

ا بنی ذات کے متعلق پرا پیگنڈا کیا۔ لنڈن کے اخبارات میں برہو کی نیس خلیفۃ اسیح (تقدی مآ ب خلیفۃ انمسیح) کے لقب سے اس کا ذکر کیا گیا۔ عوام نے سمجھا کہ دراصل خلیفہ صاحب کا نام لل سیح

ہے۔ کیونکد انگریزی میں خلیف ال مسج شائع ہوا تھا۔ اس لئے اس کانام کل مسج مشہور ہوگیا۔

لے کتب بغت اور کتب احادیث میں لدا یک گاؤں کا نام ہے۔ جوفلسطین میں ہے۔ مرزائیوں نے فن تاویل میں تمام گذشتہ طور فرقوں سے فوقیت تامہ حاصل کر لی ہے۔ دمشق سے مراد قادیان ابن مریم سے مراد فلام احمد لدے لنڈن کا لڈگیٹ مینار وشرقی سے مراد قادیان کا مینار و۔ غرض مرز ایوں کے نزدیک محمد بیٹے کے قعلیم ایک معرشی۔

تد بہب مرزائیت کی بینچ اور پر اپیگنڈ اسے فن میں مرز ایمحود اپنے والد سے زیادہ ماہراور بھوشیار ثابت ہوا ہے۔ گورشنٹ برطانیہ کو ہرحال میں اسپنے موافق رکھنے کے لئے خوشامد و بیا پلوی اور اظہار و فاداری میں کوئی غدار ملت اس کا مقابلہ نہیں کرسکتار مما لک غیر میں اس کے کی سبلغین خد مات خصوصی پر مامور بیں اور ان کی خد مات کوخد مات اسلام خاجر کر کے ساد واوح مسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈاا جاتا ہے۔ اکثر بخیر جامل اور خی کے دلداوہ جنتمین آئیس مبلغ اسلام اور جیبوں پر ڈاکہ ڈاا جاتا ہے۔ اکثر بخیر جامل اور خی کے دلداوہ جنتمین آئیس مبلغ اسلام اور خوام اسلام اور خوام اسلام کی پیند کا میکن کر ان کو جو کا کی ہیت کا میکن کر ان کو چین کا بیت کا میکن کر ان کو چین کی کر کہا ہوگئے۔

یاران چه عجب راه دورنگی دارند مصحف به بغل دین فرنگی دارند

مرزائیوں کی غیرممالک میں تبلیغ کی حقیقت حسب زبل تصریحات ہے واضح ہوسکتی ہے۔قار کمین بعداز ال الفاظ کا مطالعہ کر کے انداز ونگالیں۔

خواجہ کمال الدین مرزائی لکھتا ہے کہ:'' قادیائی بھائیوں نے جاکرولایت میں کہا کہ احمدی فرقہ دوسرے مسلمانوں ہے انگ ہے ۔۔۔ قادیائی دوستوں نے ماسر پیغیبر (مرزاصاحب) کا فلسنہ بھی انگلتان میں پیش کر کے دیکیولیا۔ یہ پچیلا امر ہی انگلتان میں انگر تی کی روک کا باعث ہوگیا۔۔۔۔ قادیائی مبلغین میں سے ایک نے پیطر یقہ اختیار کیا کہ اتوار کے دن وہ واٹرلواشیشن پر آجاتے۔۔۔۔۔اوراس نو ویں رہتے کہ کون لندن سے مبدوو کنگ کی طرف جار ہا ہے۔ اگر انہیں کسی ایسے محض کا پہتا تیا جا تو اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹہ جانے اور وہ کنگ تک حصرت مرزاصاحب کی نبوت کی تلقین کرتے۔

چنانچدایک دن ملک بلجیم کی ایک نومسلم خانون این بچوں کو لے کرووکنگ آرہی تھی۔ تو اس کے ساتھ قادیانی مبلغ بھی بیٹھ کے اور نبوت ایم رزایر زور دینے لگے۔ اس پر خانون نے کہا ۔۔۔۔ کہ بری سے بڑی بات جوتمہاری تقریر سے جھے نظر آئی ہے وہ یہ نب کہ محمد کے ماتحت ایک چھوٹا پیٹیبر پیدا ہوا۔ ہم تو اب تک بڑے پیٹیبر سے عہدہ برآ نبیس ہوئے جس وقت ہم بڑے پیٹیبر کی تعلیم پر پورے عامل ہوجا ہیں گے اس وقت چھوٹے پیٹیبر کا بھی خیال کر لیس بڑے یہ بالفاظ ۔۔۔ قادیانی جماعت کے خور کرنے کے قابل ہیں۔ وہ مملی رنگ کو اپنے سامنے رکھیں ۔ آخرانہوں نے دیکھوٹ لیا کہ جن می وجوہ سے انہوں نے اوّل جرمن اور بحد میں اپنے امریکن مشن کی ہورہی ہے۔''

(محددكائل ص ٨٨،٨٨)

مرزانلام احمد قادیانی تکھتے ہیں کہ ''میں گورنمنٹ کی پیٹکل خدمت وہمایت کے لئے الیی جماعت تیار کرر ماہوں جوآڑے وقت میں گورنمنٹ کے تالفوں کے مقابلے میں لگئے الی جماعت تیار کرر ماہوں جوآڑے وقت میں گورنمنٹ کی عملداری میں ہے۔خدا گورنمنٹ کو کھونمنٹ کو کھونمنٹ کو کھونمنٹ کو کھونمنٹ کو کھونمانٹ کو کھونکا اور جد هر تیرامنہ ہوگا ای طرف خدا کا ہوگا اور جرامنہ گورنمنٹ کی طرف ہے۔'' (الہای قائل نمر ۱۸مری) انگلفید کی طرف ہے۔'' (الہای قائل نمر ۱۸مری) انگلفید کی طرف ہیں۔اس گروہ میں بہت سے سرکار ''جارے گروہ میں بہت سے سرکار انگریزی کے ذی عزت عہدہ دار ہیں۔'' (کتاب البرییں ۱۸مزائن تا ۱۲مری ۱۲مری ماشد) .

لے مرز ائیوں کی بھی اسلامی خدیات ہیں جن کاڈ منڈورا پیما جاتا ہے اور سادہ اور ہوا م انہیں مما لک فرنگ میں اسلامی بلغ تصور کر لیتے ہیں اور انہیں چندہ دیتے ہیں اور مرز الی جموم جموم کر کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے مغرب میں اسلام کا جمنڈ اگاڑ دیاہے۔ خافہم! (مؤلف) کے لیتی اہل جرمن وامریکہ قادیائی جماعت کو انگریزی جاسوں بھھنے سکے اور مرز اغلام احمد کی نبوت کا پرچار نہ ہور کا۔

س يعنى مرزااورمرزائيول كاقبله أنكريزي مفافهه!

سی (بخاری بناص ۱۳۱۳ کاب الجہاد باب دعا السنبی شکرت الی الاسلام والمنبوة) میں روایت ہے کہ قیصر روم نے الوسفیان ہے دریافت کیا کہ تغیر اسلام کے ماننے والے مسکین غریب لوگ زیادہ میں یا سردار اور توی لوگ؟ ۔ الوسفیان نے جواب دیا۔ مسکین اور غریب لوگ برقل نے اس جواب پر کہا کہ ہرا یک نبی کے پہلے ماننے والے مسکین غریب لوگ بی ہوتے رہے ہیں۔ اس جواب پر کہا کہ ہرا یک نبی کے پہلے ماننے والے مسکین غریب لوگ بی ہوتے رہے ہیں۔

مرزامحمود کہتا ہے کہ:'' گورنمنٹ کی الیمی ضدمت کرتے ہیں جو یاٹ یا کی ہزاررد پیا (الفضل قاديان تا عالم ٧٦، كم رابريل ١٩٣٠) شخفوا دیائے وا<u>لے نہیں</u> کرتے۔'' م زامحمود۱۹۱۴ء ہے لےکر۱۹۲۳ء تک اٹل اسلام ہے ترک تعاون مرفمل پیرار ما۔ای نے مسلمانان عالم کو کافر معربقد اور وائر واسلام سے خارج قرار ویا اور ان سے رشتہ ناطہ و برادر کی ئے تعلقات قائم کرنا۔ان کی شادی یا تمی کی رسو مات میں شریک ہونا۔ بلہ اِن کے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھناا ہے سریدوں کے لئے ناجائز وحرام قرار دیا۔ تکر۱۹۲۳ء کے بعد کسی المیٹنگل مصنحت ہے مسلمانان ہند کی قیادت ورہنمائی کاشوق اس کے دل میں ساچکا ہے۔انہیں کافروں ، مربلہ وں اور بے دینوں کی بھانگی و بہبودی کا فکر بقول مرزا ئبان اسے ہروقت ہے چین کئے رکھتا ہے۔ فتنۂ ارتداد کے زیانہ میں بے شارمرزائی حلقہ ارتداد میں مبعنین اسلام بن کریکنیجے۔ ملائے اسلام ای وقت ان عرعز الم كوتاز كئے تھے محر مدعیان قیادت یعنی نی ظلمت كے شيدائيوں نے ہر جگد علمائے اسلام کا استخفاف کیا اور قادیا نیول کی اسلامی جدردی کاشکریا داکیا گیا۔ مرزائیوں نے تبلیغ وانسداد فتنهٔ ارتداد کے لئے لاکھوں روپیہ نسلمانوں ہے وصول کیا اوراس کا متیجہ یہ نکلا کہ ۱۹۳۲ء کے جلسۂ قادیان میں اعلان کیا گیا کہ مہاندھن ( حلقہ ارتداد ) ہے احمدیوں کا قافلہ غلام احمد کی جیئے کے نعرے لگا تا ہوا قادیان پہنچا ہے اور احمدیت وہاں اچیمی طرح میسیل رہی ہے۔ گویا آ ریہ بننے ہے نیج کر ملکانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے لاکھوں روییہ کےصرف ہے مرزائی بن ٌ ٹی مجمد رسول الٹیوائیٹھ کی امت ہے نکل کر قاویا ٹی ٹی کی امت میں شامل ہو گئے ۔

اا ہور کے ایک ہندوراجپال نے ایک دلا زار کتاب رگیا رسول تصنیف کی جس سلمانان ہند میں ایک بیجان عظیم ہر پاہوگیا۔ قادیا نیول نے قیادت کا موقعہ ہاتھ ہے نہ جانے دیا۔ ہزے ہزے ہزے ہو بیجان عظیم ہر پاہوگیا۔ قادیا نیول نے قیادت کا موقعہ ہاتھ ہے نہ جانے دیا۔ ہزے ہر جانے ہوکر ہڑے ہوکر ہڑے ہوکر ہڑے ہور ہر وی اس کے ساتھ معاشر تی وتجارتی کے درود یوار پر چپیاں ہونے نگے۔ جن میں مسلمانوں کو ہندہ وُں کے ساتھ معاشر تی وتجارتی متفاطعہ کی تنقین کی جاتی ہی ۔ اس زمانہ میں عام طور پرلوگ مرز انیول کو نبی اکر می اللہ کے عاشق اور اسلام کے بہادر سپانی خیال کرتے تھے۔ مرز امحمود نے اپنی جماعت کی وسیع تنظیم کے ذرایعہ اپنی تیادت کا ڈھنڈورہ پٹوایا اور سادہ لوح مسلمانوں سے لاکھوں کی تعداد میں دستی کو آر دیے میمور بل دائیسر انے کے نام بجوایا۔ جس میں انبیاء ویا نیان ندا ہب کی تو بین کو جرم قر ار دیے میمور بل دائیسر انے کے نام بجوایا۔ جس میں انبیاء ویا نیان ندا ہب کی تو بین کو جرم قر ار دیے میمور بل دائیسر انے کے نام بجوایا۔ جس میں انبیاء ویا نیان ندا ہب کی تو بین کو جرم قر ار دیے میمور کی در تمدین کی تو بین کی تو بین کو جرم قر ار دیے کا در ترمیم کو بھر کی رکھوں کی مطالبہ کیا گیا تھا۔ چنا نچہ گور نمنٹ نے تعزیرات ہند میں میکون در ترمیم کو بھر کی رکھوں کی بیا ہوں کی تعداد میں دیا تھا۔ بین تھا۔ پور ترمیم کو بھر کی رکھوں کی تعداد میں دیا تھوں کی تو ترمیم کو بھر کی رکھوں کی تعداد میں دیا تھوں کی تعداد میں دور میں دیا تھوں کی تعداد میں دیا تھوں کی تعداد میں دور کی تعداد میں دور میں دور کی تعداد میں دور کیوں کو دور کی تعداد میں دور کی تعداد میں دور کیا تھوں کی تعداد میں دور کی تعداد میں دور کیا تھوں کی تعداد میں دور کی تعداد کی تعداد میں دور کی تعداد میں دور کی تعداد میں

مسلمانوں کی خوشی کی کوئی انتہاء ندر ہی۔ گراس جا ابازی اور فریب کی حقیقت جلد ہی فاہر ہوگئی۔ مرزائیوں نے مرزاغلام احمد قادیائی کو بھی بانیان ندا ہب اور انبیاء میں فاہر کیا اور اس کی ذات پر بھی تکت جینی ہموجب قانون جرم قرار دی گئی۔ اب تک کئی خاد مان اسلام اس قانون کی زومیں آ چکے ہیں۔ گر بدگوومف داشخاص ابھی تک محفوظ ہیں۔ غازی علم الدین شہید کے فیجر نے راجپالی فتنہ کا خاتمہ کر دیا اور اس سے عاشق رسول نے اپنی جان عزیز اس مقصد کے لئے قربان کردی۔ مسلمانوں کی حیرت کی کوئی انتہاء ندر ہی۔ جب انہوں نے مدعمیان تحفظ ناموس شریعت کردی۔ مسلمانوں کا حیث اور اس کے چیشوا مرزامحود کی زبان سے علم الدین کی ندمت کے الفاظ سے اور تا دیان کے مرکز دوروں اور ان کے چیشوا مرزامحود کی زبان سے علم الدین اپنے گناہ سے تو بہرے۔ اس سے تادیان کے مرکز دورون سے جوشر غاقا بل معافی تبیں۔

(الفضل قاديان ت٢ انمبر٦ بهن ٤٨ مور فد ١٩٢٩ يل ١٩٢٩)

اس کے بالعکس حاجی مستری محمد حسین صاحب بٹالوی شہیدؓ کے قاتل محمد علی مرزائی کی تعریفیں کی گئیں اور چیانس کے بعداس کا جناز کاکومرزامحود نے کندھا دیا اور اسے بہتی مقبرہ میں فن کیا گیا۔

مرزائیوں کے اس تعل سے نابت ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں میں نبی اکر میں گئے ہے نیادہ مرزائیوں کے اس تعل سے نابت ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں میں نبی اکر میں گئے ہے زیادہ مرزائیوں کی میں آگرائی ہوئی ہے اور نبی کر میں گئے گئے کو گالیاں دینے والے کو اگر کوئی مسلمان غضب میں آگرائی کرد ہے تو ان کے نزدیک وہ شرقی مجرم ہے۔ گناہ گارہ اور شخص دار ہے وراسے تو بکرنی چاہئے اور ایسے خص کواگر پہائی دی جائے تو اسے شہید کہنا جائز نہیں ۔ مرزامحمود کے نزدیک سیاسیات میں وظل دینا نا جائز تھا۔ وہ اعلان کر چکا تھا کہ 'مسلمانوں کے لئے سیاسیات کی طرف متوجہ ہونا ایک ایساز ہرہے جے کھا کر بچنا محال بلکہ ناممکن ہے۔'' (برکاے خلافت میں 60)

ان لوگوں کوجانے دوجوسیاسیات میں پڑتے ہیں۔ خواجہ صاحب ( کمال الدین ) باوجود سے خت تاپند فرمانے کے مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ (الفضل کارفر دری ۱۹۱۷ء)

گراب مرزامحود نے سیاسیات میں عملی حصہ لیمنا شروع کردیا ہے۔ اس کے مریز ظفر اللہ و مفتی محمد صادق مسلم لیگ ومسلم کا نقرنس کے ہرا جلاس میں شریک ہوتے ہیں اور سیاسیات کے متعلق مسلمانوں کومشورے دیئے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کوایسے خطرناک مفسدین سے ہوشیار رہنا چاہنے۔ ممکن ہے کہ بیلوگ آئندہ زبانہ میں سمھوں کی طرح اپنی ایک عیندہ سیا ک یثیت گورنمنٹ ہے تسلیم کرالیں اور اپنی تعداد بڑھا کرسلمانوں کے لئے مستقل خطرہ ثابت ہوں۔ بیہ پولیٹنگل گرگٹ کئی رنگ بدل رہے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ' اللہ تعالیٰ ایک ، جماعت انگ بنانا جا ہتا ہے۔ اس لئے اس کی منشاء کی کیوں مخالفت کی جائے۔ جن لوگوں ہے وہ جدا کرنا جا ہتا ہے بار باران میں گھنا بھی تو اس کی منشاء کے مخالف ہے۔''

(البدرموري ١٩٠٣م)

مر جب مرزامحود کو تیادت کا شوق سایا اور مصلحت وقت ہے کام لیمنا جاہا تو ہمدرد اسلام بن کرمسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا اور ۲۷ مرجون ۱۹۲۵ء کو تیاروپ بدلا اور تقریم کہا کہ: ''میں نفیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کداب تک ہماری جماعت سے ایک خلطی ہوئی ہے۔ میں نے بار ہااس ہے روکا بھی ہے مگر اس جماعت نے جوا خلاص میں بے نظیر ہے تا حال اس ہم فرنیس کیا اور وہ یہ کہ مہاشت کورک کردو۔ میرے نزویک وہ ملکست ہزار درجہ بہتر ہے۔ جواوگوں کے لئے ہرایت کا موجب ہو۔ بہتر ہے۔ ہواوگوں کے لئے ہرایت کا موجب ہو۔ بہتر ہے جواوگوں کوحق تے دور کردے۔ بس ایک وفحہ کھر جب کہ ہمارت اور ہمارت کے جواوگوں کوحق تے دور کردے۔ بس ایک وفحہ کھر جب کہ ہمارت اور ہمارت کے بی انہیں اور دوسروں کو بھی نفیعت کرتا ہوں کہ مہاشات کوچھوڑ دیں اور الیماطرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالی سے خشیت کوچھوڑ دیں اور الیماطرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالی سے خشیت کوچھوڑ دیں اور الیماطرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالی سے خشیت کوچھوڑ دیں اور الیماطرز اختیار کریں جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالی سے خشیت میں مور سے جارہے۔ بلکہ مدیر کی خشیت سے جارہے ہیں۔ ان کا کام یدد یکھنا ہے کہ اس ملک میں کس طرح تبلیغ کرنی جا ہے۔ ''

تشمیر میں مسلمانوں برظلم ہوا۔مظلومین کی جدردی کے جذبہ ہے مسلمانان ہند ہے چین متھے۔ ایسی حالت میں مرزامحود نے شملہ میں چندنا منہاد لیڈروں کو جمع کر کے شمیر میٹی قائم کی اوراس کی صدارت کے فرائض اپنے ذیعے لئے اوراس کاسیکرٹری ابناایک مریدعبدالرجیم درد کو بنایا اور تمینی کاصدر مقام قادیان میں مقرر کرکے طول وعرض ہند میں چندہ کی اپلیس شاکع کیس

ا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزائیوں کو ہر جگہ مناظروں میں ذات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مرزائیت کی حقیقت بے نقاب ہوجاتی ہے۔اس لئے مرزامحود کو شے طریقہ سے کام لینا پڑااور منافق بن کر ظاہری ہمدردی دکھا کر تدبیر و حکمت ہے لوگوں کے دل وہ ماغ میں آبتا اثر قائم کرنا جائے ۔(مؤلف) ورکنی لا کھیے روییغریب مسلمانوں نے اپنے شمیری مظلوم بھائیوں کی امداد کے لئے دیا محروہ رو بیے مرزائیت کی ٹبلیغ برصرف ہوا۔ تمینٹی کی صدارت کے نام سے نا حائز فائدہ حاصل کیا گیا۔ مرزائیوں نے مشمیر میں برا پیگنڈا کیا کہ مرزامحو د کومسلمانان ہند نے اپنا پیشواء خلیفہ اورامیر شلیم کرلیا ہے۔معصوم کشمیری بچوں کے جلوس لکالے گئے اوران سے مرزابشیرالدین محمود زندہا دیے نعرے لکوائے گئے کشمیری زنداءکو مالی اعانت ہے اپناہمنو ابنایا گیا۔ چنانچے سنا گیا ہے کہ تشمیر کے ہر بڑے قصبہ میں سرکر دومسلم پیشوا یا سر دار کو قادیان سے ماہواری رقم موصول ہوتی ہے۔ اس طرح تالیف قلوب سے کام لے کرمرزائیت کے بیمیوں ملغ دیمات وقصبات میں دورہ کر رہے ہیں۔حکومت کشمیر پربھی مرزائیوں کااثر ہے۔اس لیئے مرزائیت کے مخالفین کی زبان بندی کرائی جاتی ہے۔ان کا داخلہ منوع قرار دیا جاتا ہے۔نو جوان ذبین اورمستعد طلباء فراہم کرکے بغرم تعليم قاديان رواند كئ جاتے ہيں۔ تاكه أنبين سلخ بناكر ان كے وطن ميں واپس جيجا جائے مصرف علاقد شویبال (تشمیر) ہے دی طلباء تصبح جانچکے ہیں مرزائیت کے خلاف آواز بلند کرنے والے کا گلا اتحاد کی رٹ لگا کر دیا نے والے ہرجگہ موجود ہیں اور اگر چند دن بھی حالت رہی تو اندیشہ ہے کہ تمام کشمیر میں مرزامیت کی جزیں نہایت محکم واستوار ہوجا کیں گی۔ علمائے کرام کا فرض ہے کہاس فتنہ کوفتۂ شدھی ہے زیاد ہ خطرنا کی بمجھ کرمر دانہ وارمیدان عمل میں آئیں۔ورنہ بعد میں پچھتانے سے پچھند ہے گا۔

تحریک احرار نے کسی حد تک قادیائی فتذ کے سدباب میں حصہ لیا۔ گر گورنمنٹ نے
اس تحریک احرار نے کسی حد تک قادیائی فتذ کے سدباب میں حصہ لیا۔ گر گورنمنٹ نے
اس تحریال مقررہ تاریخوں پرطول وعرض ہند میں ہرجگہ جلے منعقد کرائے۔ جن میں نی کریم اللہ اللہ کی سریت کے پروق ان
کی سیرت کے پروہ میں مرزائیت کی تبذیح کی گئی۔ عاشقان سید المرسلین اللہ جو ق ور جو ق ان
جلوں میں شامل ہوئے اور سادہ اور عوام نے مرزائیوں کو مداح رسول سمجھا۔ علائے کرام میں
سے بھی اکثر اس رومیں بہ سے مگرونیا نے دیکھ لیا کہ مرزائیوں کا مقصدان جلوں سے سوائے جلب
ذر جسول منفعت اور ذاتی جا وواقد ارکے بچھنہ تھا۔ اپنے آپ کوسید المرسلین بیات کا محت طاہر کر

ے صرف شہر بھیرہ سے کی سورہ پیداعانت مظلومین کا نام لے کر بعض فریب خوردہ افتحاص نے جمع کیا اور قادیان میں ارسال کیا۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ تمام ہندوستان سے کس قدرر قم فراہم جوئی ہوگی۔

کے مسلمانوں کو دھو کد دیا اور غیر ممالک بیں تبلیغ کی کے مرز انجمود ہند دستان کے مسلمانوں کا پیشوائے اعظم ہے۔اس کے اشار دیرسمات کروڑ مسلمان ایک وقت اور ایک ساعت بیں ہر جگہ جلسے منعقد کیا کرتے ہیں۔اس طرح غیرممانک اور غیر اقوام بیس مرز ائی جماعت کا وقار حاصل کیا گیا۔

منافقا نہ تھکت میکیوں میں ناکا می کا منہ و تکھ کرمرزامحود نے ۱۹۳۱ء کے آخیر میں تمام پہنجاب و یو ۔ پی میں مبلغین کے وفو د بیسے ۔ ان کے مبلغین نے جہاں میدان خالی و یکھا۔ مناظر و کی وعوت دی اور جہاں خاد مان اسلام کو مقابلہ کے لئے آباد و پایا۔ و ہاں سے فرار ہوگئے ۔ ضلع شاو پور میں حزب الانصار کی سرگرمیوں کی وجہ سے مرزائیت کا قلع قبع ہور ہا تھا۔ اس لئے اپنے چوٹی کے مناظر اور مبلغ صاحبان اس عذاقہ میں دورہ کرنے کے لئے بیسے گئے ہتے جن کو اپنے مقصد میں ناکا می ہوئی۔

مرزاغلام احمد قادیانی اور مرزامحود لینی باپ اور بینے کے خیالات میں جس قدر اختلاف ہے۔ اور دروغ گورا اختلاف ہے۔ اس سے طاہر ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کی بنیاد ہی عقلی دھنوسلوں پر ہے اور دروغ گورا حافظ نیاشد کی مثل ان پر صادق آتی ہے۔ جتاب با بوحبیب اللہ صاحب کلرک نہر امرتسر نے چند امور پر روشنی والی ہے۔ جن کوزیل میں نقل امور پر روشنی والی ہے۔ جن کوزیل میں نقل کما جاتا ہے۔

## اقوال مرزامحموداحمه قادياني

ا ..... "دیکھوآ تخضرت علیقت سے زیادہ کس پر خدائے ففل ہوں گے۔لیکن جس قدر آپ پر خدائے ففل ہوں گے۔لیکن جس قدر آپ پر خدائے ففل اور احسان میں۔ای قدر آپ عبادت اور شکر گذاری میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔ نادان ہے و مخص جس نے کہا کہ تک مھات تنو مار اکر د کستاخ کیونکہ خدا کے ففل انسان کو گمتاح نہیں بنایا کرتے اور سر شنیس کردیا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گذاراور فرمانبردار بناتے ہیں۔"
فرمانبردار بناتے ہیں۔" (الفضل قادیان جس نبر ۵۸ ،۲۳ ،جوری ۱۹۱ع میں۔ ا

(حقیقت العوق ۱۳۳)

و بعض نادان کہددیا کرتے ہیں کہ بی دوسرے نی کانتی نہیں ہوسکتا اور اس کی دلیا ہوسکتا اور اس کی دلیل ہوسکتا اور اس کی دلیل ہوسکتا اور اس کی دلیل ہوسکتا من رسول الا

اليسطاع بسادن الله اوراس آبت سے معرست مع موعودی نبوت کے طلاف اسدال کرتے ہیں۔ لیکن سیسب بسب تلت تد برہے۔ جب الله تعالی خودووسری جگر فرما تاہے کہ انسا السوال المقال المقوراة فيها هدی ونور بحکم بها النبيون ليخی ہم نے تورات اتاری ہے۔ جس میں بدایت ونور ہے۔ اس کے ذریعے ہے بہت سے انبیاء بہودیوں کے فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ اب بتاؤا گرایک نبی دوسرے نبی کے ماتحت کام نبیل کرسکن تو بہت سے انبیاء تورات کے ذریعے فیصلہ کیوں کرکرتے رہے ہیں۔ ان کاتوریت پر ممل پیرا ہونا بتا تاہے کہ موکی علیہ السلام کی شریعت کے وہ جرو تھے۔ گویا کی ادربات ہے کہ انہوں نے موکی کے ذریعے نبوت حاصل نہیں گی۔ "

(حقيقت المهوة عن ١٥٥)

ہے پہلے جس قدرانبیاء گذرے ہیں ان میں وہ قوت قدسیہ نہتھی۔جس سے وہ کئی خض کونبوت کے در ہے تک پہنچا سکتے اور صرف ہمارے آئخضرت قابلی بن ایک ایسے انسان کالل گذرے ہیں جونه صرف كالل تقع بلكه كمل تق يعني دوسرول كوكافل بناسكت تقعين (حقيقت البوة عن ١٣٠٠٣) ''نبوت کے کاظ'سے حقرت مسیح ناصری علیہ السلام اور مسیح موجود (مرزا قادیانی) دونوں نی ہیں۔ قیضان مانے کے لحاظ سے حضرت سے ناصری نے براه راست (حقيقت النوة على ١٣٧) فيضان يايا ہے۔'' ''دوسری دلیل حضرت مسیح موعود کے نبی ہونے پر یہ ہے کہ آپ کو آ تخضرت فلی نے نبی کے نام ہے یا دفر مایا ہےاورنواس بن سمعان کی حدیث میں نبی اللّٰذ کر کے (حقیقت المعوق ۱۸۹) آ سياكوبكارا ہے۔'' "رسول كريم الله كوجومقام حاصل ہو وكسي دوسرے بي كوبيں ۔ اگر سي موعود کو بیہ درجہ حاصل ہوا تو آنخضرت علی ہے کی غلامی ہے بی حاصل ہوا ہے۔ گر چونکہ آ تخضرت فلط کو گذشته انبیا علیم السلام کے نام نبیس دیئے گئے تھے۔اس کے لوگ سے وغیرہ کے منتظررےاوراب بھی ہیں گرآپ کے منتظر میں۔'' (الفضل ۱۶ رجون ۱۹۱۵ ع ۵۰۰۰) "حضرت يكي عليه السلام كوصرف أيك في كانام ويا كيا مرضيح موعود كوجن كي لئة حضرت کیجیٰ علیہ السلام ایک دلیل کےطور ہر ہیں تمام گذشتہ انبیاء کے نام ویئے گئے ہیں۔'' (الفضل ۱۶ مرجون ۱۹۱۶ م ۲۰۰۰)

" كِي آ بِ ال آ يت لِحَي أ آيست ومبشراً برسول يساتى من

بعدی است المحدد "شن جس رسول احدنام والے کی خبردی گئی ہے وہ آتخضرت کا اللہ خیر میں اللہ وہ تمام نشانات جواس احدنام رسول کے جیس آپ کے وقت بیل پورے ہوں۔

جو سکتے۔ بال اگر وہ تمام نشانات جواس احدنام رسول کے جیس آپ کے وقت بیل پورے ہول ہے۔

تب بے شک بم کہ سکتے جیس کداس آیت میں احمدنام سے مرادا حمدیت کی صفت کا رسول ہے۔

کیوں کہ سب نشانات جب آپ میں پورے ہوگئے تو پھر کسی اور براس کے چیاں کرنے کی کیا

وجہ ہے۔ لیکن بیربات بھی شیس ۔ "

وانوار ظلافت میں اس المور کی کے مصدات ہیں۔ "

(انوار ظلافت میں الموں کے ساتھ فار قلیط والی پیشین گوئی کا کوئی تعلق نہیں ۔ سان دونوں

میں کوئی تعلق دلاکل سے تا بت نہیں کے ہم ان دونوں پیشین گوئیوں کوایک ہی خص کے حق میں تجھنے

میں کوئی تعلق دلاکل سے تا بت نہیں کے ہم ان دونوں پیشین گوئیوں کوایک ہی خص کے حق میں تجھنے

کے لئے مجور ہوں۔ "

(انوار ظلافت میں)

اقوال مرزاغلام احمرقادياني

ا اسس " رب نسجسنی من عمی ایلی ایلی ا سبقتنی کر مهائے تو مسارا کود گستاخ! اے میرے فدا تو تحکیم سے نجات بخش اے میرے فدا تو تے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تیری بخششوں نے ہم وگستاخ کرویا۔''

۵.... "اور پر قرآن کہتا ہے کہ سیح کو جو پھے بزرگ ملی وہ بوجہ تا بعداری حضرت محمد مطافی حالیت کے ملے ملے است کے ملے کہ سیح کے جو بھی بزرگ ملی وہ بوجہ تا بعداری حضرت محمد مطافی حالیت کے ملے کہ ملے کے خوات بائی ۔ پس قرآن کی روے ملے کے بغی پاک ہمارے نبی کالیت ہیں۔ " ( کمتوبات احمد میں سامی) کا کہ است "دیوہ عدیث ہے جو بھی مسلم میں امام مسلم صاحب نے کمعی ہے۔ جس کو معیف جھے کردئیس المحدیث امام محمدا سامیل بخاری نے چھوڑ ویا ہے۔ "

(ازالياد مام ص ٢٢٠ بخزائن ج ١٣٨ (٢٠٩)

''وہ دمشقی حدیث جوامام مسلم نے پیش کی ہے خودسلم کی دوسری حدیث سے ساقط الاعتبار شجرتی ہے اور صرت کا بت ہوتا ہے کہ نوائ نے اس حدیث کے بیان کرنے میں دھوکہ کھایا ہے۔''

''اور مسلم میں اس بار و میں حدیث بھی ہے کہ تی نبی القد ہونے کی حالت میں آئے گار اب اگر مثالی طور پر میسے یا ابن مریم کے لفظ سے کوئی امتی شخص مرا د ہو جو محد میت کا مرتبدر کھتا ہوتو کوئی بھی خرائی از زم بیں آئی ۔'' (از الداد بام س ۲۵۸،۵۸۱ ہزائن نے سوس ۲۱۸ ،مثل میں اور کھتے کوئی بھی خرائی از زم بیں آئی ۔'' ''بات یہ ہے کہ ہمارے نبی الکیفیۃ تمام انبیا ء کے نام اسپنے اندر جمع رکھتے میں ۔'' (آئید کماات اسلام س ۳۳۳ ہزائن ہے کس ایسنا)

۸ ''حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت میں نے کیا۔
یسانسی میں بعدی اسمہ احمد ، میں بعدی کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت کے بیافضل
آ ہے گا۔ یعنی میر ہے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے یہ الفاظ شہیں کیے بلکہ انہوں نے مصحد رسول الله والذین امنوالے معہ الله أسسیس حضرت موٹی۔
رسول کر یم بیانی کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بہت ہے مونین کی معیت ہوئی۔
جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کے رحضرت موٹی علیہ السلام نے آنخضرت علیہ کا نام محمد بنا ایا تھے ہے۔ کوئکہ حضرت موٹی علیہ السلام نے آپ کا نام محمد بنا ایا تھے۔''

(اخبارا کھم ۱۹۰۱جنوری ۱۹۰۱ء میں ۱۱ مانوطات ج ۲می ۲۰۸) ۱۹ سند ۱۶ بعد ۱۶ اے نماز مغرب حضرت اقدی حسب معمول شانشین پر اجلاس فر ماہوئے تو کشی کا اعتراض پیش کیا گیا کہ دہ کہتا ہے کہ: جب فارقلیط کے معنی حق و باطل میں

ل پاره۲۹ سوره في كي خرى ركوع كي آيت باس من لفظ آمنوانيس بهد

فرق کرنے والا ہے تو قرآن کر یم بیل جومبشر اب رسول بات من بعد اسمه احمد والی پیشین گوئی سے سایہ اسلام کی زبائی بیان فر مائی گئی ہے۔ وہ انجیل بیس کہاں ہیں؟ فر مایا ہیں ادارے فی بیشین گوئی تکالتے پھریں۔ وہ محرف مبدل ہوگئ ہے جو فر مداس کا قرآن مجید کے خلاف نہیں اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہو ہم مان لیس کے۔'' حصداس کا قرآن مجید کے خلاف نہیں اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہو ہم مان لیس کے۔'' (افر خات جام عواقی)

"فارقلیط کی پیشین گوئی اتھیل میں ہاوراس کے معنی جق و باطل میں فرق کرنے والا ہے اور یہ تخضرت کیا ہے۔ اور یہ تخضرت کیا ہے۔ اور آپ کا نام اللہ عن الشیطان الدجیدہ میں لفظ بسیط بھی آ گیا ہے۔ صاحب القرآ ن بین اور پھر آ عوذ با الله عن الشیطان الدجیدہ میں لفظ بسیط بھی آ گیا ہے۔ جس کے معنی شیطان کے بیں ۔ بہر حال فارقلیط آ مخضرت کیا تھے کا نام ہوا در آپ کا نام جواحمہ ہے۔ احمد کے معنی بین خداد ند تعالی کی بہت جمد کرنے والا اور آ مخضرت کیا تھے ہیں اور سب سے بڑھ کر خدا کی حمد کرنے والا اور کون بوگا۔ کیونک حق اور باطل میں آپ فرق کرنے والے بین اور سب سے بڑھ کر فرد کی حمد دور کرکے وی ہے جو شیطان کا حصد دور کرکے خداتی کی عظمت وجلال قائم کرنے والا ۔ اس آپ فارقلیط تضہرے اور دوسرے الفاظ میں یوں خدات کی کی عظمت وجلال قائم کرنے والا ۔ اس آپ فارقلیط تضہرے اور دوسرے الفاظ میں یوں کہ کوکہ آپ احمد بی بی حق میں ہے۔ "

(اخبار بدرا۲ رئومبر۲۰ ۱۹ من ۲۲ ملفوظات ع مهم ۱۹۸ ،۱۹۸ من<sup>ی</sup>سا)

# لا ہوری پیغامی یااندلسی گروہ

تحکیم نورالدین قادیانی کی وفات کے بعد مسلہ خلافت کے متعلق امت مرزائیہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہری بحث و تحقیق کے بعد مسلہ خلافت کے متعلق امت مرزائیہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہری بحث و تحقیق کے بعد تحکیم محمد احسن صاحب امروی خلیفہ قرار پائے گر کر کہا گئم لوگوں نے ججے انتخاب کیا ہوا میں اس صاحبز اوروک ہاتھ پر بیعت کر تا ہوں۔ اس پرسب لوگوں نے مرزامحمود سے بیعت کر ف مرمسز محم علی مخواجہ کمال اللہ بن اوران کے ہم خیال افتحاص کو پہنے ہی مرزامحمود سے اختا نسار با کرتا تھا اوران کے ولوں میں اس کا وقار علمی بہت کم تھا۔ اس لئے انہوں نے بیعت سے نکار کردیا اور قادیان کی رہائش ترک کر کے لا ہور میں اقامت اختیار کر لی ۔ اس کی خلافت و انکار کردیا اور آپ میں علی خلافت و انکار کردیا اور آپ میں علی خلافت و انکار کردیا اور آپ میں جا عت میں شامل ہوگئے ۔ اس وقت سے مرزائوں نے بیدو و بعد علی میں شامل ہوگئے ۔ اس وقت سے مرزائوں نے بیدو

یزے گروہ قادیانی ولا ہوری کے نام ہے موسوم ہوئے۔ چونکہ قادیان مرزا قادیانی کے الہام ك مطابق ومثق كا قائم مقام بـ اى نسبت سے قادى نيوں كو آج كل وشقى اور لا جوريوں كو اندلی بھی کباجا تا ہے۔ ہر دوگر و ہا بیک ہی تبجر و خبیثہ کی دوشاخیں ہیں ۔ان میں بلحا ظاعقا ئد کسی قتم کا ختلاف نبیں۔ان کا باہمی اختلاف محض لفظی واصطلاحی ہے۔ تمرمسلمانوں کے لئے لا ہوری عُروہ زیادہ خطرناک ثابت ہور ہاہے۔ ان کا منافقا نہ طرزعمل اکثر اشخاص کوصراط متنقیم ہے عليحده كرديتا ہےاورلوگ انبيس مسلمان سمجھنے لگتے ہیں۔ بيگروه مرزا غلام احمد قاديانی كواپنا مقتدا پیشوا، مجد و وقت محدث، میچ موعود، کرش ، امام الز مان سب کچھ مانیا ہے اور کہتا ہے کہ مرز ائی تعلیمات برہم ہی لوگ قائم ہیں ۔گرانصاف یہ ہےاس معاملہ میں قادیانی گروہ برسری ہے۔ یعنی مرزا کی تغلیمات برای کاعمل ہے۔ لا ہوری یارٹی کا دعویٰ ہے کے مرز اغلام احمد نے حقیقی نبوت کا دعو کی نہیں کیااورمرز انے جن الفاظ میں نبوت کا دعو کی کیا ہے اس سے مرا دمحد شیت ہے۔ مكر دراصل بيرگروه حقيقت حال كو بيشيده ركھنے كے لئے دوراز كارتاويلات سے كام لے رہا ہے۔اصلی بات یہ ہے کدلا مور ایوں نے دیکھا کہ مسلمان دعوی نبوت سے بحر کتے ہیں اورا یے متوحش ہوتے ہیں کہ پھرکسی طرح ان کے شکار کی امید نبیس کی جاسکتی اور ظاہر ہے کہ چندہ وغیرہ جو پھے وصول ہوسکتا ہے وہ یا تو مسلمانوں سے یا مرزائیوں سے مگر مرزائیوں کی غالب اکثریت مرزامحود کے ساتھ تھی۔اس لئے مسلماتوں کواپنے ساتھ ملانے اوران کی ہمدردی حاصل کرنے کے متافقا نہ طرز ممل اختیار کرنے پر مجبور ہوئے اور اعلان کردیا کہ ہم مرز اکونی نہیں مانتے اور مرزا کو نبی نہ ماننے والوں کو کا فرنہیں کہتے۔ چتا نجیراس پالیسی ہےوہ بہت پچھے فائدہ اٹھار ہے ہیں۔ سادہ لوح مسلمان جس قدر جلدان کے فریب میں آ جاتے ہیں قادیانی یارٹی کے فریب میں نہیں آئے۔نواب شاہ جہاں ہیگم والیہ بھویال کی تغییر کر دہ معجد وو کنگ لندن ان کے قبضہ میں ہاورلندن مشن کے اخراجات سب مسلمانوں کے چندوں سے پورے ہورہ جیں مسرمحمعلی نے قرآن مجید کا آگریزی زبان میں ترجمہ مع تغییری نوٹوں کے شائع کیا ہے۔جس کی طباعت کے لئے حتی وی تاجران رگون نے کیمشت سولہ ہزار روپیدویا تھا۔ مسٹر محموعی نے اب قرآن مجید کی تفسیر اردو میں بھی ٹائع کی ہے۔ تفسیر وز جمہ سرسید اور مرزا کے تمام باطل عقا کہ تحریفات معنوی تا ویلات معجزات کے افکار وغیرہ ہے بھر بور ہیں ۔اس تر جمہ اورتفسیر نے ہندوستان میں روح الحا دکوزندہ کردیا ہے۔انگریزی خوان طبقہ سوائے انگریزی کے اورکسی چیز کا مطالعہ کرنا پیند

نہیں کرتا۔اس لئے بیتر جمدان میں رائج جور ہاہےاوران کے دینی عقا کد کومتزلزل کر کے انہیں وہریت والحاو کی جانب لے جارہا ہے۔افسوس ہے کہ آج تک ہندوستان کی کسی مقتذر اسلامی سوسالیمٹی نے اس خطرناک زہر کےعلاج کی طرف توجہ لے نہیں کی۔

الا ہوری جماعت کے مبلغین غیر ممانک میں اپنے پیٹوالینی مرزا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور شایدای سنت پر عمل کر رہے ہیں اور شایدای سنت پر عمل کر رہے گا ہوات ان کی سرکزی الجمن کوئی مر بعداراضی زر بی علاقہ منگلمری میں گورنمنٹ کی طرف سے عطاہو نے ہیں۔ خواجہ کمال الدین نے اپنی تصنیف ''سجد و کال ' میں اقرار کیا ہے کہ تمام اسلامی مما لک کے زویک ہماری حیثیت انگریز کی جاسوں سے زیادہ نہیں رہی ۔ لا ہوری جماعت کے متازارا کین مرزا کی نبوت کے قائل تصاورا ہے بھی ہیں۔ صرف مسلمانوں کو دعوکہ دینے کے لئے اوراہل اسلام میں اپناوقار حاصل کرنے کے لئے افکار کر رہے ہیں۔ ورنہ لا ہوری جماعت کے امیر مسر محمد علی نے رسالہ ربو ہوتا ف رمیج کی ایڈ بیٹری کے زمانہ میں لکھا تھا۔ ''آج ہم اپنی آ تکھوں سے ویجھتے ہیں کہ جس شخص (مرزا قادیائی) کواللہ تعالی نے اس زمانہ ہیں دنیا کی اصلاح کے لئے مامورونی کرتے ہیں جاتے ۔ وہ بھی شہرت پینڈ ہیں۔''

'' یکی وه آخری زمانه ہے جس میں موعود نبی کا نزول مقدر تھا۔''

(رنوبواردوج۲نمبر۳س۸۸،مارچ۷۹۹۵)

''آ ہے کر یمہ میں جن لوگوں کے درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث تکھی ہے آئیں آخرین کہا گیا ہے۔'' (ربویوج ۲ نمبر ۲ م ۹۱۰، مارچ ۱۹۰۵)

'' نبی آخرالز مان کاایک نام رجل من انباء فارس بھی ہے۔''

(ريويوج ۲ نمبر۳ص ۹۸، مارچ ۲۰۹۰ء)

یے شخ غلام حیدرصاحب ہیڈ ماستر پنشز سر گودھانے مسٹر محمعلی مرزائی کے انگریزی ترجمہ پر نہایت عمد ہ رہو یولکھا ہے۔ جوصاحب معدوح سے اغلباً بھیمت الراس کتا ہے۔ اس رہو یو کی عام اشاعت کا ہونا ضروری ہے۔ بلکہ ہیڈ ماسٹر صاحب معدوح کو چاہئے کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کردیں۔ تاکہ انگریزی خوان طبقہ اس کا مطالعہ کر کے گمرائی سے بیجے۔ تمام اسلامی مجانس کو چاہئے کہ اس وی خدمت بیس ہیڈ ماسٹر صاحب کی حوصلہ افزائی اور امداد کریں۔ (بحدہ تعالیٰ اے بھی احتساب قاویا نیت میں شامل کیا جائے گا۔ مرتب )

"ایک تخص (مرزا قادیانی) جواسلام کا جای بیوکرمدی رسالت بو ''

(ريويوني ۵مبر۵ ۱۲۴، مُني ۱۹۰۶)

گرمسٹر محموعلی اوران کے تبعین دنیا کی آئکھ میں خاک جھو نکنے کے لئے کہدرہے ہیں۔ کہ ہم نے مرزا قادیانی کوجھی نبی تشکیم نبیل کیا۔ نورالدین قادیانی کی زندگی میں ایک دفعہ اس جماعت کے بعض افراد پر الزام لگاما گیا تھا کہ بہلوگ نبوت مرز اے منکر ہیں۔اس الزام کو دور کرنے کے گئے انہوں نے تین ہاراعلان کیا تھا کہ 'معلوم ہوا کہ بعض!حہاب کوغلط نبی میں ڈالا سُمَا ہے۔ کداخبار مذا کے ساتھ تعلق رکھنے والے اسحاب یا ان میں ہے کو کی ایک سیدنا و باوینا حضور<هنرے مرز اغلام احمد قادیا نی سیج موعود کے مدارج عالیہ کواصلیت سے کم استخفاف کی نظر ہے و کھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کائس ندکسی صورت میں اخبار پیغام سلح سے تعلق ہے۔ خداتعالیٰ کو حاضرونا ظر جان کر علی الامنان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قتم کی غلط ہنجی محض بہتان ہے۔ ہم حضرت مسيح موعود کواس زمانه کانبی ،رسول اور نبجات و ہند دیائتے ہیں اور جو درجہ حضرت مسیح موعود نے اپنابیان فر مایا ہے اس سے کم دمیش کرنا موجب صلب ایمان سمجھتے ہیں۔''

(اخبار مغاصلح بن الول ص ۲۶ ۱ راکتو پر۱۹۱۳)

" ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ عارا ایمان یہ ہے کہ سے موعود لعنی (مرزا قادیانی) الله تعالی کے سیچے رسول متے اور اس زماند کی ہدایت کے لئے ونیا میں نازل ہوئے۔ آئی آ یک متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے۔'' (پیام سلح جام ۵۰۳۵ ربتمبر ۱۹۱۳ء) ان دویز ےفرقوں کے ملاو داوربھی کئی مرزائی فرنتے میں۔جن کی تعداداگر چیقلیل ہے تا ہمان کے وجود ہےا نکارٹییں کما جا سکتا۔ان کا تذکر دہجمی مختصراً درج کما جاتا ہے۔

ارو بی یاظهیری

اس فرقه كالبيثيوا محمظ بيرالدين اروني ہے۔ بيفرقه مرزاغام الد قادياني كوصہ حب شريعت اورستعل في مامنا ہے اوران كادعوى ہے كه مرزانا سخ شريعت محمد بيقان ان كائلمہ لا السبه الالله احمد جرى الله ے۔

تمالوري

اس فرقد كا پيشوا عبدالله تايوري بياب تيايور رياست حيداً بادوكن بي واقع بيا-

يَهِلَى يُتَحْصُ مِرْدَائَى تَعَارَابِ السِيَّ آ بِكُومِ طَهِرِ اوَل قدرت ثنائي في الارض خليفة الله وفي السيمياء متحيمه عبدالله مامور من الله يمين السلطنة تحم وعدل مهري معهود صاحب قرآنی تیابوری کے لقب سے ملقب کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے پہلے میدوی جوئی بیا ایها الندی جایوریس دیوساس کی جماعت دیاست میسورودکن بین دن بدن بر هدی ہے۔ جامل انتخاص اس کے قابوش آ رہے ہیں۔۳۲۳ اھ میں اس نے دعوی نبوت کیا تھا۔اس کو دعویٰ کئے ہوئے سا سال کاطو مل عرصہ گذر چاہیے۔ جنانچدا بی کتاب ''محاکمہ آ سانی''مطبوعہ ١٣٣٧ ه فعت بريس وكن كے صفحه ٣١ يرمرزائيوں كواس نے حسب ذيل الفاظ ميں جيلتج ويا ہے۔ ''اللَّه باک کا آسانی قانون ہے کہ مفتری عصی اللہ اور جھوٹا مامور من اللَّہ ئیمین السلطنت اورتعكم وعدل ہونے كاوعوى كرے۔ پھرا چى صداقت ميں الہام حق كے جارى كرے اور او گوں کواط عت حق میں اپنے امتاع کی طرف بلائے۔ ماہنے والوں کوخوشنجری اور نہ ماہنے والوں کو عذاب حق ہے ذرادے۔اپیا چخص سرکار آسانی کا ہاغی ہے۔ایسے مدعی کا دست میمین گرفت کر کے رگ کردن کاف دی جائے گی۔ائ عاجز برصحیفہ آسانی نازل ہوئے۔دسوال ۱۳۳۲ احسال ہے۔اننہ یاک نے خا کسار کے جموع کے لئے دس یا کچ بیندرہ سال کا البام نازل کیا ہے۔اگر کسی دشمن خلافت کومقا بله منظور ہے تواس کے لئے میدان مباہلہ موجود ہے۔اگرحوصلہ ہوتو آئیں۔'' اس چینج کے جواب میں مرزائیوں کومقابلہ کا حوصلہ ندہوا۔ تیا یوری نے اپنے سلسلہ کا نام سلسله محدیدد کھائے۔ اس کتاب محاکمہ آسانی کے ص ۱۲ پر نکھتا ہے۔ 'میرکتاب ۱۳۳۴ ہے میں ' نکھی'ٹی۔اس نے بل بہ سال سے البامات شروع تھے۔ گر ۳۳۴ اھ سے وقی کا علی مرتبہ شروع ہوا۔''ہرزاغلاماحمہ کے متعلق لکھتاہے کہ''حضرت صاحب (مرزا قادیانی) کامر تیہ ٹہور تک عروج تھا۔مقام وجود تک ان میں رسائی نہ تھی۔ خا سیار نے ہر دو کواپیغ ترجمہ میں تیجے یا پا۔اس لئے دونوں مراتب کا جامع قرار یا کے ظل محد واحمدین کر بردومراتب کامظبر بناہے۔اللہ پاک نے اس عاجز کے سلسلہ کا نام طریقہ محمد بیدر کھاہے ۔حضرت مسیح موقود (مرزا قادیانی ) کے البامات میں اس رازي طرف اشاره ٢- كان الله نزل من السماء وجائك النور وهو افضل منك " ليني وه کچي مظهر خدا موگا اورنعض ممالات کےمستعداد په بن په حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني)

ہوتے و <u>کھنانبیں چاہتے۔</u> آخر مین کا البام پوراہوناہے یانبیں۔'' (محاکمہ آ حانی ص^عاشیہ)

ہے افضل ہوگا۔ اے قوم احمد کی میرے من ظاہر کرنے پر غصدمت ہو۔ کیا خدا کے کلام بورے

''باو جود ان تمام خوشخبر یوں کے خاکسار کواس انعام اللی کا اقرار ہے کہ حضرت غلام احمر سے موعوداور یہ خا کسارمہدی موعود ہر دوخدا کی طرف ہے مامور دم مل ہونے کی وجہ ہے ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ایک دوسرے کےظل ہوکرایک میوے کے دو بھا یک ہیں۔ یا ایک بخم کے دو دال دانے۔ ہمارے ہردو کے ملاپ کے دور ٹائی عرو ن اسلام کا آ غاز ہوا ہے۔ بو لوگ ہم میں تفریق کرتے ہیں۔وہ ہم میں ہے نبیں۔ بلکدایے ایمان کے فخم میں تفریق کرتے ( محا كمه آنها في ص ١٩) صُ ـُ 'ما أنها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسولهالُ " بر (مرزا قادیانی) وی انسان ہے جس کے لئے ساری دنیاد تظار کرر ی تھی۔" ( محائمه ش ۱۹) ''اس طرح حفرت صاحب (مرزا قاد ہائی) کی نبوت اور خاتم انہیں کی نبوت اور م تبدین کوئی فرق نہیں ہے۔'' (مخاكمية الأفيض ٢٠) ' ٔ حضرت صاحب (مرزا قاد مانی) کاعلمی اکتساب اعلیٰ درجه بر تفایکی استاد آ ب کو ایک زونے تک تعلیم ع دیجے رہے۔ لیکن وحی ظل نبوت جو آپ پر نازل ہوئی۔ وہی ہے کہ خا کسارگی استداءاورنزول دحی دونوں وہی ہیں۔'' ( محاکمه ش ۱۸) '' ہامور کوئیں ہے جالیس مردول کی قوت عشق عطاء ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالت میں و دانزول کے لئے جب تک اپنی رضامندی ظاہر ندکرے۔ ونزال نہیں ہوتا۔ اس سے میں نے حوران بہشت کے داز کو بایا ہے۔ بیسب خدا کافضل ہے۔'' ا محا کرم (۱۹) ''میرے: دنول کندھوں کے درمیان میر نبوت کانکس دکھایا گیا۔'' (محا کمیس کا) (محا کمه ص ۱۹) ''اللهم صلى على محمد عبدالله'' (رىمت ۋىلانى تارىمى (٢٥) ''میں مرزا قادیانی کُظلی نجی مانتا ہوں۔'' كذاب يم يورى في ساسه الصيل كتاب اسودكا مسئداد رقدى فيصله "شائع كيا تقار

ا اسے ثابت ہوا کہ تیا پوری اپنے آپ کوخاتم انٹیین سیان سے افغال سمجھ ہے اور مرز اکوغاتم انٹین کام مرتبہ قلا ہرکر کے اپنے کومرز اسے افغال سمجھتا ہے۔السلھ میں احسف ظلما من شدی در الکاذبین (مؤلف)

ع شمرمرزا قادیانی کہتاہے کہ میرااستاد کوئی ٹیمیں۔(مؤلف) سوہ

جس میں خام کیا کہ مود کی شرح آنخضرت علیقت کے زمانہ میں ندیونے پائی تقی ۔ وواس زمانہ کے ليے خدا كے بامور كے ذراعيہ ہونا تھا۔ مجھےالہام ہوا كەستىكر و ساڑھے بارہ روپيد سالانه سود كى آ خری صدے۔جس کی اجازت ہے۔ تمالاری نے اپنی امت کے لئے کئی آ سانیاں بہم کہنجائی میں ۔ اپنی کتاب رحمت آ عانی صفحہ کے پر لکھٹا ہے کہ:'' اور مضان کے تمیں روزوں کی بجائے تین روزے کافی ہیں۔ موروں کو بے بردہ رہنے کی اجازت ہے۔ ساڑھے بار درویہ پیکٹر دسالا نسود لین جائزے۔ ''عبداللہ ہے یوری براعتراض ہوا کہتم ناسخ شریعت محمد بیہونے کا دعویٰ کررہے ہو۔ اس براس نے وہی جواب ویا۔ جومرزائی ویا کرتے ہیں۔ لینی میں بروزی طور رعین محمد ہوں۔ ابندا میں پھونیوں جو پچھے ہے وہ ہے۔ اس کئے محفظتے خودا بنی شرایت میں ترمیم کررہے میں ۔اس پڑسی کواعتراض ندہونا جا ہے۔ کذاب تمایوری کی تصانیف میں ہےتفییر فاتحہ،طوفان کفر،تقریم آ ساني مبشرات آ ساني محيفه آ ساني، شان تعالى ، حقيقت وحي الهه اسلامي گيت ،ام العرفان بقيير قصة دم ، تعدرت ؛ ني ،رحمت آساني ،ارشادات ،توهيد آساني ،شناخت آساني ،مكارمرشدوں كے ارشادات ،فر ،ن محمدی ، نسرصلیب ،رئی شادی وغیر و کئی کما بین طبع بهوکرشا کع بهوچکی بین ۔اس کا سب سے بردامعاون میرحسن مرزائی میل ئنٹر کنٹر موٹر سروس ممکورصو بدوکن ہے۔ بیخض تیاپوری کی دعاوی کی اشاعت میں بیدر لیغ روپیصرف کرر ہاہے۔''

#### چن بسويشور

یے تخص نبایت بیالاک مفتری اور خطرناک ثابت ہوا ہے۔ اس کا اصلی نام صدیق تھا۔
اس نے ابنا تخلص دیندار رکھا اور اس کے بیرو دیندار کہلاتے ہیں۔ اٹل بنو وکوا پے کسی موجود چن بسویٹور کا اسٹیار تھا ۔ اس کے بیرو دیندار کہلاتے ہیں۔ اٹل بنو وکوا پے کسی موجود چن بسویٹور میں ہی ہوں۔ یہ خص پہلے مرزائی تھا۔ اس کا اصلی وطن گدک علاقہ بجا بوروکن ہے۔ قادیانی ہما جہ تاہوں کا شوق دل میں علائے وہ اپنی کتاب ' خادم خاتم انتہاں'' میں لکھتا ہے کہ'' قادیانی جماعت نے مرزا غلام احمد کو تبی قرار دے کر حضور سرور عالم اللہ بیان اس ملہ کہا ہے۔ جواب تک کسی غیر نے یا اپنے والے اخریس کیا تھا۔ کم از کم اتنا تو ہوکہ نے ایساز پروست پہلو ہونا جا ہے تھا۔ کم از کم اتنا تو ہوکہ جس بزرگ کی شان میں غلو کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ہم پلدا نسان پیدا ہوا ورا ہے و جود و میزان کے جس بزرگ کی شان میں غلو کیا گیا ہے۔ اس کا ایک ہم پلدا نسان پیدا ہوا ورا ہے و جود و میزان کے بعد بیلو ہونا سے نان وشوکت کے حضو ہوئے تھا۔

میں نی نہیں بن سکتاتو مرزو قاومانی کی کمامحال ہے کہو دنبی بن سکے۔'' 🔃 (خادم خاتم کنہیں ہے۔ ۲) گراس دعویٰ کے باو جود و و کھٹا ہے کہ''میں میاں محمود احمہ صاحب کو دکن کی بٹارتوں کی بناء پرخلیفہ جماعت احمد یہ مانتاہوں ۔ گولا ہور کی جماعت مخالف ہی کیوں نہ ہو۔میر کی تمجھ میں (خادم خاتم انهيين عن ۲۲). نہیں آتا۔جس کاظہور ہو چکاہےاں کااٹکارکیبا۔'' '' چندون کے بعدونیا و کھولے گی کہوہ (محمود )الوالعزم مختلف اقوام کاسردار ہوگا۔ فقیر (خادم خاتم النبيين ش هديباچه ) خانتاہے کہوہ متقی مردہے۔'' (غادم غاتم انبيين ص هديباچ ) ''مرز اغلام احمر مامور وقت كرشن او تا رتھا۔'' تمایوری کی طرح بی بھی مراز ئیوں کو چینج دیتاہے کے لوتقول علینا ( لا آپ ) سے ثابت ہے کہ کون انسان ہے جوخدا پرافتر اء ہائم تھے اور ن کھ جائے ۔میر ے دعویٰ ماموریت لیتی ۱۹۲۳ء لے ے برواشت کا ماد ووجی کا برحت گیا۔اس وقت بیرحال ہے کہ متعدد جملے الہاماً نازل ہوتے ہیں۔ (خادم خاتم أنبيين ص ٣٠٢) "مرزا قادیانی نے ۸رابریل ۱۸۸۷ء میں بداعلان کیا کدایک مامور قریب میں پیدا مونے والا ہے۔ لیمنی آج سے ایک مدت حمل میں دنیا میں آئے گا۔ وہ روح حق سے بولے گا۔ اس کانزول کو باخدا کا آنا ہے۔وہ ایک عظیم الشان انسان ہے۔'' (خاوم خاتم اُنبیان ص ۱۷) اگر میں احمد یوں کا مامور وموعود نہیں ہول تو دوسرا کوئی بتائے۔ (خادم خاتم انتہیں ص ۱۸) ''میرے متعلق اس کثرت ہے نشان بیان کئے گئے ہیں کہ مسلمانوں بیں مہدی اور مسے کے بھی نہیں اتنی عظمت اس مامور کواس وجہ ہے دے گئی ہے کہ و وہڑی خدمت کرنے والا

لے لیمی اور اور اس کی اور اس کی جوئے دی سال ہو چکے ہیں۔ اس کی جماعت بھی ترقی کررہ میں چن ہوئے ہیں۔ اس کی جماعت بھی ترقی کررہ ہے۔ کیاوجہ ہے کہ مرزائی اسے اسپے مقرر کردہ ، بیان کردہ معیار کے مطابق سچانہیں سجھتے۔ اس طرح کذاب تیاپوری کودعوئی کئے ۲۸ سال ہو پچکے ہیں۔ گرا بھی تک زندہ موجود ہے اور اپنے مشن کو کامیاب بنار ہاہے۔ مسلمانوں کے زد کیک سی مفتری علی اللہ کا دریے تک زندہ رہنا اس کی صدافت کا نشان نہیں ہوسکتا۔ سپچے انبیاء کئی قتل ہوئے اور تیم پوری کی طرح کئی کا ذیوں کو کمی عمر سلیں۔ (مؤلف)

ہے۔حضور اللہ کی ذات پاک پر جو حملہ ہور ہا ہے اور بے عزتی و بہّت ہور ہی ہے۔اس کے دور کرنے کے لئے ایسے شان دشوکت سے استے ہی نشانوں سے اتنی ہی دھوم دھام سے ایک شخص مختلف اقوام کے لئے رحمت کا نشان بن کر اشاعت اسلام کا بہترین ذریعہ بن کر ساری اقوام کا بیارا بن کرآتا تا ہوانظر آئے۔'' بیارا بن کرآتا تا ہوانظر آئے۔''

(خادم خاتم **ا**نبیین ص|۱)

''خوداس مجدد (مرزا قادیانی) ہے بڑھ کرز مین اور آسان نے میرے کئے نشانات ظاہر کئے تاکہ اتمام جحت میں کوئی سرندرہے۔'' (خادم خاتم اُنہیین ص۲۱)

> عید منوائیو اے احمد یو سب مل کر منظر جس کے تھے تم آج وہ موعود آیا

(خادم خاتم النميين م ۹)

''خدانے اپنے فضل سے جھے پیشوا بنایہ ہے۔ میں اپنے اندرسارے عالم کود کھتا ہوں
اور میں خودکو سارے عالم میں بھرا ہوا یا تا ہوں۔ میری تبلیغ عام ہے۔ میری تلقین وارشادات عام بیں۔''
بیں۔''

مرزا قادیانی نے میرے متعلق خردی تھی کہ:

باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رعنا کھلا ا آئی ہے بادصاء گلزار سے مشانہ وار آرہی ہے اب تو خوشبومیرے یوسف کی مجھے گوئیو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظارا

"فرزند گرامي ارجمند مظهر الاول والآخر مظهر الحق والعلاً · كان الله نزل من السماء" (غارم فاتم النين ص٥٥)

''اس کوحفرت (مرزا قادیانی) کے مکان کا بچے خیال کر، نادانی ہے۔ کیونکداس کو خدات کا بچہ خیال کر، نادانی ہے۔ کیونکداس کو خداتعالی نے اپنے فعل سے غلا قابت کیا ہے۔ یعنی اس بثارت نے بعد مکان میں ایک اورایک لڑکا پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکا کم کی میں مرجا تا ہے۔'' (نارہ ناتم اُنہوں میں مرجا تا ہے۔''

''اے جماعت احمریہ کے قرایس اور واشمنداؤگو! الله تعالیٰ نے آپ کو بانبیت

(خادم خاتم النهيين س ٦٩)

دوسروں کے۔''

(خادم خاتم النبيين ص ٣٩)

''مِن لِهَا قادياني بيون ــ''

مرزاغام احمد کی اتباع میں چن بسویتور کے دعاوی بھی متضادین اور وہ سب پھھ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر ہوشیاری ومکاری ہے دعوی نبوت کا انکار کردیتا ہے۔ ایک جگہ کھتا ہے کہیں کیاں ہوں۔

سارے قو موں کے میرے سفے بیں اصل اصول بھگ کی ہر قوم کے ونگل کا پہلواں ہوں بین یعنی عیسائی وموسائی وزروختی ہوں آریہ ہول ولگا ئیت ہوں وقر آ ل ہوں میں چھتری ہوں ولیگل ہوں شودر ہوں برہمن ہوں میں سکھ کالمیتھ بوں درحلقہ بھگوان ہوں میں تادیانی ہوں ولا ہوری ونجدی ہول میں تجری ہوں ولا ہوری ونجدی ہول میں نیچری ہوں ولا ہوری ونجدی ہول میں نیچری ہوں ولا ہوری ونجدی ہول میں

( كَمَا بِ خادِم خَاتَمَ الْنَعِينِ ص ٢٠٠)

ایک جگد کھتاہے کہ 'کیااللہ پر بھی جادو ہوسکتاہے۔ میراوجودمیر انہیں۔''

( خادم خاتم أنبيين ص٣٣ )

( خادم غاتم النبيين ص ٢٦)

''میں خودقر آن ہوں۔''

جمایوری کذاب کی طرح چن بسویشور بھی اپنی کتاب میں فخرید ذکر کرتا ہے کہ' فلال عورت میری روحانیت کے اثر ہے جھ پراس قدر فریفۃ ہوگئی کہوہ جس طرف دیکھتی تھی اسے چن بسویشورری نظر آتا تھا۔ مرغ کی اذان بچہ کے روئے غرض برآ واز سے چن بسویشور کے الفاظ ہی منزی تھی۔'' (خادم خاتم آنہیں میں ہے)

"أكيك عورت تنبائى ميں رات كے وقت ميرے پاس آيا كرتى تنى اور فلال عورت آ دهى رات كے وقت چھول وزيورات ہے آرات ہوكرمير كاف ميں آتھى اورمير بدير مندر كھوديا۔" (خادم خاتم البيين ص ٢٦) ڪنا چوري

اس فرقہ کا پیشود عبداللطیف ساکن گناچور شلع جالند هر ہے۔ اس نے ۱۹۲۱ء میں دعویٰ منبوت کیا۔ بیامام آخر الزمان ومبدی معبود ہونے کا مدعی ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی کوسی موجود مسلم کرتا ہے۔ اس نے ایک کتاب ۵۰ کاصفات کی ' چشمہ نبوت' تالیف کی ہے۔ جس میں اپنی صدافت کی ۳۱۰ دلیلیں دی میں۔ اس کے دلائل عام طور پروہی میں جومرز اقادیانی نے اپنے لئے دیے میں عبداللطیف نے مرز امحمود کو اور اپنے تمام مخالفین کو دعوت مباہلہ بھی دی تھی۔

رجل يسعلى

یے خص چیچا طنی شلع منظمری (ساہیوال) میں پڑواری ہے۔ایتے آپ کواحد محمد عبدالله حارث حرات مبدی آخرالز مان رجل سعل کہلا تاہے۔اس نے ایک کتاب 'مہدی آخرالز مان رجل سعل کہلا تاہے۔اس نے ایک کتاب 'مہدی آخرالیت العالمین' تالیف کی ہے۔جس کے نئین حصے شائع ہو بچکے ہیں۔اس کے دعاوی والہا مات نہایت تجبب وفریب ہیں۔اپٹے آپ کوئی اخبیاءے افعل سمجھتا۔تداور قرآن فہی میں اپنا کمال بیان کرتاہے۔

قرآن مجید میں ہے کہ:''و جاء مین اقتصلی المدینة رجل یسعی ''ایکآ دی شرک کارے سے دوڑ تا ہوا آیا۔ اس کادوئی ہے کہ وہ رجل سعی میں ہوں۔

## احمد نور کابلی

قادیان کے نبی خیز قطعہ ہے ایک اور شخص مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے۔اس کا نام احمد تور کا بلی ہے۔ میخص مبر وص ہے اوراس نے بنساری کی دو کان کھول رکھی ہے۔ بنفشدو گاؤ زبان پیچنے پیچے نبی بن گیا۔اس کے ایک پیروعبدائر حمٰن ساکن ہولا کتے بھر ہ کان پورنے اس کا ایک اعلان مطبع احمد المطابع کان پورے طبع کرا کرشائع کیا ہے جو بجنسے تش کیا جاتا ہے۔

#### اعلال

"اے اللہ تعالی کے مائے والو! اور رسولوں کے مائے والو! اور بولوں ہے مائے والو! اے تمام آ وم علیہ السلام کی اولا د! میں اللہ تعالی کے حکم کے مائے تجرد پتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے مامور ہو گیا ہوں۔ جیسے کہ ونیا کے واسطے رسول اور نبی مامور من اللہ ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا ویبا بی رسول ہوں۔ جیسے کہ ابرا نبیم علیہ السلام، جیسے محمد اللہ تعالیٰ کا مطالبہ میری آ مدتمام انبیاء کی آ مد ہے۔ میں تمام انبیاء کا مظہر ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ میں مناز مان کے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ میں مناز مان کو میری تابعد اری کردہ کی مرب کی رضا کے واسطے نبر دیا۔ جو مانے اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے نبر دیا۔ جو مانے گا واللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے نبر دیا۔ جو مانے گا واللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے نبر دیا۔ جو مانے گا واللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے نبر دیا۔ جو مانے گا واللہ تعالیٰ کے مسل کا وارث بے گا۔ بن آل اللہ تعالیٰ انعام جس کو وہ پسند کرتا ہے۔"

# اعلان كرنے والے اللہ تعالیٰ كے رسول احمد نور كابلی احمدی

# الله تعالى كے تمام نبيوں كے مانے والے

''مین ایمان کا در خت ہوں۔ جیسا کہ تمام انبیاء اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ' اور جیسے موکی علیہ السلام، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ محصطی ، اور جیسا کہ سیج علیہ السلام الغرف منتام انبیاء ایمان کے در خت ہیں۔ سب کے مانے سے ایمان کا پھل ماتا ہے اور' خداتعالیٰ کا قرب ملتا ہےاور جنت ملتی ہے۔ میں بھی ای طرح ایمان کا ارخت ہوں۔ میراا نکار ای طرح زبر قاتل ہے۔ جیسا تمام انہاء کا انکار زہر قاتل ہے۔ احمد نور کا بلی احمد کی اللہ کا رسول، مقام قادیان پنجاب''

''میری آواز پر ابیک کرنا اللہ تعالی کی آواز پر ابیک کرنا ہے۔وہ آوی البیک کرنا ہے۔وہ آوی البیک کرنے والا اپنے گھر بیشہ ہوا خدا تعالی کے فضل کا وارث بن سکتا ہے۔جیسا کہ ہرایک ہی کا ماننے والا اپنے گھر قبول کرنے سے اللہ تعالی کے فضل کا وارث بنتی ہے اور میرے نہ ماننے والا اپنے گھر میں خدا تعالی کو نا راض کرتا اور باغی بنتی ہے اور اللہ تعالی کی آواز سے عافل اور غفلت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ میں مجنون نہیں ہوں۔مجنون کے ساتھ اللہ کا کلام نہیں ہوتا اور اس کو اللہ تعالی رضا کو اللہ کا کلام نہیں ہوتا اور اس کو اللہ تعالی رضا کو۔ اللہ کو نام سے نہیں پکارتا ہے۔ دنیا کے لوگو اللہ کی رضا کو۔ اللہ کونا راض مت کرو۔''

معراجك

اکیشخص مسی نی بخش مرزائی ساکن معراجکے سلّع سیالکوٹ نبوت کامدی ہے۔اس نے اعلان کیا تھا کہ' میں نبی ہوں ،میرے والدین نے میرانام نبی بخش ای لئے رکھا تھا اور میرے مولدو مسکن کانام معراجکے میں'' کسی ظریف الطبع نے جس کانام خدا بخش تھا۔اس کے جواب میں اعلان کیا کہ میں نے جی بخش کونی نبیس بنایا۔اس لئے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

سمبرد بإلى

اس فرقہ کا پیشوا ، محمسعید مرزائی سمیویال شلع سیالکوٹ کاریخ والا ہے۔ مرزا غلام اتھ نے کہا تھا۔ سیسات ی قصر الانبیساء محمسعید کہتا ہے کہ میں قمرالا نمیاء ہوں ۔ اس کا گھھو ول کی ایماری ہے۔ یعنی تھوڑی کے نیچ گردن پرنہا بیت بدنما ورم ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ بیم بتوت ہیں۔ علاوہ ازیں است مرزائی میں اور کی مدعیان نبوت پیدا ہوگئے جیں اور مور ہے ہیں۔ مرزا کے ضاص مر بید مولوی محمد فضل چنگوی (چنگا نگلیال گوجر خان راو لپنڈی ) نے حال ہی جی وی مور کی نبوت کیا ہے۔ خان ہو ہی جی نبوت کیا ہے۔ خان ہو جی ہمرزائی جی مرزائی جی مرزائی جی مرزائی جی افزیان نبوت کیا وہ ہے کہ مرزائی جی افزیان نبوت کے قائل جی بی اور ہی کہ دن مدعیان نبوت کے دان مدعیان نبوت کے دان مدعیان نبوت کے دان مدعیان نبوت کے دان مدعیان نبوت کو راستا زشلیم نبیس کرتے ؟۔

## مرزائيون كى تعداد

مرزائیوں کی عادت ہے کہ جہاں کسی ناوالق سے اُفتگو کا موقع ملے۔ اپنی کثرت تعداد کا ذکر شاندار الفاظ میں کرتے ہیں ۔ مرزائیوں کی تعداد بھی ایک چیستان اور معمد بنی ہوئی ہے۔ مرزائیوں کے اقوال اس قدر مختلف اور منشاد ہیں کہ تھیج انداز وکر نادشوار ہے۔ مرزاغالم احمد قادیا نی آخری تصنیف پیغام صلح میں لکھتے ہیں کہ' اس وقت میرے ماننے والوں کی تعداد جار ااکھ ہے۔''

ان کاایک مرید و بدالعزیز بھڈانوی نے اپنی کتاب ''کوئب دری' ہیں پانے لا کہ بیان کی ہے۔ مقدمہ اخبار مبابلہ ہیں مرزائیوں نے اپنی تعداد دس الکھ بیان کی تھی۔ مُرکوکب دری کا مصنف لکھتا ہے کہ ۱۹۳۰ء ہیں احمد یوں کی تعداد ہیں الکھ ہے۔ مناظرہ بھرہ میں مولوی مبارک احمد مرزائی نے جمع عام میں اعلان کیا تھا کہ ساسلہ مرزائی ہے ہی ہی اس لا کھآ دمی موجود ہیں۔ مولوی نہ کور نے اپنی تحریر بنام مولان ابوالقاسم صاحب میں بھی مرزائیوں کی تعداد بچاس لا کھ بیان کی ہے۔ مگر مرزائحود قادیا فی ایپ خطبہ مندرجہ (اخبار انتشل نہ ۱۸ نمبر ۱۵ ص۵ میں 190ء) میں کی ہے۔ مگر مرزائحود قادیا فی ایپ خطبہ مندرجہ (اخبار انتشل نہ ۱۸ نمبر ۱۵ ص۵ میں کا فاظ سے خالفین کے بیان کرتے ہیں کہ' آ پ لوگوں کو یاد رکھنا جا ہے کہ آ پ اپنی تعداد کے کھاظ سے خالفین کے مقابلے میں آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ بہنجاب میں بابئی بزور دوسواحمد کی ہیں۔ بٹالہ کی ساری بہنجاب میں کی ہزور دوسواحمد کی ہیں۔ بٹالہ کی ساری بخصیل کی ادام دی (مرزائی) ۸ بزوارم دم شاری میں لکھے گئے۔''

مرزامحود قادیانی کے اس بیان ہوائے ہوتا ہے کہ مرزائیوں کی سب سے بڑی تعداد پنجاب میں ہے۔ اور کا تعداد پنجاب میں ہے اور وہ سب سے بڑی تعداد بھی ۵۵ ہزار سے زیادہ نبیل۔ یہ تعداد بھی مرزائیوں کی بیان کروہ ہے۔ ورند دراصل تعداد اس ہے بھی کم ہے۔ اب قار کین مولوی مبارک احمد مرزائی کی ایمانداری اور دراست بازی کا انداز وکر لیس اور اس سے مرزا غلام قادیانی سے سے کراس کے ہر چھوتے بڑے مرید کی داست بہندی کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔

خلاصه

اخیار زمیندار لا ہورمور نہ ۲ رنومبر ۱۹۳۴ء میں سیدسر ورشاہ صاحب گیلانی کا مرتبہ ایک نتشہ شائع ہوا تھا۔ جس سے مرزائی تعلیم اور مرزائیت کے نتائ نہایت واضح ہوتے تھے۔ وہ نتشہ کسی قدرتصرف کے ساتھ درن ذیل ہے۔ اس نتشہ میں کتاب ھذامیں مندرجہ حوالوں کا خلاصہ ٹل سکتا ہے۔

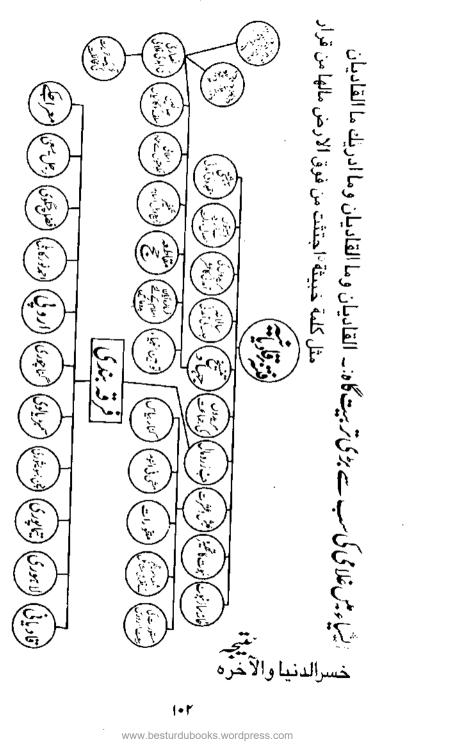

#### حصبه چہارم

ضلع شاه بور میں مرزائیوں کا دورہ

حزب الإنصار بھیرہ کی مساعی جمیلہ ہے مرز اسب کی تحریک مردہ ہورہی تھی۔اریاب قادیان نے اس کے دحیا، کے لئے پوری سرگرمی سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انجمن مرز انکیر سرگودھا يع صلع بهر مين تبليغ كاليك بروكرام بنايا اورقاديان يودومبلغ مواوى احمد خان ومعاوى عبداللدا عجاز ضلع کا دورہ کرنے کے لئے منتخب ہوئے۔ قادیا ٹیوں کا ارادہ تھا کہ دو ماہسلسل دورہ کرکے ہرجگہ مقامی علما و کودعوت مناظره دے کریریشان کیاجائے۔وہ جانتے تھے کے علمائے کرام قادیانی مدہب کی حقیقت ہے قطعا ناواقف ہیں۔اس لئے وہ یا مناظرہ برآ مادہ نہ ہوں کے اور اگر اسلام کی عزت کے تحفظ کے لئے مقابلہ برآ ، دو بھی ہوئے تو مرزالی عقائدومرزالی علم کلام ے ناوا تفیت ان کے لئے سدراہ کابت ہوگی ہے جزب الانصاد نے وقت کی اہم ضرورت کا احساس کر کے مرز الی مبلغین کے کامل تعاقب اور مقابلہ کا فیصلہ کیا۔ مالی مشکلات نے کارکنان کو پریشان کر رکھا تھا اور مزیدمعیارف کے لئے کہیں ہے روپیہ حاصل ہونے کی امید ندھمی۔ مگر تحفظ اسلام کی فرض ہے محض غدا کے بھروب برایک تبنین وفدمرت کیا گیا۔ تا کہ وہنلع بھرمیں برجگدمرز ائیوں کے تعاقب اور ببریگدمناظر وی وعوت قبول کرنے کا کام سرانعیام دیں۔اس وفید کے ارکان مولانا ابوالقاسم محمد حسين صاحب كواوتار ژوي، مولانا محمر شفيع صاحب خوشاني ، خاكسار مؤلف كتأب هذا ، مولوك عبدالجمن ميانوي صاحب مبلغ حزب الانصار قراريا يحاء علاوه ازين مواوي محمدا عاعيل صاحب ودیگر کی فضرات نے دورہ میں ساتھ رہ کرممنون فر مایا۔ عیم تمبر ۱۹۳۳ء سے لے کر وارا کا بر ۱۹۳۳ء تک مرز ائیوں کا تعاقب جاری رہا۔ اس عرصہ میں ان کے ساتھ دس معر کے پیش آئے - برمعر کہ میں مسلمانوں کوخداوند کریم نے فتو حات عطا ۔ فر ما نتیں۔

يبالمعركه!مياني

بھیرہ سے جانب مشرق ہمیں کے فاصلہ پر قصبہ نمک میانی ، آباد ہے۔ جہال کے مفتی ناوم مرحوم نے جہال کے مفتی ناوم مرتبی صاحب مرحوم نے تکیم نوراللہ بن قادیانی کواا ہور میں اؤجواب کیا تھا اور مناظرہ ہریا گیس قادیانی کی درگت بنائی تھی۔ نفتی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد مرزائی چوہے اپنے بلول سے نکل آئے اور انہوں نے میدان خالی و کچھ کر اپنا اثر واقتذار جمانا جو با۔ چنانچے مورجہ اس سے نکل آئے اور انہوں نے میدان خالی و کچھ کر اپنا اثر واقتذار جمانا جو با۔ چنانچے مورجہ اس سے انگل آئے۔ دو مرے دن تابع حزب الانصار

کے وفد کے اداکیت بھی میانی جائیجے۔ مرزائیوں پر بدنواس طاری ہوگئی۔ مسلمانوں ہیں اس قدر

ہیداری پیدا ہونے کی آئیس تو قع ندھی ۔ مسلمانان میانی نے علائے کرام کا شاندارا سقبال کیااور

ہمقام چنگی شاہ جلسے کے لئے پنڈائی بنیا گیا تھا۔ میانی کے مرزائی کی ون سے مسلمانوں کومن ظروکا

ہمقام چنگی و سادہ جھے۔ اس لئے علائے اسلام نے مرزائیوں کا چینج قبوں کر کے آئیس تصفیہ شراکط

چیلئے و سادہ جھےا۔ مگرم زائی عبداللہ واحد خان نے مناظرہ کرنے سے افکار کرویا۔ اس پرموری کے لئے پیام مجھےا۔ مگرم زائی عبداللہ واحد خان نے مناظرہ کررنے سے افکار کرویا۔ اس پرموری کی مرزائیوں کے شاکدار جلے منعقد ہوئے۔ جن

ہم الم الم الم الم الم اللہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ بیان اس کے شاکہ کو حصلہ نہ ہوا۔ ان کے علمہ میں حضرین کی تعدادوس یارہ ہوئی۔ مگرانیوں نے قادیان میں

مرزائیوں کو مناظرہ کی بھوت پر بھوت دی گئی۔ مگرانیوں مقابد ہیں آنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے علمہ میں حضرین کی تعدادوس یارہ ہوں۔ ان کے ملاحیہ کی کو ممال خالی میانی و اردان حالات میں بیارہ سے المیان مورد کے النوا ، کی خواہش طاہر کی ۔ مگر مرزام مورد کے النوا ، کی خواہش طاہر کی ۔ مگر مرزام مورد کے النوا ، کی خواہش طاہر کی ۔ مگر مرزام مورد کے النوا ، کی خواہش طاہر کی ۔ مگر مرزام کی الم میانی کے مارہ کی الم میانی کے درائیل کیارہ ہوئی ہے۔ علی کا اسلام بھی شام کی گاڑی میانی سے روانہ ہوگر شاندار جوں کے ساتھ ہوئی کو درائیل کا الم مارہ ہوئے کے ساتھ ہوئی کو درائیل کا میانہ ہوئی ہوئی کا دیم دیوں الدینوکر شاندار جوں کے ساتھ ہوئیس وارد ہوئے۔

## دوسرامعركه! بھيره

دریائے جہلم کے کنارے شہر بھیرہ ایک قدیم تاریخی قصبہ ہے۔ سکندراعظم کا پہاں

سے گذر ہوا۔ ماطان محمود غزنو کی کے مجاہدین نے اس کی دیواروں پر بزورششیر علم اسلام نصب

کیا۔ ہابر نے اسپے تزک میں اس شہر کا ذکر نہایت عمد ہالفاظ میں کیا ہے۔ جب تگیر نے کا ہل جاتے

ہوئے اس جگہ قامت اختیار کی تھی اور یہاں کے علاء ومشار کے وفقراء کو داد و دہش سے ماا مال کیا

تعالیہ تصول کے عبد میں یہ قصبہ اہل بنود کے قصد میں تھا اور مسلمانوں کی حالت نہایت ہی گزور

تعیر سام سوری کی تعمیر کردہ جامع مسجد کھنڈرات کا ذھیر ہوگئی تھی اور سکھول نے اس کی اینت

سے اینٹ ہوئی۔ شرشاہ سوری کی تعمیر العلماء وائی تہ ان از الکل سفتر ہے موالا نا احمد دین بگوٹی کے قد وم
میمنت لزوم ہے اس بھیرہ سے موم دین کی شفیہ جاری ہوئے۔ ہر طرف علم کی نہریں جاری

دو ہیں۔ ہزار ہا انتخاص اس چشم علم ہے ہے اب ہوے ہر نے من بہت ہو ہا اس خطری ہدوات دو ہارہ
منور ہوئی ۔ مسلمانوں کی حاست نے بہا کہ ہیں۔ بی رحمت نے آ دیور کی کے حضرت مرحوم کی ہائی ہوات دو ہارہ
توجہ اور ہمت سے جامع مسجد کی شاندار تھا رہ ب جو دہ کی اور ہر گھ میں۔ بی جہت مرحوم کی ہائی تھے۔ اور ان خار میں مسیمیں کی جہوری میں۔ تاری میں مسیمی کی شاندار تھا رہ براکھ میں۔ بی جہوری میں مناز میں ان کی در بر ان العار فیون میں میں میں میان میں میں میان کی ان مین ہوئی اور براکھ میں۔ بی جہوری نیان میان کی میں۔ بی جہوری کی اور براکھ میں۔ بی جہوری کی اور براکھ میں۔ بی جہوری کی ان میان کیا کے موان کیا گوری کی اور براکھ میں۔ بی جہوری کی ان میں میں میں میں میں میان کیا کہ میں میان کیا کہ میں میان کیا کہ میں میان کیا کہ میں کیا گوری کی کوری کیا گوری کی کیا گوری کوری کیا گوری کوری کیا گوری کیا

عبدالعزيز بلوي نے اپنی عمرين خدمت اسلام ميں بسركيس أيمر جهال كل ہوتے ہيں وہاں خار بھی ہوتا ہے۔افسوس بھی شہر تکیم نورالدین قادیانی کی بدولت دنیا بھر میں بدنام ہوااور نورالدین کے ار سے جولوگ غیرمقلد ہو بھئے متھے وہ مرزائی بن گئے۔مرزائیوں کے نزدیک قادیان کے بعد بھیرہ ایک مقدی شہر ہے اور و ولوگ اسے مدیتہ خلیفہ آسے کہا کرتے ہیں۔مرزائی ایک ماہ سے ا پیے مبلغین کی آید کی خبر سا کرا ہے خیال میں لوگوں کوخوف زوہ کر رہے تھے۔اعلانیہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے شیر آ رہے ہیں کسی کی ہمت ہوتو ان کے مقابلہ پر آئے گرعلائے اسلام کے ورود ادرمیانی میں حسرت ناک ناکامی کی خبرس کر گھبراہت کا عالم طاری ہو گیا۔ قادیان میں تاریب دی تمنين ٢ رحمبر كاون انهول نے كرب واضطراب ميں كانا۔ انبين جلسه كرنے كا بھي حوصله شهوا۔ دوسر ہےدن صبح کی گاڑی قاویان ہے مرزائی سبغین کانیا قافلہ بسر کروگی مولوی محمہ سلیم قادیانی پینچے كيااورمرزائيوں كى جان ميں جان آئى اورانهوں نے اسے جلسد كاعلان نهايت زورشور ع كيا-مناوی کرنے والے کے ہاتھ میں تلوارتھی اوراس کاروبیز بایت اشتعال آنگیز تھا۔اس منادی میں کھلےنظوں کے ساتھ علانے کرام کودعوت مناظر ہ دی گئی۔

## مرزائيوں كے ساتھ خطو و كتابت

مرزائیوں نے ندائے حق کے عنوان ہے ایک اشتہار شائع کیا۔ جس میں علائے اسلام پر ناجائز الزام لگائے گئے۔ اس کے جواب میں دعوت حق کے عنوان ہے سیکرٹری جماعت اسلامیہ کی طرف ہے اشتہارش کع ہوا۔ بعداز ان مرزائیوں کی طرف ہے حسب ذیل تح برموصول ہوئی ۔

#### جناب مولوي ظهوراحمرصاً حب!

السلام على من أتبع الهدئ مشموله رقعه هذا اطلاعاً! آب کی خدمت میں اتمام جت کے لئے ارسال کیا جاتا ہے۔۳،۹۳۲م ۳٪ سيرثري المجمن احمد روحمدالدين كريم

صاحبان! عرصہ دراز ہے علماء حنفہ کی طرف ہے جماعت احمد یہ ہر ناجائز جملے کئے جار ہے ہیں۔ اتفاق سے آئ کل علائے جماعت احدید میں چند مبلغین تبلیغی جلسد کے لئے بھیرہ میں تشریف لائے ہیں۔اس نے ہم تمام مثلا شیان حق کوٹمو مااور بھیرہ کے صاحب و قاراصحاب کی خدمت میں خصوصا اپیل مَریتے ہیں کہ وہ <فرقل امین کی یا قاعد وطور پر ذیمہ داری اٹھا کرمولو**ی ظہور**  احمد صاحب یگوگ باان کے کمی نمائندہ کو جادلہ خیاا ہت کے لئے میدان عمل میں لائیں ۔ بعد ازاں شیخیاں مار نی فضول ہوں گی۔مور ہے ۳٫۹/۱۹۳۳

سهرماه تتبرحال كي شام تك فيصله بونالا زمي بوگا .

نو ث: مندرجه بالامضمون کی شبر بھیر دہیں منا دی کرائی جار ہی ہے۔

برسنل اسندے جنزل سیکرٹری انجمن احمد یہ بھیرو! اس کے جواب میں سیکرٹری صاحب نہین جماعت اسلامید کی طرف سے حسب ذیل تحریرم زائنوں کو بینچی گئی۔

اتمام حجت

#### بنام اسیکرٹری صاحب انجمن احمر بی بھیرہ

السدلام علی من اتبع الهدی إجنابی طرف ہاکی انتہار بعنوان" شائدار جلسہ" شائلام علی من اتبع الهدی إجنابی طرف ہا ہے۔ ابھی جلسہ" شائلام علی میں اتبع الهدی اجنابی طرف ہوا ہے۔ ان ہرسہ اشتہارات میں ایکی ایک اشتہار منابع برسی المتہارات میں علی ایک اشتہار منابع برسی المتہارات میں علی ایک المتہار منابع برسی المتہارات میں غلام بیاتی ہے کا مراز کر محمد خلام بیاتی ہے کا اگر ہمت فرار کے لئے دا بین محفوظ رکھی گئی ہیں۔ اس لئے بذر بعد تحریر بندا جناب کو جاتا ہے کہ اگر ہمت فرار کے لئے دا بین محفوظ رکھی گئی ہیں۔ اس لئے بذر بعد تحریر بندا جناب کو جاتا ہے کہ اگر ہمت بھو اسپنے علماء کو شیران اسلام یعنی علمائے اسلام کے سامنے لانے کی جرائت کو میں اور صاف لفظوں میں مناظرہ پر آ مادگی کا اعلان کرویں اور مقام وشرائط کے تصفیہ کے لئے اپنے دومعتبر اشخاص نامز دکردیں۔ اگر آپ نے ایسانہ کیا آتو آپ کے فرار کی حقیقت عالم آشکار ابو جائے گ ۔ چونکہ آپ کی طرف ہے زبانی چیلنی مناظرہ انل اسلام کومدت سے ان رہا ہے۔ اس لئے حفظ امن کا انتظام وغیرہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔

عبدالرحن سیکرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ جامع متجد بھیرہ! اسی روز حضرت مواہ نا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کواوتار آوی کی طرف سے ذیل کا اشتہار شائع ہوکرشہر کی و بواروں پر چسپاں ہوگیا۔

مرزائيت كي موت

جملہ مرزائیوں کواورخصوصاً مرزائیان بھیرہ کوواضح ہوکہ میں نے تمبر ۱۹۲۸ء کے العدل میں ایک مکتوب مفتوح بنام مرزامحمود احمد قاویا فی شاکئے کیا تھا کہ میں مرزائے انعامی اشتبار دربارہ لفظ توفی کی دوسری شق کے مطابق ٹابت کردوں گا کہ اس کے معنی جسم مع روح کو بہیئے کذائی

ابوالقاسم محمد تسین عنی عند، مولوی فاضل از کولوتا رژ حال دار دبھیرہ!

نوٹ: پہلنے نفظ تو فی کے متعلق ہے۔ سیکرٹری تبلیغ اسلامیدی طرف ہے جو پہلنے مناظرہ

کادیا گیا تھا اس کے لئے نیابت کی سند کی ضرورت نہیں۔ اس کے لئے ہم ہرطرح سے تیار ہیں۔

مرزائیوں نے اس کے جواب میں حیلہ سازی اور ٹال مٹول سے کام لینا چاہا اور
علائے اسلام کوعبادت گاہ مرزائیہ میں شرائط کے تصفیہ کے لئے مدعو کیا۔ گر اپنی طرف سے
دونمائندگان منتخب نہ کئے ۔ اس حالت میں حسب ذیل خط سیکرٹری تبلیغ جماعت اسلامیہ کی طرف
ہے انہیں بھیجوا گیا۔

## بخدمت جناب جزل سيرترى صاحب المجمن احمديه بهيره

والسلام على من اتبع الهدى إجناب كار قدموصول ہوا۔ جواباالتماس بكه آپ نے اپنى طرف سے دومعتبر اشخاص نامز و ندكر كے خواہ تخواہ معاملہ كوتا خير ميں والنا چابا ہے۔ آ جي اوت منادى آپ كى جماعت كے افراد كا تلواروں اور سنگليوں سے سلح ہوكر اشتعال انگيز الفاظ بن نہايت شرمناك و خطرناك حركت ہے۔ آپ كا فرض ہے كوا في جماعت كوالي مفسد اندحركات سے بازر تيس و رنداس كے تنائج كے آپ برطرح كے ذمد دار بول كے۔ اگر آپ واقع تحقيق حق كے فواہشند بيں تو اپنى طرف سے دونمائندوں كے اساء سے مطلع فرمائيس بھارى

طرف ہے مولوی محمد قاسم صاحب ومونا نا مولوی ظہوراحمد صاحب تصفیہ شرا لکا کے لئے منتخب کئے علی سان کا ساخت پر داخت ہم سب کو منظور ہوگا۔عبادت گاہ احمد سے بحالات موجودہ بہت غیر موزوں مقام ہے ۔کسی غیر جانبدار متام کا تعین کر کے اطلاع دیں۔

عبدالرهمن سيَرِيْرِي تبليغ جماعت اسلاميه بحصيره! ٣ رحمّ بر١٩٣٣ء

دوسرے دن صبح آتھ ہے مسٹرا بم ہے ؤی کریم صاحب مرزائی مع اینے چند ہمرانیوں كے مقام كا تصفيه كرنے كے لئے جامع مسجد ينج اور آخر كار انہوں نے مياں محد رجيم صاحب وروایشا نہ پراچہ کا بنگلہ واقع محلّہ براجگان بھیرہ میں گمیارہ بجے دن بیٹنج کرشرا نظ کا تصفیہ کرنے پر آ مادگی خلاہر کی۔عین گیارہ بچے دن خا 'سارمع مولان مولوی محمد قاسم صاحب مقد م مقررہ پر پیچے گیا۔ مگر مرزائیوں کی طرف سے صرف ایم ۔ ڈی کریم صاحب پہنچے اور ان کے ساتھ ہی با پوجمہ امین براچہ مرزائی بحلّه براچگان کے سربرآ وردہ معزز اشخاص کو ہمراہ لے کر پہنچا۔ تمام براچون نے بالا تفاق ورخواست كى كدمناظره مين فسادكا احتال بياورمسلمانون كي أسنده امن وجين كى زندگی براس کابرااثریزے گا۔اس لئے مناظر ہ کومانوی کیا جائے ۔ بابوتھرامین بورے جوش وخروش ہےان کی وکالت کرر ہاتھا۔خا کسار نے کہا کہ قادیا نیوں نے جوچیلئے دیا ہےاس کے قبول کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں ۔اس لئے اگرامم۔ ڈی کریم صاحب ان کی طرف ہے اس چیلنج کو دالیس لے لیں تو میں بخوثی النواء مناظرہ پر رضامند ہوسکتا ہوں۔اس پرایم۔ ڈی کریم صاحب نے میرے اس مان کی تر دید کی اور کہا کہ چیننج جماعت اسلامیہ کی طرف ہے دیا گیااور جماعت احمریہ کا اس میں کوئی قصور نبیں ۔اس پرایم۔ ڈی کریم کی تحریر (جس کی نقل پہلے درج ہو چکی ہے) اے دکھائی گئی۔جس براس نے غیر تنعلق سلسلہ ٌ نقتُکوشروع کر دیا۔خا کسار نے کہا کہا کہا ہے۔ ڈی کریم صاحب صرف پیلفظ لکھودیں کہ جماعت احمد بیری طرف ہے جیلنے نہیں دیا گیا۔ مگراس نے اس سے بھی اٹکار کردیااورا بی طویل تقریر میں علمائے اسلام برتفرقه اندازی دفرقه بندی کاالزام عائد کیااور رساله منتمس الاسلام میں حیات مسیح علیہالسلام وتر دیدمرز امیں شائع شد ہمضامین کا حوالہ دیا۔ جس کے جواب میں فاکسار نے تمام معززین کے سامنے حسب ذیل تجویز پیش کیں۔

ا بل اسلام کی طرف سے میں ذمہ لیتا ہوں کہ آئندہ بھیرہ میں کوئی جلسہ ایسانہ ہوگادر کسی جگہ کوئی الی تقریر نہ ہوگی جس میں حیات میں علیہ السلام جمتم نبوت یا تئلذیب مرزا کاذکر ہو۔ نیز رسالہ شس الاسلام میں بھی آئندہ ایسے مسائل بریمھی بحث نہ ہوگی۔ بشرطیکہ ایم وی کریم صاحب بتمام مرزائیوں کی طرف ہے اس بات کا ذمہ لیں کہ وہ کہی بھیرہ میں کوئی جلسہ ایہ نہ کریں گے جس میں وفات میج علیہ السالم، اجرائے نبوت یا صداقت دعاوی مرزائے متعلق تقاریہ بوں اور کوئی مرزائی آئندہ ان مسائل پر کسی سے جھڑا نہ کر سے گا۔ نیز مرزائی اخبارات ورسائل بھی ان اختلافی مسائل کے تذکرہ سے پاک رہیں گے۔

طاکسار کی اس جو یہ کومعززین قصیہ نے بے حد پہند کیا۔ گرایم۔ وی کریم صاحب نہایت گھرائے اور کہنے گئے کہ ہم سے ایسا کہی نہ ہوگا۔ ہم ایپ عقائد کی ضرور تبلیغ کریں گے۔
غاکسار نے عرض کیا کہ زہر کا اثر دور کرنے کے لئے تریاق کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ہم مجود ہیں کہ مدافعانہ کارروائی کے ذریعہ مرزائیوں کی زہر لی تبلیغ کے اثر سے سلمانوں کو محقوظ رکھیں۔

ہیں کہ مدافعانہ کارروائی کے ذریعہ مرزائیوں کی اتحاد پہندی کی حقیقت ظاہر ہوگئی اور مرزائیوں کے ماکندول کے ساتھ شرایط مناظرہ طرکرنے کے لئے تکیم شاہ محمد صاحب رئیس اعظم شیخو پورہ کا مکان تجو پر ایک بوا۔ جہاں بعد دو بہر ساج نے فاکسار اور مواد نا محمد قاسم صاحب رئیس اعظم شیخو پورہ کا مکان تجو پر ایک می اندول کے ناکندول کے ایک تک کریم اور مواد کی عبداللہ ای خرا کیا۔ ساڑ ھے تین بہم مرزائیوں کے نمائند سے وہاں ایک خری کریم اور مواد کی عبداللہ ای خواد کا تظار کیا۔ ساڑ ھے تین بہم مرزائیوں کے نمائند سے وہاں بینچے اور شرائط مناظرہ طرک نے کے لئے تکھی شورش وع ہوئی۔

عبداللہ نے نہایت ہی اشتعال انگیز دلآ زاراور گتا خاندرہ بیاختیار کیااورا گرایم۔ ڈی کریم صاحب مصبحت اندیش سے کام نہ بیتے تو بقیینا بیتمام گفتگو بے بتیجہ رہتی۔ اس عرصہ میں مرزائیوں نے اپنے من ظرمولوی محمد سلیم کوبھی بلاسیا اور چار گھنٹہ کی مسلسل بحث کے بعد حسب ڈیل شرائط پرفریقین کے نمائندوں نے دیخط کر دیئے۔

> بسم الله الرحمن الرحيم · ضحمده ونصلى على رسوله الكريد! ترا لكرمناظره البين جماعت احمديده جماعت اسلاميد بحيره

ا..... مناظر ہتقر ریکی ہوگا۔

٣ .... موضوع مناظره

🖈 .... حيات ي ناصري عليه السلام\_

الأرب ختم نبوت ..

🎋 ..... صدافت عولی نبوت مرز اغلام احد 🗸

سل پہلے دومناظر وال میں مدنی جماعت اسلامید ہوگ ہیں ہے مناظر وہیں مدمی جماعت احمد یداسلامید ہوگی۔

م برمناظرہ کے لئے کل وقت تین نین گفتہ ہوگا۔ پہلی تقریرین نصف نصف گفتہ بقیہ تقاریر آخر تک پندرہ پندرہ منٹ ہوں کی ۔ آگر ضرورت پیش آ جائے تو ہرؤیڑھ گفتہ کے بعد دس منٹ کاوقفد یا جائے گا۔

ہ ہرا کیے طرف ہے ایک ایک صدر ہوگا۔ جوابیخ اپنے فریق کے حفظ امن کاذ مہدار ہوگااوراس کافرض ہوگا کہ وہ مناظرین سے شرا کط کی یابندی کرائے۔

واائل صرف قرآن مجید واحادیث سیحد سے پیش بوں گے۔ اقوال مرزا صاحب جماعت احمد بیر کے لئے مجت بول گے اور اقوال امام اعظم جماعت اسلامیہ کے خلاف احمدی مناظر اپنی تائید میں پیش کرسکتا ہے۔

۲ پہلامناظر وہروز دوشنہ بتاریخ ۵رتمبر۱۹۳۱ء سج آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک بوگا۔ دوسراای دن ساڑھے تین ہج شروع ہوگا۔ نمازعصر کے لئے نسف گھننہ کاوقفہ ساڑے پانچ بجے سے دیاجائے گا۔ تیسرامناظر ۴۰ رحمبر۱۹۳۲ء سج آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ہوگا۔

2 سے خلاف شندیں وکلمات تو جن درشان ہزرگان سے اجتناب کرنا مناظر کا

فرض بوگا۔

آ خری تقریر کے اختیام تک فریقین کے اسحاب فرمد دار کا تفیر بالازمی ہوگا۔
 اپنی آ خری تقریر میں کوئی مناظر نئی بات پیش کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔
 اظہور احمد بگوی!

محمد قاسم منجا نب بماعت اسلامیه جماعت اسلامیه بهیمره ۴۰۰ رخمبر ۱۹۳۲ م

بقلم محد غیداللّه افجاز (مولوی فاهل) منجانب جماعت احمدیداسلامیه بھیر و ۱۹۳۲ متبر۱۹۳۳ ، ابقلم خودا نیم ز کریم احمدی بھیر و ۴ مرتنبر۱۹۳۳ ،

شرائط كى توضيح

ا ۔ مرزائیوں نے اصرار کیا کہ ہاری جماعت کا نام جماعت اسلامیہ احمد یہ ہے۔اس لئے ان کے زعم کی بناء پر ' کی جماعت کا نام جماعت اسلامیدا حمد یہ تحریر ' کیا گیا تگرافسوں ہے کہ ٹھرسلیم قادیا تی ہے ہوں روز بعد نماز مغرب اینے جلسے ہیں اعلان کیا کہ علمائے کا سالم ہے اسلام ہیں ہے ہوں تھے اور اسلام ہیں ہے ہوں تھے اور اسلام ہیں ہے ہوں تھے اور اسلام ہیں ہے ہوں تھے اسلام کو اسلام کو اس ہے ہا جہا مسرت کا اظہار کیا۔ ہریں عقل ووائش ہا بیار کر گیا ہے اسلام کو اس واقعہ ہے عبرت حاصل کر کے مرز انتیوں کے ساتھ محط واکنا ہے۔

مرزاغلام احرقادیانی سے سید سرسیداحد خان مل گراهی نے حیات مسیح عل السلام کاا نگار کیا تھا اور اپنی کتابوں میں وضاحت کے ساتھواس مطامی متیدہ کی تر وید میں زورقعم صرف کرد ہا تھا۔ بہاءاللہ ایرانی نے بھی و فات سیج علیہ اسلام کاعقید داختیار کر کے سیج موتود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مرزا قادیانی سرسیداور بہاءاللہ اسرانی کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان کے بیش کروہ دلاک کوتر تیپ دے کروفات مسیح علیهالسلام ثابت کرنے کی تعی کی ادر بہاءاللہ کے نقش قدم مرچل کرسیج موعود ہونے کا دعویٰ کیا عیسی علیہ الساام کو اگر فوت شدہ اسلیم کیا جائے تب بھی مسحبت کے دو دعویدار بہاءاللہ، مرزاغلام احد میں با بھی رسہ کشی یا تی رہ حاتی ہے۔ وفات مسیح کے اثبات ہے مرزا کی صداقت کا کوئی تعلق نہیں ۔مرزا کی شخصیت کو بے نقاب ہونے سے بیانے کے لئے اس مئلہ ہے سیر کا کام لیاجا تا ہے۔ مرزائی ہمیشہ توفی ،رفع ہونیتنی وغیرہ الفاظ کی آٹر لے کراور قرآن کی آیات ہے مغالطہ وے کراصل حقیقت پر برہ ہ والنے کے عادی میں ۔ عالا نکمیج علیہ السلام کی حیات وفات ہے مرزا کے دعاوی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا بدوعوی ہے کے مرزا قادیانی مسلمان نہ تنصر بلکدہ دانسانیت کے عام معیار پربھی بور نے بیس اتر تے مسیح موجود کے لئے کم از کم مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مرز ائیوں کافرض ہے کہ انہیں پہلے مسلمان ٹابت کریں۔ اس کے بعد مبدویت ومسحت وغیر و کے دعاوی میٹی کریں۔

بھیرہ میں مرزا یوں سے کہا گیا تھا کہ طول کلام سے بیخ کے لئے صرف دعاہ ی مرزا مختفر مناظرہ ہوجائے اور اگرم زا قادیان کو آپ راستہاز اور صادق ٹابت کردن اوا اہرا ہوت اور وفات میں علیہ السام سلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ شرانہوں نے اس سے صاف افکار کردیا اور مخیات وممات میں علیہ السام کو ہی موضوع مناظرہ قرار دینے پراصرار کیا۔ بالا خرصیات میں علیہ السلام جتم نبوت اور صدافت دعاوی مرزا ہر ہرامور پر مناظرہ ہونا قرار بایا۔ س مرزائیوں نے تحریری منظرہ پراصرار کیا۔ گراس سے نوام الناس کماحقہ مستفید نہ ہوسکتے تھے۔ اس لئے بحث ومباحثہ کے بعد عبداللہ اعجازے سے پایا کہ رسمالہ خس الاسلام بھیرہ کے ساتھ تحریری مناظرہ کے لئے اپنے کسی جریدہ کوآ مادہ کریں گے اور عبداللہ صاحب نے رسالہ خس الاسلام بین شائع شدہ مضامین کی تر دید کا ذمہ بیا۔ گرانہوں نے آج تک اسپنے وعدے کا ایفانیس کی اور مناظرے کے بعد مبارک احمد صدر جماعت احمد یہ نے اس طریقہ سے تحریری مناظرہ کرنے سے صاف انکار کردیا۔

نقد میں امام ابوطنیفہ اور تصوف میں صوفیائے کرام اور منطق میں پینٹی الرئیس وغیرہ کے اقوال پیش ہوسکتے ہیں۔ مگر عقائد کے بارہ میں کسی کا قول اہل سنت پر جست نہیں ہوسکتا۔ جب تک اس قول کی تائید ہمیں قرآن اور حدیث میں سند سطے مرزائیوں نے تین گھندای بحث میں ضائع کردیئے۔ وہ چاہئے تھے کہ قرآن وحدیث اور ہزرگان ہرسہ سے استدال کرنے کا موقع

س سے مرانیں کہا گیا کہ اگرتم تحریر کرو کرقم آن وحدیث جارے دعاوی کے اثبات کے لئے کانی نہیں ہیں۔ تو ہم تمہاری یہ استدعا قبول کر سکتے ہیں۔ گراییا لکھناان کے لئے ہیام وہ تا ناہت ہورہا تھا۔ اس کے بعد انہول نے ہا کہ حنفیول کے لئے اپنے امام کا قول جحت ہے۔ ہم ناہت ہورہا تھا۔ اس کے بعد انہول نے ہا کہ حنفیول کے لئے اپنے امام کا قول جحت ہے۔ ہم مقلد ہیں۔ گرعقا کد کے بارہ میں آپ ان کا کوئی قول کے کہا کہ فقہ میں حضرت امام اعظم کے ہم مقلد ہیں۔ گرعقا کد کے بارہ میں آپ ان کا کوئی قول کی قرآنی یا حدیثی دلیل کی تائید میں بیش کریں تو ہم سلیم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ مرزائیول نے کہا کہ اقوال بزرگان تمہیں منظور نہیں تو تم کو اقوال مرزا پیش کرنے کا بھی حق نہیں ہوسکت فاکسار نے ان کی غلامتی رفع کرنے کے لئے کہا کہ آپ اگر تریرکر دیں کہ مرزا قادیانی صرف بزرگ تھے۔ نبی تہ تھے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کتب ہے کوئی حوالہ بیش نہ کریں گے اور اگر وہ نبی تھے تو نبی کا قول اپنی امت پر جحت ہوتا ہے۔ اس لئے آپ کوان کے اقوال تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہونا چا ہے۔ اس برمرزائی مہبوت ہوگئے۔

۵ 🗀 آخری شرط میں مرزائیوں کے پیش کردہ الفاظ یہ تھے۔

آ خری تقریر کے انتقام سے پہلے فریقین میں سے جوفریق اٹھ کر چلا جائے گا۔ وہ شکست خورد ہ سجھا جائے گا۔ گاراس سے پہلے مناظرہ مجو کا میں اس شرط کی حقیقت آشکارا ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے مجمع میں سے کچھ دیہاتی جودوردراز سے آئے تھا ہے گھروں کوواپس جانے کے لئے بیقرار تھے۔ سوری غروب ہونے والا تھا۔ مگر سرزائیوں کا بیاصرار تھا کہ اگر آپ کی جماعت کا ایک آ دی بھی چا گیا تو آپ کی شکست بھی جائے گی۔ صدر جلسہ حضرت علامہ معین جماعت کا ایک آ دی بھی چا گیا تو آپ کی شکست بھی جائے گی۔ صدر جلسہ حضرت علامہ معین الدین اجمیری نے ہار بار کہا کہ بیلوگ ثالث کی حیثیت رکھتے ہیں اور فریق سے حضرات علائے کرام بی سراد ہوسکتے ہیں۔ مگر مرزائیوں نے کہا کہ شرط میں ذمہ دار کا لفظ موجود نہیں۔ ہم نے بھیرہ میں سالقہ تجرید کی بناء پر ذمہ دار صحاب کے الفاظ اس شرط میں درج کرائے۔

۵رستبری صبح

۵رتمبرا۱۹۳۱ء کی مین آٹھ ہجے سے پہلے الل اسلام میدان مناظرہ میں بیٹی گئے۔ وہاں بیڈ کانسیسل صاحب ایک پروانہ لئے ہوئے پہنچے۔ جس میں مناظرہ کے التواء کا تھم درج تھا۔ میرے استفسار پرایم۔ وی کریم صاحب اور تمام مجمع کے سامنے ہیڈ کانشیبل معاحب نے اعلان کیا کہ احمدی صاحبان ہمادے ہاس صبح سورے سیاستد عالے کر گئے تھے کہ میں نقض امن کا خطرہ ہے۔اس لئے پولیس اپنی کارروائی کے ستے مجبور ہے۔مرزائیوں میں باہمی تو تو میں میں شروع ہوگئی۔ایم۔وَی کریم صاحب کارنگ فتی ہوئی اور جمع بادل ناخواستہ منتشر ہوگیا اور ذمہ دار حضرات کا کیک وفد سب انسیم صاحب سے ماداور انہوں نے حالات سے مطلع ہوکر مناظر سے کی اجازت دے دی اور اس طرح مرزائی اپنی سازش میں ناکام رہے۔

بيبلامناظره

۵رسمبر ۱۹۳۳، بعد نماز ظهر ساڑھے تین بج حفرے سجان شاہ کے روضہ کے سامنے بنگلہ حفرت بیر انور امیر شاہ صاحب کے چہوترہ پر بردوفرین کے لئے استی تیار کئے گئے اور سامعین کے لئے وسیع میدان موجود تھا۔ مگر مرزائیوں نے چپوترہ سے نیچ میدان میں اپناائی منتقل کر لیا ۔ اس طرح ان کا زیر نظر ہوجانا نیک علامت بھی گئی۔ مرزائیوں کی طرف سے صدر عافظ مبارک احمد قادیا نی پروفیسر مدر سراحمہ بیقادیا ن منتخب ہوئے اور اہل اسلام نے فاکسارکو صدر نتخب کیا۔ حافظ مبارک احمد اہل سنت کی طرف سے مناظر وکون کرے حافظ مبارک احمد اہل سنت کی طرف سے مناظر وکون کرے گا؟۔

خاکسار! ہاری طرف ہے حضرت مولانا ابوالقاسم محمد حسین صاحب کولو تارزوی مناظر ہوں گے۔

مبارک احمدا بھاری دیریند آرزوتھی کہمولوی ظہوراحمہ صاحب کے ساتھ ہوتا۔ کیونکہ ان کی علمی حیثیت مسلمانوں میں مسلمہ ہےاوران کے ساتھ مناظر ہ کرنے سے حق وباطل میں امتیاز بوجاتا کر کیاوجہ ہے کہمولوی صاحب مناظرہ سے گریز کردہے ہیں؟۔

غا کسار! ہماری بھی بیدد پریند آ رزوتھی کہ میاں محود احمد کے ساتھ مناظر ہ ہوتا۔ کیونکہ وہ جماعت قادیان کے مسلمہ خلیفہ ہیں۔ان کے ساتھ مناظر ہ کرنے سے احقاق حق میں مدومکتی۔ کیا آ بان کومیدان مناظرہ میں لاسکتے ہیں؟۔

مبارک احمد! (نہایت غصد کی حالت میں) آپ کا کیا حق ہے کہ بچاس لے لاکھ احمد یوں کے مسلمہ خلیفہ کواپنے مقابلہ میں بلائمیں؟۔

لے مبارک احمد نے اپنی تقریر وتحریر میں مرزائیوں کی تعداد مناظرہ بھیرہ میں بچاس لاکھ بتائی ہے۔مرزائیوں کی صبح مقدار کے متعلق گذشتہ صفحات پر لکھا جاچکا ہے۔قار تین اعمازہ لگا سکتے میں کے مرزائی مناظر جھوٹ ہولئے میں کیسے مشاق ہوتے ہیں۔ خا کسارا آقائے نامدار فخرموجردات سیدالرسلین تلکی کے غلاموں کے خاک یا ہونے کی حیثیت ہے میرار تیاس قدر بلند ہے کہ مرز امحود بھی میرے مقابلہ میں کھڑا ہونے کی جرأت نہیں کرسکتا۔ ابوجہل وقتل کرنے والے دو کم من اڑ کے تھے۔ رشم ایرانی کُوْل کرنے والا ایک بدوی تھا۔ تاریخ شامد ہے کہ امت اسلامہ کا ہرفر و کفر کے علمیر داروں کے لئے پیام موت ثابت ہوسکتا ہے۔اس برمیارک احمد قادیا ٹی نے کچھے کہنا جابا۔تگران کےمرزائی دوستوں نے انہیں خاموثی کی تنقین کی اور تین بج کر جالیس منٹ برحضرت مولانا ابوالقاسم صاحب نے حیات مسیح علیدالسلام پر تقریر شروع کی ۔مولانا کی تقریر اس قدر واقعے ، مدلل اور دلچیپ تھی کہتمام حاضرین فرط مسرت ہے جھومر ہے تھے ۔مولانا کی چوتقر رہیں ہوئیں اور مرزائی مناظر مولوی محرسلیم کی یائج ہوئیں۔ تمام تقاریر کا خلاصدای کتاب میں بطور ضیمدورج ہے محسلیم قادیانی کی آخری تقریر عی آ ندھی کا طوفان آیا۔ مگرخدا کے فضل دکرم ہے اسلامی انتیجاس کے اثر ہے محفوظ ریا۔ مرزائیوں کے چیزے گرد آلود ہو گئے اوران کے مناظر کا مند کئی ہے بھر گیا۔ان کا سائبان اکھڑ گیا۔ان ہر بدحواسی کا عالم طاری تھا۔حاضرین نے جنگ خندق والا ساک اپنی آئکھوں ہے دیکھ لیا۔ یہ بیجے شام مرزائی ا ہے سروسینہاورمنہ ہے گرد حجاڑتے ہوئے گھروں کوسدھارے۔مرزائیوں نے تمام رات وع اورعمادت میں گذاری تھی اورصد قہ وخیرات ہے بھی کام نیا پیگر آئ کی واضح فنگست اوران کے مائے ناز مسئلہ کی حقیقت واضح ہونے ہران کی کمر ہمت ٹوٹ گئی۔عبادت گاہ مرزائیہ میں مغرب وعشاء کی آ ذان بھی دینے کی تو فق نہ ہوئی اور تمام رات نہایت کرب واضطراب سے بسر کی۔ حاضرین برمرزائی ندہب کی حقیقت واضح ہوگئی اورمپیٹی علیہ السلام کی حیات قرآن وحدیث اور مسلمات مرزائیہ ہے مولانا ابوالقاسم صاحب نے اس قدر وضاحت ہے ثابت کی کہ ان کے دلائل کا مرزائی مناظر کوئی جواب نہ دے سکا۔ مناظرہ کے اختیام پر ایم۔ ڈی کریم صاحب اسٹنٹ سیکرٹری انجمن مرزائہ بھیرہ نے اقرار کیا کہ حیات میپج ٹابت کرنے میں مولانا کو زبردست كامياني بوكى باوراس فمولانا كواس كامياني برمبارك باددى

دوران مناظرہ میں صدر جماعت مرزائیے نے لفظ مرزائی کے استعال سے اسلامی مناظر کورد کنا چاہا مگرمولا نا مدوح نے فرمانا کرتم مرز الی ہو یتمبار ہے تی کا نام خدائے البام میں مرزا بتایا ہے۔ اسے البام ہوا تھا کہ:''سے خور علی جامد رزا ''(تذکرہ سے ۱۲۹)مرز ائی مناظر قرآن کی آیات غلط پاهتا تھا اوراس کی آخری تقریر نبایدندی مہمل تھی۔ بدحواس کے آثاراس کے حیرہ پر رونما تھے۔ خدائی قبر کا نشان لین آئدھی مٹی سے اس کے مند کو پر کرنے میں مصروف تھی۔ چبرہ خاک آلود تھا۔ مرزائی مناظر نے ریشمین گئری سرپر باندھ رکھی تھی اور داڑھی کئی بوئی تھی۔ اس کارو بینبایت ہی دل آزار تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ بیسی علیہ السلام کیا با ہے۔ حصرت عیسی علیہ السلام کی بیاتو بین سن کر قریب تھا کہ مجمع جوش غضب سے بے قابو بوجا تا۔ مرخر خاکسار نے لوگوں کو صبر وقتل کی تلقین کی۔

### دوسرامناظره

مورخد الارتمبر من ساڑھ آٹھ بیختم نبوت پر مناظرہ کا آ عاز ہوا۔ اسلامی مناظر مواا نا ابوالقا سم محرحین کولوتارڈ وی صاحب نے ۱۹ آیات قرآ نیہ، دس احادیث سجی اور دواقوال مرزا سے ثابت کیا کہ آنجا سرزائی مناظری مرزا سے ثابت کیا کہ آنجفرت نظافت کے بعد سی قسم کا کوئی نبی پیدائیس ہوسکتا۔ مرزائی مناظری امداد کے لئے ای روز ملک عبدالرحمٰن خادم قادیان سے بی گئی گیا تھا۔ مرزائی چاہتے سے کہ کی طرح کوئی فرار کاراستہ تکالیس گرموالا نا ابوالقا سم نے دلائل کے زیر دست شانجہ میں آئیس جگڑے رکھا۔ مبارک احمد نے دعوی کیا کہ میں نوجسم ہوں۔ بیس کر موالا نا مولوی محمد اساعیل صاحب وامانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تمام مرزائی مولوی اس کر اس عبارت کی صاحب وامانی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ تمام مرزائی مولوی اس کر اس عبارت کی شاخر میں۔ 'جساء رجل علی بیاب شحوی فقورع البیاب فخرج الصبی فقال ابناک ابوک ابیک قال لا لولی ''تمام مرزائی اس کے جواب سے عاجز آ میکاورا پنا سامان سروں برا تھاتے ہوئے اسپے گھروں کوچل دیئے۔ تیسر الور آخری مناظرہ

مورخہ الر تمبر ۱۹۳۳ء بعد نماز ظهر مرزائیوں کی طرف ہے آخری اور فیصلہ کن مناظرہ دعاوی مرزائے میں اور آخری تقریر کا حق آئیں دعاوی مرزائے دیا ہے۔ تا خری تقریر کا حق آئیں دعاوی مرزائے حصل تقار محمد علیہ میں مرزائی دی تھے اس لئے پہلی اور آخری تقریر کا حق آئیں حاصل تقار محمد علیم کی کمر ہمت ٹوٹ چکی تھی اور مرزائیوں نے ملک عبدالرحمٰن خادم مجمد حسین صاحب نے طرف سے مناظر مقرر کیا۔ اہل اسلام کی طرف سے حضرت مواد تا ابوالقاسم محمد حسین صاحب نے حسب سابق نہایت تا بلیت سے حق نمائندگی اور کی اور مید وقتی اور میں کا مندی تا اسے اور تھا کئی کا مندی تا اے اور تی مجمد کیا اور کی اور کی کا میاں و بینے ہے اپنی تکست کا بولد لینا

چہا۔ سے بھی دفعہ دوکا گیا۔ مگروہ اپنی عادت ہے مجبور تھا۔ اس نے تمام سامعین کوجن میں معززین بھی معززین بھی موجود سے بھا ند اور میراثی کہرویا۔ اس پر مجبع میں اشتعال پیدا ہوا اور میڈ کاشیبل پولیس نے عبدالرحمن مجراتی کوان الفاظ کے واپس لینے پر مجبور کیا۔ یہ آخری من ظرہ مرزائیت کے لئے بیام موت ثابت ہوا۔ حق کا نور چھا اور باطل بھا گ۔ نگا۔ مناظرہ کے انتقام پر فقیر آزاد بھیروی نے خوش الحانی ہے اپنی فی البد بھرظم سائی جس کے پہلے دوشعریہ ہے۔

ہو مبارک مومناں نول آج خوش ایام دی ہے اسے اس میں ہے اس میں سب برکت خدادی نے خدادے نام دی لاکھ مرزائی کرن توڑے کے اس میں منازیاں میں منازیاں میں منازیاں میں سکدی کدی توری منتج اسلام دی

علائے اسلام شاندارجلوں کے ساتھ جامع مسجد بیٹیجے اور مرزائی کرسیاں سر پر رکھے ہوئے گھروں کوسد ھارے۔

شہر بھیرہ کے اندر پیرہ جواں بلکہ ہر پیچےکا دل بھی جذبہ سرت سے لبریز تھا۔ کئی روز تک حق کی ظلیم افشان فتح اور باطل کی نمایاں ہر بیت کا تذکرہ ہر مسلم وغیر مسلم کے وروز بان رہا۔ لوگ مرزائیوں کی ڈھٹائی و بے حیائی اور ان کی ضد پر جیران تھے۔ مرزائیوں کی کثیر تعداو نہ بذب ہو پیکی تھی۔ اس لئے دوسرے روز مرزائیوں نے جلسہ کیا۔ جس میں محمد سلیم وعبدالرحمٰن نے اپنی جماعت کو نابت قدم رکھنے کے لئے کذب بیائی تدلیس وسلیس سے کام لیا اور بزرگان دین کی طرف غلط حوالے واقوال منسوب کے اور علائے کرام کے خلاف سب وشتم سے کام لیا۔

اس کے باوجودا کی مرزائی فضل داد کومرزائیت سے تو بہ کرنے کی تو فیق ہوئی اوراس نے حسب ذیل اشتہار طبع کرا کرتھیسم کیا۔

میں کیوں مرزائیت سے تائب ہوا؟

'' عرصہ سے کفر و صلالت کے گڑھے میں پر جہوا تعراط متنقیم کا متلاثی تھا۔ جب دیکھتا تھا کہ روحانی موت قریب آرہی ہے اور قادیانی مجول مجلیوں سے نکلنا دشوار نظر آر ہا ہے تو تا ئید ایز دی شامل حال ہوئی اور نعزراہ نے ونگیری کی کہ مرز مین مجیرہ میں عظیم الشان مناظر ہ ہوا اور مولا نامجہ حسین صاحب فاتح قادیان کی بصیرت افروز اور قادیا نہیت شکن تقریر نے میرے دل کے قفل کو کھول دیا اور میں نے اس کے بعد کھلے بندول اعلان کرنے کا معہم ارازہ کرلیا۔ تا کہ اور بھائیوں کو بھی ہدایت ہو لیکن مرز ائی بہوئیرے بیچھے پڑ گئے اور ہر چائز و تا جائز طریقہ سے جھے اسلام قبول کرنے سے بازرکھا۔ میں نیے بہھتا تھا کہ جب تک مرز ائیت کا جواء اتار نہ چھیکوں گا۔ شفاعت محملیت سے جرومر بول گا۔ نیس میں نے بغیر کسی لا بلج کے محض خوف خدا اور رسول کی وجہ شفاعت محملیت جا مع مسجد میں جا کرصراط متعقیم اختیار کیا۔ مرز ائی دوستوں کے مفالطوں کو دورکرنے کے لئے اسل کارؤ بیعت کی نقل چیش کرتا ہوں۔''

نقل مطابق اصل

بسد الله الرحمن الدهيد!
کرمی السالم ملیم ورحمته الله! آپ کی درخواست
بیعت موصول بوگی خطیفته الله! آپ کی الثانی
ایدالله تعالی نے اسے قبول فرما کر آپ کی
استفامت کے لئے اور دینی و دنیاوی بہتری کے
لئے دعافر مائی اور ارشا دفر مایا که آپ اس پڑمل
سریں - احمد یوں سے میل جول رکھیں ۔ انشاء
سرین - احمد یوں سے میل جول رکھیں ۔ انشاء
الله رشند بھی لی جائے گا۔

ومتخطيرا ئيوت *سيكرثرى!* المشتهد فضل داوغي الله عند!

مناظره بھیرہ پرغیرمسلم اصحاب کی آ راء

میں تصدیق کرتا ہوں کے مناظرہ جو کہ احمدی صاحبان کی طرف سے بھیرہ میں مورخد ۵رمتمبر۲۰۱۹۳۲ رخبر ۱۹۳۲ء کومولوی صاحب محد سلیم قادیانی اور مولوی محد حسین صاحب جماعت اہل سنت کی طرف سے مقرر تھے۔ ذیل کے مضامین پر ہوا۔

> ا ..... حيات وممات مي مليه السلام .... ٢..... ختم نبوت

س صداقت مرزا

بدلائل نابت کیااورمولوی سلیم قادیانی کوان والکل کے قرنے کی جرائت ندہو گئی۔ (یاوری)سندرداس میمیرو!

### احمدى سني مناظره

مور ند ۲۰۵ متمبر کو پیرصاحب کے متبرک روضہ پرعلائے سی اور احمدی صاحبان کے درمیان چند مذہبی مسائل پر مناظر ومنعقد نبوا۔ حاضرین کی تعداد کی ہزار اشخاص پر مشتل تھی۔ جن میں ہندو ، سکے ،عیسائی وغیر و ہر فرقہ کے اصحاب شاش متھے مضمون مباحثہ ورج ذیل تھے۔

ا..... حضرت شيخ كي حيات

۲.....۲

۳..... صداقت مرزا

احمدی صاحبان کی طرف ہے قادیان وغیرہ جگہ سے پانچ یا تیم مولوی بغرض شمولیت تشریف لائے شخصاور کی صاحبان کی طرف ہے مولوی ظہوراحمد صدر مناظرہ کے علاوہ مولوی محمد حسین ودیگر حضرات مضامین پر بحث کررہے تنے۔ چونکہ بندہ عربی زبان سے ناواقف تھا۔ اس لئے تمام دلائل کو کما حقہ مجھنے سے قاصر رہا۔ البتہ مولوی محمد حسین صاحب جوئی حضرات کی طرف سے سوالات کا جواب و سے رہے۔ اپنا حق نہایت قابلیت سے اواکر رہے تنے۔ میرے خیال میں تمام سوالات کا جواب و سے رہے۔ اپنا حق نہوا تا تھا کہ ایک نہایت ہی فاضل ایڈووکیٹ ہائی کورث سے سے۔ جوابات دے رہے بیل کورث سے بھے۔ اپنا معلوم ہوتا تھا کہ ایک نہایت ہی فاضل ایڈووکیٹ ہائی کورث بینے۔ بھیرہ پیلک پران کی دائل کا گہرا اثر ہوا۔

میں نے مناظرہ میں چند شرمناک قابل اعتراض واقعات کودیکھا۔جن کوبطور شہر بھیرہ کا باشندہ ہونے کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ہم وطن ہونے کے دل ہے محسوس کرتا ہوں اور ان کا ذکر کرنا ضروری سجھتا ہوں۔سب سے زیادہ قابل اعتراض بات پیرائسن صاحب پیر کے متبرک روضہ پرلٹھ بند پولیس کی نمائش تھی۔ جو ہروقت موجودر ہی تھی۔

ا میرے استفسار برایک بولیس کے آدی نے بتایا کہ کی احدی بھائی نے درخواست دے کران کو طلب کیا ہے۔ میں نے مولوی دل پذیر ماسٹر خادم جسین ودیگر برگزیدہ احمدی احباب سے خاص طور سے دریافت کیا۔ لیکن جھے جواب دیا گیا کہ یہ ہمارے خادم ہیں۔ ان سے ذہبی مجالس میں کام لیمنا کیا ہر ت ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ کہ پیرصا حب کے دوخہ پریہ ناواجب ہے۔ اس کا جواب خاموثی میں تفا۔ الغرض جارے ذہبی جادلہ خیالات میں پولیس کی ناواجب ہے۔ اس کا جواب خاموثی میں تفا۔ الغرض جارے ذہبی جادلہ خیالات میں پولیس کی

مداخات اور نمائش ہمار کی مشبرک در سگا ہوں میں میرے خیال میں نہایت قابل اعتراض ہے۔ جس کے لئے جھے اپنے احمدی بھائیوں ہے (اگر واقعی درخواست ان کی طرف ہے تھی یا ان کے ایما پر بلائی گئی تھی ) موزوں شکایت ہے۔ جھے امید ہے یا تو وہ اپنے نم بی تاولہ خیالات میں ضرور ان باتوں کا خیال رکھیں گے یاوہ ایسی مجالس کو بند کردیں گے۔ جو بغیر پولیس کے ڈنڈے کے سرانجام نہ یا تھیں ۔ ایسے موقعوں پر پولیس کی المدادا ہے دلائل کی کمزوری کا اعتراف ہے۔

الراقم! جونده رام بي \_ا \_الال ايل بي \_سنودَ نث بهيره

# مرزائيول كى شرمناك كذب بيانى

مسلمانان بھیرہ مرزائیوں کے حیفہ الدجل قادیان کے منتظر سے۔اس داخلے وبٹین شکست کوفتح قرار دینے میں مرزائیوں کے دائل کا نہایت بے تابی سے انظار کیا جارہا تھا۔الدجل نے کامل ذیز ہواہ خاموثی سے کاملیا اور مسلمانوں نے سجھ لیا کہ ابھی مرزائیوں میں سی قدرشرم وحیا کا جو ہرموجود ہے۔ مگر ۲۰ راکتو پر ۱۳ سام میں احمدیت کی عظیم الثان فتح کے عنوان سے بھیرہ کے مناظرہ کا حال پڑھ کرلوگوں کے غیض وغضب کی انتہانہ رہی۔ عوام الناس جیران سے کیاس قدرسیاہ جھوٹ سے کام لینا مرزائیوں کا بی کام ہوسکتا ہے۔ صحیفہ الدجل میں دعوان سے کام طاہرہ حسب ذیل طریقہ سے کیا گیا۔

ے مالانکہ الدجل کے ان الفاظ ہی ہے ثابت ہوتا ہے کہ مرزائی قرآن وحدیث صحیح ہے اسے دعادی کو ثابت کرنے سے عاجز تھے اور ٹمنام دبعض غیر معروف اشخاص کو ہزرگ ظاہر کرکے

ان کے اقوال پیش کر کے عوام کو مغالط وینا بپا ہتے تھے۔ مرزائی مناظر محد سلیم نے سالوالی کے مناظرہ میں ایک ہزرگ سردار گذراستگھ کے اشعاد بطور استدلال وفات میج پر بیش کئے تھے اور مرزائیوں کی حدیث کی کتاب سیرۃ المبدی میں ان کے کئی معتبر راوی سردار جھنڈ استگھ جیسے ہیں۔ مرزائیوں کی اصلی غرض بیچی کہ غیر معتبر کتب سے بعض اقوال بیان کر کے ان کتب سے معتبر ہوئے یان اشخاص کے ہزرگ ہوئے ۔ مگران کا بدوجال یان اشخاص کے ہزرگ ہوئے ۔ مُران کا بدوجال وزر بھیرہ کے مناظرہ میں کامیاب نہ ہوسکا اور آئی کریم وحدیث کے دائرہ کے اندر رکھ کران کا جدجال کے لئے موت کا سامان فراہم کیا گیا۔ بھیرہ میں طے شدہ شرائط کی گئی آئیس بھیشہ یادر ہے گ ۔ خوشا ہ، سرگودھا، سلانوالی، چک نمبر ۲۵ غرض کس جگہ بھی انہوں نے شرائط بھیرہ پر مناظرہ کریا گوران کا دوسلڈ بیس ہوسکا۔ گوارانہ کیا اورانش واللہ کی بھی چگہ نہیں ان شرائط کے ماتحت مناظرہ کرنے کا حوسلڈ بیس ہوسکا۔ گوارانہ کیا اورانش واللہ کی دلیل نہیں ان شرائط کے ماتحت مناظرہ کرنے کا حوسلڈ بیس ہوسکا۔

ا سے چل کر لکھتا ہے کہ:

م ...... ہم نے چیلنج دیا کہ اگر فریق مخالف قر آن کریم میں حضرت میسٹی علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ آسان کا لفظ اور لفظ جسد عضر کی اور زندگی کا ثابت کروے تو مقررشدہ انعام لے۔ بیمطالبہ آخرتک کیا گیا۔ لیکن فریق مخالف اس کی تر دیدند کرسکا۔

حیات سے علیہ السلام کا اثبات قرآن ہے سمجھانے کا تعلق جہاں تک زبان ہے ہے وہاں تک زبان ہے ہے وہاں تک زبان ہے ہے وہاں تک نزر کی دیتے قد و گذاشت نہیں کیا۔ گر قلندر کے بندر کی طرح سر ہلا کر بار بار یہ کہنا کہ میں نہ بانوں۔ اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کا بہترین جواب ہم ان کو کہنا دے سکتے تھے قبر کے اندر مشکر وکلیر ہے مرز ائیوں کوئل سکے گا۔ مولا نا ابوالقاسم کولوتار ڑوی کے وائن اس کا بیان کی قبل ہے وائن اللہ کہمولا نانے اس سوال کا جواب کس خونی ہے ویا ورالد جل کا بیان کس قدر کذب وافتراء ہے مملو ہے۔

۳ سے پھرلکھتا ہے کہ اس دفعہ ایک نیارنگ تھا۔ جوا ثبات حیات سے میں فریق مخالف نے اختیار کیا کہ سارا دار ویدار کتب میج موعود (مرز اقادیانی) پررکھا۔

اس میں شک نہیں کہ اسلامی مناظر نے کتب مرزا کے حوالوں سے ٹابت کیا کہ قرآن دانی کا دعویؑ کرنے کے بعد بھی مرزا حیات مسیح کا معتقدر ہااور مرزا کا دعویٰ ہے کہ اس ن من مقیده میں تبدیق قرآن کی بناه پرنیس کی۔ بگدائ تبدیق کی بناه البهام ووحی بیان کی جائے۔ مناوی مقیده میں تبدیق قرآن کی بناه پرنیس کے آتا ہیں جیدیں کی جبُدوہ ہے میں کا وکر نمیس مرز اقد ویا فی ضرور ہی و فاح کے تنیالسلام کے قامل پہلے ہے ہی جو تے سموال نا کے اس انجو تے سرز افی مناظر اپنارہ جواسی ہجول گیا اور اسے سخت پریٹائی الحق موفی کے سامول گیا اور اسے سخت پریٹائی الحق موفی کے سامول گیا دیا ہے میں کہ مناظر سے میں ہے۔ ما و و بھی متعدد آبیات قرآن بیا واحاد بیت سے اپنا دعوی کیا ہے۔ میں کا دواسی مرزائی مناظر سے بن ہے۔ دا۔

الدجل لکھتا ہے گہ:''اس پہنے مناظرہ کا پلک پرائیک خاص اثر تھا اور پیک نے غیر احمدی مناظری ناکا می تومحسوس کرلیا ۔''

خاص الرّبوئ ميں شک نہيں۔ مگروہ خاص الرّبی تھا۔ جس کی بناء پر آپ کی جماعت السندے سیکرٹری ایم ۔ لا کی کریم صاحب نے صاف الفاظ میں اسلاق من ظر کو خاطب کرتے ہوئے استندے سیکرٹری ایم ۔ لا کی کریم صاحب نے صاف الفاظ میں اسلاق من ظر کو الله اور اپنا دوگی الله علی الله میں آپ کو مبارک بادویتا ہوں۔ مگر فی الحال میرانام خاص نے بین ۔ اس پر میں آپ کو مبارک بادویتا ہوں۔ مگر فی الحال میرانام خاص نے بین الله میرانام

ا میمنده می کرین صاحب اگر اس کا الکار کریں تو مؤکد بعذاب حلفیہ اشتہار شالگا کریں ، کہر میانیس کہ آئیس ایسا کرنے کی ہمت ہوستگے۔

الدجل لکھتا ہے کہ: '' دختم نہوت کے مناظر ویس دوسرے دن مواوی محمد حسین کے شیخ و پورا کر نے کو تیار تول سان حسین کے شیخ کو شیار کو تیار تول سان کے جینے کو شیخ کو شیار کو تیار تول سان کے جینے کو شیا اور افقد ایک بزور رو پہیدیش کیا گیا۔''

العدنة الله عملی الكاذبين إمواز نامح حسين صاحب كامطالية كرم زائی مناظر الداخرة الله عملی الكاذبين إمواز نامح حسين صاحب كامطالية كرم زائی مناظر الداخرة الله عمل كرك منافر في كة تعلق شرائط مناظر و سط كرين برمناظر و موجائ كه بعد هم نبوت كمسئد يرمناظر وكريت بوئ مرزائی مناظر بداران بيده وجود بيده مود بدامه الامحر حسين مناظر بداران بيده وجود بدامه الامحر حسين عداحب نباس وقت فرمايا كركي فيرجانيدارة وي كه ياس دكمور مرفوراي مرزائي مناظر ندوه

کانذ جیب میں ڈال لئے۔ پبلک کومعلوم بھی نہ ہوسکا کہ ان کانذات میں کیا چیز لپٹی ہوئی تھی۔ وراسل ہسلامی مناظر کا نشا ایک ہزار رہ بید حاصل کرنے کا نہ تھا۔ بلکہ وہ بانی ند جب مرز ائیت کی تحدی کوتو ژنا چاہتے تتے اور اس کے لئے ضروری تھا کہ ان کا مدمقابل میاں محمود احمد خلف دخلیف مرز اکامصد قد نمائندہ ہو۔ مگر مرز اکیول نے آخری وم تک ان شرائط کو تبول نہ کیا۔ نیز حیات مسج کے مناظرہ میں مرز اکیول نے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ دیا اور ختم نبوت کی بحث میں اس غیر متعلق امر کا اکر کر کے غلط محت سے کام لینا چاہا۔''

۲ ... الدجل لکھتا ہے کہ: ' دختم نبوت کے متعنق فریق مخالف نے ادھرادھر کی ۔'' یا توں میں گالا اورکوئی دلیل ختم نبوت کے متعلق چیش نہ کی ۔''

اس کے جواب میں ہم چینچ دیتے ہیں کہ ۱۸ ارآیات قرآ نیداور • ارامادیث اور ۴ ار اقوال مرز اکل تمیں دلائل جونتم نبوت برمولا نانے چیش کئے تھے ان کا جواب مرز ائی و نیائل کر بھی قیامت تک نہیں دے علق۔

مرزائی گفت میں شرافت ومتانت سے مراوفش کلامی ہوگی۔معزز حاضرین کومیراثی اور بھا تذکہنا اور منہ چڑانا اور مرزائی مناظر کی قابل نفرت حرکات سے تمام سامعین بیزار ہور ہے تھے۔شہر بھیرہ کے ایک معزز ہندولالہ جوندہ دام صاحب بھامیہ بی۔اے کی شہادت اس بارہ میں قابل غور ہے۔

۸ ...... الدجل كہتا ہے كہ: ''اس مناظره كائى اثر تھا كہ كى لوگ جارى عبادت گاہ احمد بيد ميں آ كر جارے مبلغين سے گفت وشنيد عقائد احمد بيت كے متعلق كرتے رہے اور كى لوگول نے كتب احمد بير كے بڑھنے كاوعده كياہے۔''

ان الفاظ كودراصل اس طريقه يقلمبندكرنا عياب تفار

اس مناظرہ کا بی اثر تھا کہ شہر بھیرہ کا بچہ بچہ ہمارے بڑے بڑے مبغین سے بحث کرنے پر تیار ہوچکا ہے۔ تو جوانوں نے ہمارے مبغین کو ہرجگہ پریثان کیا۔ چھوئے بچوں نے گل وکو چہ میں اعتراضات کی بوچھاڑ کردی اور کئی لوگوں نے ہمارے مذہب کی تر دید کے لئے ہماری کمایوں کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الدجل کی ایک بدحواس قابل داد ہے۔لکھتا ہے کہ مناظرہ ۱۵ رشبر کو ہوا۔ حالاتکہ مناظرہ ۲۰۵۵ رشمبرکو ہوا تھا۔

### مرزائيون سے خط و كتابت

مناظرہ کے بعد یادہ ہائی کی غرض ہے مولانا ابوالقاسم نے شیخ مبارک احمد مرزائی کولفظ نوٹی کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے خطاکھا۔ جس کے جواب میں مرزائیوں نے مرزامحود کی سند نمائندگی حاصل کرنے ہے انکار کیا اور کھا کہ مولانا ابوالقاسم صاحب عالم اسلام کے علاء ہے سند نمائندگی حاصل کرلیں۔ اس کے بعد ہم سے سند نمائندگی وکھانے کا مطالبہ کریں۔ اس کے جواب میں مولانا ابوالقاسم صاحب نے حسب ذیل آخری خط مبارک احمد کے نام بھجا۔ جس کے جواب میں انہوں نے کامل خاموثی اختیار کررکھی ہے۔

# از بھیرہ! ۸رسمبر۱۹۳۳ء

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده وتصلى على رسوله الكريم! كرى مولوى مرادك احمادات!

سلام علی من اتبع! آپ کارقعه میر دوقعہ کے جواب میں پہنچا آپ وقت کو ضائع نفر ماویں اوراس کے مطابق ضائع نفر ماویں ۔ براہ مہر بانی پہنے آپ مرزا قاد یانی کے جینئے کو ملاحظہ فر ماویں اوراس کے مطابق ممل کریں ۔ اس چینئے میں کہیں بھی بینہ بائیں گے کہ جواب دینے والا روئے زمین کے مسلمانوں کا یاسی مرکزی جماعت کا نمائندہ ہو ۔ پھر آپ کا بیشر طازیا وہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ۔ باتی رہا بیا اس کہیں نے جناب کو سند نیا بت نمائندگی حاصل کرنے کی کیوں تکیف دی ہے اس کا سب یہ ہے کہیں نے جناب مرزا فلام احمد قادیا فی کے جینئے کا جواب دینا ہے ۔ ندآپ کے سی احمدی کا۔ اگر آپ کی تعدی اصال ہوتی تو سند نمائندگی و نیا بت کی ضرورت نہ تھی ۔ لیکن جب کدآپ مرزا قادیا فی کی طرف سے نیا بت کے طور مقابلہ میں آئے والے جی تو صاف ظاہر ہے کہاں صورت میں سند نیا بت از بس ضروری ولازی ہے ۔ ورز بصورت دیگر ممکن بلکہ اغلب ہے کہ جناب مرزا محمود احمد صاحب خلف وضافہ جناب مرزا قادیا تی فرماویں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے ۔ پس محمود احمد صاحب خلف وضافہ جناب مرزا قادیا تی فرماویں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے ۔ پس محمود احمد صاحب خلف وضافہ جناب مرزا قادیا تی فرماویں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے ۔ پس محمود احمد صاحب خلف وضافہ جناب مرزا قادیا تی فرماویں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے ۔ پس محمود احمد صاحب خلف وضافہ جناب مرزا قادیا تی فرماویں کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہو سکر اور برب کرآپ کو اسانہ نیا بت کے مصداتی قرار پاتے ہیں ۔ البغوا سند نیا بت کو مصداتی قراد پاتے ہیں ۔ البغوا سند نیا بت کو مصداتی قراد پاتے ہیں۔ البغوا سند نیا بت کے دورت فیصلہ ناطق نہیں ہوسکر اور جب کدآپ کو سند نیا بت کو سند نیا بت کی دورت نیا ہو تھا۔

حصول کا پوراا عناد بہتو اپ اس سے پہوتھی کیوں کرتے ہیں اور اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟۔ براہ مبر پائی نظیم اور پال مثول چھوڑ کرتحریفر ما کیں کہ میں سند نیابت حاصل کروں گا۔ بعدہ آج بی بقیہ شرائط ہے کرکے تیار ہوجا کیں۔سند نیابت آجانے پر گفتگو شروئ موجا کی ۔ انشاء اللہ تعالیٰ اوراگر آپ اس ضروری شرط ہے بھی پہلوتھی کریں اور سیدھی راہ پر نہ موجائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ اوراگر آپ اس ضروری شرط ہے بھی پہلوتھی کریں اور سیدھی راہ پر نہ آویں تیں وقت ضائع کرنے سے خاموش بہتر ہے۔ میری طرف سے اتمام جمت ہوچکی۔ والسلام علی من اتبع الهدی والقزم متابعة المصطفیٰ شارالہ:

مرزائیوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔مرزائیوں کوتحریری مناظرہ کا بہت شوق تھا۔گھر انہوں نے اس سے بھی اٹکار کر دیا۔ خاکسار کی حافظ مبارک احمد قادیا ٹی کے ساتھ تحریری مناظرہ کے متعلق حسب ذیل محط و کتابت ہوئی۔

> بسم الله الرحمن الرحيم · تحمده ونصلي على رسوله الكريم! كري مولوي مبارك احرصاحب!

سلام علی من اتبع المهدی! جناب کی جماعت تحریری مناظرہ کرنے کی خواہش مندھی۔ اس کے لئے میں نے آپ کے نمائندوں ایم فرق کریم اور مجہ عبداللہ اعجاز قاویانی کو کھا تھا کہ دسالہ شمس الاسلام کے فحات اس کے لئے وقف ہو سکتے ہیں۔ جناب کے ہرسوال پر اعتراض یا ہر مضمون کا حال الممنن جواب رسالہ میں شائع ہوا کرے گا۔ بشرطیکہ جناب بھی اپنے کسی مدیر جریدہ کو اس پر آمادہ کرسکیں کہوہ ہمارے مضامین یا اعتراضات کا حال الممنن جواب شائع کر سے کا حتی اعتراضات کا حال الممنن جواب شائع کر نے کا حتی وعدہ کرے عام پلک پر اس طرح حق واضح ہوجائے گا۔ مولوی اعجاز قادیا نی شائع کرنے کا حتی وعدہ کر ہے۔ عام پلک پر اس طرح حق واضح ہوجائے گا۔ مولوی اعجاز قادیا نی شائع کر سے اور بہت جلد سی مرز ائی افزار کے مدیری تحریر میرے یاس بھوادی ہی جماعت نے ایسا نہ کیا تو گا بہت ہوجائے گا کہ تحریری مناظرہ شروع کر دیا جائے۔ آئر آپ کی جماعت نے ایسا نہ کیا تو گا بہت ہوجائے گا کہ تحریری مناظرہ ہے صرف تعلیج اوقات مقصود تھا ورند آپ کو تحقیق حق مطلوب نہیں۔ آپ کا یہ تریز بھی مناظرہ ہے صرف تعلیج اوقات مقصود تھا ورند آپ کو تحقیق حق مطلوب نہیں۔ آپ کا یہ تریز بھی متہ کر دیا جائے گا۔

ظهوراحمه بكوئ إمدرجريدهش الاسلام وصدر جماعت تبلغ اسلاميه بميره

مرزائیوں کے نام حسب ذیل آخری تحریر فیرستِ دلانے کے لئے بہیمی گئی۔ گراس پر بھی ان کوآ مادگی کی جرائت ندہو تک۔

> بسه الله الرحمن الرحيم المحده وتصلى على رسوله الكريم! ازجامع مجر بحيره! ٨/تمبر ١٩٣٣ء جناب مولوي ميارك احمدصاحب!

سلام على من اتبع الهدى! جناب كارقعركل ملاپڑ هكرتجب بوا-آب اپ اخبارات كے سفات كوباطل ہے ہى مملود كيمنا چاہتے ہيں اور اپنا لغو، لا يعنى ، اور مفالطول ہے ہم ملود كيمنا چاہتے ہيں اور اپنا لغو، لا يعنى ، اور مفالطول ہے ہم پورتح ريوں كے سوااور كى مضمون كاش كع بوئا آپ كومنظور نہيں ہے ۔ اس سے تابت ہوا كہ جماعت مرز ائير صرف خرافات كى وجہ ہے ان اخبارات كى خريدار ہے ۔ حقيق حق ہے انہيں غرض نہيں ۔ حق كے اندراج ہے آپ كو قيمتيں كم ہونے كا خطر ولائق ہور ہا ہے ۔ شمس الاسلام كے مضامين كو پا ور ہوا كي سامنے ان شير و چشموں كا تفرر نا ناممكن ہے ۔ آپ نے شمس الاسلام كے مضامين كو پا ور ہوا كيما ہے ۔ طال نكمه:

نه شم نه شب پرستم که حدیث خواب گوئیم چو غلام آفابم ہمه زآفاب گوئیم

منٹس الاسلام کی ظلمت شکن کرنیں مرز ائی ظلمت وصلالت کی گھٹاؤں کے لئے پیغام موت ثابت ہورہی ہیں۔ہمت ہے تواہی تا ویائی چینفزوں اور سوائے عالم جراً بدکوسائے لانے کی جراًت کریں۔آ پہمی بھی ندائمیں گے اور بیا کیے پیشین گوئی ہے۔جو پوری ہوکررہے گی۔ ظہوراحمد بگوی کان اللہ لدے صدر جماعت اسلامیہ بھیرہ

تيسرامعركه!خوشاب

بھیرہ میں شرمناک ہزیمت عاصل کرنے کے بعد مرز ائی مبغین مولوی احد خان وعبداللہ اعجاز رات کی تاریکی میں بھیرہ سے فرار ہوکر جھاوریاں جلے گئے ۔حزب الانصار کے

مرزائیوں نے کس طرح بھی تحریری مناظرہ کی بیصورت قبول ند کی اوراگراب بھی مرزائیوں کو ہمت ہوتو تحریری مناظرہ پر اپنے کسی جریدہ کو آمادہ کریں۔افسوس ہے کہ مولوی اعجاز قادیا ٹی نے وعدہ کاایفے ندکیا۔ورندد نیاپر حق ویاطل آشکاراہوجا تا۔ کارکنوں کوان کے فرار کاعلم ند ہوسکا۔ جھاور ہاں ہیں مسلمانان قصبہ نے ان کی تقریر سننے سے
انکار کردیا۔ وہاں سے مرزائی وفد مورخہ ہو متبر ۱۹۳۲ء کونوشاب میں وار د ہوا۔ خوشاب بھیرہ
سے شال مغربی جانب ۳۵ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ مسلمانان خوشاب کی درخواست پر
حزب الانصار کا تبلیفی زند مار تمبر کی صبح کو بھیرہ سے رواند بوکر اسی روز دن کے گیارہ بہج
خوشاب بہنچا۔ ریلوے اسمیشن پر حضرت مولانا محمد شفیع صاحب (سرگودھوی) کی سرکر دگی میں
مسلمانان خوشاب نے شاندار استقبال کیا اور جبوس کی شکل میں علائے کرام کی فرودگاہ پر
کینچایا گیا۔ مرزائیوں کی امداد کے لئے قادیان سے مولوی غلام رسول آف را جیکی بھی اسی
گاڑی سے وار دخوشاب ہوا۔ گراسلامی قافلہ کارعب مرزائیوں پر غالب ہو چکا تھا۔ انہوں نے
غلیفہ قادیان سے بذرایعہ تارمزید کیک طلب کی۔

مؤرند اا الرتمبر بردوروزعیدگاه میں شا ندار اسلامی جلے منعقد بوتے رہے۔ جن میں مولان ابوالقاسم محد حسین صاحب، خاکسار اور مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی ، مولانا محد شغیع صاحب، مولوی محمد اساعیل صاحب وامانی کی مرزائیت شکن تقریریں ہوتیں ۔ مرزائیوں کے جلسے ناکام رہے اور آئیں مناظرہ کا چینج قبول کرنے کا حوصلہ نہ جوا۔ مور حدالر تمبر ۱۹۳۳ء ملک عبدالرحمٰن خادم گجراتی مرزائیوں کی امداد کے لئے قادیان سے بہنچ گیا۔ شرائط مناظرہ کے تقفید کے لئے جبالرحمٰن منعقد ہوئی۔ بھیرہ میں طور شدہ میں اور ملک عبدالرحمٰن منعقد ہوئی۔ بھیرہ میں طور شدہ شرائط بر مرزائیوں نے مناظرہ کے کرنے سے صاف انکار کردیا۔ مرزائیوں نے کا گھنٹ ترائط طے کرنے میں مرف کردیئے۔ کا گھنٹے کی مسلل بحث و تحیص کے بعد مرزائیوں نے کئی گھنٹ شرائط طے کرنے میں صرف کردیئے۔ کا گھنٹے کی مسلل بحث و تحیص کے بعد مرزائیوں نے کئی گھنٹ شرائط طے کرنے میں مرف کردیئے۔ کا گھنٹے کی مسلل بحث و تحیص کے بعد میں ایک خوصی بیا آخر حسب ذیل شرائط طے ہوئیں۔

شرا بكلمناظره

..... موضوع مناظره ۲۵ ....خیات مسیح طلیهالسلام ۲۲ .....ختم نبوت ۲۲ .....ختم نبوت ۲۲ .....صداقت مرزا قادیا نی

۳ ..... پہلے ہر دو مناظرہ میں مدعی جماعت اسلامیہ ہوگی ۔ آخری مناظرہ میں مدعی جماعت احمد بیہوگی۔ ۳۷ .... واائل خاص کے مقابلہ پر دلیل خاص پیش ہوگی اور اس خاص کی تائید میں عام دلیل بھی پیش ہو سکے گی۔

۵ ...... ہرا یک مسئلہ پر مناظرہ پونے تین تین گفتہ ہوگا۔ جس کے درمیان میں ۱۰ منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اگر نماز کا وقت درمیان میں آئے آ وھ گھنٹے وقفہ ہوگا۔ لیکن بیوونٹ مناظرہ میں شامل نہ ہوگا۔ پہلی ہر دونقار پر نصف نصف گھنٹے اور بعد کی نقار پر چدرہ پندرہ منٹ ہوں گی۔

۲ ...... ہرایک دلیل پر مناظر اثبات دعویٰ کے لئے پیش کرے۔متعقل بحث ہوگی۔خلطاولہ نہ ہوگا۔تا کہ حاضرین بخو بی قوت دلیل کاموازنہ کرسکیں۔

ے۔۔۔۔ خلاف تہذیب وتو بین آ میز کلمات ایک دوسرے کے خلاف کوئی مناظر استعال نہ کرے گاور ہرمناظر دوسرے کے متعلق ذاتیات کی بحث سے پر ہیز کرے گا۔

۸..... ہرائیک فریق کی طرف سے ایک صدر ہوگا۔ جوحفظ امن کا ذمہ دار ہوگا اور مناظر کو یا بند شرائط کرے گا۔

> ۹..... آخری تقریر میں مناظر کوئی نئی بات بیش ندکر سکے گا۔ ۱۰..... کیلی د آخری تقریر مدی کی ہوگی۔

منجانب! جماعت احمدیه خوشاب سیخصیل!اییناً سینطع! سرگودها عمرخطاب احمدی سیکرٹری تبلیغ سسحال خوشاب تصفیه شرائط کی خبرین کرتمام شهر میں مسرت وخوثی کے نعرے بلند کئے گئے ۔ حق وباطل مد قب سی مسلم سیسر میں مسرست وخوشی کے نعرے بلند کئے گئے ۔ حق وباطل

تصعیہ سرائط ق بیران کرنمام مہر میں مسرت وحوی کے تعرب بلند سے لئے۔ می وہاس کے امتیاز کی تو قعے پیدا ہوگئی۔ مگر مرزائیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھائی۔ ملک عبدالرحمٰن اوراس کے رفقاء نے عمر خطاب قادیانی کولعنت وملامت کی اورانہوں نے ان شرائط کو بھیرہ والی شرطوں سے بھی زیادہ تباہ کن سمجھا۔ تمام رات مسلمانان خوشا ہے نے آئیج وجلہ گاہ کی آ راکش ورز کمیں میں مرف کی ۔ مگر مرزائی اپنے بستروں پر بے چینی ہے کروٹیس بدلتے ہوئے فرار کے حیلے ترافشے رہے۔ صبح سویر سے مرز الی نمائند سے تھاند ارصاحب کے ب پنچے اور و بال مناظرہ بند کرنے کی ورخواست دی اور بیان کی کہ بمیں نقض امن کا اندیشہ ہے۔ بندا مناظرہ بند ہونا چاہتے۔ مورخد ارتم برساڑ ھے سات ہے جی کوشیران اسلام عالیشان سائبان کے نیچے میدان مناظرہ میں جوہ افروز ہوئے۔ بزار ہا شخاص دور دراز مقامول سے جع ہوئے۔ مرزائیوں کا رنگ زرد ، حواس کم تھے۔ بین وقت پرسب انسیکڑ صاحب پولیس نے جلے گاہ میں آ کر مناظرہ روک دیا اور جوم کومننشر ہونے کا تکم ویا کا میں ماظرہ کرنانہیں جا ہے۔ انہوں نے اپنی مواظ ہونے کا تکم ویا۔ سب انسیکڑ صاحب بولیس نے ہا کہ مرزائی مناظرہ کرنانہیں جا ہے۔ انہوں نے اپنی مفاظ ہیں بھرائمہ مفاخ ہونے برار رو بھی کی صاحب وسیطے عبد الرسول صاحب میونیل کمشنر نے اہل اسلام کی طرف سے پانچ پانچ بزار رو بھی کہ مفاخ ہونے کی مفاخ ہونے کا موان کی مفاخ ہونے کی منافق منافی کا مناظر جلہ گاہ رہے گئے اور انہوں نے فرار ہی ہیں اپنی مصلحت دیمی کوشش کی ۔ گرم رزائی مناظر جلہ گاہ سے جلے گئے اور انہوں نے فرار ہی ہیں اپنی مصلحت دیمی اور تا نگہ برسوار ہوکر مجوکہ کے گل ویل دیئے۔

رات کو جامع عیدگاه میں اہل اسلام نے شاندارجشن فتح منایا۔علماء کرام کی بھیرت افروزتقریریں ہوئی۔شعراءنے میار کہاد کے قصائد پڑھے۔مرزائیوں کے اس واضح فرار سے ان کے ند بہب کی مقیقت ظاہر ہوگئ۔والحمد علی ذلك!

چوتھامعرکہ! مجوکہ

خوشاب سے جالیس میل کے فاصلہ پر دریائے جہلم کے دائیں کنارہ پر مجوکہ آباد ہے۔ سردران مجوکہ آباد ہے۔ سردران مجوکہ آباد کے دراعت ہے۔ سردران مجوکہ آباد کی زراعت بیشہ ہے۔ بچیس سال ہوئے ایک غیر مقلد مولوی نے وہاں اپنے چند تبعین پیدا کئے۔ علیحدہ معبد سیار کرائی اوراحناف کوشرک قرار دیا۔ چند سال کے بعد مجوکہ کے غیر مقلدین نے کل جدید لذیز پر عمل بیرا ہوکر قدیب مرزائیت قبول کر لیا۔ خصیل خوشا ہیں مجوکہ مرزائیوں کا گڑھ مجھا جاتا ہے۔ آبادی کا قبائی حصد مرزائی ہوچکا ہے۔

فروری ۱۹۳۲ء میں وہاں ایک فیصلہ کن مناظرہ ہوا تھا۔جس میں مرزائیوں کوشاندار شکست ہوئی تھی اور مرزائی تائب ہوئے شے۔مناظرہ کے بعد وہاں مرزائیت کاسد باب ہو چکا ہے۔خوشاب سے فرار ہوکر مورخہ ۱۳ ارتمبر ۱۹۳۳ء کومرزائیوں کا قافلہ تا نگ ولاری کے ذریعے شام کو مجو کہ پہنچا۔اسلامی وفد سے خلاصی پانے کی خوثی میں مرزائیوں نے رات آ رام سے بسر کی۔مولوی

محدسليم بھى قاديان سے وہاں بھنے گيا۔

خوشاب میں رات کے ایک یج جشن فتح ہے فارغ ہوکر مجامدین اسلام کا قافلہ بذر بعید شتی عازم مجو که ہوا۔ دریامیں یانی تم تھا۔اس لیئے کشتی کی رفنارست رہی ۔کشتی میں خاکسار ك بمراه مولانا ابوالقاسم محد حسين صاحب وابوسعيد مولانا محد شفيع صاحب خوشاني بمواوي عبدالرحن صاحب ميانوي أبينه عبدالرسول صاحب ميونيل كمشنر خوشاب ودئيرا حباب سواريته يسفرك دلنواز اور بجیب کیفیت بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔ صبح کی نماز دریا کے کنارے خوشاب ہے دس میل ے فاصلہ براوا کی گئی۔ بجرکے سے گذرنے کے بعد خورشید کی شہری کرنوں کی ضوریز ک نے یائی میں اینائنٹس ڈال کرکشتی والوں کےصبر واستقامت کا امتحان لینا جایا۔ ہوا بندکتی ۔ ً سرمی کی شدت نا قابل برداشت تقىدون كالبيخ موضع صفى كركتار وير چندمنث آرام كيا دخداك ففل س جنگل میں کھانے کا انظام ہوگیا۔ کھان کھانے کے بعد کتی پرسوار ہوکر چپو چلانے ک مثل کی۔ مرزائیوں کے جلسے کی کامیانی کا خیال ہمارے لئے دھوی ہے زیادہ آکلیف وہ تھا۔ علی کرام نصوصاً مولا نامحمہ شنج صاحب ( سرگودھوی ) کئی گھنٹے اینے ہاتھ سے چپو جلائے رہے۔ بوتت عصر موضع جوڑ ہ کے قریب ایک برند ودیکھا گیا۔جس نے ایک بہت بزی مجھلی کودم سے پکڑ کر کنار ہ پر پھیئے۔ یا۔ کشتی کے قریب چنھنے پر برندہ اڑ گیا۔ مچھل کودادۂ خدا مجھ کرمجابدین اسلام نے کشتی میں ر کھ لیا۔ کشتی ہے اتر کر نماز مغرب مجو کہ ہے ودمیل کے فاصلہ براوا کی گئی۔ یہ فاصلہ پیدل طے کیا گیا۔ مجو کے میں مرزائیوں کا جلسہ ہور ما تھا۔ مولوی محسلیم قادیانی پر جوش لہجہ میں تقریر کررہا تھا۔ مجو کہ کے مرزائی وہاں کے مسلمانوں کومناظر ہ کا چیلنج دے ہے تھے۔ 9 بیجے شام نعر ہائے تکبیر کے ساتھ مجاہدین اسلام مجو کہ میں وار د ہوئے ۔ مرز الی لیکچرار کی آ وازیست ہوگئی۔مسلمانوں کے حوصلہ برجہ سئے ۔ای وقت معجد کی حیوت پرخا کسار نے تقریر کی ۔مرزائی لیکچرار نے اپنی تقریر بند کردی۔ خاکسار نے مرزائیوں کوٹابت قدم رہنے کی تا کید کی اوران کے چینج کو قبول کر کے مناظرہ برآ مادگی ظاہر کی ۔اٹل قصبہ کوکہا کہ صبح مرزائیوں کو بھا گئے کاموقع نیددینا اورانہیں مجبور کرو کہ بغیر مناظرہ کئے یہاں ہے ہرگز نہ جائیں۔

ی مورنده ارتبر ۱۹۳۳ء بعد نماز صحمتسی رموان برزائی مولانا ابوالقاسم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بیان کہا کہ جارے مراوی کہتے ہیں کہ حضو عالی ہے۔ کے مبدی کے زبانہ میں نسوف وخسوف بوگا اور وہ چود ہویں صدی میں بوگا۔ ان احادیث کی موجود گی میں مرزا تادیا ٹی کے دیاوی اسلیم کرنے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ ہر دو نشان مرزا قادیا ٹی کے زمانے میں بورے بوچکے میں اور آئ تک کوئی اور مدی مبدویت ظاہر نہیں ہوا۔ مولانا ابوالقاہم صاحب نے حسب فریل تحریر لکھ کر رمضان نہ کورکو دی اور اے کہا کہ اس کا جواب ان ہے تحریر کراکر لے آئے۔

باسمه سيحانه

ا ، وارقطنی میں جوروایت خسوف و کسوف کی ہے۔ وہ نبی کریم الطبقیۃ کی حدیث نبیس ہے۔

مديت من جها ... چود و ين صدى بين سي آئة كالورد ومهدى بوگا - يه بحى حديث نيس ب .. هم حديث نيس ب .. هم حديث نيس ب .. هم الله من الله من

مرزائی صاحبان اس کا حدیث ہوتا ثابت فرما نمیں اور کسی حدیث سیج مرفوع متصل سے بیان کریں۔ یا کسی حدیث کی کتاب ملتزم الصبخہ سے پیصدیث دکھا نمیں۔

اس کاجواب جومرزائیوں کے طرف سے موصول ہوا۔ وہ بلفظ نقل کیا جاتا ہے۔اس سے قار کین مرزائیوں کی حق بیندی کا اندازہ کر کتلتے ہیں۔

ا میں مال بہن دغیر ہمر مات ابدیہ کے ساتھوا پی مرضی ہے نکاح جائز ہے۔ ۱ میں حیوان ہے بدفعلی بامر دہ سے بدفعلی کرنے والے پرضروری نہیں کہ و ویشش کرے اوراس کاروز ہمجھی نہیں ٹو ٹنا۔

سسس استمتاع باالید ( جلق ) ہے اُسان گنا و گارٹیل ہوتا۔ پیٹین عقائد صحابّ سند مینی حدیث کی کسی میچ کتاب ہے بسند میچ ومرفوع ہے فرمان نبی کریم الکھینیۃ ٹابت کرو۔ورند خداہے ڈرو۔ جب تین مندرجه امور کا آپ جواب دے دیں گے۔ تو آپ کے سوالوں کا اس الزامی جواب کے علاوہ بھی دے دیا جائے گا۔ جواب کے علاوہ بھی دے دیا جائے گا۔

قادیانی مولوی فاضلوں کی فرہنیت کا فرہارای تحریر کے ہر لفظ سے ہوتا ہے۔ جلسہ علم میں یے تحریر سائل گئی۔ لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا مگر انہیں صبر وسکوت سے کام لینے کی تاکید کی گئی اور مرز انہوں کو جواب تحریر کیا گیا گہ: ''ان ہر سرمسائل کے جائز کہنے والے کوہم کا فراور ملعون بچھتے ہیں۔ اس لئے ہم سے جواز کی سند طلب کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟۔ مرز انہوں نے اس کے بعد کامل خاموثی اختیار کرلی۔ گاؤں کے ہا ہر درختوں کے سائے میں مرز انہوں نے اس کے بعد کامل خاموثی اختیار کرلی۔ گاؤں کے ہا ہر درختوں کے سائے میں علمائے اسلام نے مرز انہوں کو انصاف سے کام علمائے اسلام نے مرز انہوں کو انصاف سے کام فیا سے کی اور چی قبول کرنے کی وعوت دی۔ دومرز انی طیش میں آ کر کھڑ ہے ہوئے ۔ انہوں نے فاکسار کو کہا کہ بھا گ نہ جانا۔ ہمار مولوی مناظرہ کے لئے آ رہے ہیں۔ ایک گھنشہ کے انتظار کے بعد مرز انی مبلغین ما مان اٹھائے ہوئے کھیتوں کے کنار ہ پر نمودار ہوئے ۔ محمد سلیم، گھنڈ کے بعد مرز انی مبلغین ما مان اٹھائے ہوئے کھیتوں کے کنار ہ پر نمودار ہوئے ۔ محمد سلیم، گھرنڈ یر ،عبد اللہ انجاز ، احمد خان وغیرہ ہم کو دیکھ کر مجابدین اسلام نے سمجھا کے موضع خوکا کی طرف چل لئے آ رہے ہیں۔ مرحم دانی مبلغین خاموثی سے سرجھا کے ہوئے موضع خوکا کی طرف چل دینے اور آ ہستہ آ ہستہ نظروں سے غائب ہوگئے۔

جاء الحق فزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ظفر المسلم هرب المرزا ان المرزا كان كذوبا اسلامى جلد نمازمغرب تك قائم ر بااور رات كيمى مولا نامح شفيع صاحب كى قتم نبوت پرمعركة الآراء تقرير بوئى ـ يانچوال معركد! سلانوالى

بحوکہ سے مرزائیوں کا قافل نہو کا ساہیوال اسے ہوتا ہوا سلانوالی پہنچا۔ بجاہدین اسلام نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور ان کے قدم کسی جگہ جمنے ندد ہے۔ ساہیوال جاتے ہوئے سے سیال تریف میں حضرت محدوم العالم قبلہ حافظ مولوی قمر الدین صاحب جادہ نشین اوام اللہ تعالی برکاجم کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ممدوح حزب الانصار کے اس قابل فخر کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت محدوح حزب الانصار کے اس قابل فخر ضلع شاہ بور میں سلالوالی ایک نوآ باد منڈی ہے، مولوی محمد دلپذیر صاحب مرزائی کا لاکا ڈاکٹر منظورا حمد کے ذریعے سے وہاں مرزائیت کا کائی اثر تھیل چکا ہے۔ مرزائی مفروروں نے وہاں پہنچ کر جلنے کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ مقامی مرزائیوں نے وہاں کی انجمن محمد بیا تھائی پریشائی مناظرہ کا چینج بھی دے دیااورا پے جلنے کا اعلان بھی کر دیا۔ کارکنان انجمن محمد بیا نتھائی پریشائی کے عالم میں اس تا گہائی مصیبت کا علاج سوچ رہے تھے۔ رات کے دئ ہج مجابدین اسلام بذریعہ لاری وہاں پنچے اور جاتے ہی شہر میں مناوی کرائی گئی کے مرزائیوں کا فرض ہے کہ بغیر مناظرہ کئے ہرگزیہاں سے کسی جگہنہ جائیں۔ مناظرہ کئے ہرگزیہاں سے کسی جگہنہ جائیں۔ مرزائیوں کی تمام تجاویز خاک میں ل گئیں۔ ان کی طبیعتیں سردہوگئیں۔ دوسر سے دن مرزائیوں سے کہ امیدوں کا امریز باغ پامال ہوگیا۔ ان کی طبیعتیں سردہوگئیں۔ دوسر سے دن مرزائیوں سے حسان کی امیدوں کا سرسز باغ پامال ہوگیا۔ ان کی طبیعتیں سردہوگئیں۔ دوسر سے دن مرزائیوں سے حسان کی امیدوں کا سرسز باغ پامال ہوگیا۔ ان کی طبیعتیں سردہوگئیں۔ دوسر سے دن مرزائیوں

خط وكتابت

بخدمت جناب سيرثري صاحب جماعت احمدية ملانوالي!

السلام علی عن اتبع المهدی اقادیانی سبغین ہمار براتھ خوشاب میں مناظرہ کے شراکط طے کرے آخری وقت پر بغیر مناظرہ کے مجوکہ کی طرف چلے گئے تھے۔ مجوکہ میں بھی انہوں نے مناظرہ نہیں کیا۔ بلکہ وہاں جو تین سوال ان پر کئے گئے تھان کا جواب ہمیں موصول شہیں ہوا۔ اس لئے اگر آپ تحقیق واظہار حق کے خواہش مند ہوں تو اپنے مبلغین کو ہمارے مجوکہ والے سوالات کا جواب دینے پر آ مادہ کریں۔ نیز خوشاب میں طے شدہ شرائط پر سلانو الی مناظرہ کرنے بر تیار کریں۔

امید ہے کہ جناب ہمارا اور اپنا فیتی وقت فضول خط و کتابت میں ضائع نہ فر مائیں گے۔ہماری اس تحریر کے جواب میں ہمارے مجو کہ میں پیش کردہ سوالات کے جوابات اور مناظرہ برآ مادگی کی تحریرا پیے مبلغین ہے مجوادیں گے۔و ما علینا الا البلاغ!

ظهوراحمد بگوي عني عنه سيكار تتمبر ١٩٣٣ء

اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظوراحمہ نے مناظر ہیر آ مادگی ظاہر کی۔جس کے جواب میں حسب ذیل خط ہماری طرف سے بھیجا گیا۔

بخدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت احمد بيهملانوالي!

السلام على من اتبع الهدى المجصية ترخوشى مولى كمآب السيامولويون كو بهيره كى شرائط پرياخوشاب كى شرطول پرمناظره كرنے كے لئے آماده كرنا جا ہے ہيں۔ أكر مناظره ہوا تو ہماری کی دن کی آرزو پوری ہوگی۔ آپ نے تقل شرا دکا طلب کی ہے۔ خوشاب میں طےشدہ شرا دکا کی نقل ارسال خدمت ہے۔ مہر بانی کر کے آج ہی وقت اور مقام کا تصفیہ فر ما کر ممنون فر ما کی میں دلوایا۔ شاید فر ما کیوں سے مہارے پیش کروہ سوالات کا جواب اسپے مبلغین سے ہیں دلوایا۔ شاید آپ کو کا کے میں حسب ذیل سوالات تھے۔ گئے تھے۔

ا.... مہدی کے زمانہ میں کموف وخسوف کا نثان رمضان میں ہونا حدیث نہیں ہے۔

٢ ..... جود موس مدى مل سيح ومهدى بيدا موگا مديث تبيل ہے۔

سسس کیان فی الهند نبیا اسبود اللون اسمه کاهنا! حدیث تیل همرزائی صاحبان ان کا حدیث بونا ثابت کریں۔ بسندھیج مرفوع متصل یا کس حدیث کی کتاب ملتزم الصحة سے دکھا کیں۔ مہر بانی کر کے ان کے جوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کرکے ہوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کرکے ہوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کرکے ہوابات بھی مناظرہ سے پہلے تحریر کرکے۔

ظهوراحم عنى عند .... صدرتينغ جماعت اسلامية مع شاجيورا از سلانوالى .... کارتم بر ۱۹۳۳ و!

اس خط کے جواب میں ڈاکٹر منظور احمد نے خوشاب میں طے شدہ شرائط پر مناظرہ کرنے سے انکارکر دیااور لیت اُتل سے کام لینا جا ہا۔ مجبور ہو کرانہیں بیآ خری خطابھی بھیجا گیا۔ بخدمت جناب سیکرٹری صاحب جماعت احمدیہ سلانوان!

السلام على من اتبع الهدى! آپ نے مناظرہ سے بہاوتری کر کے افسوس ناک روش اختیار کر رکھی ہے۔ تحقیق حق کی غرض ہے میں خدااور رسول کا واسطہ وے کرآپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فضول ہاتوں کو چھوڑ کرکل کے دن مناظرہ کا انتظام کریں۔ اگر بھیرہ یا خوشاب میں عرض کرتا ہوں کہ فضول ہاتوں کو چھوڑ کرکل کے دن مناظرہ کا انتظام کریں۔ اگر بھیرہ یا خوشاب میں مطیشہ ہ ہرا لکا سے آپ کوا نکار ہوتو چھرو قت اور مقام مقروفر ما تیج اچھا نکل آئے۔ پاس حاضر ہو کر تصفیہ ہرا لکا کے متعلق مقلوکر ناچا ہتا ہے۔ شایداس ملاقات کا تنجوا چھا نکل آئے۔ جواب جلد دیں! جماعت اسلامیہ کی طرف سے خاکسار اور مولا نا مح شفیع صاحب نمائند نے ہوں گے۔ آپ بھی انج ، جماعت کی طرف سے دونمائندوں کا انتخاب کر کے ان کے اسامہ سے مطاف فرمائیں کمی تیمر مے فض کو ہولئے کا حق نہ ہوگا۔

ظہوراحد بگوی ....موری کارمتمبر ۱۹۳۳ء کا معتقد المحمد معالی میں کان پرتین گھنٹ بحث و تحمیص کے معالی پرتین گھنٹ بحث و تحمیص کے بعد حسب ویل تقرائط سطے ہوئیں

| شرا بكطمتا ظره                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر سے با سرب<br>۱ مضامین مناظرہ<br>جہرحیات مسیح ناصری علیہ السلام<br>جہرختم نبوت بمعنی امکان نبوت                               |
| ج <sub>ا</sub> بحیات مسیح ناصری علیه السلام                                                                                    |
| 🖈ختم نبوت بمعنی ام کان نبوت                                                                                                    |
| 🏠 فتم نبوت بمعنى انقطاع نبوت                                                                                                   |
| چ صدانت حضرت مرزا قادیانی                                                                                                      |
| السنت ملے تیسر مضمون میں مرقی جماعت اسلامید حنفیہ ہوگی اور دوسر مے اور                                                         |
| يو تقصفمون ميں ہر تی جماعت احمد په ہوگی۔                                                                                       |
| ب سسس برمضمون پر پونے تین گھنٹے وقت ہوگا۔ پہلی دوتقریریں نصف نصف گھنٹہ                                                         |
| کی اور باقی سب تقریریں بندرہ پندرہ منٹ کی ہوں گی۔ آخری تقریر بندرہ منٹ کی مدعی کی ہوگ۔<br>-                                    |
| سا سند کیلی اورآ خری تقریریدی کی ہوگی۔                                                                                         |
| ۵ برمناظره کے دوران میں دیں منٹ کا وتفہ ہو گا اورا گر دوران مناظرہ میں                                                         |
| لماز کا وقت آ جائے تو نصف گھنٹہ۔لیکن میہ وقت اور اس کے علاوہ جو وقت پریڈیٹنول اور                                              |
| مناظرون وغيره كي تكراريين صرف بوگا_وقت مناظره مين شامل نبين كيا جائے گا- بكية منها كرديا                                       |
| ھائے گااورا ک طرح ہے مناظر ہے کاو <b>ت ہونے تین گھنٹہ پورا کیا جائے گا</b> ۔                                                   |
| ب استناد قرآن مجید واحادیث صیح ادر اجماع امت سے ہوگا۔ تحریرات                                                                  |
| حضرت مرزا قادیانی جماعت احمد به پر جحت مو <b>ں</b> گی۔                                                                         |
| ک ۔۔۔۔۔ دلیل خاص کے مقابلہ میں دلیل خاص پیش کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس                                                         |
| کی پر ئیر میں دلیل عام بھی پیش کی جائے گی۔                                                                                     |
| م الله الم الله الله الله الله الله الله                                                                                       |
| ریں گے۔<br>کریں گے۔                                                                                                            |
| ہ کوئی مناظر دوسرے مناظر کی تقریر کے دوران میں نہ بو لے گا۔ ہاں حوالہ                                                          |
| ، تک سکتا ہے۔ کیکن دوسرے مناظر کی بیش کردہ ہاتوں کا جواب وہ اپنے وقت میں ہی میں دے                                             |
| سکے گا۔مناظراور پریذیڈنٹ کے سوائسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔<br>سکے گا۔مناظراور پریذیڈنٹ کے سوائسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ |
| ا است حفظ امن وغیرہ کے متعلق جو شرائط ہیں ان کا تصفیہ مقامی ذمه دار                                                            |
| لمائندگان کل صبح کریں گے۔<br>لمائندگان کل صبح کریں گے۔                                                                         |
| ·                                                                                                                              |

اا۔۔۔۔۔ مدعی اپنی آخری تقریر میں کوئی ہائٹ نئی نہ پیش کرسکے گا۔ ۱۲۔۔۔۔ فریقین کی طرف سے ایک ایک پر یڈیڈنٹ ہوگا۔ جن کا کام فریقین سے صرف نثرا لکا کی یابندی کرانا ہوگا۔

احقر ملک عبدالرحمٰن خادم فی اے گجراتی .... نمائندہ جماعت احمہ بیسلانوالی! محمد سلیم عفی عند (مولوی فاضل ).... نمائندہ جماعت احمد بیدے ارتقبر ۱۹۳۳ء ظہور احمد مگوی کان الله له ،ابوسعید محمد شفیع عفی عند نمائندگان جماعت اسلامید حنفید (سلانوالی)

### كيفيت مناظره

مور ده ۱۹،۱۸، ۲۰ رغبر برروز مرز ائیوں کے ساتھ فیصلہ کن مناظر وہوار حق و باطل میں امتیاز پیدا موکر رہا۔ آفاب صداقت کے طلوع سے کذب وافتراء کی تاریکیاں دور موکرر ہیں۔ حیات مسیح علیدالسلام پرمولانا ابوالقاسم محدحسین صاحب کے دلائل کا کوئی معقول جواب مرزائی مناظر محمدسلیم نه د بےسکا۔اجراء نبوت پر ملک عبد آلرحمٰن خادم مدی تھا۔اسلامی مناظرمولا نا ابوسعید محد شفیح صاحب نے اس کے دلائل کے ہر نیچے اڑاد سیئے۔موری 19رسمبر بعد دو پہرختم نبوت پر مولا نا ابوالقاسم صاحب کے ساتھ محمد سلیم کا مناظرہ ہوا۔ مرزائی مناظر نے خلط مبحث اور خلاف ورزی شرائط ہے کام لینا جایا۔مرز ائی صدر ملک عبدالرحن خادم فخش کلامی پراتر آیا۔اس نےمعزز حاضرین کوغیلظ اور گندی گالیاں دیں۔ملک عباس خان ہیڈ کانٹیبل پولیس نے مداخلت کر کے ومن قائم كرديا۔ ورنه لوگوں كامشتعل ہوجانا بقین تھا۔ ہيڑ كانشيبل صاحب نے ملك عبدالرحلن كو شرافت اورانسانیت کا واسطہ دیا اوراہ بے بدزبانی ہے یاز رہنے کامشورہ دیا۔مورخہ ۴ رحمبر کومیح 9 بیجے دعاوی مرز ایرمولا ناابوالقاسم کے ساتھ ملک عبدالرحمٰن کا مناظر ہ ہوا۔اس میں مرز الی مناظر کوشرمناک بزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ مرزائی مولوی فاضلوں کی علیت بے نقاب ہوگئی۔مولان ابوالقاسم صاحب فيمرز اغلام احدقادياني كى كتاب سي أنها مهلكو ابعلها يزها محسليم دغيره نے شور تیایا کہ لام کوکسور پڑھنا جائز نہیں۔اس بران کوچیلنج ویا گیا کہ اس جگہ بسعہ اجائز ٹابت كردي مرزائى يين كرمبوت مو كا اوركوكى جواب ندد سي معد خادم مرزائى قرآن مجيدكى آیات سیجے نہ پڑھ سکا۔اس مناظرہ نے مرزائیوں کار ہاسہاو قار خاک میں ملادیا۔فریقین کے دلائل اس کتاب میں دوسری جگہ ہیں۔ قارئین وہاں مرزائیوں کے دائل کا بودا بین معلوم فرما کیں۔ الحمدالله كينواح سلانوالي ميس مرزائيت كاخاتمه بوگيا ادران كي تر في كي رفيآررك كئي -

جهثامعركه! سرگودها

سلانوائی میں بجابدین اسلام نے مرز ائیول کی نقل و حرکت کی نگرانی نہایت سعی واہتمام مے مرز ائیول کی نقل و حرکت کی نگرانی نہایت سعی واہتمام خرید کررین پرسوار ہوگئے۔ مجابدین اسلام بھی اسی ٹرین پرسر اورصا کے نکٹ فرید کرروانہ ہوئے راستہ میں ہرائیشن پر مرزائیوں نے اپنا راستہ میں ہرائیشن پرمرزائیوں نے اپنا سامان اتارا۔ مجابدین اسلام بھی پنیٹ فارم پر گاڑی کی روائی کا انتظار کرتے ، ہے۔ گاڑی کے وسل دینے پرمجابدین اسلام بھی پلیٹ فارم سے باہر چلے گئے۔ گاڑی آ ہستہ ہت چلنے تی مرزائی مولوی میدان خالی دیکھ کردوڑ کے گاڑی کے پائدوانوں پر کھڑے ہوئے ۔ ان کا سامان ریلوے بیلیٹ فارم سرگودھا کی جام مرزائی مولوی میدان خالی دیکھ کردوڑ کے گاڑی تا ہوئے ہوئے۔ ان کا سامان ریلوے بلیٹ فارم سرگودھا کی جام مرزائی دیکھ کے دی کر اور کے مولوی میدان خالی دیکھ کردوڑ کے گاڑی ہے بھد حسر سے دیاس اس منظر کودھا کی جام مرخور کے اس کا سامان ریلوے بلیٹ ہوئے شریر گودھا کی جام م مرخور میں ڈیرولگا دیا۔

سرگودها سے مرزائی چک نمبر ۹ شائی تحصیل پھلوال میں گئے اور وہال مرزائیت کی علی الاعلان تبلیخ کی۔ عبدالرحمٰن خادم قادیان سچلا گیا دور بقایا قافلہ مورد ۲۳ متبر ۱۹۳۳ء کو واپس سرگودها میں وارد ہوا۔ سرگودها میں ان کے جلسہ کا اعلان بذریعی اشتہارات ہو چکا تھا۔ اس لئے ان کی داپسی ضروری تھی۔ ۲۵،۲۳،۲۳،۲۳ تاریخوں میں روزانہ گول چوک میں مسلمانوں کے شاندار جلسے منعقد ہوتے رہے۔ مرزائی مبلغین کو کھلے میدان میں جلسہ منعقد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ان کے جلسوں میں حاضرین کی قعداد ۲۵،۲۰،۳۰ سے زیادہ نہ ہوتی۔ ہی عت اسلامیہ سرگودھانے آئیں مناظرہ کے چلائے دیا۔ آئی کو دیا۔ آئیا کہ دیا۔ آئیل مناظرہ کا چیائے دیا۔ گاردہا۔

انہوں نے نقض امن کا اندیشہ بھی ظاہر کیا۔ ایل اسلام ن طرف سے حافظ محد سعید صاحب متند مدرسہ طبیہ دبل نے بائج ہزار رو پیدکی نقد ضانت پیش کرنے برآ مادگی ظاہر کی۔ مگر مرزائیوں نے فرار ہی میں اپنی بہتری مجمی۔ مرزائی جائے تھے کہ سرگود ھا کی تعلیم یافتہ پیک ہیں مناظرہ کے بعد ان کا تمام انٹر واقعۃ ارزائل ہوجائے گا۔ اس لئے آئیس مناظرہ کرنے کا حوصلہ نہ ہوا علی نے اسلام کی تقریروں نے مسلمانان سرگودھا ہیں بیداری کی جیرت آگیبڑروس بھو تک دی

مور در ۲۵ رستمبر کوشتج ۹ ہے ہے بارہ ہے تک کمپنی باٹ سرگودھا میں شاندارجش وفتح منایا گیا۔ جس میں شرفا ، دمعززین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مولانا ابوالقاسم محرحسین صاحب کی حیات مسیح علیہ السلام کے اثبات میں معرکۃ الاراء تقریر بیوئی ۔ خاکسار نے تمام خط و کتابت کا خلاصد سنا کرلوگوں سے فیصلہ طلب کیا۔ تمام حاضر ن نے مرزائیوں کو اپنے فراراوران کے مضدود جال جو نے کا اقرار کیا۔ مرزائیت مردوباد، اسلام زندہ باداوراللہ اَ نبر کے غلظہ انداز نعروں کے درمیان جلسہ برخواست ہوا۔

خطوكتابت كاخلاصه

سیکرٹری جماعت مرزا کیا کے نام بہلاخط! یخدمت جنات میدۂ ک صاحب انجمن المدیو سرگودھا!

السلام علی من انسع الهدن! بناب کی جماعت کے مبلغین کل سے شہر سرگودھا
میں اپنے عقائد کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی جماعت کے ممتاز رکن حافظ
عبد العلی صاحب نے مسلمانوں کو اپنے اول منگوائے کا چین ویا تھا۔ " ن صبح کے جلسہ میں بھی
آپ نے مناظرہ پرآ مادگی کا ظہار کیا ہے۔ اس لئے قسمی ہے کہ کل صبح بتاری ہی آب ہوز
اتوار ۸ ہجے دینے مبلغین کو مناظرہ کرنے پرآ مادہ کر کے دطلات میں سمناظرہ کرلیا جائے۔ تاکہ
مناسب ہوگا۔ شرا لکا جو بھیرہ میا خوشاب میں طے ہوئی تھیں ان پر بی مناظرہ کرلیا جائے۔ تاکہ
تھفیہ شرا کتا ہیں وقت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ نے دو بارہ انھفیہ شرا نظر پرزور دیایا کسی مشم کے حیلے
تاثر کئے قو مناظرہ سے صرح تے فرار مجھا جائے گا۔

مناسب یضا کہ بھالات موجودہ آپ کی جماعت اپنی تفرقہ انداز پالیسی سے مجتنب رہتی لیکن آپ کی جماعتی تبیغ کامؤٹر جواب دینے پراٹل اسلام مجبورہ و چکے ہیں۔ حکیم محرمظر اسکرٹری جماعت اسلامیہ سرگودھا ۲۳۳ رخبر ۱۹۳۷ء

مرزائيون كاجواب

بخدمت جناب بيكرثري صاحب جماعت اسلاميسر كودها!

السلام علی من النبع الهدی الآپ کی چھٹی باتاریخ آن مورد ۲۸ مرخ ۱۹۳۲ مقبر ۱۹۳۳ علی من النبع الهدی الآپ کی چھٹی باتاریخ آن مورد ۲۸ مرخ بر ۱۹۳۳ عوابا کو بوابا عرض ہے کہ دولت تھا۔ موصول بوئی۔ جوابا عرض ہے کہ دولت مقادم وصول بوئی۔ جوابا عرض ہے کہ دولت میں من اللہ واللہ میں اور نہ بی آن تک کی کی تقریر میں من اللہ و کے نئے اماری طرف ہے کوئی چیئی دیا گیا ہے اور آپ کی بیچھٹی بھی جمیں الیسے نئل وقت میں بیچی میں ہی نظر آر با ہے کہ آپ ایسے تئل وقت میں اس قسم کی چھٹی بھیج کو نئر اکا وغیرہ کی المجھنوں میں بی نظر آر با ہے کہ آپ ایسے تئل وقت میں اس قسم کی چھٹی بندی کر نئر اکا وغیرہ کی المجھنوں میں بی قامانہ ووقت میں اس قسم کی پھٹی بندی کر

رہے ہیں۔لیکن ہاد جوراس کے ہم آپ کے چیلئے مناظرہ کو س شرط برمنظور کرتے ہیں کد مناظرہ تخریری ہو۔ جو بعد میں اس ترحیب سے پلک کوسنایا جائے۔سب سے پہلی اور بنیا دی شرط اس مناظرہ کی بیدہ گارہ کی مناظرہ کی بیدہ کا مناظرہ کی بیدہ کا مناظرہ کی بیدہ کا مناظرہ کی کہ مناظرہ کی مناظرہ کی مناظرہ کی بیدہ کا مناظرہ کو میں ہو۔

دوسراخط

#### بخدمت جناب سيكرثري جماعت احمد بيسر كودها!

السلام علی من اتبع الهدی !آپ کی چشی جاری تحریر کے جواب میں ۱۳ ہر تمبر رات کے ہ بجے موصول ہوئی۔ جناب نے شاید جاری تحریر کا بخور مطابعہ نیس کیا۔ شرائط وغیرہ کی المجھنوں سے بیخے کے لئے بھیرہ یا خوش بی میں طے شدہ شرائط پر ہی مناظرہ کرنے پر ہم نے آ مادگی ظاہر کی تھی۔ آپ گئے جمیرہ میں ہوا تھا ہی کرام وہی ہیں جو بھیرہ میں تھے۔ اس گئے شرائط کا تصفیہ کرنے کی دعوت دے کرخوونی الجھنیں پیدا کررہے ہیں۔ آپ اپی چھٹی کے آخر میں شرائط کا تصفیہ کرنے کی دعوت دے کرخوونی الجھنیں پیدا کررہے ہیں۔ اس طرح مناظرہ سے پہلو شرائط کا تصفیہ کرنے جو بیں۔ اس طرح مناظرہ سے پہلو تھی ہوا تا ہے بیا عام کہنی ہاغ ساڑھے آٹھ بیج شیح کرنے کے لئے اپنے علاء کولا تھی۔ وقت اور مقام کے متعلق اگر کوئی بات بحث طلب ہوتو حال رقعہ فراسید ولایت شاہ صاحب ہماری طرف سے متار اور مجاز ہیں۔ اگر آپ ایسانہ کریں تو آپ کی مرضی۔

و ما علینا الا البلاغ!

ولایت شادیقهم خود... ۲۵ رنتبر ۱۹۳۲ء برائے سیکرٹری جماعت اسلامید سرگودھا!

بخدمت جناب سيرثري صاحب جماعت اسلاميه سر كودها!

السلام علی من اتبع الهدی ! میری شب گذشتہ کے ساڑھے آٹھ بجاکھی ہوئی چھٹی کا جواب آئ ہے ساڑھے آٹھ بجاموں ہوا۔ جبکہ ہمارے جلسہ کا وقت تھا۔ آپ اس میں میرے معلق شکایت کی ہے کہ میں نے آپ کی تحریر کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ لیکن جمحے تجب ہے کہ آپ نے میرے خطاکو سرسری نظر سے بھی نہیں و یکھا۔ کیونکہ میں نے آپی چھٹی میں پہلی اور بنیاوی شرط یہ رکھی تھی کہ مناظرہ تحریری ہو۔ جو بعد میں بصورت تقریر پبلک کو سادیا جائے۔ لیکن بنیاوی شرط یہ اس ضروری امر کا پنی چھٹی میں ذکر تک نہیں کیا اور بغیراس ضروری امر کو منظور کرنے کے وقت اور مقام کا فیصلہ کرنے تک آپنچے۔ اگر آپ نے پہلے میں منظور ہے۔ بلکہ ہم دوھرا مناظرہ منظور اب آپ کو کھول کر کھور تیا ہوں کہ ہمیں آپ کا چیلنج مناظرہ منظور ہے۔ بلکہ ہم دوھرا مناظرہ منظور

کررہے ہیں۔الی و لت میں خواہ خواہ آپ ہمارے فیہ عذر دکھ کراپنے لئے را ففرار اختیار کر رہے ہیں۔اگراس منظرہ میں آپ کوکوئی مشکل یا تکلیف نظر آتی ہے تو ہمارے لئے بھی و مشکل مساوی صورت میں موجود ہے۔ ہاتی شرا دکھ کے متعلق میں اس قدر عرض کر ویتا ہوں کہ آگر آپ کو تحریری دنقر بری مناظرہ منظور ہیں۔ جو کہ بھیرہ اور خوشاب کے بعد ہوا ہے۔ مناظرین بھی وہی ہیں۔اس واسطے سلانوانی کے مناظرہ والی شرا نظرہ والی منظوری میں آپ کوکوئی عذر ہو جیلہ چیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

خاكسار! محمة عبدالله سيكرثري انجمن احمريه!

سرگودھا بتاریخ ۲۵ رخبر ۱۹۳۳ء بوقت ساڑ ھے نو بجے دن مرزائیوں کی بیدچھٹی جلسہ عام میں پڑھ کر سنائی گئی۔مسلمانان سرگودھائے تحریری مناظرہ اور اس میں وقت کے ضائع ہونے اور مناظرہ کے طوالت پکڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا۔اس لئے مرزائیوں کوحسب ذیل تحریج مجمعی گئی۔

تيسرانط

# بخدمت جناب سيرفري صاحب الجمن احمد بيسر گودها!

السلام على من اتبع الهدى اشكرے كه جناب نے متاظره برآ مادگی ظاہر كی ہے۔ اب دير ندفر ما كمين من اتبع علاء كولے كر كہنى باغ بنتى جا كيں۔ ہم بالكل تيار جيں۔ باتى سلانوالی ہے۔ اب دير ندفر ما كمي صفح كى تيا ہوں كا دروازه كھول دے گا۔ ہميں سلانوالی والی تمام شرطيس منظور جيں۔ كى قتم كا عذر نہيں۔ آپ بھى تحريرى كى نئى قيد ند بردها كيں۔ اگر چه وہ شرائط مارے كئے نامنصفانة تيس كى تم ہميں منظور جيں۔ ٢٥ برتم بر١٩٣٢ء

ولایت شاه یقلم خود برائے سیکرٹری! جماعت اسلامیہ ....سرگودھا

مرزائيول كاجواب

بخدمت جناب سيكرثرى صاحب جماعت اسلاميد مر كودها!

السلام علی من اتبع الهدی ا آپ کی چھٹی موصول ہوئی۔ہم۔ قواپ پہلے ای حصی موصول ہوئی۔ہم۔ قواپ پہلے ای خط میں آپ کے جو بعد میں ای میں خط میں آپ کے جو بعد میں ای ترتیب سے پیلک کو سنادیا جائے۔ ماسوائے اس کے ہم نے اپنی طرف سے کوئی البھن مزید شرائط کے متعلق نہیں ڈالی۔ بلکہ وقت کی شکی اور جلدی تصفیہ کرنے کی خاطر سلانوالی والے طے شدہ شرائط

کوبی منظور کرنیا تھا۔ کیکن آپ نے اب تک ہماری بنیا دی و مروری شرط کومنظور نہیں کیا۔ عالا نکسیہ شرط جانبین کے واسط کیساں واجب العمل تھی اور اس کے، وجو ہات بھی عرض کئے جا چکے ہیں۔ لیکن آپ نہ تو اس کومنظور ہی کررہے ہیں اور نہ ہی انکار کی وجہ بیش کر سکے ہیں۔ گویا تفظی آ مادگی تک ہی آپ کا جواب محدود ہے۔ لیکن عملی قدم مناظرہ کی آ مادگی کا نہ آ شھایا مختصر ہے کہ آگر آپ بواپسی تحریری مناظرہ کی منظوری کا دوحر فی جواب ککھ جیجیں تو پھر سے معاملے قریباً ہے شدہ سمجھا جا سکتا ہے۔ ورند دوسرے معنوں میں آپ کا قرار سمجھا جا سکتا ہے۔ ورند دوسرے معنوں میں آپ کا قرار سمجھا جا سکتا

خا کسارعبدالله سیکرٹری انجمن احمد بیدا سرگودها ۲۵ سرتمبر ۱۹۳۳ء

جوتھا خط

بخدمت جناب سيكرثري صاحب احمديها نجمن مركودها!

السلام علیٰ من اتبع المهدی اقسوس آپ ضول نطور کتابت میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔اب دوحرفی جواب ویں کہ آپ تقریری مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ تہیں۔سرگودھا ک پلک فضول چھابازی یعن تحریری مناظرہ کی اجازت نہیں دیتے ۔اگر آپ نے جواب ند یا تو آپ کاصرتے وہین فراز سمجھا جائے گا۔۲۵ رسمبر ۱۹۳۳ء

ولايت شاه بقلم خود برائ سيرثري جماعت اسلاميه سركودها!

يا نجوان خط

### بخدت جناب سيرثرى الجمن احمد بيسر كودها!

السلام على من اتبع الهدى المواء الإيلى مولوى محدا ساعل صاحب بوفيسر جامع احمد مية الويان في مير من ما تقريري مناظره كرنے كا فيصله كيا تھا اور اخبار فاروق قاديان كه مريكور ماليمش الاسلام بھيره عن مطبوع مفايلن كے جواب لكھنے برآ ماده كرنے كا فيمد في المائي تھا۔ چنا نجيآ تھ ماہ رسالہ مولوى صاحب فدكور كے نام جارى بھى رہا وگر تنجہ بحصنہ لكا۔ بعد از الليانی كے ایک مرزائی پنواری نے بھى اخبار فاروق كے مديكواس پرآ ماده كرنے كا قرم المائي محر صدائے برخواست بھيره على بھى آپ كے مولويوں خصوصاً مولوى مبارك احمد قاديانى كو تحريرى مناظره كا وكر يكان ميرے باس موجود ہے۔ مناظره كا جي الله تا مير عباس موجود ہے۔ مناظره كا جي مولويوں سے مشوره كر يبان ميرے باس موجود ہے۔ تبعیب ہے كہ اب آپ بھر تحريرى مناظره براصرار كرد ہے ہيں۔ پہلے اپنے مولويوں سے مشوره كر

لیں۔ جوصورت میں نے عرض کی ہے وہ فیصلہ کن ہے،۔ اس وقت صرف تقریری مناظرہ ہوجائے۔سرگودھا کی پلک حق وباطل کا اُیھلہ کر لے گی۔ بعدازاں آپ اخبار فاروق یا الفضل ك مدر كوتحري مناظره يرة ماده كرك اطلاع دير \_ آب ك مضامين رسال مثس الاسلام مين بلا معاوضة الع بواكري م بشرطيكه ان مضامين ترجوابات آب كي جماعت كاكوني اخبار كمل ٹائع کرنے کا ذمہ لے۔ پر چون کی تعداد مقرر کرلیں اور اگر آپ چا تیں تو جلسکر کے پلیک میں وہ مضامین سنائے بھی جاسکتے ہیں۔اس طریقنہ ہے کثیرالتعداد قارئین فائدہ حاصل کرسکیس گے۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقة محقیق حق کانہیں ہوسکتا۔ مگر افسوس ہے کہ آپ نہ تحریری مناظرہ کرنا وما علينا الا البلاغ! عاجے ہیں۔ ندتقر بری۔

ظبوراحمه بگوی.....دریشس الاسلام ۲۵ رخمبر ۱۹۹۳ء

آخری اتمام جحت

خدمت جناب سيكرثري صاحب جماعت أحمد مدسر گودها!

السيلام عيليٰ من اتبع الهدئ! آپكارقديا يُج بِجِثَام الماريس نے صرف دوحرفی جواب طلب کیا تھا۔ آپ نے خوش نماالفاظ کی آ ڑیے کرراہ فرارا ختیار کیا ہے۔ ہمیں پہلے بھی یقین تھا کہ آپ اپنے علماء کومیدان مناظرہ میں ندلاسکیں گے ۔ حق کے سامتے اُنہیں کھڑے ہونے کی جرائت نہیں رہی کیا بھیرہ ،خوشاب ،سلانوالی میں شاندار شکست حاصل کر کے تجربه کار ہو چکتے ہیں۔ کیا بھیرہ وغیرہ میں انہیں ہوش ند تھا۔ ہمیں صرف سرگودھا کی پیک کی تسل ور کار ہے۔ جس کے لئے تحریری مناظرہ میں تضیع او قات ہمیں گوار انہیں۔ کتب ورسائل مطبوعہ موجود ہیں۔ ہر حض مطالعہ کر سکتا ہے۔ اگر تحریری مناظرہ کاطبع کرانامقصود ہوتو مناظرہ ہریا کافی ہے۔افسوس کیا بھی صدافت تھی جس کا پرچار کرنے کے لئے آپ نے اپنے مبلغین کو بلایا ہے۔ آپ كافرض تھا كەمىدان ميں آكرا بي صدافت ثابت كرتے \_تكراب آپ كى فكست اورفرار اور مغلوبیت دنیا پر آشکار ہو بھی ہے۔اب آپ کا آئندہ مسلمانوں کو خطاب کرنے کا کوئی حق نہ ہوگااوراب آپ کی کسی افوتر ریکا جواب نددیا جائے گا۔

ولایت شاه بقلم خود! برایئ سیرٹری جماعت اسلامیپر گودها

ساتواں معرکہ! چکٹمبرے اجنو بے

ہاری آخری تحریر کا جواب دے بغیر مرزائی مبلغین مور نعہ ۲۵ رحمبر کی شام کوسر گودھا

سے بذراید موٹرازری رواند ہوگئے۔ مجاہدین اسلام کا قافلہ بھی ان کے تعاقب میں رواند ہوا۔
مرزائیوں نے چک نمبر ۲۲ جنوبی میں جاکر قیام کیا اور وہاں اپنے تبلیفی جلسہ کا اعلان کردیا۔
۲۲ رتمبر کو بجاہدین اسلام کے ورود سے مسلمانان چک کے حصلے بڑھ گئے اور مرزائیوں کو سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ باشندگان وہ نے بجاہدین اسلام سے مشورہ کئے بغیر مرزائیوں کی نامنصفانہ شرائط منظور کر کے مناظرہ کا فیصلہ کر لیار مرزائیوں نے سادہ لوح مسلمانوں سے اپنے حسب منشاء شرائط منظور کر کے مناظرہ کا فیصلہ کر لیار مرزائیوں نے سادہ لوح مسلمانوں سے اپنے حسب منشاء شرطین کرالیں۔ مولوی لال حسین صاحب اختر سابق میل جماعت مرزائیوں کے رہے سیم حوصلے بھی جاتے رہے۔ مگر دیبات کی سادہ لوح آبادی اور حاضرین مرزائیوں کے رہے سیم حوصلے بھی جاتے رہے۔ مگر دیبات کی سادہ لوح آبادی اور حاضرین تعلیم یافتہ شہر میں ان کی جام ہودھا جیسے تعلیم یافتہ شہر میں ان کی جات ہودگئے۔ مرزائی حس ان کی جات کے کہ طبقہ جہلاء میں ان کی دیسے کہ طبقہ جہلاء میں ان کی ذلت ورسوائی یوری طرح آشکاراند ہوگے۔

شرا کط مناظرہ: جونمائندگان ہَر دو جماعت جن کے دستخط بینچ ثبت ہیں فیعل ہوئے۔جن رکار بند ہونا ہرا کی جماعت کا فرض ہوگا۔ جو جماعت اس فیصلہ پرکار بند نہ ہوگی وہ حکست خوردہ مجھی جائے گی۔مفیامین مناظرہ حسب ذیل ہوں سے۔

ہرایک مدی کی پہلی وآخری تقریر بہوجب ہر وگرام ہوگی۔ ہرایک جماعت کی طرف
سے ایک ایک اپنا پر بذیڈٹ ہوگا۔ جوانظام جلسہ کا ذمہ وار ہوگا کہ اختتام جلسہ تک سمی می کوئی
تالی جسنح ، یانعرہ ، یا جلوس وغیرہ کسی تم کی کوئی کاروائی نا جائز نہیں کی جائے گی اوراہل جلسہ خاموثی
سے تا اختتام جلسہ ، جلسہ گاہ میں بیٹے رہیں گے اور جلسہ تم ہونے کے بعد جلسہ گاہ سے خاموثی کے
ساتھ چلے جا کیں گے۔ اگر کوئی الی حرکت کر سے گاتو جلسہ گاہ سے فوراً نکالا جائے گا۔ صداحت می موعود کے مناظرہ کے وقت علاوہ این اسے اپ پر بذیڈ نٹ کے چو بدری منظور حسن وچو بدری خوثی محملہ پیشوا اور
چک نمبر ۳۱ جنوبی کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فریق دوسرے کے مسلمہ پیشوا اور

بزرگ کے حق میں کوئی ناواجب وتو بین آم بز کلمات کجو ہر دواشخاص کواختیار ہوگا کہ اس کی تقریر کوٹور اُروک دے۔ ہرایک فریق احادیث سیحد آنخضرت متالیک واتوال ہزرگان سلف مسلمہ فریقین وکتب مرزا قادیانی ہے اپنے اپنے دعویٰ وجواب دعویٰ کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں۔اگر فریق مخالف حوالہ کتب طلب کرے تو کر سکتا ہے۔ ہروگرام حسب ذیل ہوگا۔

مور دید سے تر میں است میں ہوگر اسٹ میں ناصری اڑھائی ہیجے دو پہر سے شروع ہو کر ساڑھے یا نچے ہیے شام تک تین گھنٹہ۔

مورخد ۲۷ رخمبر۱۹۳۳ء اجرائے نبوت بعد از آنخضر تنطیع آٹھ بیج شام ہے گیارہ بیجے رات تک تین گھنٹہ۔

۲۸ رسمبر۱۹۳۱ و نهم نبوت آخد بج منع سے الب دن تک تین گھنٹہ ۲۸ رسمبر۱۹۳۷ وصدافت سے موعود البیج دو پہر سے ۵ بج شام تک تین گھنٹہ۔ دستخط نمائندہ جماعت احمد بیسسشاہ جمد کی کہر ۳۳ دستخط نمائندہ جماعت حنفیہ سے ولیداد بقلم خود

تنبیہ! ان شرائط میں جارصد رتجویز کے گئے تضاد رسادہ لوح حفیوں نے صدافت مسیح موعود جیے الفاظ پر دستخط کر دیئے۔ ہمارے نز دیک حضرت سے این مریم ناصری علیہ السلام کے سوا اور کوئی مسیح موعود نہیں ہے۔ مسیح موعود کوئی شرعی اصطلاح نہیں۔ استدلا لی میں اقوال بررگان سلف مسلمہ فریقین شلیم کرنا مسلمانان کی خطرناک شدید فلطی ہے۔ مرزائیوں کوائی میں فرارکا موقعہ ماتا ہے۔ عقائد کے بارہ سوائے قرآن وحدیث اور کسی کا قول ہم پر جمت نہیں ہوسکا۔ فیرمعتبراقوال فیرمعتبراقوال کی تصادی بیں اور مامعین کو خلط اولہ سے دعوکہ دیے ہیں۔ اس لئے مناظرین اسلام کا فرض ہے کہ مرزائیوں کی سامعین کو خلط اولہ سے دعوکہ دیے ہیں۔ اس لئے مناظرین اسلام کا فرض ہے کہ مرزائیوں کی سامورہ عالم اور دعوکہ دی سے بھیں۔ مسلمانوں کو جا ہے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ کے بیان اور دعوکہ دی سے بھیں۔ مسلمانوں کو جا ہے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ کے بیان اور دعوکہ دی سے بھیں۔ مسلمانوں کو جا ہے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ کے بیان اور دعوکہ دی سے بھیں۔ مسلمانوں کو جا ہے کہ کسی جگہ بھی اسلامی مناظرین کے مشورہ کے بیانہ کسی میانہ کسی ہے۔

كيفيت مناظره

مورجہ ٢٢ رحمبر ١٩٣٢ء بعد نماز ظهر ٣ بيج حيات مسيح عليه السلام برمولانا ابوالقاسم ساحب كامولوى محرسليم قاديانى سے مناظره ہوا يحضرت عبدالله بن مسعود كى روايت سے حديث معراج (سندا، م احدج اص ٣٥٥) كے حوالے سے پیش كى كئے۔ اس حديث كاكوئى جواب نددے سکنے پر محرسلیم نے کہا کہ بیروایت عبداللہ بن مسعود یا ہے مروی ہے۔ اس لئے غیر معتبر ہے۔
عبداللہ بن مسعود غیر معتبر اور جموٹا اور مفتری تھا۔ (ن عوذ بالله من هذه الهفوات) مسلما توں
کے تمام مجمع میں غیظ دغضب کی لہر دور گئی۔ رسول اگر مسلمانی کے جبل القدر صحابی کی شان میں یہ
سلمانون کے لئے نا قابل برواشت تھی۔ محرافسوس کہ شرائط کے مطابق مرزائی صدر نے
اپ مناظر کواس دریدہ دئی ہے نہ روکا۔ مسلمانوں کے قلوب مجرد ہم ہوگئے۔ آج تک کسی شیعہ
کو بھی ایسی تیز ابازی کی مجمع عام میں ہمت نہیں ہوئی۔ الل سنت والجماعت کے فیطے کے مطابق
صحابہ تمام جرح وغیرہ سے پاک و بری اور راوی ہونے کے لحاظ ہے شتہ اور عادل ہیں۔ سحابہ پر
جرح وغیرہ کرکے دراصل مرزائیوں نے تمام احادیث کا نکار کرویا۔

مورند ۲۸ رخمبر ۱۹۳۲ء عنج ۹ بجے سے ہارہ بجے تک مولوی احمد دین صاحب گکھڑوی کے ساتھ مولوی محمد نذیر ملتانی کا جمراء نبوت پر مناظرہ ہوا۔ مولوی احمد دین صاحب کے ظرافت آمیز بیان سے لوگ بہت محظوظ ہوئے۔ مولوی صاحب نے مرزائیوں کے دلاک کا نہایت عمد گی سے ردکیا۔ جس کا اثریہ ہوا کہ مرزائیوں نے دوسرے وقت میں ختم نبوت پر مناظرہ کرنے سے انکار کردیا۔

بعد دو پہر ۳ ہج مولا نالال حسین اختر صاحب کا محمد سلیم قادیانی کے ساتھ دعاوی مرزا پرز بر دست مناظر و ہوا۔قادیانی مناظر ،مولا نااختر صاحب کے ۳ ۱۳ اعتر اضات کا آخر وقت تک کوئی جواب نید ہے۔کا۔

مرزائیوں کی اس شائدار ہزیمت کا تمام علاقہ پر نہایت اچھا اثر ہوا۔ کئی بدید بہب مائب ہو گئے ۔ بعدنمازعصر محبد میں جشن فتح منایا گیا۔

خاکساراورمولوی لال حسین اختر صاحب کی مرزائیت شکن تقریریں ہوئیں۔رات کو بھی مولوی عبدالرحن صاحب میانوی کا وعظ ہوا۔ ان تقریروں نے مرزائیت کے زہر لیے جراثیم کے لئے تریاق کا کام کیا۔

ا صحابہ کرام میں جار مفرات ایسے ہیں۔ جنہیں عمادلدار بعد کہا جاتا ہے۔ ان چاروں کی جلالت شان دنیا ہے آف جار مور دوقت کے علالت شان دنیا ہے قاب کی طرح روثن ہے۔ ان کی وجہ سے دنیا میں صدیت بقیر اور فقہ کے علوم تھیلے۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عمر ، عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ علیم ۔ ان کا وجود اسلام کے لئے باعث فخر ہے۔ عبداللہ بن مسعود آنخضرت علیق کے خاص خدام میں سے تھے۔ فقد فنی کا دارو مدارتما مرز آپ کی روایات پر ہے۔

رات کے دفت شیخ محمد دین صاحب رئیس سرگود عانے مرزائیوں کے پاس جا کرائیس سرگودھا کی دعوت دی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ سرگودھا میں ایک ایسے مناظرہ کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہاں کے لوگ حق وہا طل میں امتیاز کر سکیں۔ شیخ صاحب نے مبلغ ایک سورو پیہ قادیانی مناظرین کو لیور سنر خرج دینا قبول کرلیا۔ محر مرزائیوں نے سرگودھا میں مناظرہ کرنے ہوت انکار کر دیا اور اسلامی مناظرین کو قادیان میں مناظرہ کرنے کی دعوت دی۔ خاکسار نے یہ دعوت ان کی قبول کرلیا اور شرائط دنا ریخ کا فیصلہ کرنا چاہا۔ محر محمد سلیم نے آئیس ہیں شاکیں میں ٹال دیا اور کہا کہ اپنے خلیفہ کی منظوری کے بغیر ہم کوئی فیصل نہیں کر سکتے۔

آ محوال معركه! لمه هدا بخها

مرزائیوں کی طرف سے مورود ۱۹۳۱ سرتمبر ۱۹۳۲ء کی تاریخوں میں بمقام چھنی ریحان جلہ کرنے کا اعلان مطبوع اشتہاروں کے ذریعہ ہو چکا تھا۔ مگراسلامی مجابدین کی ہیبت ان کے دنوں پر الی مستولی ہوئی کہ چھنی کا پروگرام منسوخ کر کے واپس سرگودھا کی طرف چل دسے ۔مورود ۲۹ سرتمبر کی جہ کوان کی موٹر سرگودھا کی سٹرک پر جاتے ہوئے و کیوکر مجابدین اسلام جی موٹر میں سوار ہوکر ان کے تعاقب میں سرگودھا چنچے۔ حران رہ مجنے ۔ بلا خرمجابدین اسلام بھی موٹر میں سوار ہوکر ان کے تعاقب میں سرگودھا چنچے۔ سرگودھا میں مرزائی مبلغین عائب ہوگئے۔ محرسلیم صاحب اس روز قادیان چلے گئے ادر محمد نذیر، احمد خان ،عبدالنداع باز وغیرہ دوسرے دوز ٹدھرانجھا کی طرف روانہ ہوئے۔

چھنی ریحان کے مرزائیوں کے اشتبار کی نقل درج ذیل ہے۔

از چھنی تاجہ ریحان

بحوالہ اشتہارات تبلیق جلسہ واقعہ ۳۰ رخیبر و کیم اکتوبر۱۹۳۳ء عرض ہے کہ چونکہ بعض امورات ایسے پیش آئے ہیں کہ اندیشہ فساد کا نظر آتا ہے اور ہماری برادری کے حالات ناپندیدہ معلوم ہوئے ہیں۔ اس لئے کوئی جلستبلی بمقام چمنی تاجہ ریحان نہ ہوگا۔ جس صاحب کومناظرہ ، کرنے یا سننے کا شوق ہودہ چک نمبر ۲۳ جاسکتا ہے۔ یا تقاریریں سننا ہوں تو ندھ درانجھا جہاں جلسہ ہوگا۔ کیم اور دوم اکتوبر ۱۹۳۳ء کوچا سکتے ہیں یہ ۲۳ رخیبر ۱۹۳۳ء!

خاكسارهين خان ريحان بقلم نود ....ازچيني جدريان!

مرزائيول كىحركت بذبوحي

· حزب الانعبار كى ہے درہے فتو حات اور مرز ائيوں كى متواتر بزيعوں سے مرز ائيوں كے گھروں ميں سرگود هاسے قاديان تك صف ماتم بچھ گئی۔ دلائل سے غلب نہ يا كرمرز ائى او جھے اور

عام ين اسلام خبل شور كامرت كاقرآن كريم سه تفاول كيا كيا ويرآ يد نكل الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فرادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ، انما ذلكم الشيطن يخوف اولياء ، فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مومنين فران الاعدان ١٧٣:)

ویا بے لوگ ہیں کہ اوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لئے سامان جمع کیا کہ ان لوگوں نے تمہارے لئے سامان جم کیا ہے۔ سوتم کوان سے اعریشکر تا چا ہے۔ قواس نے ان کے ایمان کواور زیادہ کردیا اور کہد دیا کہ ہم کوحی تحالی کافی ہے اور وہی سب کام ہر دکرنے کے لئے اچھا ہے۔ پس بے لوگ خدا کے فضل سے تھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کوکوئی تا گواری در چین نہیں آئی اور وہ لوگ رضائے تن کے تالع رہے اور اللہ تعالیٰ ہوئے فضل والا ہے۔ اس سے ذیا وہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈرنا۔ گرتم ایمان والے ہو۔ کہ دوستوں سے ڈرنا۔ گرتم ایمان والے ہو۔ کہ

ان آبات کا ایک ایک لفظ مجاہدین اسلام کے لئے مسرت وشاد مانی کا پہنام ثابت ہوا۔ ہمشنیں بندھ گئیں۔ عزم ان آب ہوگیا۔ مور خدہ ارتجہ ارتجہ الاستان اللہ میں ہوا۔ ہم زائیوں ہوکر قریباً میں میل کا سور کر دو ہوا۔ مرزائیوں ہوکر قریباً میں میلا ہوں کا سور کر کے عصر کے وقت ندھ دانجھ میں مجاہدین اسلام کا ورو وہوا۔ مرزائیوں کے جمروں پہنون کے میں معلمان پڑگئے۔ لوگ خاکساری گرفتاری کے منتظر تھے۔ مسلمانوں کے چروں پہنون و ہراس نمایاں تھا۔

# تائىدنىيى كاظهور

سب انسکٹر صاحب بولیس کے پاس جو تھم پہنچا تھا۔اس میں بدالفاظ لکھے تھے کہ ظہو احد جواحدی ہے۔اس کو ٹر ہ را بھیا چینے ہی گرفار کرلیا جائے۔ چونکہ موجودہ زبانے میں مرزائی فرقد احدى كبلاتا ہے۔اس لئے بوليس كومرز ائيوں كے كيمپ ميں ظهور احدى علاش رہى -كوئى ظهور احمد احمدی و باب ندیم بنیا۔اس لئے پولیس اس کی تلاش میں نا کام رہی ۔مرز انی اپنی تجاویز میں نا کام رہے اور خادم اسلام کی تو بین کا نظارہ و کیھنے کی حسرت ان کے ول بیں ہی رہی اور قر آن کریم کی پیش گوئی بوری ہو کررہی۔

# نده میں مرزائیت کا استیصال

مور قد كم اكتوبركو بعد نما زظهر كط ميدون مي شائدار اسلامي جلسد متعقد موار مولوي عبدالرحمن صاحب ميانوي - ابوالقاسم مولانا محد حيين صاحب ومولانا محد شفيع صاحب كي ز بروست معرکه آراء تقریروں نے مرزائیت کی تئے کئی کر دی۔ رات کوبھی جلسہ ہوا۔ لمرہ کے ذ مه دارحضرات نے حفظ امن کا ذمہ لے کرم زائیوں کومنا تلر و کی دعوت دی۔انہیں ہرطرح اطمینان دلا پا گیا ۔ان کی پیش کردہ شرا نطابھی تنلیم کر لی گئیں ۔گمرمرزائیوں کومناظرہ کا نام لینے كايمح احوصل ندبوار

نرھ چونکد مرزائیوں کا اس شلع میں آخری مقام تھا۔ اس لئے وفد اسلامی کے اراکین نے بھی اینے اپنے کھروں کو جانا جا ہا۔ مولا نا ابوالقاسم صاحب ٹمرھ رانجھا سے ہی رخصت ہو گئے۔ ندھ را بجھا سے واپس پر ایک شب جله مخدوم میں قیام ہوا۔ وہاں سے سر گودھا پہنچ کرمولا تاشفیع رما حب خوشاب <u>جلے گئے۔ خا</u> کسارمع مولوی عبدالرحمٰن صاحب سر گودھا ہے بھلوال رہنجا۔

معركتهم! كويث مومن

بعلوول میں سائلیا کہ مرزائی مبلغین کوٹ موٹن میں پہنچنے والے ہیں۔ خاکسار بہتع مواوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی تا نگ برسوار ہوکر کوٹ مومن پانچا۔ ہمارے جانے کے ایک محنشہ بعد مولوی محمد نذیر وغیرہ مرز انی مبلغین و بال بینیجے۔ خاکسار کے ورود کاذکرین کرفور آیا ہرنکل کر آؤے ير بينجد سب استنك سرجن صاحب انجارج شفا خاندكوت مومن وويكر حضرات في آنہیں قبام کرنے اور تقریر کرنے کی وعوت دی محرمر زائیوں نے وہاں قیام کرنا گوارا نہ کیا۔فوراً تا تک برسوار بوکر بهملوال کی طرف چل د ہے۔ مورخه ۱۹۳۳ متوبر۱۹۳۳ و کوت مومن میں بعد نماز ظهر جامع سجد میں اسلامی جلسه منعقد موارد عاوی سرد المراد موارد عاوی آن پر الل تقریری یا مولوی عبدالرحمٰن صاحب میانوی سنے بھی وعظ فر مایا مسلمانان کوت مومن برم زائیوں کی واضح فرار کی حقیقت ظاہر موگئی۔الحدد لله علی ذلك!

دسوال معركه! چك نمبر ٩ شالي

بعلوال سے مرزائی مبلغین ریلوے ترین پرسوار ہوکر کسی نامعلوم مقام کی طرف چل ویئے۔ خاکسار بھی سوام بیند کی غیر حاضری کے بعد بھیرد کی تیا۔ بھیرہ بین کرمعلوم ہوا کہ چک نمبرہ شائی جس مرزائیت ترتی پذیر ہے۔ سر گود حاجی مجاہدین اسلام کودھوکہ دے کرمرزائی مورجہ ۲۲ رسم براسم اور کی ہے۔ پہر میں پنچے تھے۔ ان کی بلنچ ہے چاراشخاص مرزائی ندہب تبول کرنے پر آمادہ ہوگئے تھے۔ پہنجرین کرخاکسار مورجہ آٹھ اکتو برکو بھیرہ سے دوانہ ہوکر دہاں پہنچا۔ دوروز متوانز تقریریں ہوئی سمرزائیوں کا ایک بلغ وہاں رہتا ہے۔ اس نے بیاری کا بہانہ کرکے گھرے باہردکانا گوارانہ کیا۔ الحمد لللہ کہ جا دول اشخاص نے مرزائیت سے تو بدکی اور کئی بد غدیجب راہ راست مرزائیت اورمرزائیوں کا اثر اس علاقہ سے جا تا رہا۔

ضلع شاه پوریس مرزائیت کااستیصال

الحمد للله كدمزب الانصار كے عابز ودر مائدہ كاركوں كى مسامى جميلہ بارة ور ثابت ہوئيں اور شاحت كرديئے۔ ہوئيں اور شلع بحر ميں مرزائيوں كے اس بے نظير تعاقب نے مرزائيوں كے حوصلے پست كرديئے۔ حزب الانصار كے اس قابل فخر كارنامہ اور تاريخی حيثيت رکھنے والے اقدام پرتمام ملک ميں مسرت كا ظہاركيا گيا۔ اخبارات نے اطلاعات كونهايت فراخ دلى ہے شائع كيا۔ سيكروں خطوط مبارك باوے موصول ہوئے۔ حضرت استاذالعلماء مولانا غلام محمد صاحب تحویثوى بين الجامعہ عباسیدیا۔ بیاد ہوركاحب ذیل نوازش نامہ موصول ہوا۔

از بهاولپور .... مهرمنزل .... محلّه مجمّج ۴۰۰ رغمبر۱۹۳۴ء

این کاراز تومی آید مردان چنین کنند کری معنی جتاب مولاناظبوراحدصا حب دام مجریم! السلام علیم ورحمه: انڈروبرکان:!

آ ب کی مسائل جمیلہ جوطا کفہ طاغیہ قادیانی کے برخلاف آپ نے مبدول فرمائی ایس اخباروں میں بڑھ کر نہایت خوش ہوئی۔ یالحضوص جوتعا قب جناب نے اس جماعت کا کیا۔

اور کہیں بھی انہیں اطمینان سے بیٹھنے ندویہ۔ بیرکام اپنی نظیر آپ ہے۔اس فتم کی کوشش ہی اس جماعت کو بیچا دکھاسکتی ہیں۔الجمد ملا اس کامیا بی پر میں جناب کو دلی مبارک بادعرض کرتا ہوں۔ قبول فرما کر مفکر فرمائیں۔

غلام فمر كھوٹوى .....حال ساكن ببياد ليور!

اس متم کے خطوط علائے کرام اور رؤسائے عظام کی طرف ہے موصول ہوئے۔ مشلع شاہ پورے فارغ ہوئے۔ مشلع شاہ پورے فارغ ہونے کے بعد حزب الانصار کے کارکنوں نے شلع سے باہر فتندم زائیت کے انسداد کے لئے کام کرنے کاپروگرام بنایا۔ چنانچہ بیسیوں مقامات پر جلیغ کی گئی اور کئی مناظر ہے بھی ہو چکے ہیں۔ بعد کی کارروائیوں کا خلاصہ بھی کماب بنرائیں درج کیا جاتا ہے۔

گيار ہوال معر كەكلكتە

بنگال میں مرزائیوں کی تبلیفی سرگر میاں کئی سال سے جاری ہیں۔ان کی انجمن کا صدر دفتر ہمقام کلکتہ بیٹنگ اسٹریٹ میں واقع ہے۔شہر کلکتہ میں عرصہ سے مرزائیت کی تبلیغ ہورہی ہے۔ البرٹ ہال میں ان کے کئی تبلیغی جلسے منعقد ہو بچھے ہیں کئی ساد ولوح اشخاص ان کے وام تزویر میں مچنس بچھے ہیں۔

خاکسارمؤرنداارمارچ کووبال پانچاادر۲۲۷مارچ ۱۹۳۳ء کوناخدا کی معجد جامع میں ختم نبوت پرتقر رکی مرزائیول کے ساتھ چارمر تبیتا دلد خیالات کاموقع ملا۔

ا سست مولوی فضل کریم بینی بیگال کے ساتھ لیکھ دام کی پیش گوئی کے متعلق الفظام ہوئی۔ فضل کریم کا دموی تھا کہ لیکھ دام کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری ہوئی ہے۔ خاکسار نے مرزا قادیانی کے البام کے مطابق پیش گوئی کا پورانہ ہوتا ثابت کردیا۔ پیش گوئی کے الفاظ یہ ہے۔ نا جسل جسلہ لسه خوان الله خصب وعذاب "اور مرزا قادیانی کا دموی تھا کہ لیکھ دام پر چھ سال کے اندر خارق عادت عذاب تازل ہوگا۔ جواسانی قادیانی کا دموی تھا کہ لیکھ دام پر چھ سال کے اندر خارت عادت عذاب تازل ہوگا۔ جواسانی ہاتھ سے بالا ہوگا اور اپنے اندر اللی بیت رکھتا ہوگا۔ (سراج منیرس ہا، فرائن ج ساس ۱۵) گر لیکھ رام پر ایسا کوئی عذاب تیس آیا۔ جس کو خارق عادت انسانی ہاتھ سے بالا اور اپنے اندر اللی میب رکھتا ہوگا۔ شرح بین اور کوئی مدال کہا جا سکے مرحد و پنجاب میں سیکڑوں قمل واقعات ہوتے رہجے ہیں اور کوئی مداحب لا جواب ہو کرتشر بیف ہے۔ آخر فضل کریم مصاحب لا جواب ہو کرتشر بیف ہے۔ آخر فضل کریم مصاحب لا جواب ہو کرتشر بیف ہے۔

۲ ...... وولت احمد صاحب پلیڈر شیلغ جماعت مرزائیہ کے ساتھ حیات میٹع علیہ السلام پرایک گھنٹ گفتگو ہوئی۔جس میں پلیڈر صاحب نمیرے پیش کردہ دلائل کا کوئی جواب نیدے سکے اوران دلائل پرغور کرنے کا وعد و کرکے چلے گئے۔

مسر دوست محمر صاحب گهپ سیرٹری جماعت مرزائی کلکتہ کے ساتھ اڑھائی گفتہ دعادی مرزائی کلکتہ کے ساتھ اڑھائی گفتہ دعادی مرزائی کلکتہ کے ساتھ اٹھائی گفتہ دعادی مرزائی مقال ہے۔ نیز عسلیہ نسا" بیش کی۔ خاکسار نے ٹابت کیا کہ یہ آیت نی کر پھائی کے لئے خاص ہے۔ نیز جھوٹے مدعیوں کے لئے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ موت کے بعد فر جمنے انہیں کہتے ہیں کہ:' المدوم تنجیوں عذاب المهون ''ای گفتگو کے نتیج میں جا داشخاص مرزائیت سے تا نب ہوئے۔

علادہ اُزیں خاکسار نے ایکٹریکٹ''مرزائیت کی حقیقت'' تالیف کیا۔ جس کوایک ہزار کی تعداد میں طبع کراکر حزب الانسار کی شاخ کلکتہ نے مغت تعتیم کیا۔ اس ٹریکٹ کے انگریزی وینگالی زبان میں ترجے کرنے کافیصلہ کیا گیاہے۔

بارہوں معرکہ اِممبو (ملک برما)

ملک برمایش بنجاب کے مرزائی ملازمت پیشداشخاص کے ذریعہ مرزائیت کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے۔ بر مایس بنجاب کے مرزائی ملازمت پیشداشخاص کے ذریعہ مرزائیت کی تبلیغ ہوتی احت کو تمایاں احتمال ہور ہا ہے۔ خاکسار کے ساتھ مورخہ ۹، ۱۰ راپر بل ۱۹۳۳ء بربتا م ممومولوی سید عبداللطیف میں عبداللطیف قادیانی قبل عبداللطیف میں عبداللطیف قادیانی قبل اختمام مناظرہ تمایی بفل میں د ہاکر بھاگ نظے اور تمویکے علاقہ میں مرزائیت کا اثر زائل ہوگیا۔ مشرا لیک مناظرہ و

مقام مهو، ملك برماجا مع مسجد مهو!

ا....موشوع مناظره:

القب ويات مي عليدالسلام إس بين مدى غيراحدى صاحبان مول كيد

ب .... ختم نبوت بعد خاتم النبيين عليه اس من مدى غير احمدى صاحبان

وں گے۔

ے ..... صدافت دعاوی مرزاغلام احمد قادیانی اس میں مدگی احمدی موں گے۔ ۲ .... اوقات: مور صد ۱۹۳۹ میل ۱۹۳۴ میج سے گیارہ بیج تک اور بعد دو پیر

ع بعے ہے م بج تک مور خدارا پر یل ۱۹۳۳ وسی آتھ بجے سے لے کر گیارہ بع تک ۔

ہر مناظرہ کے لئے وفت تین گھنٹہ اسٹ ہوگا۔ کل تقریں سات ہوں گی۔جن میں سے جارمدی کی اور تین مجیب کی۔ پہلی اور آخری تقریریدی کی ہوگی۔

۳ ..... تولی مناظرا بی آخری تقریه می کوئی نی بات نه پیش کری کا اگر کوئی بات نه پیش کریک گا۔ اگر کوئی بات فی پیش کی تو فریق ٹانی کوجواب دینے کا موقع دیا جائے گا۔

۵..... فریقین کے مسلمہ صدر جلسہ جناب با بوعلی محمد صاحب ہوں گے۔ ان کا فرض ہوگا کہ قریقین سے شرائط کی بابندی کرائمیں۔

۲ ..... کوئی مناظرایک دوسرے کے خلاف کوئی خلاف تہذیب لفظ نداستعال کریےگا۔

ے ..... دلائل کی تفہیم کے لئے علوم عربیدا در لغت عربید کا لحاظ رکھا جائے گا اور خاص دلیل کے مقابلہ میں خاص دلیل اور عام دلیل کے مقابلہ میں عام دلیل پیش ہو سکے گ ۔ سیدمحمر لطیف .....منجانب! جماعت احمریہ! ممبو ۸رابر بل ۱۹۳۳ء

كيفيت مناظره

مورور و راپریل ۱۹۳۳ و جه به به به به مقام جامع مهد مناظره کا آغاز بوا فاکسار ناسه آیات قرآ نید سے حصرت میسی علیه السلام کی حیات ثابت کی مرزائی مناظر نے اپنے فرسود واعتر اضات کود ہرایا۔ مگر خاکسار کی جوابی تقریر نے اس کا ناطقہ بند کردیا۔

بعد نماز ظہر ۳ بج نتم نبوت پر مناظرہ ہوا۔ خاکسار نے ۲۳ آیات قرآن مجید سے ثابت کیا کہآ تخضرت قاصلے کے بعد کسی کوعہدہ نبوت نبیل مل سکنااور کوئی نبی بیدائبیں ہوسکتا۔اس مناظرہ میں مرزائی مناظرمہوت ہوگیااوروہ کسی ایک دلیل کا بھی جوب ندو ہے۔کا۔

مور فد الرابريل سا۱۹۳۳ء دعاوي مرز ابر مناظره بواعبد اللطيف تے مرزا قادياني كي

عداقت ثابت کرنے کے لئے ایڑی ہے لے کرچوٹی تک، زور نگایا۔ مرزا کو ہثارت اسہ احمد کا مصداق طاہر کیا۔ لاہ ہے کہ ایڑی ہے لئے ایڑی ہے الابیاورلوتقول علینہ (الآیہ) کو معیان نبوت کی صدافت کے لئے معیار ثابت کرنا چاہا۔ خاکسار نے، جوابی تقریر میں مرزائی مناظر کے بودے استدلال کی قلعی کھول دی اور چودہ آیا ہے قرآن ہے سے جھونے ملبہوں کی نشانیاں بیان کر کے مرزا کا کاذب ہونا ثابت کردیا اور چیس لے ایسے مطالبات پیش کے جن کا جواب مرزائی مناظر سے بن نہ سکا اور اختیار مناظر سے بن نہ سکا اور اختیار کرنے پرمجھور ہوگیا۔

تيرهوال معركه! اينا جاؤل (برما)

مسلمانان مگوئی کی درخواست پرخا کسارم بو سے دواند ہوکر ۱۳ اراپریل کو گوئی پہنچا۔ مگوئی میں مرزائیت کے ابطال اورختم نبوت پراڑھائی گھنٹر تقریر ہوئی۔ وہاں سے سیٹھ عبداللہ صاحب بمل آف اولا کمپنی کی دعوت پراینا جاؤں جانے کاموقع ملاعبداللطیف مبوسے بھاگ کروہاں بناہ گزیں ہوا تھا۔ اینا جاؤں میں عبداللطیف نے ظاہر کیا کہ مجھے مہومیں فتح ونصرت حاصل ہوئی ہے۔اس لئے اس کی مزید سرکونی ضروری مجھی گئی۔

مورجہ ۵ار تمبر ۱۹۳۳ء سیدعلی شاہ صاحب رکیس کے مکان پرمعززین وشرفاء کی موجودگی میں عبداللطیف قادیانی سے ملاقات ہوئی اوران سے بول تفتگو کا آغاز ہوا۔

خا کسار! سا ہے کہ آپ نے پہان آ کر بیان کیا ہے کہ مجھے ممبو میں فتح ونصرت حاصل ہوئی ہے۔

عبداللطیف انبیں ہر گرنہیں میں ئے کسی ہے ہیں کہا۔

مولوی محدابرا بیم صاحب ایلوی انبیس! تم نے کہاہے اور تمہارے کئنے کے گواہ موجود بیں۔
خاکسار! (مولوی محمد ابرا بیم صاحب ہے) مولوی صاحب آپ کو غلاقتی ہوئی ہوگ ۔
عبد اللطیف قادیاتی شریف آ دمی بیں۔ اس قدر غلط بیانی اور کذب وافتر اء کا ظبار ان ہے نبیل موسکتا یم و اوراینا جاؤں میں صرف میم میل کا قاصلہ ہے۔ اس قدر سفید جھوٹ کی انبیل کیے جرائت بوسکتی تن و میداللطیف قادیاتی جیسے باحیاء انسان سے الی تو قع نبیل ہوسکتی۔ بیا ہیے باحیاء بیل کہ انہوں نے مناظرہ میں لا جواب ہوکر دوسر بے مرز ائیوں کی طرح بے حیاتی سے کھڑار بنا بسند ند کیا۔ انہوں نے مناظرہ میں لا جواب ہوکر دوسر بے مرز ائیوں کی طرح بے حیاتی سے کھڑار بنا بسند ند کیا۔

لے تمام ولائل کا خلاصہ اس کتاب کے جلد دوم میں درج کمیا گیا ہے۔ قار کمین وہال ماہ حظے فر مالیں۔

عبداللطیفہ! آپ کی تھی کہیں میں نے یہاں آگر کسی سے اپنی کامیر نی کا ذکر نہیں گیا۔ خاکسار! آپ کر بھی کیسے سے تھے۔ آپ کی فطری شرافت اٹسی شرمناک کذب بیانی سے مانع تھی۔

تمام عاضرین پر اس گفتگو کا نہایت عمدہ اثر ہوا اور عبد اللطیف قادیانی کا رنگ زرد ہوگیا۔حواس ہاختہ ہوگئے۔جن اوگوں کے سامنے انہوں نے لاف زنی کی تھی۔ان سے آگھ ملانے کی جرائت نہ ہوسکتی تھی۔سیدعلی صاحب رئیس وسیٹھ عبداللہ صاحب کی تحریک پر اینا جاؤں عمل بمقام اولا ہال کے ایک من ظرہ قرار ہایا۔جس کے لئے حسب ذیل ٹراکط طے ہوئیں۔

مناظره ايناجاؤل مابين جماعت اسلاميه وجماعت مرزائيه

مورخد۵ ارابر بل۱۹۳۳ مرمقام اولا بأل ایناجاوک-

شرائط مناظره

ا مناظرہ کل مورجہ ۱۷ اراپریل ۱۹۳۳ء پروز اتوارضی آٹھ بیجے سے بونے ہارہ بیج تک ہوگا۔

r ...... موضوع مناظره: صدافت وعاوی مرزا غلام احمه قادیانی! اس میں مدعی جماعت مرزا کیا ہوگی۔

تقسیم اوقات ایدگی گفتر بر آخری و پہلی ہوگ۔ اپنی آخری تقریم کوئی مائی ہوگ۔ اپنی آخری تقریر میں کوئی مناظر نی بات پیش ندکر سکے گا۔ آگر وہ پیش کر ہے تو جواب کے لئے بھی دوسر ہے مناظر کووقت ویا جائے گا۔ جوفر بی افقیام مناظرہ سے قبل میدان سے چلاج نے گااس کی فلست بھی جائے گ۔ دوران تقریر میں آسی کو بولئے کا حق نہ ہوگا۔ ایک مناظر دوسر سے مناظر سے حوالہ طلب کر سکتا ہے اور شرا اکدا کی پابندی کی طرف پر یذیرٹ کو توجہ ولانے کا اسے حق حاصل ہوگا۔ پہلی ہر دوتقریر میں پون بون کی نے موں گی۔ بعد کی دوتقریر میں نیندرہ بہندرہ منٹ کی ہوں گی۔ کی ہوں گی۔

۳ ..... استدلال کے متعلق قرآن وحدیث سیجے کے سوا مولوی عبدالنطیف قادیانی کا اصرار تھا کہ اقوال بزرگان سلف بھی جت سیجھے جا کمیں۔ خاکسار نے کہا کہ اہل سنت کی کتب اصول وعقائد میں سوائے قرآن وحدیث کے عقائد کے بارہ میں اور کس چیز کاذکرمو جوذبیں۔ عبداللطیف! کیا آپ بزرگوں کونیس مانتے ؟۔

نا کسار اہم تمام اولیا ءاللہ کو مانتے ہیں گر ماننے کابیہ طلب نہیں کہم ان کے ہرامر

میں مقلد تہجے جائیں۔ ہم حضرت امام شافعی ، مام احمد وامام ما نک رحمة الله علیهم اجمعین کی جلالت شان کے جنرف ہیں۔ مگر مسائل وا دکام میں ان کے فتو ؤں برعمل پیرائیمیں ، ویتے۔ای طرح خاندان پیشت کے متو ملین تمام سلامل کے بزرگوں کواپنا بادی ورہنما تبجیحے ہیں۔ مگر اپنے طریقہ اور اپنے شخ کے بتائے ہوئے وظائف واعمال پر ہی عمل کیا کرتے ہیں۔ ہم اس محف کو بزرگ سیجھے تیں۔ جس کا عقید وضیح ہو گرآ پ ہم سے تعلیم کرانا جا ہے ہیں کہ عقیدہ صحیح وہ ہے جو کسی ایسے محفق کارہ یہ جس کو بعض افراد امت بزرگ مانیں۔

عبد العطیف! میں جاہتا ہول کہ قر آن مجید وصدیث سیح کا وہی مطلب بیان کیا جائے جس کوآئ ہے سیلے بزرگان و بن سمجھا ہو۔

خا کسارا چثم ہاروش وول ماشاد ۔قر آن مجید کی جوآ بت بھی پیش کی جائے اس کاوہ می تر بر مسیح سمجھا جائے گا۔ جوآ ج سے پہلے کسی ہزرگ نے کیا ہو۔

عبداللطیف! میں یہ فابت کرنا جا ہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا فلط ترجمہ کر کے عاضرین کوتوکد دیا کرنے میں۔ کہیا آپ سے پہلے اور کس نے قرآن مجید کوئیس سجھا۔

خاکسار! آپ کا ارشاد سیج ہے۔ابندا شرا کط میں بیالفاظ کھ دیئے جا کیں کہ آٹ سے پہلے جن بزرگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ان میں جواردولفظ ترجمہ کے لکھے ہوئے میں وہ دونوں من ظروں کوآیات پیش کرتے وقت بیان کرنے ہوں گئے۔

عبداللطيف! مجھے يد برگز منظور نبيل رتر جمدسب نے غلط كيا ہے۔

خا ئسارا كيا آپ ہے پہلے كى نے قر آن مجيد كونبيں سجھا۔ كيا وجہ ہے كہا ب آپ بزرگان دين ہے مخرف مورہے ہيں۔

عبدالنطیف! دولفظی جواب دیں۔اگر آپ مناظر وکرنا جاہتے ہیں تو اقوال ہز رگان ضرور پیش ہوں گے۔اگر آپ کو بیمنظور نہ ہوتو میں مناظر و کرنانہیں جا بتا۔

فاکسارا آپ جس جس بزرگ کا قول پیش کرنا جاہتے ہوں ان کے اسا تحریر کرویں نیز جن کتب ہے ان بزرگ کا قول پیش کرنا جائے ہوں ان کے اسا تحریر کرویں نیز جن کتب ہے ان بزرگوں کے اقوال نقل ہوں گے وہ بھی تحریر کراویں ۔ورننھوشاہ و باتوں کا شاہ کے اقوال پیش کر کے آپ حاضرین کو دھوکا وے کتے ہیں للبذا مناظرہ سے پہلے دو باتوں کا نیسلہ و جانا ضروری ہے۔

ا .... استندېزرگ کون کون ميل په

ه .... است معتبره کون ی میں۔

عبداللطيف؛ مجھے لمبی گفتگو نے نفرت ہے۔اقوال ہزرگان کالفظ کلھدینا ہی کافی ہے۔ غا کسارا میں آ پ کا کوئی عذر باقی نبیس رہنے دوں گا۔ آپ کواختیار ہے کہ قرآن مجید حدیث میچ کے علاوہ اینے دلاکل کی تائید میں ایک لا کھ چوہیں بزار صحابیتیں ہے کسی صحافی کا فرمان آئمہ جمتبدین میں ہے کئی امام کا جتہا د ،اہل سنت کے مفسرین ہے کئی مفسر کی تفسیراورسلاسل اربعہ چشته، قادر به نقشوند به به ورد به کے مشائخ میں ہے کئی شیخ کاقول پیش کر سکتے ہیں۔

عبداللطيف! مجھے يتحديد گوارائبيں ميرے لئے صرف بينام كافي نبين بيں۔ اقوال بزرگان كالفظ شرائط من رمناحيا ہے۔

اس موقع پرسیدعلی شاہ صاحب رئیس نے فرمایا که شرائط کی بحث فی الحال ملتوی رکھی جائے اور میری تسلی واطمینان کے لیئے صداقت مرزا قادیانی پراس دفت ڈیڑھ گھنٹہ مناظرہ رہے۔ تا کہا تھاتی حق ہو سکے۔خا کسار نے اس وقت مناظرہ پر آ مادگی ظاہر کی۔ جناب مرز ااحمہ بیک صاحب رئیس وتا جر گوئی صدر جلسة قرار یائے۔ پندرہ پندرہ منٹ تقریر کے لیے مقرر ہوئے۔ ذیر ه گھننہ کی مخضر گفتگو نے حاضرین برمرزائی مذہب کی تقیقت کھول دی۔مرزااحمر بیک صاحب اے عسد کوضط کر سکے ۔ انہول نے عبد اللطیف کوکہا کہ اثبات دعوی کے لئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ ورند ہمارااور اپناوقت ضائع زر کرو۔عبدالنطیف اپنی ہرتقر بر میں اپنے ایک دعویٰ کی تا ئیدیں دوسرا دعویٰ اور دوسرے دعوے کی تائیدیٹس تیسرا دعویٰ پیش کرتا گیا۔ خا کسار نے اس کی تمام تقاربر میں ۳۷ دعاوی شار کئے۔گمر اسپے کسی وعوے کی تائید ایک ولیل بھی چیش تہ كركا - بعدازاں پيك كے لئے اولا بال ميں مناظر وقرار پايا - خاكسار نے عبداللطيف كي تمام شرا اَطَّسَيم كرليس ـ شام كوسيدعلى شاه صاحب ُور قعه بهيجا كميا كه عبداللطيف كوكل صبح دس بهيجها ولا بال میں بیش کریں۔اس کی تمام شرا نطامنظور ہیں۔رات کے گیارہ بجے سیدعلی شاہ صاحب کا رفتعہ موصول ہوا۔جو کہ در بن ذیل ہے۔

جِنْ بِعَيداللهُ صاحب!

السالم مليكم! آب كار قعد موصول موا\_موادي محمد لطيف صاحب تورنو جكر مو كئے۔ بري خوتی کی بات ہوئی کدمولانا صاحب بہاں پرتشریف لاے اور ہم سب پر حالات طاہر ہو سے۔ میں انشاء اللہ 9 یا ساڑ ھے نو بجے حاضر ہوں گا۔ کیونکہ اتو ارکے دان مجھے فرصت بہت کم ہوتی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مواہ نا کا لینچر ہوگا۔ جس ہے مسلمانوں کو ہدایت ہوجائے گی۔امید ہے کہ مولوی صاحب بیباں بروو تمین روز کھبریں گئے اور قادیا نیوں کے جال میں مفینے ہے لوگ نج جائیں گے۔ یہ بات مجھے بیند ہوئی جب، مولوی صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی مسلمان بھی میں؟ \_ سبع بیٹاب کرناہوگا۔از حدآ داب، آپ کاوعا گوا میں میرعلی شاہ!

۔ دوسرے دن بیمقام اولا ہال ثنا ندار جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں ٹتم نبوت وصداقت اسلام برخا کسارگی اڑھائی گھنٹے تقریر ہوئی۔

چودھواں معرکه! لکھا نوال ضلع سیالکوٹ

یمناظرہ ۱۳ ہمارا پر بل ۱۹۳۹ء کو خاکسار کی عدم موجود گی میں ہوا۔ جزب الا انصار کی عدم موجود گی میں ہوا۔ جزب الا انصار کی طرف ہے مولانا محد فصیر الدین صاحب بگوی و مولوی عبد الرحمن صاحب میا تو ی نے مناظرہ کے جلا انتظامات کے۔ ککھا نوان کے علاقہ میں مرز انہوں کی تبلیقی سرگرمیاں زوروں پر تعیس کی اشخاص صراط متنقیم ہے ذریذ ہو ہو تھے۔ مولانا محمد شفع صاحب سنگھر وی کا دل محمد قادیانی کے فرائض سرانجام دیے۔ حیات سے پر مولانا حافظ محمد شفع صاحب سنگھر وی کا دل محمد قادیانی کے ماتھ وی مرزائل کا جواب دیے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ مولانا کے درائل کا جواب دیے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ مولانا کے مولانا کے ماتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا۔ سب انسکیر صاحب بولیس و تحصیلہ ارصاحب کامولوی علی محمد قادیانی کے ماتھ فیصلہ کن مناظرہ ہوا ان نے میلغ یا نجے دو ہیے عصیلہ ارصاحب کے حوالہ کر دیا اور بہا کہ مولوں ہوگا۔ تو بیا نوا ماس کے حوالہ کر دیا جائے۔ دل محمد نے داقطنی ہے تھو ابن علی کا قول ہے۔ اس پر تولی مناظر مہبوت ہوگا۔ تو بیا انوا اتقاسم صاحب نے دریا قد سے مرزائی مناظر مہبوت ہوگا۔ مولانا ابوالقاسم صاحب نے مرزائیوں کے تمام دلائل قوٹرکرر کا دیا جائے۔ دل محمد نے داقطنی ہے تھو ابن کو ٹرکرر کا دیا جائے۔ دل محمد نے داقطنی ہے تھو ابن کو ٹرکرر کا دیا جائے۔ دل محمد نے داقطنی ہے تھو ابن کو ٹرکرر کا دیا جائے۔ دائل مناظر مہبوت ہوگا۔ مولونا ابوالقاسم صاحب نے مرزائیوں کے تمام دلائل قوٹرکرر کا دیا ورمناظرہ کا افتا م نہا ہے تیے دونو ہی کے ماتھ ہوا۔

کھانوالی میں مولانا ابوسعید محد شفیع صاحب خوشائی، مولوی محمد اسائیل صاحب وامائی مولوی محمد اسائیل صاحب وامائی مولوی محمد سعود صاحب البروی مولانا انصیرالدین صاحب بگوی مولوی عبدالرحمان صاحب میانوی کی زبردست تقاریر نے مرزائیت کا خاتمہ کردیا ہے۔ اب اس علاقہ میں مرزائیوں کا دجل وزور کامیاب نہیں ہوسکتا۔ لکھانوالی کے مناظرہ کا تمام اہتمام ومصارف وغیرہ کا فرمد جو ہدری خدا بخش پڑواری نے کیا تھا۔ جس کے لئے جملہ مسلمانان علاقہ کوشکر گذار ہونا جا ہے۔

پیدرهوان معرکه!میعاوی (مخصیل نارووال )

مورجه ۱۵٬۱۵٬۱۳ رئی ۱۹۳۳ء بمقام میعادی شخصیل ناردوال ضلع سیالکوث خا کسار کی

صدارت میں مرزائیوں کے ساتھ شاندار سناظرہ ہوا۔ مرز ئیوں کی طرف ہے مولوی ظہور الجن و مولوی عبدالغفور و مولوں ول محدث مناظرہ کیا۔ مولوی غلام رسول آف راجیکے بھی ان کی احداد کے دم اس موجود تھا۔ ہرسہ (۳) مسائل پر دوروز مناظرہ ہوا۔ اسلامی مناظر مولانا حافظ محد شفیع صاحب سنگھر وی نے حضرت میسی علیہ السلام کی حیات اور مرزائے قادیانی کا کا ذب و مفتری ہونا خابت کیا۔ مولوی غلام رسول صاحب مجاہد موضع گلہ بہاراں نے مسئلہ ختم نبوت پر مرزائی مناظر دل محد کولا جواب و ساکت کیا۔ مرزائی معنامین کوقادیان میں بے حیائی کی و و حنائی کی تعلیم دی جاتی ہیں۔ ورنہ اگر ان میں حیاء کا مادہ موجود ہوتا تو بھی مناظروں میں شامل ند ہوجائے ہیں۔ ورنہ اگر ان میں حیاء کا مادہ موجود ہوتا تو بھی مناظروں میں شامل ند ہوجا۔

## برق آسانی برخرمن قادیانی جلد دوم .....دلائل و براین

مناظروں میں جس قدردلائل فریقین کی طرف ہے پیش ہوئے ان کی تفصیل کے لئے میخضر کتاب کا نی نبیں ہوئکی۔ نقاریر کی مکمل یا داشتیں ہمازے پوئٹ محفوظ ہیں۔ چونکد مناظروں میں دلائل کا تکرار ہوتار ہاہیے۔ اس لئے تمام ولائل کی اشا تع کئے جاتے ہیں۔ یہ جموعد دم فرائئیت کے لئے مرزائیوں کی پاکٹ بک کا بہترین جواب ثابت ہوگا اور منصف مزاج اور سلیم الفطرت انسانوں کے لئے ہدایت ورہنمائی کا ہاعث ہوگا۔ اس میں تین باب ہیں۔ باب اول درا ثبات حیات سے علیہ السلام، باب دوم ختم نبوت، باب سوم درابطال دعاوی مرزائے قادیان۔ ہرباب میں اسلامی مناظروں کے دلائل مرزائیوں کے اعتراضات نیز مرزائیوں کے بیش کردہ دلائل اور جوابات اسلامی مناظروں نے دیے تھان کا خلاصہ ورج کیا گیا ہے۔

باب اوّل .....حيات مسيح عليه السلام

سیلی دلیل پہلی دلیل

اسلامی مناظر: "وقولهم اناقتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و مساقتلوه و مساحسلبوه ولکن شبه لهم وان الذین اختلفوا فیه لفی شك منه مالهم به من علم الاتباع الظن و ماقتلوه یقیناً بل رفعه الله الیه و کسان الله عزیزاً حکیما (نساه: ۱۵۸) " و اور (یهودک) اس کنچی و و سے کی کی اس کیچی و و سیاری کی اس کیچی و و کسان الله عزیزاً حکیما (نساه: ۱۵۸) شما الله کار (طالا نکمانبوں نے) نمان کوئی کیا ۔ بم نے کے عیمی مریم کے بیچی کو جو رسول شما الله کار (طالا نکمانبوں نے) نمان کوئی کیا

اور ندان کوسولی پر چڑ عایا۔لیکن ان کواشعباہ ہوگیا اور جولوگ ان کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں و مغلط خیال میں چرا میں وہ غلط خیال میں چرا۔ ان کے پاس اس پر کوئی ولیل نہیں۔ بجر تخفیقی باتوں پڑھل کرنے کے اور انٹد تعالی اور انٹد تعالی نے اپنی طرف اٹھالیا اور انٹد تعالی بڑے زبر دست حکمت والے چیں۔ بھ

اوّل: ان آیات میں ضداد تدکر یم نے سپود کے عقائد باطلہ کار دفر ماتے ہوئے ان کے زم میں سیقی طور پر او پر کی زم میں سیقی طور پر او پر کی طرف انتقال مکانی مراد ہوتا ہے۔ بیسے قرآن مجید ش ہے۔ 'رفع اجویہ علی العد ش طرف انتقال مکانی مراد ہوتا ہے۔ بیسے قرآن مجید ش ہے۔ 'رفع اجویہ علی العد ش (یوسف نور) ''نیز ماقتلوہ یو سیا میں بینوں خمیر بی منصوب متصل ہیں ان کا مرجع آسے ہے۔ جس پر برغم میبود قل کا دقوع ہوا ہے اور سیامر واضح ہے کوآل کے متصل ہیں ان کا مرجع آسے ہے۔ جس پر برغم میبود قل کا دقوع ہوا ہے اور سیامر واضح ہے کوآل کے قابل زندہ انسان ہوتا ہے ندہ قلار و ح یا جسم ہے لیں رفع جس چیز کا ہواوہ آسے بینی و دزندہ انسان کی روح وجسم میں میبود بذرایو قل جدائی کرنا جا ہے تھے۔ پس اس سے نا بت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السام زندہ بحسدہ العصر کی اٹھ کے گئے۔ مرز ایکوں کو بیات ہم ہے کہ جس چیز کا رفع ہواوہ آسان کی طرف ہوا۔

جیسے مرزا قادیانی (ازالہ اوبام ص۳۶، خزائن جسم ۲۳۳) پر تکھتے ہیں کہ: ''صریح اور بدیمی طور پرسیاتی وسہاق قرآن مجید سے ثابت ہورہا ہے کہ حضرت عیسی کے فوت ہونے کے بعد ان کی روح آسان کی طرف اٹھائی گئی۔' کیس جیب ہم نے ثابت کردیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا رفع جسم مع الروح ہوا۔ مرزائی تصدیق واقر ار کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام آسان کی طرف اٹھائے گئے۔

مرزائي مناظر نبل رفعه الله الميه من رفع روحاني مراد برجي خداتعالي كى كا رفع كرت بين قراس ساد في روحاني مراوبوتا برجيسي يسوف الله الدنيس المنو امنكم والدنيس اوتوا العلم درجات (المجادله: ١١) "اور" في بيوت اذن الله ان ترفع (نسسود: ٢٠) "من ورجات كارفع مراد بركيا ينول سميت مكان الخالي جات كياسب ايما تدارة سان پرانها يجات بيل - (اسان العرب في ١٣٦٨) من بركمة" وفي السماء الله تعدالي الرافع هوالذي يرفع المومن بالاسعاد واوليا فه بالتقريب "اس كسوا اوركوني معتى خداتما لل يواور رفع كافاعل خدا تعالى بواور رفع كافاعل خدا تعالى بورب شين كريس بيروتا بيروس الله بورب شين كريمة من والمرون في المومن بالاسعاد والمان بواور رفع كافاعل خدا تعالى بورب شين كريمة من وقع روح السان بواور رفع كافاعل خدا تعالى بورب شين كريمة من وفع روحاتي فايت بوتا بر

اسلامی مناظر : ( تاج العروس نزح قاموں جااس اعا) میں مذکورے کیا'' امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ لفظ رفع جب ایسے اجسام میں مستعمل ہو کہ وہ اجسام زمین ہر موجود بوں تو اس وقت رفع سے مراوز مین سے اٹھالینا ہوگا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل برکوہ طور زین سے اشماكركم (اكياكيا-"و وفيعيا فيوقيكم الطور. (البقية:٦٢) "تاكره وشرارت به بإز آ جا كين قرآن مجيدين وومرى جُلدم (رفع السموت بغير عمد (الرعد:٢) "كرآ سان بغیر ستونوں کے کھڑا کردیا۔اور اگر لفظ رفع تغییرات میں مستعمل ہوتو اس وقت تطویل بناءمراد موكى - يسي كُ اذير فع ابراهيم القواعد من البيت (البقرة:٢٧١) "اوراكراس كامتعلق ذكريادرچه بوتواس وتت اس بے رقع مراتب مراد ہوگا۔ جيئے" و رف و نسالك ذك لا (البد نشره:٤) ''اوردوسری جگرير ج-''رفعنا بعضهم فوق بعض درجسات ( زخیب ف: ۲۲ ) ''لغتی بعض کو بعض برفضیات ۔اس ہے ظاہر ہے کہ جس جگہ لفظ رفع کا مور داور مفعول جسماني شير بوتواس جكه يقينار فع جسماني مراد بوگااوراگراس كامفعول ذكريا درجه يامنزلية بونواس وتت رفع مرتبهم ادموگا ـ رفع روحانی یا عزت کی موت اس کاپیة لغت عرب مین نبیس ماتا ـ قرآن مجيد ياحديث ني كريم تلكيفه مين به لفظ جب بهي حسمانيت مين مستعمل بوابية وبايسي قرينه صارف کے اس ہے رفع جسمانی مرادلیا گیا ہے۔ آپ کے پیش کردہ نظائر بھی ہمارے خالف نہیں رف عدناه مكانها عليداً ش نودمكان عليا قرينه ب- يسرفع الله الديس احنوا (السمجادليه:١١) "عمن قوويلتري ورجات كا ذكر ب- "فني بيوت اذن الله (نؤر:٣٦) " میں بیوت کا لفظ موجود ہے۔ آپ کوئی اٹسی آیت دکھا کمیں جوقر آئن سے خالی ہواورجسم کا رافع الله تعالی ہواوراس سے رفع رہ حانی مراد ہو۔ آپ قیامت تک کوئی الی آبیت پیش ند کرسکیں گے۔ جس سة بكامدع ثابت بور في كريم الله في فرمايا" شع رفعت الى سدرة المنتهى (صحيح البخاري ج ١ ص ٩ ٤ ه ٠ باب الاسراء والمعراج و مشكوّة ص٢٧ ه ) '' *ال مِل دفّع* كافاعل الله تعالى باورمفعول فى روح انسان باوراس سدمرادجسما فى رقع با دوسری دلیل

اسلامی مناظر ''ماقتیلوہ بقیدا بل رفعہ الله الیه 'میں کمہیل لایا گیا۔ زبان عرب میں لفظ بل جب ننی کے بعد آتا ہے تو مطلب بیہوتا ہے کہ مضمون سابق جس کی نئی ک گئی ہے۔ اس کے خلاف مضمون بل کے بعد بیان کیا گیا ہے اور اٹھالین قتل کے منافی جب ہی ہوسکتا ہے کہ جب زندہ مع جسم اٹھالینا مراد لیا جائے۔ ورند مرتبہ کا بلند کرتا جیسا کہ مرزائی کہتے ہیں ۔ قتل کے منافی ہرگز نبیں بکئے قتل فی سبیل اللہ تو بلندی رہیہ کا بہترین ڈرایعہ ہے اور کی انہیاء راہ *خدا من قُلْ بوئے۔ جیے قر آن مجید میں ہے کہ:*'' ویقت الون السنبیدین بیغیس حق (آل عمران ۲۱۱) "اور مقتلهم الانبياء بغير حق (النساه: ۱۵۰ ) " پي قتل بونا شان نوت ك خلاف نہیں بلکوٹل کے ذریعہ مراتب بلند ہوتے ہیں ۔اس آیت میں جوکلمہ بل ہےاس کو کلام عرب میں بل ابطالیہ کہتے ہیں۔ جوصفت مثبتہ ادرصفت مبطلہ کے درمیان واقع ہوا ہے۔صفت مبطلہ قل المسيح اور صفت مثلية رفع أسيح باور بل ابطاليديين ضروى بي كصفت مبطله اورصفت مثبة ك ورمیان تنافی وضدیت بو جیسے قرآن مجید میں ہے۔''و قالوا اتخذ الد حمن ولدا سبحفه بل عبداد مكرمون (الانبياه:٢٦) "اس مجكرولديت اورعبوديت مين تنافي وضديت ب اباً گرر فع اسیح کے معنے روحانی رفع کے لئے جا کیل تو مطلق تنائی اورضد بیت نہیں رہتی۔ کیونکہ شہداء یعنی خدا کے راہ میں مقتولین کی رومیں بھی عزے واحتر ام کے ساتھ آسان کی طرف اٹھا کی جاتیں ہیں۔ پس قمل اور روحانی رفع کا جمع ہوناممکن ہے۔اس لئے تنافی وضدیت جب ہی متصور ہوگی کیسٹی علیہ السلام کوزندہ آسان کی طرف اٹھا یا جاناتشلیم کیا جائے۔ آج تک کسی مناظرہ میں ، بھی کوئی مرزائی مناظراس دلیل کا کوئی جواب پیش تبیں کرسکا۔

تتيسري دليل

اسلامي مناخِّر: "ماقتلوه مقينا بل دفعه الله اليه "سي قعرقلب يرقع قلب میں بھو جسی خمتین اہل معانی بیضروری ہے کہ ایک وصف دوسر رےوصف کوملز وم ند ہو۔ تاکہ مخاطب كاعتقاد برتكس يتكلم متصور بوادريه بات نهايت صاف طورير ظاهر بيه كدجو مقنول باركاه خدادندی میں مقرب ہواس کے تا تھے رفع روحانی لازم ہے۔ پس بقاعدہ قصر قلب اس جگہ ر فع روحانی مراد لینانسی طرح جائز نبیس اوراس ہے۔ هغریت عیسیٰ علیہ اسلام کا زندہ آسان کی طرف اٹھایا جانا ابت ہوتا ہے۔مرز ائی مناظرین نے ہر چکداس دلیل کے جواب میں خاموثی سے کاملیا اورکوئی غلط جواب بھی پیش نہ کر سکے۔

چوکی دلیل

اسلامی مناظر: قرآن مجیدائل کتاب کے باہمی تناز عات کا فیصلہ کرتا ہے۔ حق کی تائداور باطل کی تر دیدکرتا ہے۔ و تقصیل ایک لہ شاتی ہے۔ یہودونصاری میں حضرت سیج علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اختلاف تھا قر آن کے نزول کا ایک مقصد لیے ہے ہینھم ہے (آل عمران ٣٣) قرآن مجيد في الوافسال في الفيصلة مراويات بيرويون كاوعوى تفاكد "السافة للنا

المسبح "بهم في مسيح توقل كرد يااورسيائين كادعوى تفاكدي في زنددة سان پراغمايا كيار قرآن محيد في ساقة لهوه يستخد المحيد في بطالت ظاهر فرمانى و أكر تصارى كاعتبده بهى باطل موتاتو قرآن مجيد في مسال كي واضح ترديد بوتى و المرقر آن مجيد في سال د فعه الله البه فرما كران كعقيده كي تا نيد كردى واس سے ثابت بوا كرفيلى عليه السام زنده بحسده العصرى كران كعقيده كي تا نيد كردى واس سے ثابت بوا كرفيلى عليه السام زنده بحسده العصرى آسان كي طرف المحاس كوئى جواب بيس ديا۔ الله كي طرف المحاس كي المحاس كي الله المحاس كي المحاس كوئى جواب بيس ديا۔ المحاس كي المحاس كي

اسلامی مناظر: رفع اس وقت ہوا کہ جب یہود قبل کونا چاہتے تھے قبل میچ کی بجائے قرآئی کی جائے قرآئی میچ کی بجائے قرآن سے دفع میچ خابت ہے۔ اگر رفع کے معند عزت کی موت یا رفع روحانی لئے جا کیں تو یہود سے قرار دیے جائے ہیں اور معاذ اللہ کا م خدا کی سچائی خابت بہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ پس رفع سے چو یہود یوں کا دعوی قبل میچ خابت ہوتا ہے۔ پس رفع سے مراد عزت کی موت لینا کسی طرح جائز عے نہیں۔

مرزائی اس کے جواب میں بھی ساکت وصامت رہے۔

ا عیسائیوں کاعقیدہ ہے کہ سے انہوں پر جان دے دی۔ (یوناہ،۳۰۰) اوراس کے بعد تیسرے دن قبر ہے جی اٹھا اوراہ نے شاگر دوں کے سامنے زندہ آسان پر اٹھایا گیا۔
(لوتا ۱۹۳۳) قرآن مجید نے باصلوہ کے ذریعہ واقعصلیب کی ٹنی کی۔ مافقوہ فرما کر سیود یوں کے دعوی کا ابطال کیا اور دفعہ اللہ الیہ فرما کر زندہ آسان پر اٹھائے جانے کی تائید فرمائی۔ اسی طرح عیسائیوں کے مسئلہ کفارہ کی بھی ترید فرمائی۔ صلیب دیئے جانے کا انگار کر کے عیسائیوں کے بنیادی مسئلہ کفارہ کو وفر مایا۔ عرم مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت بیٹی علیہ السلام کوصلیب دی گئے۔
مگر دہ وہ بال مرے نہ تنے۔ بلکمش مردہ ہوگئے نتھے۔ مرزائیوں کا بیعقیدہ قرآن وحدیث شہادت بائیل اورائل کتاب کے عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ مرزا قادیائی (توجیح المرام من اردحائی خزائن جام من ایک کرائی ہو جود سے آسان کی طرف اٹھائے گئے۔''

حچھٹی دلیل

اسلامی مناظر: "قبل فیمن یملك من الله شیدتا ان أدادان یهلك المسیع اسن مزیع وامه و من فی الارض جمیعا (مانده: ۱۷) " من كه و يجه كون افتيارد كا به الله كام يك الاك كرد ي من الله كام يك كه بلاك كردي) ال كى مال كواور ( يهيم كه بلاك كردي) ال كى مال كواوروه ان تمام لوگول كوجو كم زمين ميل ميل - په

عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام خود خدا ہیں۔ اس عقیدہ الوہیت کی تر دید کے لئے حضور علیقے ہے کہا گیا ہے کہ آ ہے ان کو سمجھا دیجے کہا گرخداتمام باشندگان زمین کو اور میسے علیہ السلام کو مار ذالے لیو کون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور جب حضرت سے کی والدہ کوموت خدائے دی تھی تو اس وقت حضرت میجے علیہ السلام نے خدا کا کیا بگاڑ لیا تھا۔ مراویہ ہے کہ اگر آ ب خدا ہوتے تو ضرور مقابلہ کرتے۔ اس آ بت ہے بہتو یقینا ٹابت ہوگیا ہے کہ جب یہ آ بت نازل ہوئی تھی تو حضرت میں علیہ السلام اس وقت ضرور زندہ تھے۔ ورند بدو تھی ورست آ بت نازل ہوئی تھی تو حضرت میں علیہ السلام کی وقات کی بجائے اس آ بت سے بیٹ بابت ہوتا ہے کہ انجی شہیں رہتی حضرت میں علیہ السلام کی وقات کی بجائے اس آ بت سے بیٹ بیت ہوتا ہے کہ انجی شہیں رہتی حضرت میں علیہ السلام کی وقات کی بجائے اللام فی سے بوتا ہے کہ کئے صاف در ن سے خداوند کر می ہوتے تو قرآ ن مجید میں الوہیت کو باطل ثابت کرنے کے لئے صاف در ن ہوتا کہ مسیح کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ مراس جگہ ان ار ادا گرخد اارادہ ہلاکت کا کرے کے الفاظ ہے دیات میں علیہ السلام ثابت ہے۔ مراس جگہ ان ار ادا گرخد اارادہ ہلاکت کا کرے کے الفاظ ہے دیات میں علیہ السلام ثابت ہے۔

مرزائی مناظر: ای آیت میں حضرت سیج علیہ السلام کی ماں کا بھی ذکر ہے۔ بندا ماں کوبھی زندہ مانو۔ تیزمن فی الارض جمیعا کے مطابق مولوی صاحب کے دا دا اور والد کوبھی زندہ مانو۔ گویا ابھی تک خدا نے کسی کی ہلاکت کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ آپ کے قول کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ ان کی والدہ اور تمام انسانوں کا زندہ ہونا ثابت ہوتا

(بقیہ ماشید گذشتہ سفی) اس میں صرف مجرم کافکر ہے۔ ب گناہ مصلوب کے لئے تعتقی ہونے کا تحکم موجود تبیل مرزائیوں کی تغییر کے مطابق یہود کا یہ دعوی تھا کہ ہم نے سے ملیہ السام کو تعتق موت مارا ہے۔ گرمیج کے ملعون ہونے کے نصاری بھی قائل ہیں۔ (گفتیوں ۱۳۰۱) اس میں دونوں گرمیج کے ملعون ہونے کے نصاری بھی قائل ہیں۔ (گفتیوں ۱۳۰۱) اس میں دونوں گرمیٹ میں اختلاف مرف حضرت میسی علیہ السام کے زندہ آسان کی طرف اٹھائے جانے کا تھا۔ اس مقدمہ میں قرآن مجید نے نصاری کی تائید کی اور باقی مسائل میں دونوں کے باطل عقائد کی ترویدی کردی۔ (مؤلف ۱۲)

ہے۔ حالا نکہ اس کا غلد ہونا طاہر ہے۔ نیز حرف شرط ان اس جگہ بمعنے اذ ہے۔ جوفعل مضارع کو ماضی بنادیتا ہے۔

اسلامی مناظر : حفرت سے علیہ السلام کے ساتھ ان کی والد ہ کو بھی زند و مان لینے سے عقائد اسلامیہ بیں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ہمیں ان ہے کوئی عداوت نہیں ۔ لیکن اس آیت بیں قد اھلك اسه فعل محذوف ہاں کے نظائر قرآن مجید میں بیٹرت سنتے ہیں۔ جسے كذلك یہ و حیبی الیك والی الذین من قبلك (شوری: ۲) میں او حدی فعل محذوف ہے ۔ ورنہ پہلوں کی طرف وحی اس وقت نہیں ہوتی تھی اور واسسہ و ابسرق سكم وار جلكم (مائده: ۲) کورمیان واغسلوا فعل محذوف ہے۔ فاجہ معوا اس كم وشركاء كم ایونی وادعوا فعل محذوف ہے۔ او جز المسالك میں اس کی وضاحت موجود ہے۔

من فی الارض جمیعا کے مطابق تمام باشندگان روئے زمین کواکشاہلاک کرنے کا خدانے ابتک ارادہ تہیں کیا۔ ان اگر چہ تدکی خدانے ابتک ارادہ تہیں کیا۔ آپ نے جسمید بعا کے لفظ برغور تہیں کیا۔ ان اگر چہ قد کامعنے دے سکتا ہے اوراذ کامعنے نہیں ویتا ہم کریکی دلیل سے ثابت نہیں ہوسکتا کہ آیت کا بھی میر معنی ہے کہ میچ مرگئے اور مال سمیت سارے مرگئے۔ کیونکہ ایک وقت معاسب کامر جانا کسی تاریخ ہے تا ہے نہیں۔

ساتوين دليل

اسلامي مناظر: "ما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل (آل عسم ان ۱۶۹) " في تيم من شبك الرسل (آل عسم ان ۱۶۹) " في تيم من تيم من تيم من تيم من تيم الارسول قد خلت من قبله الرسل (مانده: ۲۰۰) " في تيم من تيم اين مريم مريغ بر گذر يه بيس آب سياري تيم مريغ بر گذر يه بيس آب سياري تيم برد که

ان آیات میں صرف اساء کا اختلاف ہے۔ جس طرح پہلی آیت سے ڈابت ہوتا ہے۔ کہ بوقت نزول آیت محمد اللہ زندہ تھے۔ ای طرح دوسری آیت سے بھی ظاہر ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت سے این مریم علیہ السلام زندہ تھے۔ ورنداگر دوسری آیت سے وفات سے ثابت کی جائے ۔ تو پہلی آیت کا نزول بھی بعدوفات نبی کریم کیا گئے مانتایز ہے گا۔

مرزائی مناظر: آیت مساحد الارسول قد خلت من قبله الرسل (آل عدان ۱۶۱) "كنزول كوفت ني كريم الله أنده تحداس كرة پكانه الرسل (آل عدان ۱۶۱)

ہوتی ہے۔ گردوسری آیت کے زول کے اقت مسیح علیدالسل مکوزندہ ماننے کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے۔ ان آیات ہے مسیح کی وفات، ثابت ہوتی ہے۔ کیونکدالرسل میں الف لام استغراق کا ہے اور خلت کا معنے ہے مرگئے ۔ پس اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ نبی کریم آلیستی سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے تھے۔

اسلامی مناظر: آپ میری تقریر کنیین سیجهادر نه بی طرزاستدلال پرغورکیا ہے۔ میں فی بہت سیجهادر نه بی طرزاستدلال پرغورکیا ہے۔ میں فی بہت کے خول کے بہت سیاست کی ہے کہ جیہا کہ (ما محمد الار معول) آب کے نازل کے وقت حضور خلیہ السلام کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا ہی مائی کا این مریم (الآب) کے نازل ہونے کے وقت حضرت سی علیہ السلام کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ دونوں آبیوں میں صرف اساع محتلف ہیں۔ خلت کے معنے فوت ہوگئے کرنا اور الف لام کو استغراقی بنانا۔

مرزا قادیانی کی تفریج کے برخلاف ہے۔ مرزا قادیانی نے (بنگ مقدی می یہ نزائن جہ ص ۸۹) میں اس کے معنے یوں کئے ہیں۔ ''اس سے پہنے رسول بھی آتے رہے۔''نیز تھیم نور الدین نے جومرزائیوں میں علم فضل کے لخاظ سے سب سے انفنل تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔'' پہلے اس سے بہت رسول آ کیکے۔''

(فصل الخطابج اص ٢٥ حاشيه)

اخبار بدرخ ۱۳ نمبر۲۲،۱۳ رئی ۱۹۱۳ء ص۱۳ پرمولوی نورالدین خلیفه مرزا کاارشاد ہے که 'لفظ جمع کا ہوتو اس ہے مراد کلہم اجمعون نہیں ہوگا۔ جب تک کہ تصرح نہ ہو۔ بلکہ مراد بعض ہے ہوتی ہے۔''

آتھویں دلیل

میں شیر خواریخ نے بیے کلام کریں۔ حضرت عیشی علیدالسلام نے گہوارہ سے جواب دیا تھا۔ ''قال انسی عبدالله (مدید : ۲۰) ' بہس امرح کلام مہد بطورا عجاز تھا۔ اس طرح آخری زمانہ میں آسان نے نزول کے بعد حضرت عیسی علیدالسلام کا کلام خرق عادت میں وافل ہوگا۔ جس طرح میں جود نے مہد میں بیجود نے مہد میں بیجود کیا تھا۔ اس طرح زمانہ حال کے بعدن یہود کہتے ہیں کہتے استحال کے بعدنازل ہو کرد نیا ہیں کیا کام کرسکتا کہتے اس مال کیسے زندہ روسکتا ہے اورائے سوسال کے بعدنازل ہو کرد نیا ہیں کیا کام کرسکتا ہے۔ بقول قائلین وفات میں سس سال میں واقع علیہ بیش آیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت میں علیدالسلام کا رفع من کہولت سے پہلے ہوا۔ البذاس آیت سے حیات میں علیدالسلام ثابت ہے۔ ورنہ مرزائی ان کے بڑھا ہے کا کلام بھی دکھا کیں۔

مرزائی مناظر المجمع البحار میں ہے کہ حضرت میسٹی علیہ السلام من کہولت گذار بچکے ہیں۔اس لئے آپ کادعویٰ باطل ہے۔

اسلامی مناظر : مجمع المجاری عبارت پر صبغ مین خیانت کی ہے۔ مجمع المجاریس ہے کہ: ''ویکلم الفاس فی المعدو کھلا بالوحی و المرسالة واذا مزل من السماء فی صدورة ابن ثلث وثلثین (مجمع البحارج عصمه ع) ''اگر آپ کے نزو کیک ۳۳سال کی زندگی کہولت کی ہے آ پان کا اعجازی کام اس عمر میں تابت کریں۔ تویں ولیل

اسلامی مناظر ''وان من اهل الکتب الالیدة من به قبل موته (نسساه: ۹ م) '' ﴿ اورنیس موگولی ایل کتاب (یهود) پیس سے مگرا یمان لے آئے گا۔ اس (عیسی علیدالسلام) می پیلے اس (عیسی علیدالسلام) کی موت کے۔ ﴾

حفرت شاه و لى الله دبلوگ اس آيت كاتر جمه يون آكرت بين "نبسالسد هينج كس از اهل كتاب الاالبته ايمان آورد بعيسى پيش از مردن عيسى "

یہ آیت بھی حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات پر روش دلیل ہے کہ ایک ایساز ماند آئے گا۔ جب اس وقت کے تمام الل کتاب ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائیں گے۔ چونکہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ندتو نازل ہوئے ہیں اور نہ سب یہود آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہیں۔اس لئے آپ کی وفات بھی واقع نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس آیت میں صرح طور پر آپ کی موت

لے مرزا قادیانی کے خلیفہ اوّل تکیم نورالدین نے اپنی کتاب فصل انتظاب ج ۲ص۲۷ حاشیہ میں اس آیت کے بھی یہی معنی کئے ہیں۔ ے پہلے ان امور کاواقع ہونا ضروری ہے .. لید ق منن میں نون تاکیدی ہے اور ون تاکید مضارع کو استقبال کے ساتھ عاص کردیتا ہے اور قوشیر ہے اور میں تدہ ہردو کا مرجع عیلی بن مریم علیدالسلام بی ۔ کیونکہ سیات کام ای کوچا بتا ہے۔ اگر موند کی ضمیر کا مرجع کی کا آخر اور کردیا جائے وہ شریعت میں معتبر نہیں ہوتا۔ لہذا ہردو ضمیروں کا مرجع عیلی این مربع علیہ الساام ہی ہو سکتے ہیں ۔

مرزائی مناظر : بینادی میں قرات قبل موتیم کاذکر ہے۔ جس میں قابت نے کہ کتابی کی موت مراد ہے۔ نون تا کیدے ہیشا استقبال مراد لینا جائز نہیں ۔ ' والدنین جاهد وافینا لمنهد یہ بینا سبطنا ' (عکبوت ۲۹) کا آپ کیا ترجمہ کریں گے۔ کیا خدا کے داستہ میں کوشش کرنے والے کسی آئدہ زبانے میں ہدایت یافتہ بنیں گے۔ نیز قیامت سے پہلے تمام لوگوں کا مسلمان ہوجانا عقلاً وَقلْ ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ ' فساغے ریان البینهم العداوة والبخضاء الیٰ دوم القیامة (مائدہ: ۱۷) ' اس سے قابت ہے کہ قیامت تک یہودونصاد کی جہم وشن رہیں گے۔ نیز ضیرمونہ کا مرجع حضرت عیسی عالیہ السلام کوقر ادویتا تھے نہیں۔

اسلامی مناظر موتهم والی قرآة شاذه ب-جوقر است متواتره کامقابلین کرسکی۔ محمد ابن علی کرم الله وجہنے اس آیت کا ترجمہ ایول کیا ہے کہ جوبھی اہل کتاب ہیں۔ اپنی موت ہے پہلے ان کو پورا انکشاف ہوجاتا ہے اور تصدیق کرتے ہیں کروا تھی حضرت کے علیہ السلام فی برحق شے اور وہ وزیرہ ہیں اور پھرا فیرز ماندین نازل ہوکر اسلام کی ضدمت کریں گے اور کسی یہودی یا مجوی کوئیس چھوڑیں گے۔ (درمنوری میں ۱۳۳۱) لبذائس قر اُت سے بھی مرزائیوں کا معابورائیس ہوتا اور آئیوں کا معابورائیس ہوتا اور آئیوں کا معابورائیس ہوتا اور جزا ہیں شرط ہے متاخر ہوتی ہے۔ ابندا نون تاکید کا معتی اسے محل پر واقع ہے۔ یہودی ہا جس معارض ہوگی۔ "هوالدی باہمی عداوت کا ان یوم القیمة سے مراحطویل زمانہ ہے۔ ورندیہ آیت متعارض ہوگی۔ "هوالدی ارسول دسولہ جالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کله (توبه: ۳۳)"

مرزا قادیانی (چشم مرفت ص ۸۳ ، فرائن ج ۱۳ من ۱۹) پر لکھتے ہیں کہ: ''عالمگیر غلب اسلام مسیح موعود کے وقت میں ہوگا۔' نیز ایمان اور عداوت با جمی میں منافات نییں ہے۔ دونوں باہم جمع ہو سکتے ہیں۔ چیسے مرزائیوں کے دونوں ٹروہوں لا موری وقادیانیوں میں با ہمی عداوت موجود ہے۔ مگر مرزا پردونوں گروہ ایمان رکھتے ہیں۔ تغییر (این کیرج س ۲۰۰۱) پر ہے۔'' وقسال ابن جسریس حدث نسمی یعقوب حدثنا ابور جاء عن الحسن وان من اھل الکتاب الالبية مندن به قبيل موته قال آبل موت عيسى والله أنه لحى الآن عندالله ولكن أذا نزل امنوا به اجمعون "أبى رئيس ألمقر ين معرت من كاير يعلقطى ب- وسوس وليل

اسلامی مناظر: 'واسه لیعلم للساعة فلا تمترن بها (زخرف: ٢١) '' یعی مفرت مینی علیه السلام کا نزول قیامت کی علامت ہے۔ حضرت شاہ ولی الله صاحب محدث والویؒ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ ''مرآ کینیٹینی (علیہ السلام) نشان ست قیامت راپس شیمیکند ورق مت۔''این کثیر نے اس کے معنے یہ کئے ہیں۔ لبندااس آیت ہے سیکی علیہ السلام کا دوبارہ آنا ٹا ہت ہے۔

مرز ائی مناظر: (سلیم)اس آیت میں همیر کامرجع قر آن ہے ندکہ سے ،حضرت امام حسن این علی کرم اللہ وجہدنے فر مایا ہے کہ قر آن قیامت کی نشانی ہے۔حضرت حسنٌ جیسا جوانان پہشت کاسر دار جوتر جمہ کرے اس کے مقابلہ کوئی تر جمہ هجول نہیں ہوسکتا۔

اسلامی مناظر: (مولانا ابوالقاسم صاحب) آپ نے مجمع عام میں جموث بولا ہے اور حاضرین کو تخت مغالطہ دیا ہے۔ معنزت حسن ابن علی کرم اللہ وجہد کا قول آپ بھی دکھا نہ کیں گئے۔ آپ نے نزد کی جہاں حسن کا لفظ آگے۔ اس سے مراد اگر امام حسن ابن علی ہی ہو سکتے ہیں۔ توسنوابن کثیر میں حسن سے مردی ہے۔ حدث نیا السحسن انب (عیسی) لھی الان لیمی حضرت حسن کثیر میں سے مردی ہے۔ حدث نیا السحسن انب کو معنزت حسن کا فرمان لیمی حضرت حسن کا فرمان سام کی حضرت حسن کا فرمان سلم کرنے سے کیا عذر ہو سکتا ہے؟۔
گیا رہویں ولیل

"ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (آل عمران: ٤٨)" ﴿ وَالرَّعُلُ اللهِ عَمْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کے عادی تھے اور ناحق پر جھڑا کرنے والے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ مسے علیہ السلام کوتو رات نہ سکھا تا تو یہودی آپ کی کوئی بات تسلیم درکرتے اور مسے علیہ السلام ان سے بحث میں مغلوب ہوجاتے۔ تیسری چیزجس کا علم معزت مسے المیدالسلام کودیا گیارہ وہ السکت اب و السحک مقد ہے۔ قرآن مجید میں جہال بھی یہ افغا اکھٹا آ یا ہے۔ اس سے مرادقرآن اور بیان قرآن یعنی تفیم قرآن بیاتھیں قرآن میں خیر اور یا تقلیر قرآن وغیرہ ہے۔ اس سے تابت ہوا کہ خداوند کریم معزت مسے علیہ السام کوقرآن مجیداور اس کی تفییر کی خود تعدیم دے گا اور وہ اس میں کس کے شاگر دینہ ہواں گے۔ نیز حضرت مسے کا مزول قرآن تک زندہ ہونااس آ یت سے تابت ہوتا ہے۔ ورن اگر فرز ول قرآن سے پہنے انہیں علم دیا گیا ہوتو مانتا پڑنے گا کہ قرآن محضرت مسیح علیہ السلام کوقرآن میں کی حضرت میں علیہ السلام کوقرآن میں میں اللہ کوقرآن میں علیہ کوقرآن میں میں میں کوقر آن میں علیہ کوقر آن میں میں اللہ کوقرآن کی میں کوقر آن میں علیہ کوقرآن کی میں میں میں میں کوقر آن میں علیہ کوقرآن کو کوقر آن میں میں کوقر آن میں کوقر آن میں میں کوقر آن میں میں کوقر آن میں میں کوقر آن کوقر آن میں کوقر آن میں کوقر آن کوقر آن کوقر آن کوقر آن کوقر آن کوقر آن میں کوقر آن کوقر

مرزائي مناظر: "أذ خدالله ميشاق السنبيين ليميا أتيتكم من كتباب وحسكمة (آل عمدان: ٨٠) "ست أبت به كمتمام انبياء وكماب وحكمت عطاء كالله السر سيقرآن مرادلين عاربيس.

العند المساهدة ملكا المساهدة والمساهدة والمساهدة والمساهدة ملكا عنظيما (نساهدة و) "عناجه ملكا عنظيما (نساهدة و) "عناجه مكا المراقيم والكتاب والحكمة وي كل حالا تكرآن صرف مملانول كي كي عد.

سسس کے مقسر نے آپ کے معنی کی تائید نبیل کی جلالین میں الکتاب سے مراد الخط ہے۔

اسلامی مناظر از اذ خدا الله میشاقی الغبیین "میں الکتاب والحکمة کا فرنیس - نیزمن تبعیضیه نیس بیش الله میشاقی الغبیین "میں الکتاب واحکمة کا فرنیس - نیزمن تبعیضیه نیس بیش ال ابراہیم سے مراوائل اسلام ہیں - یونکه ماقبل و میا بعد میں سلمانوں کا فرکر جاورائل کتاب کے حسد کرنے کا بیان ہے اس لئے الله تعالیٰ الیس کو جلانے کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کوالد کتاب و الدکت اور ملک عظیم عطاء کیا ہے ۔ حضو ملائے معزت اساعیل علیا السلام کی اواد دسے تھے۔ اس لئے ضداو تدکر کم نے ایل کتاب کو جنالیا کہ ماتھ تھی آل ابراہیم ہیں ۔ پھر اس لئے بھی آل ابراہیم میں ۔ پھر اس لئے بھی آل ابراہیم میں ۔ پھر اس لئے بھی آل ابراہیم میں ایسار سول پیر انہ ابراہیم کہ کر حضرت ابراہیم میں ایسار سول پیر انہ ابراہیم کہ کر حضرت ابراہیم میں ایسار سول پیر انہ

جوان كوالكتاب والدهكمة علاو عديهال الله تعالى في آل ابرائيم كوالكتاب والحكمة وين كوالكتاب والحكمة وين اور خفرت ابرائيم عليه السالم كى دعا قبول بون كاذ رفر ما ينب اس يت الكي آيت بين به ومنهم من صدعنه "لين بعض الل كتاب قواس الكتاب والحكمة برايمان في آي من به ومنهم من صدعنه "لين بعض الل كتاب قواس الكتاب والحكمة برايمان في ايمان بين المسابقة مراد لئ جائين قوائل كتاب قوان كومائة بين وأكر المائة مراد لئ جائين قوائل كتاب قوان كومائة بين ويكم الميان بين روك كاكيا مطلب بوسكتاب ويرمواوى محمول المائون كومائي المودى في الميان القرآن حمداق ل المائية بين كالمائية بين المين كما بين القرآن حمداق ل المائية بين المرابع كالمين كما بين المين كما بين كما المين كما بين كمائين كمائي كمائين كمائي

تفاسیر کے صد باحوالے پیش کئے جائیں۔ آپ تسلیم بین کرتے۔ کیا تفاسیر کو میچے تسلیم کرتے ہو۔ اس جلالین میں حضرت میسی علیہ السلام کی حیات کا ذکر موجود ہے۔ افسوس کے مطلب کی بات لے کر باقی تمام امور کا افکار کرد ہے ہیں۔ تمام تفاسیر میں مغسر بین کرام کا حیات مسی علیہ السلام پر انفاق ہے۔ مگر آپ ان تفاسیر کو تسلیم بیس کرتے قرآن مجید میں السکت اب والسحکمة ہے۔ قرآن و بیان قران مراد ہے۔

بإرهوين دليل

اسلامی مناظر: تقال سبسهانه و تعالیٰ (لن یستنکف المسیع ان یسکون عبدالله) (نسباه ۱۷۲۰) ﴿ میچ برگز خدا کابنده بوئے تا تکارئیں کرے گا۔ اس آیت بین یستنگف المسیع برگز خدا کابنده بوئے اعراز بیت برف این بوئے سے اس کے معنی مستقبل کے لئے خاص ہو پچکے ہیں۔ لینی زمانہ آئندہ بین ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب سے اس کے معبداور بنده بوئے کا ظہار کرے گا۔ اس وقت و نیا بیس سے کومعبود قراد دیا جاتا ہے۔ اگر مطرت میچ علیہ السام فوت ہوگئے تھے تو قرآن میں اس کا ذکر بھینو فراد دیا جاتا ہے۔ اگر مطرت میں ماضی ہونا جاتا ہے۔ اگر مطرت میں فاص ہے۔ اس سے تابت ہوا کہ دھرت میسیٰ مایا اسال مان آیت کے نزول کے وقت زندہ تھے اور اس دیث کے بموجب آخری زمانہ میں نازل بوکر خدا کی عبود ہے۔ گ

نوٹ! بیدلیل میعاوی کے مناظر وہیں مواا نامحد شفیع سکھنز وی نے بیش کی تھی۔مگر مرزائی مناظر نے آخری وقت تک اس کا کوئی جواب نے دیا۔

تيرهوين دليل

اسلامی مناظر "قال سبحانه و تعالی و جیها فی الدنیا والاخرة و من المقربین (آل عفران: ٤) "اس آین، من بنایا گیا ہے کہتے علیدالسلام دنیاو آخرت میں فی و جاہت ہیں اور خدا کے مقرب فرشتوں میں داخل ہیں۔ (ق ابیان ن اص ۲۳۹) اور (تغیر الله المعودن ۲۳ سے سی اس آیت سے حضرت عیسی علیدالسلام کی ملکوتی زندگی یعنی آسان پر زندہ موجود ہونا تا ہت کیا گیا ہے ۔ آپ کی میکی زندگی میں آپ کو سلطنت نہیں می ۔ اس لئے ماننا پڑ سے گا کہ آپ و سلطنت نہوں گے۔ قرآن مجد میں مقربین سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت سے علید السلام کی بیدائش چونکہ نفخ جرائیل سے ہوئی تھی۔ اس لئے آپ کو فرشتے ہیں۔ حضرت سے علید السلام کی بیدائش چونکہ نفخ جرائیل سے ہوئی تھی۔ اس لئے آپ کو فرشتے ہیں۔ حضرت سے علید السلام کی بیدائش چونکہ نفخ جرائیل سے ہوئی تھی۔ اس لئے آپ کو فرشتے ہیں۔ حضرت سے علید السلام کی بیدائش چونکہ نفخ جرائیل سے ہوئی تھی۔ اس لئے آپ کو فرشتے ہیں۔ حضرت سے علید السلام کی بیدائش ہونکہ نفخ جرائیل سے ہوئی تھی۔ اس لئے آپ کو

چودھویں دلیل

اسلامی مناظر:''قال سبحانه و تعالی واذا کففت بنیبی اسرائیل عنگ اذ جئتهم بالبینات (مانده: ۱۰۰)'' ﴿ اورجَهَ مِین نے بی اسرائیل کوتم سے با ذرکھا۔جب تم ان کے پاس دلیئیل کے کرآئے تھے۔ ﴾

خداوند کریم حضرت عیسی عایدالسلام پراپ انعابات کا ذکر فرمات ہوئے ہی اسرائیل کے شرے ان وحمقوظ رکھنے کا بھی ذکر فرمات ہیں۔ مرزائیوں کی تغییر کے مطابق یہودیوں نے حضرت میسی کو پکڑ کر ذلیل ورسوائیل اور پھانی پر لفکا دیا۔ حالا نکداس جگہ خداو ندکر یم حضرت عیسی علیہ السلام سے یہودیوں کے عقائد کے مطابق پھر یہودیوں کوری ہوئی۔ بیآ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کے دفعے السی السماءاور پھر یہودیوں کے شروجو بزسے محفوظ رہنے کی زبر وست دلیل ہے۔

نوٹ ایددلیل بھی ہمقام مُبو پیش کی گئی تھی مِگر مُرز اُکی مناظراس کا کوئی جواب نددے۔ سکا۔ پیند رھو ہیں دکیل

اس آیت میں خداوند کریم نے یہود کی قدیمیر ( تو بین ،صلیب وقل مسیح ) کے مقابلہ میں

فر مایا کہ ہم نے بھی تد ہری ۔ قواعد عربی ہے بات مسلم ہو پی ہے کہ جملہ خبر ریفعلہ یا اسمیہ پھکم کرہ ہوتا ہے اورای ویہ ہے جملہ کر ای صاحت میں واقع ہوتا ہے ۔ ورندا گرمعرفد کے تھم میں ہوتا تو کرہ کی صفت واقع ہوتا ہمکن ند تھا۔ نیز با جماع اٹل عربیہ جملہ خبر ہید اللہ اواقع ہوسکتا ہے ۔ جس کے لئے کرہ ہوتا شرط ہے ۔ لبندا جملہ کر وا، وجملہ وکر اللہ کا پھک کرہ ہوتا ثابت ہوا اور قواعد عربی میں ریھی ثابت ہو چکا ہے کہ جب کرہ کا تکرہ واعاد و کیا جائے تو ثانیہ کے غیراولی مراد ہوتا ہے۔ میں ریھی ثابت ہو چکا ہے کہ جب بھر ان کی تدبیر کے بالکل مفار تھی اور بیہ مفار ت جب بی ہوگئی لہذا معلوم ہوا کہ حق تعالی کی تدبیر ان کی تدبیر کے بالکل مفار تھی اور ریہ مفار ت جب بی ہوگئی ہوگئی سے رفع جسمانی مراد ہو ۔ ورند تدبیر الی بقول مرز ائیاں ہمعنی رفع روحانی کے کہ جب تدبیر الی بقول مرز ائیاں جب کی تو ان اور طاہر ہے کہ جسمانی کے کہ خوبیں ہوگئی ۔ نیز حق تعالی نے اپنی صفت اس مقام پر خید الما کرین و کرفر مائی جسمانی کے کہ خوبیں ہوگئی ۔ نیز حق تعالی کی تدبیر سب ہے بہ ترتھی اور صلیب ہے اتار لینا ہے کوئی عمد اس کوئی عرف ہو ہی کر سکتے تھے ۔ حق تعالی کا خبر الما کرین کی صفت کو مقام حمد میں ذکر مرز ایک تدبیر ہے اور طاہر ہے کہ رفع جسمانی ہے زا کداور کوئی تدبیر ہو اگر مرز ایک نا تدبیر ہو اور طاہر ہے کہ رفع جسمانی ہے زا کداور کوئی نا بھائے تو خدا کی کوئی نا ہو ہے ۔ اس طرف مثیر ہے کہ بیا یک نرائی تدبیر ہو ہے ۔ اس طرف مثیر ہے کہ بیا یک نرائی تدبیر ہو اور طاہر ہے کہ رفع جسمانی ہے زا کداور کوئی نائی تا جہ کہ ہو تا ہیں خرائی تدبیر ہو اور طاہر ہے کہ رفع جسمانی ہو تو خدا کی کوئی نور تا بیں ہا ۔

نوٹ!ممو (برما) میں بید دلیل پیش کی گئی تھی۔مرزائی مناظر میبوت ہو گیا اور کوئی جواب نیدے سکا۔ سولہویں دلیل

اسلامی مناظر: "من بشاقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المقصنین نوله مساقق الرسول من بعد ماتبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المقصنین نوله مساتولی ونصله جهنم وساه ت مصیر آنسان در الماده من الماده و بودی کری گابعداس کرداس پر بدایت طابر بودی کرے گابیم اسان کرد ستے کے سوار ستے کی بیروی کرے گابیم اسان طرف پھیرے رکیس کے مسلم ف پھیرے رکیس کے در من میں واضل کریں گے اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ کہ میں واضل کریں گے اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ کہ سے بی کری بازگشت ہے۔ کہ سے بی کری بازگشت ہے۔ کہ سے بی کری بازگشت کے طریقہ کی مخالفت کرنے والے گروہ کی ایک علامت میں بتایا

گیا ہے۔ مرزا قادیانی کوشنیم ہے کہ بنی کریم اللہ کے ذمانہ سے لے کرتیرہ سوسال تک کسی مخض نے بھی امت محمد مید میں ہے وفات کی کا قرار نہیں کیا۔ تمام امت محمد مید کا حیات میسج پر اجماع رہا ہے۔ جیسا کہ سربویں دلیل کے خمن میں ان کی کتب کے حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ پس حیات کے کے خلاف عظیدہ رکھنے والے اس آیت کے مطابق کم اوار جہنمی ہیں۔

مرزائی مناظر:'' بن حزم اور امام ما لک وفات میچ کے بقابل تھے۔ حیات میچ پر اجماع امت بھی نہیں ہوا۔ پیدعویٰ بلاولیل ہے۔

اسلامی مناظر: سپ کا کوئی حق نہیں کہ اس مسئلہ پراجماع است سے اٹکار کریں۔ مرزا قادیائی اپنی کتاب (البیغی ص۵۵ ہزائی ن۵ ص۵۳ ہ) پراس مسئلے کوشلیم کریچنے ہیں۔ اس کئے مرزا قادیائی کے قول کے مقابل میں آپ کا قول معتبر نہیں ہوسکتا۔ نیز ابن حزم حیات سے کے قائل سجے۔ ابن حزم اپنی کتاب (النس ف کا المملل والملحل ناساص ۱۳۵) میں نزول میٹی مالیہ الساام کا اقرار کرتے ہیں۔ نیز حضرت امام مالک اور تمام مالکی حیات سے کے قائل ہیں۔ حضرت امام مالک کی طرف کوئی قول اگر وفات سے کامنقول بوقواس کی سند پیش کروور ندایس بوسکتیا۔ آپ کامد عافایت نہیں ہوسکتیا۔

سترهوين دليل

اسلامی مناظر : مرزاناام احمد قادیانی کے حسب فیل بیانات قابل خورین ۔

۱ ''قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کے رو سے ضرورایک تحص آنے والا ہے۔ جس کانام میسی بین مریم بنوگ ۔۔۔ جس قدرطرین منفرقہ کے رو سے احادیث نویداس بارہ میں مدون ہو چکی ہیں۔ ان سب کو یکھائی نظر کے ساتھ و کیف سے بااشباس قدرقطعی اور بیٹی طور پر ڈیٹ بوتا ہے۔'' (شیاد جالقرآن س جماری نامی ۲۹۸) مسلمانوں اور عیسائیوں کا کس قدرا ختااف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ اس تھ یہ خیال ہے کہ

«منه ت مسيح بن مريم ال تعضري وجودت آسان کی طرف انهائے گئے ۔'' \*

( توقعینی المرامیس ارفزائن یز علمی:۵٪

" ''بانجل اور جاری احادیث اورا خبار کی آناوں کی روید ہوں کا ایک و روز منصر کی کے ساتھ آ ''مان پر جونا تصور کیا گیا ہے۔ و ووو نبی میں ایک یون ''س کا ناسا میں اور ادر ایس بھی ہے۔ دوسرے میں میں میں مریم جن کومیسلی اور بینو کی بھی کہتے میں سان وونو ال بمیوں ک ''سبت عبد قدیم اور جدید کے بعض صحیفے بیان کر رہے میں کہ و دونوں آ سان میں صرف انہا ہے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین براتریں گے اور تم ان کوآسان ہے آتے دیکھو گے۔ان ہی کتابول ہے کسی قدر ملتے چلتے الفاظ اعادیث نویہ میں بھی یائے جاتے ہیں۔''

(يَوْضِعِ المرامِ" فِرْائَنْ بْيَ "هِمْ ۵۲)

الدین کله "بیآیت: سانی اورسیاست مکی کور پر حضرت کے حق میں پیشین گوئی ہے اور جس غلبہ کاملد دین اصلام کا وعد و دیا گیا ہے وہ غلبہ کے فرراج ظبور میں آئے گا اور جب حضرت جس غلبہ کاملد دین اصلام کا وعد و دیا گیا ہے وہ غلبہ کے فرراج ظبور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح ملیدا اسلام دو بار واس دیا میں آخر ایف ال میں گے ۔ تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقتظار میں بھیل جائے گا۔" (براجین احمد پیدھ چبار میں ۱۹۸۸ فرزائن خاص ۱۹۵ عاشید در عاشیہ اور قائم اور تحقیل جرمین کے لئے شدت اور دعنے اور قبر اور تحقیل کو استعمال میں اور کے گا اور حضرت میں علیدا اسلام نہایت جادایت کے ساتھ و نیا پر اترین گی ۔ " (براجین احمد پیمار میں ۵۰۵ مزائن خاص ۱۰۱ عاشید در عاشیہ اترین گئے۔" (براجین احمد پیمار میں ۵۰۵ مزائن خاص ۱۰۱ عاشید در عاشیہ اور میں خطرت کے ساتھ برائی شدو مدسے براجین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت میں گئے ۔ " وہ میں مقدو مدسے براجین میں موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت میں گئے ۔ " کی مقیدہ پر جمار ہا۔ جب بار وہ برک گذر گئے تب وہ وہ د ت آگیا کہ میرے پر میسی کی آمد تا نی کے دی مقیدہ پر جمار ہا۔ جب بار وہ برک گذر گئے تب وہ وہ د ت آگیا کہ میرے پر میسی کی آمد تا نی کی میں میں میں کو وہ د ت آگیا کہ میرے پر میسی کی آمد تا نی کی کار کار دیا ہے اور میں کار کی میں کی میں کو دورت آگیا کہ میرے پر میسی کی آمد تا نی کی کی میں کو دورت آگیا کہ میرے پر میسی کی آمد تا نی کی کی مقیدہ پر جمار ہا۔ جب بار وہ برک گذر گئے تب وہ وہ د ت آگیا کہ میرے پر میسی کی آمد تا نی کی کار کی مقیدہ پر جمار ہا۔ جب بار وہ برک گذر گئے تب وہ وہ د ت آگیا کہ میرے پر میسی کی کار کی کھور کی کار کی کھور کی کھور کی کھور کی کی کار کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھ

اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب توائز ہے اس بارہ میں البامات شروع :و یک کہتو ہی سیج موعود ہے۔''

مندرجہ بالاعبارتوں برخورکرنے ہے حسب ذیل نتائج واضح ہوتے ہیں۔
الف نی کر میں اللہ کے زمانہ سے لئے کر مرزا کے زمانے تک تمام مسلمانوں کا میں فقیدہ بیر با کوئیسٹی علیہ السلام زندہ ہیں اور الن کا بیعقیدہ ای احادیث کی بناء پر تفا۔ جہنہیں تو ابر کا ورجہ حاصل تفا۔ بائبل اور اخبار ہے بھی اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہونہرا ۳۲۲)

ب حیات میں علیہ السلام کا عقیدہ خداوند کریم مسلمانوں کے ولوں میں مشخکم کیا۔ کیونکہ اس کا ارادہ اخفاء کا تھا۔ اس کی قضاء اور تدبیر غالب رہی۔ اس نے ان کے دلوں کو حقیقت روحانی کی طرف سے چھیر کر رفع جسمانی کی طرف کر دیا اور مرزا قادیانی کے زباند تک بیہ حقیقت خوشہ کے اندر دانہ کی طرح میں ہی مرمززا قادیانی کو البہام کے ذرایعہ وفات میں کی حقیقت نے مطلع کہا گیا۔

(ملاحظہ و نہرم)

ج ..... مرزا قادیانی بھی ملہم ہونے کے بعد بارہ سال تک یعن ۵۳ سال کی عمر اسل کی عمر اسل کی عمر سکھے کہ عینی علیہ اسل کی عمر اسل کی عمر اسل کی عمر اسل کے عقیدہ کے بیاند رہے۔ بلکہ قرآن مجمد کی آیات ہے بھی سمجھے کہ عینی علیہ السلام زعدہ جیں اور مرزا قادیانی تو حیات مسلح علیہ السلام کا استدلال قرآن سے دنیا کے سامنے جیش کرتے رہے۔ بھر ۵۲ سال کی عمر میں ان کوتو انتر سے البہام ہوا۔ جس کی بناء پر انہوں نے عقیدہ تبدیل کرلیا۔ (ملاحظہ ہوئیر ۲۰۵۵)

البذا ثابت ہوا کہ قرآن وحدیث آ ثار صحابة اقوال سلف صالحین اجماع امت بے حضرت عیلی علیہ السام کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے تمام مسلمانوں کا بیا تقیدہ رہا ، مرزا قادیانی ابھی قرآن صدیث و آ ثار صحابہ اقوال سلف صالحین اور اجماع امت کے ماتحت اس عقیدہ کے پابندرہے۔ عالم قرآن ہور بھی البیل قرآن سے بھی بھی تھی محتم معلوم ہوا۔ لہذا مرزا تیوں کا کوئی حی تبیل کدوفات سے عالم السام پر کوئی آیت کوئی حدیث یا کوئی قول پیش کریں۔ مرزا قادیانی کو اقرارہے کہ انہوں نے یعقیدہ صرف اپنے الہام کی بناء پر تبدیل کیا ہے۔ اس کے سواتبدیلی عقیدہ کمی اور چیز پر بنی نہیں ہے اور مرزا قادیانی کا البام ان کے مرسلمانوں کے لئے ان کا البام جمت نہیں۔ جو آیات

ل مولوی نورالدین قادیانی بھی جب قرآن اور حدیث پر عامل تھے۔ان کاعتیدہ حیات مسیح کا تھا۔ (ملاحظہ بونسل انتظاب حصد دوم ص ۲۷)

مرزائی پیش کیا کرتے ہیں۔ یہ پہلے بھی موجوہ تھیں۔اگر ن کاتعلق کی فتم کے وفات مسے علیہ السلام ہے ہوتا تو سرزا قادیانی الرحمٰ علم القرآن کا الہام پاکر قرآن مجید کی آیات کوحیات مسے علیہ السلام کے لئے لیطور دلیل بیش ندکرتے۔

مرزانی مناظر : آپ کے لئے مرزا قادیانی کی عبارتوں کا پیش کرنا مفید نہیں ہوسکتا۔
مرزا قادیانی لکھتے میں کہ پہلے میں سلمانوں کے رسی عقیدہ کا پابند تھا۔ آپ کا بیعقیدہ الہام ہے
پہلے تھا۔ الہام کے بعددہ عقیدہ منسوخ ہوگیہ۔ نبی کر بھر اللہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے
نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب دی آگئی تو بیت اللہ کی طرف پڑھنے گے۔ اس طرح مرزا قادیانی بھی
الہام کے پابند تھے۔ مرزا قادیانی الہام کے بعد بھی جوہارہ برس تک حیات سے کو مانتے رہے۔ یہ سمجھ کی خلطی تھی اور ملہم الہام کو جھتے میں خلطی کر سکتا ہے۔ براہین احمد یہ دعویٰ نبوت سے پہلے کی
ہے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کو البام ہوا۔

اسلامی مناظر: آپ نے شلیم کرلیا ہے کہ قرآن وحدیث آ نار صحابہ اقوال سلف صالحین اورا جماع امت کی موجود گی میں مرزا قادیانی حیات مسج علیه السلام کے قائل رہے اوران ے ذریعہ انہیں وفات سے کاعلم ندہو۔ کا۔ اپس میرامقصد یمی ہے۔ شکر ہے کہ آپ نے تشکیم کرلیا کەمرزا قادیانی کے عقیدہ کی تبد کی قرآن وحدیث کی بناء پرئییں ۔ بلکہ الہام کی بناء پر ہوئی ۔ پس مابه النزاع امر صرف يبي ربا كه مرزا قادياني دعوي البهام مين سيج تنصے يا كاذب، نبي كريم الله الله کامل وکمل شریعت لے کرآئے تھے۔آپ نے سابقہ شرائع کومنسوخ کردیا۔سابقہ شریعتوں میں نماز بيت المقدس كي طرف مندكرك يرحى جاتى تقى - "فول وجهك شطر المسجد المحرام (البيغة ة: ١٤٤) " كي آيت نازل بونے سابقدا حكام منسوخ بو گئے۔ آپ نے بہ ثال دے كر ٹابت کیا ہے کے مرزا قادیانی ناح شریعت محدید تھے۔ جوامرشریعت محدیدے ثابت تھا۔ و وان کے الہام ہے بدل گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صحح عقا ئدوا خبار میں بھی ہوتا ہے کہ حضرت مسجع ملیہ الساام پہلے زندہ تھے اور مرزا قادیانی پر الہام کے دفت فوت ہوگئے تھے۔ تیسر اامریہ بے کہ نبی كريم الله كان وهمازي جن مين بيت المقدل كوقبله بناياً كما تعادرست تعين -اى طرح آب كوماننا بزے گا كدمرزا قادياني كاعقيد والهام سے بہلے مجم تھا۔ يعنى حضرت عيسىٰ عليدالسلام آسان برزند و موجود تھے۔اس کے بعد اگران کی وفات ہوئی بوتو اس کا بار شوت آپ کے ذمہ ہے۔ بیت المقدس كي طرف مندكر كے نماز رم هناعمليات ميں سے ہے۔عقائد ميں ہے بيں ۔ان ميں تبديلي

ہوسکتی ہے۔ نیز مرزا قاریانی کے نزویک'' دیات عیسلی علیہ السلام کاعقید ومشر کانہ ہے۔'' (دافع اللاء عن ۱۵ فردوئن ۱۸۶۵ملیسا)

(ایام السلی عن ۷۵ بخزائن جیماص ۳۰۹)

اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو پچھ براجین احمد میں لکھا تھاوہ خداکی مرضی کے مطابق تھا۔ اس میں اجتبادی تلطی کا اثر نہیں ہوسکتا نیز براجین احمد میدکی تصنیف سے پہلے مرزا قادیانی کوالہام ہوا تھا۔ ''الرحمٰن علم القرآن یعنی خدائے تمام علوم قرآن کاعلم انہیں عطاء کیا تھا۔ وہ بقول خودمؤلف نے لہم و مامور ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی۔''

(اشتبار برابين احمد يالحقدة نينه كمالات املام بخزائن ح٥ قريس)

پھریہ کتاب بقول مرزا قادیائی ''آنخضرت کافٹے کے دربار میں پیش ہو کرمنظور ہوئی اوراس کانام عالم رویا میں قطبی رکھا گیا۔اس مناسبت سے کدیہ کتاب قطب سنار سے کی طرح غیر متزلزل اورمنتکم ہے۔'' (انتخام کھنا جاشیہ برامین احمہ یس ۲۳۹،۲۳۸ خزائن جام ۲۷۵) منزلزل اورمنتکم ہے۔'' نہوست آپ بہندست تقدیر تھے

نیز بقول مرزا قادیاتی نے انہیں کیا بے قسیر دی تھی۔

پس مرزا قادیانی نے بقول مرزائیاں خدا ہے علم قرآن سیکھ کر حضرت علی ہے کتاب تفییر لے کرملہم، مامور اور رسول اللہ ہو کر برابین احمد یہ کو تالیف کیا اور بعد تالیف یہ کتاب آخضرت علی ہے دربار میں بیش ہو کر منظور ہو چکی ۔ اس کا نام قطبی رکھا گیا۔ کیونکہ اس میں مندرجہ مسائل آیسے ہتے جو قطبی ستار ہے کی طرح غیر متزلزل اور متحکم ہے۔ پس تجب ہے کہ خیات مسیح علیہ السلام جیسامشر کا تدعقیدہ اس میں کیسے باتی رہا اور اس مشرکا ندعقیدہ کی تائید میں قرآن مجبد ہے آیات بھی نقل ہوئیں اور وہ آیات (جواب مرزائی وفات میں چر پیش کرتے ہیں) مرزا قادیانی کی نگاہ سے غائب رہیں۔

مرزائیوں کے لئے دورائے ہیں۔ یا توتشلیم کر اس کے مرزا قادیانی اپنے دعادی الہام علم قرآن دغیرہ میں کا ذب تھے۔ یاحیات مسیح علیہ السلام کاعقیدہ قرآن مجید کے رو سے مسیح شلیم کر لیں ۔ کیونکہ اس عقیدہ پر قرآن اور آنخصرت اللہ کی تصدیق حاصل ہو چکی ہے اوروہ اساءا سی کتاب میں درج ہے۔ جوہموجب الہام قطبی ستارے کی طرح ہے۔

مرزا قادیانی بارہ سال تک بقول خود شرک رہے۔ حالا نکد تکھتے ہیں کہ 'نہ یہ کوئر ہوسکتا ہے کہ جب کہ ان انبیا، کے آنے کی اصل غرض بیہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر چلاویں۔'' تو گویا خدا کے احکام کو عملدر آمد میں الانے والے ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ خود ہی خلاف ورزی کریں تو وہ عملدر آمد کرنے والے نہ رہے۔ یا دوسر کے نظوں میں یوں کہو کہ نبی نہ رہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے مظہر اور اس کے افعال واقوال کے مظہر ہوتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب نہیں ہو کتی۔

آپ کا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی رسمی عقیدہ کے طور پر جیات مسیح علیہ السلام کے قائل رہے۔ یہ میں دوجہ ہے باطل ہے۔ اقرال اس لئے کہ مرزا قادیانی نے براہین میں اپنا یہ عقیدہ ایک البہام کے شمن میں بیان کیا ہے ادراس انہام کا مفادیہ بتایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام سیاس حثیت ہے ان مشروں کی سرکونی کے لئے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ دوم اس لئے کہ مرزا قادیانی نے دمی عقیدہ کے طور لکھ دیا تو جب بیا گاب بقول مرزا قادیانی آئخضرت کے دربار میں قویات حاصل کر رہی تھی۔ کیااس وقت بیتمام بیانات جن میں حضرت کی حیات اور فع آسانی اورزول ٹائی مرقوم تھے۔ ان کا اخراج عمل میں آیا تھا اور ان بیانات کی موجودگی میں یہ کہاب اور خضرت علی تی موجودگی میں یہ کہاب آخضرت علی موجودگی میں یہ کہاب

الخداروين دليل

اسلامی مناظر: "قال سبحانه و تعالی و ما انزلنا علیك الكتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه (النحل: ۱۶) " (اور بم فی اتاری آپ پر كاب ای و اسط كه كول كرنا كي ان كوك بس مي جمكر رہے ہيں ۔ )

''وانزلغا اليك الذكر لُتبَين للناس ما نزّل اليهم (النحل: ٤٠)''﴿اتادا بِهِم فَيْ اللهِم (النحل: ٤٠)'﴿اتادا بِهِ بَم نَ آ بِ كَلَ طرف قرآن تا كه آ بِ بَيان كرد بِ اوگوں كو بِح بَين ازل كيا كيا ان كى طرف \_ ﴾ خداوند تعالى نے نئى كريم الله كل كو نيا مِس اس لئے بھيجا ـ تا كه برگمرا بى وبدعت كاقلع فمع فرماد بي \_ قرآن مجيدكي آيات كے مطالب واضح كر كے سجھائيں ـ اس لئے نامكن تھا كہ نئى كريم الله كائي ایسی بات فرماتے۔جس سے کی تعم کی غلط بھی یا گمراہی تصلینہ کا خطرہ ہوسکتا۔ بی کریم اللہ کا قرآن مجید میں مونیسن کے لئے حریص ملیکم اور روف ورجیم فرمایا گیا ہے۔

نوٹ آئسی مرز ائی مناظر نے اس سوال کا جواب نہیں ویا۔

انيسوين دليل

اسلامی متاظر: علم معانی کا بی متفقه مسئلہ ہے کدلا استعارة فی الاعلام اعلام علی استعاره نہیں ہوت افظ سے علم (Propernoun) ہے ہو جب علم معانی اس سے استعاره مراولینا کی طرح جا رَنبیس آنخفر سے اللہ احادیث علی ہی ہے این مریم علی این مریم یا این مریم یا این مریم کے آئے کی خبر دی ہے ۔ البذا سے کی دوسر سے خص کومراد لینا جا رَنبیس ناام احداین چراغ بی بی مراز نبیس ہو سکتا ہے تقر المعانی علی ہے۔ ' لات کون الاست عارة علما من انہ نا انہ تقد مسی ادخال المشبه فی جنس المشبه به لا اذا تضمن العلم نوع وصفیته اس کے حاشید وق میں ہے۔ المتضمن نوع وصفیته هو ان یکون مدلوله مشه ورا بوصف بحیث متی اطلق ذلك العلم فهم منه ذلك الوصف فلما كان العلم المذكور بهذه الحالة جعل كانه موضوع لذات المستلزمة ''

"عن الحسن قال قال رسول الله عليه وسلم لليهو دان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة"

(وہن کیٹرن اس ۴۸ ہجت آیت انی متوفیک وائن بڑین ۱۳ مس ۱۸۹ تحت آیت انی متوفیک) روایت ہے کہ حضرت حسن سے کہ فر مایا رسول التھا کیٹھ نے بہودیوں سے کہ تحقیق عیسیٰ علیہ السلام مرین بیس اور ووضرور قیامت سے پہلے تمہاری ظرف آنے والے ہیں۔ مناظر مرزائی: بیصدیث معترفیس مرسل ہے۔

اسلامی مناظر: این کثیراوراین جربر چیے جلیل انقد مفسرین نے دس کونقل کیا ہے اور اس پر جرح نبیں کی کرتبذیب التہذیب میں ہے کہ مرسلات حسن سب صحیح ہیں۔ اکیسوس دلیل

اسلامی مناظر: "عن الربیع قال النبی تیرال الستم تعلمون ان ربنا حسی الربیع قال النبی تیرال الستم تعلمون ان ربنا حسی لا یموت وان عیسی بیاتی علیه الفناه (ابن جریوج ص۱۹۳۰ تحت آبة الک رسی وابن ابی حاته) " ﴿ حضرت ربّع سے روایت ہے کہ بی الی الی کی ایم نہیں جانتے کہ امار رب زندہ ہے۔ وہ مرے گائیں اور عیل علیہ السام مرموت آئے گی۔ ﴾

نجران کے عیبائی حضور علیہ السلام سے مدینہ پاک میں مناظرہ کو آئے تھے تو حضوط اللہ نے حضوط اللہ کے عیبائی حضور علیہ السلام کی خدائی کی تردید میں بیان فر مایا تھا کہ خدا تو زیرہ ہے۔ گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی۔ تو پھر سیسے خدا ہوئے۔ مطلب بیہ ہے کہ آ ہا بھی زیرہ میں اور پھر مریں گے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرکتے ہوئے تو نبی کر پم اللہ الوہیت سے کے ابطال کے لئے مرجانے کا ذکر فر ماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زیرہ تھے اور سردوں میں داخل نہ تھے۔

مرزائی مناظر بیعدیث مرسل ہے اور قابل جمت نہیں اسلامی مناظر: اس جدیث کا ناقابل استنادیا ناقابل جمت ہوناکسی دلیل ہے ثابت کرو۔ ورندصرف آپ کے کہنے ہے الیک حدیث جس کومفسرین نے صدیاا حادیث میں سندھیج کے ساتھ درج کیا ہے۔ وہ محروح نہیں ہوگتی۔

بائیسویں د*لیل* 

اسلامی مناظر "فسال سبحانه و تعالی اد قبال الله ساعیسی انی ستوهیك ورافعك الدین اتبعوك فوق الدین ورافعك الدین اتبعوك فوق الدین كفروا و جاعل الدین اتبعوك فوق الدین كفروا الی یوم القیامة (آل عمران ده) " ﴿ ترجمه: (از حضرت شاه عبدالقادر صاحب دہلوگ) جس وقت كباالله تعالى نے اسے علی علی تحمد کو گراور اشالوں گا ای طرف اور پاک كروں گا كافروں سے اور جنہوں نے تيرى پيروى كى انبيں ان پر جنہوں نے انكاركيا فوقت ديے والا ہوں قيامت كون تك ركي

یہ آیت اس بات پر زبروست اور تکام ولیل ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام زندہ بجسدہ المعتصری آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ کیونکہ آیت میں افظ عینی مراد ہے۔ نہ فقط جسم اور نہ ہی فقط روح بلکہ جسم مع الروح یعنی زندہ عینی ۔ ہر چہار خمیروں کے خطاب کے خاطب وہی ایک عینی زندہ بعینہ ہے۔ کیونکہ غیم مع الروح یعنی زندہ عینی رہ جہار خمیروں کے خطاب کے خاطب یہ ہے بعینہ ہے۔ کیونکہ غیم مع خطب میں ہے۔ کیونکہ غیم مع خطب میں ہے کہ جاروں واقعات (تو فی مرفع ہظ ہیں ، غلبہ تابعین) قیامت سے پہلے پہلے بعینہ حضرت عینی زندہ کے ساتھ ہوجا نیں گے اور صیفہ اسم فاعل آئندہ کے ساتھ ہو جا اس کی باتھ ہو ہو آن المحمل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے ''واڈ المحمل میں ہو تھا صعید آجروں (کھف الم)'' بعثی ہم یقینا اسے جواس میں ہے۔ ''واڈ المحمل میں ہو تھا۔ (براین احمد یہ میں ہو تھا۔ (برای ہو تھا۔ اس کا ترجہ ہوں کا اور دور میں ہو تھا۔ (براین احمد یہ میں ہو تھا۔ (براین احمد یہ میں ہو تھا۔ (براین احمد یہ ہو تھا۔ (براین احمد ہو تھا۔ (براین احمد ہو تھا۔ براین احمد ہو تھا۔ اس میں ہو تھا۔ (براین احمد ہو تھا۔ براین احمد ہو تھا۔ اس میں ہو تھا۔

ا مام فخرالدین رازیؒ نے تفسیر کبیر میں تکھاہے کہ تو فی کی تین نوع ہیں۔ ایک موت۔ دوسری نوم۔ تیسری اصعاد الی السماء لینی آسان پر انٹھانا۔ اس جگہ پر آسان پر اٹھانا مراد ہے۔

تونی کے حقیقی معنے ایک چیز کو پورا پورالینا۔اخد الشدی وافیدا استیفاء شی یا اتمام شے ہے جس جگہ بھی موت کے معنے لئے گئے ہیں۔وہ بطور کنایہ کے ہیں۔قرآن میں جس جگہ بھی توفی کا لفظ موت کے معنوں میں آیا ہے وہاں قریند موجود ہے۔ توفی ایک جنس ہے۔ لبذا اس کے تعین اور ازالہ وہم کے لئے کسی قرینہ کی حاجت ہوگی۔ (سلم انعلوم) اور پہلی دلیل کے ضمن اس کے تعین اور ازالہ وہم کے لئے کسی قرینہ کی حاجت ہوگی۔ (سلم انعلوم) اور پہلی دلیل کے ضمن

ين بم ثابت كريك سي كدل رفعه الله اليه كم طابل مرست يني عليه النام كارقع جسما في بواراس جُد خداوند كريم من فق تق توفى كه فكر فرماي سيد الام تخرالدين رازى تغيير (كبير فهرس) برفرمات ين الله تعالى ان المناس من يخطر بباله ان الذى رفعه الله تعالى هو روحه ولا جسده وذكرهذ الكلام ليدل على انه عليه الصلوة و السلام رفع بتمامه الى السماء وبروحه و محسده "

ی لینی قربی ہے معنے کسی شے کو بہتے ہے جزاء لیے بیٹے کے ہیں۔ چونکہ میں تعالیٰ کو معنوم تھا گئی کو معنوم تھا گئی کو معنوم تھا کہ گئی تھا گئی ہے گئی ہے

آ گے چل کرنام مدوح اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کداگر پیشیہ کیا جائے تو جب تو فی اور ر فع جسمانی کا ایک ہی مصداق ہے اور دونوں شئی واحد میں۔تو رافعک کا ذکر کرنا تھمرار ہوگا۔ جواب يد بے كوتونى ايد جنس كامرت بے ية وقتيكداس كساته كوئى قيد مصمم ندكى جائداس وقت تک اس کی مراونہیں معلوم ہوشتی ۔اس لئے غور کیا گیا کہ و وکون می قید ہے کہ جواس جنس ہے سائھ منتضم ہوسکتی ہے۔معلوم ہوا کہ قبض روح مع الارسال اور قبض روح مع الامساک اور احد عدادالي السماء ، أوَّل كانا منوم يداور ثاني كانام موت بياور ثالث كانام رقع جسماني ے۔ چونکہ تیزوں نوع ای ایک جنس تو ٹی کے تحت میں درج تھیں ۔اس لئے ایک نوع متعین کرنے کے لئے لفظ رافعک آیت قمر آ ٹی میں اضافہ کیا گیا۔ تا کہ رمعلوم ہوجائے کہ توفی کی ون می توع مراویہے۔اگرتو فی ہے مرادلوم لی دیا نواس کے معنے یہ بوسکتے ہیں کیا ہے میسیٰ ہم تمہیں سلادیں گےاورآ سان کی طرف ٹھالیں گے ۔جیبا کے تغییر معالم النز ملے اور درمنثور میں ہے کہ بوقت رفع حضرت میسنی ملیدالسلام حالت نیندین سے ملامدز تخشری نے (اساس ابلانے جعد دوم ص ۲۰۹۰ مفیور مصرا ورَمَاجَ العروسُ شرحَ قامون عَ ومِعن المع ) يريب كه يَو في سيمرا دموت ليمنامعنه مجازي ہے۔ و هن المهجاز الدركته الموغاة اورمعني مجازي مرادليهاوبان جائز ييمه جبان فقيقت مععذر بورمجازكن ط ف جب ہی رجوں کیا جاتا ہے کہ جب معن حقیق کاارادہ نا جائز اور متنع ہوجائے ورنہ جب تک \* قیقت برعمل مئین ہوگا۔ اس دنت تک مجازی طرف برگز رجوع نہیں کیا جائے گا۔ (سلم العلوم) شرع مقائدتني يس بالنصوص تحمل على ظواهر هاوصرف النصوص عن ظ واهل هذا الحالا برطا برنس به اسکی دلیا قطعی کے عدور است به مند ورحمام ہے۔ بلکه افاد اور زند قد ہے۔ ابندا اس آیت میں تو فی کے خیتی معنے سئے جائے رہے موسوت کے معنے میں اس جگہ بداغظ استعمال نہیں ہوسکتا۔

پس اس آیت سے تابت بوائے کہ خداوند کریم نے حوز سے ٹیسٹی علیہ الساام کو بھکہ او العصر کی زندہ آ مان پراٹھائیا اور قر آن میں رفع التو فی سے ان کے دفع کیسٹ فی وظاہر فر مایا۔ مرز الی مناظر : مرز اقادیا فی نے برا مین میں متوفیک کے جومعنے کئے میں وہ مامور ومرسل ہونے اور وفات میچ کے البام سے پہلے کے جیں۔ البقا آپ نہیں جارے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔

مرزا قادیانی نے (ازالہ اوبام م 19 بنزائن تا ۲ مرزا قادیانی نے ازازالہ اوبام م 19 بنزائن تا ۲ مرزا قادیانی کیا تھا کہ اللہ قاعل ہوا در مفعول فی روح ہو۔ باب تفعل ہوا دروباں نوسکا قبید م جود نہ ہوئو جو مخفی افظ تو فی سے موت کے سواکوئی اور معنی قرآن یا لغت عمر بیاست کرد سے گا۔ اس کوائی بار رہیا ہے افغام دیا جائے گا۔ اس کوائی سال گذر کے جی بیں ۔ آئ تا تک یک کویداند میں مصل کرنے کا موقع نہیں ملار آپ میں بھی ہمت ہے تو بیا نعام حاصل کرلیں ۔

سور سے رکیس المفسر مین حصرت عبداللہ ابن عباس کے متوالیک کے متعنے معلیک کئے میں ۔ ویکھوتھلیقات بخاری ۔ لیس حصرت عبداللہ ابن عباس کے مقابلہ میں اس کی تقبیر معتبر نمبیں بوسکتی ۔ رسول اللہ علیقی نے ان کے لئے وعا کی تھی اور میچے بند رک آئٹ انہت ہے۔ اس میں بیقول موجود ہے۔

۳ کیفض مغسر ین مثلاً این کثیر وفق ابدیان وغیرہ کے بحث آپیمتو ایک میں لکھ ہے کہ حضرت عیمی علیه السلام نین گھنشہ یا سات گھنشہ کئے تھے۔

اسلامی من ظر: پہنے ہے تاہت کیا جا چکاہے کہ براہین احمد یہ کی تصنیف کے وقت مرزا قادی فی ملیم ماموراور مجد دہونے کے مدعی بتھا اور الرحمی علم القرآن کا آئیس آئیا مہوچکا تھا۔
مگر آپ کی اطمینان کے لئے (سراج منیس الافران نا الس ۲۳ حافیہ ان حوالہ یاجا تاہد مران منیس آئیا میں میں منیر لکھتے وقت مرزا قادیا فی مدعی رسالت اور حضرت سے علیا اسلام کی افات کے قال تھے۔ حاشیہ مذکور پراس الہام یا مینی افی متوفیک کے متعلق کھتے ہیں کہ البام کے میں تاہد میں کے دمیں ہے اس الم اور معنی موقول سے بجاؤں گا۔ اس فاہت ہوا کہ متوفیک کے معنی موت مراد ایس درائیوں کا وکی میں میں مراد ایس درائیوں کا وکی میں موت مراد ایس درائیوں کا وکی میں میں کہ آس جا کہ توفیک کے معنی موت مراد ایس۔

۱۳۰۰ – ( مول نا ابوالقائم ندهسین صاحب نے جواب دیا کہ ) سالہاسال ہے۔ میں مرزائے قادیان کراس تحدی کوتوڑ ۔ کے لئے آ ماد دانوں ۔ مرزائیوں کو پیلنج دیے گئے مرزا محبود کورجسزی کرکے خط کھھا کیا۔العدل میں مکتوب مفتوح شائع کیا۔

رس یا شن الاسلام میں اتمام مجت کے لئے کھلا چینٹی دیا۔ برمناظر ویمن اعلان کیاجاتا ہے۔ مگر مرزائی حلقوں میں موت کا شاہ طاری ہے۔ کی جانب سے کوئی آ واز نہیں آئی۔ برمناظرہ میں لاکار کر کہا بات ہے کہ اگرتم ہے ہوتو تحدی کرنے والے کے طلق وضیفہ مرزاتھوو کی سندنما تندگی و نیا بت حاصل کر کے بعد تصفیم شرائظ میر ہے۔ ساتھ فیصلہ کرو بیٹر کیا وجہ ہے کہ طوعے کی طرح تر برجگہ ایک بی سبق رئزات ہے نے اپنا شعار بنا ہیا ہے۔ عوام الن سے سامنے اس چینج کا اگر کر کے ان کو مظاہر ہے تا آئر کی حقیم موجد ہے تو اس چینج کا بھی مناظرہ بنا ہے۔ مرزا کیوام ومیدان بنو۔ آئر کی حقیم موجد ہے تو اس چینج کا بھی نام مناو بیا آگر ہمت ہے تو اس جی ترزا کیوام ومیدان بنو۔ آئر کی حقیم موجد ہے تو اس چینج کا بھی نام مناو بیا آگر ہمت ہے تو اس جی ترزا کیوام ومیدان بنو۔ آئر کی حقیم موجد ہے تو اس چینج کا بھی

نوٹ! مناظروں ٹیس سی جگہ مواا نا ابوالقاسم کے چیلنے کو قبول کرنے کی مرزائیوں کو مہت نہ ہوئی۔اشتہار بھی طبع کراکرتمام ہجاب ہیں تقشیم کئے گئے۔۱۹۳۲ء کے جلسد قادیان پر کئی سو ساشتہ رتقسیم ہوئے۔گرمرز ائی ساکت وصامت میں۔

ا الميكي في تصحيح روايت آخيير (رون المعاني ن عاص ۱ بدا آخير الي السعوري الاص ۱۳۵ بقيم أخير البيان ع الاس ۲ ۲ س) روم جوزيت ب

جار سر اداوں کا فرض ہے کہ رئیس اُمفسر این کی تقییر کے مطابق حسن سیسلی ملیہ السام کی حیات میں معالم سے مطابق من معالم سے کہ اسلام کی حیات این عیاس سے تاب میں معالم سے اس میں حصن سے این جربی تاب اس میں حصن سے این جربی تاب کی سے داروں کی اسلام میں معالم سے جس کی نسبت (میدان او جدال نے جس اس اسلام کی اور (تبدیب اور میں اور کا میں خوف الحدیث اور مشر الدیث کو اور (تبدیب اور میں اور کا میں خوف الحدیث اور مشر الدیث اور مشر الدیث

ہونے کے علاوہ حضرت این عباسؓ ہےاس کا ساع بھی ٹابت نہیں۔اس نے حضرت ابن عباسؓ کو دیکھا بھی نہیں ۔پس میدوایت روایات صحیحہ کے مقابلہ میں پیائی نہیں ہوسکتی۔

بخاری کے اصح الکتب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کیا سب کی حدیث مرفوع نہایت سیح اور قابل اعتماد ہیں۔ اس پر اجماع ہے۔ گرتھ لیقات اور موقو قات کے متعلق بیا جماع نہیں ہے۔ بید روایت تعلیقات میں سے ہے۔ پس بیاس اجماع سے خارج ہے۔ حافظ ابن صلاح کے (مقدم علم الحدیث سے اس امرکی تصریح موجود ہے۔

سسس مفسرین کرام نے تروید کی غرض سے عیمائیوں کا یہ قول تھے۔ جسے آئیر (اُن اُنہیان جس ۲۳ ) پراس آول کے بعدورج ہے۔ و فید مضعف اور آفیر (ابن کیرج ترصصصصصصصصاری یہ زعمون ان الله تعالی توفاه سبع ساعات شم صحص اور المن کی مرده رکھااور پھرزنده احید الله تعالی نظام کی مرده رکھااور پھرزنده کر کہ آسان پراٹھالیا اور آفیر (روح العانی جس ۱۵۸) پراس آول کے متعلق ہے کہ ''انھا من رعم النصاری ''ینصار کی کھان میں ہے اور مساهو الا افتراء و بھتان عظیم اور سے اور ما افتراء و بھتان عظیم اور سے افتراء اور بہت ن ظیم ہے۔ مفسر مین کرام کا اتفاق ہے کہ:

''والصحيح كما قاله القرطبي ان الله تعالى رفعه من غير وفاة و لا نوم وهو اختيبار الطبرى والرواية الصحيحة عن ابن عباس (روح المعانى ج عس ١٥٠٠)'' ﴿ اورامام قرطبي قرمات بين كرميح يه به كرمي تعالى في معرت عيلى كوبغير موت اورنين كرندة أنه اليا اورعبد الله بن عباس كالمجيح قول يبي هد ، ﴾

ق بل غور بیام ہے کہ میہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمل کے ور پے تھے۔ تمل کا ۔
سامان تیارتھا۔ اس وقت خداوندگریم نے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لئے ان سے تو نی ور فع
کا وعد ہ فر مایا۔ اب اگر تو فی کے معنی موت کے لئے جا کیس تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ میہو دی مار نے
کے در پے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے التجا کی۔ خدا نے بھی فر مایا کہ میں تمہیں
مار نے والا ہوں۔ بتاؤ اس میں کونی تسلی ہے؟ اور قر آن میں اس جگہ موت کے معنی کرنے سے کلام
میں کونی خو لی پیدا ہو تی ہے؟ ۔ جبکہ محافظ تھی تھی مار نے پرآ مادہ ہو چکا ہوتو حضرت میں علیہ السلام
کے لئے تسلی واطمینان کا کونسا موقع ہوسکتا تھا؟۔ پس اس جگہ موت کے معنی لینا قواعد عربیت سیاق
وسباتی قرآن اور درافعک کی قید کے ہوتے ہوئے لینا کسی طرح جائز نہیں۔

نیزقر آن بی تونی کے ساتھ رائع کا ذکر ہے اور آیت بل رفعہ الله المیہ کے مطابق رفع فتنصلیبی کے وقت، ہوا۔ اگر اس جگہ تونی کے معنی موت کے لئے جا کیں تو یہ دوکا قول انساقة للفا المسید سے ثابت ہوتا ہے۔ موت کا سامان اس وقت وہی تھا جو یہود یوں نے تیار کررکھا تھا اور اگر سوائے قل کے موت کا اور ذریعہ تنایم کیا جائے تب بھی مانٹا پڑے گا کہ مفرت میسی علیہ السلام فتہ تھیلی کے وقت فوت ہوئے تھے۔ اس سے تقمیر کی زندگی کا قصہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ مرز الی حضرت میسی ملیہ السال فتہ میں سال دندہ رہنے کے قائل ہیں۔ لہذا ان کے عقیدہ کے مطر بی بھی اس جگہ تونی کے بعد تشمیر شی سے مرز الی کے جاسکتے۔

تنيسوس دليل

اسلامی مناظر: 'قال سبحانه تعالی و کنت علیه شهیدامادمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم (مائده:۱۱۷) ' ﴿ مِن الربَّم بان را جب تک ان مِن را چرجب تو نے محصول مالیا تو چرتو بی ان مِر طلع را ۔ ﴾

ارشادقرما کیں گے کہ جب تک میں زندہ رہا۔ اس وقت تو میں نگہان رہا اور جب تو نے بچھے ارشادقرما کیں گے کہ جب تک میں زندہ رہا۔ اس وقت تو میں نگہان رہا اور جب تو نے بچھے آسان پراٹھالیا اس وقت آپ بی نگہان سے ۔ اس میں افظ قسو فینسندی کا ترجم حضرت شخصی معدی نے امر اگر فتی "اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دالوی نے" برگر فتی مرا "کیا ہے۔ تقمیر (شخ اجیان جسم ۱۹۳) میں اس کا معنی "فلما رفعتنی الی السماء "کیا گیا ہے۔ (روح العائی تے عص ۲۰) پر ندکور ہے: "فلما تو فیتنی "ای قبضت نسی بالرفع الی السماء تقیر (خاذن تا س ۵۳۲) پر مرقوم ہے: "فلما تو فیتنی "ایمن فیلما رفعتنی فلما رفعتنی فلما رفعتنی فلما دفعتنی شالموت!

 ا سے فاہر ہے کہ حضرت بیسی علیدالسلام فرما نیں گے کہ جھے نصار کی گئیں گے کہ جھے نصار کی کا مقیدہ مگڑنے کا علم نہیں۔ کا عقیدہ مگڑنے کا علم نہیں۔ بلکداس سے نابت ہوا کہ حضرت میں علیہ السلام کا جواب غلط ہوگا۔ کیونکہ بعد نزول وہ نصار کی کے عقیدہ سے مطلع ہو تھے ہول گے۔

نیز ای آئیت ہے ثابت ہے کہ حضرت میں کی زندگی میں عیسا کی نہیں بگڑے۔ پس اب وجود تنگیت کے ہوتے ہوئے ماننام تاہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام زندہ نہیں ہیں۔

سسس آیت میں میں کو دوزندگیوں کا ذکر ہے۔ایک مشادمت فیھم اورایک بعد تو تی مسادمت فیھم اورایک بعد تو تی جس کے متعلق فرمائیں گئے کہ کہ نست انست السرقیب علیهم! تیسری کسی زندگی کا اس آیت میں ذکر نہیں۔ پس اس آیت کے مطابق جب تک حضرت عیسی علیه السلام زندہ رہے اپنے حواریوں میں موجود رہے۔آسان کی زندگی کا کوئی شوت نہیں ماتا۔

اسلامی مناظر: توفی کی بحث بائیسویں دلیل کے خمن میں ہوچکی ہے۔اس آیت ہے توقیقیٰ ہےم اد'' جبکہ تو نے مجھے مارد یا'' لیما از روئے قواعد عربت جائز نہیں سیحے بخاری ک جوصدیث آب نے بیش کی ہے اس میں بن کر می الله فضائے نے اپنے تول کو حضرت میسی ملیدالسلام کے قول كساتحة تثبيدوي بيدور نبيين فرمايا''فياقيول مياقال العبد الصالع ''بكهُ فاقول کـمــا قه ال ''فريايا - کيونکه عبارت اولي کامطلب توبيت که ميں ويې کېوں گا جومضرت ميسلي کہيں گے اورعیارت ٹانیہ کامطلب بہ ہے کہ میں ان کی مانند کہوں گا۔لبذا سے ماننامیڑ ۔ برگا کہ نبی کریم <del>الکیل</del>ی کی تو فی حضرت میسی علیہ السلام کی تو فی سے بالکل مفائر ہے۔ کیونکہ پیمسئلہ سلم ہے کہ مصبہ اور مشہ بدمغائر ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی کر بم ﷺ کی تو ٹی بذر ایو موت ہوئی ہے تو حضرت میسلی عليه السلام كي توفي قطعاً يقيناً رفع جسماني اور اصد عساد الي السماء ك ذريع سيموني حياسية -قَرآ نِ كُريم مِن بِ: 'انها ارسطنها البكم رسولا شاهداً كما ارسلنا إلى فوعون د مسولا (المعذمل: ١٠) " ﴿ يُعِنى بهم نے تمباری طرف رسول شابد بھیجا۔ جیسا کے فرعون کی طرف رسول الميجاً ثلياً تقالہ ﴾ اب مرزائيوں كے قول كے مطابق نبي كريم الله في كر سالت اور حفزت موي على السلام كى رسالت ايك جيسى جونى حيائب - كيوتكدان كنز ديك مشهدا ورمشهر بديس مشاركت تام ہونی جا ہے۔حالا تکدرسول الثقافیۃ کی رسالت عامداد رمویٰ علیدالسلام رسالت خاصہ ہے۔ اسس آیت میں کوئی لفظ ایمانییں ہے جس سے بدفاہت ہوسکے كرحفرت عيلى علیہ السلام نصاریٰ کے بگڑنے سے لاعلمی کا اظہار کریں گے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے سوال

اشاعت تتایت کاند ہوگا۔ بلد تعلیم تتایت ، کے متعلق پوچی جائے کا کہ آنت قلت للفاس! کیاتم سے اس کی تعلیم دی تھی ؟ ہم ہو یا کوئی اور؟ اس کا جواب آ بیائی میں ویں گے بعلم کے متعلق کوئی سوال بی نذکو زمیس مرزا قا دیائی نے (کشی نوح سو ۲۰ بخرائن نا۴ می دفت میں عاشیہ) پر تسلیم کیا ہے کا 'حضرت میسج علیہ السام کی زندگی بی میں (قیام شعیہ کے دوران میں) حواریوں میں تتایت کا عقیدہ دائی جو گھا تھا۔ 'مزید ملاحظ کریں۔ (پشہ معرفت میں ۲۵، فرائن ن ۲۲۳ می تعلیہ وہیں کے بیا ۔ مرزا میں کا ابرائی بیا ہے جو کہ ان کی تقریب کے خلاف ہے اور آ بیت قرآئی نے میں ایشا عاشیہ کی زندگی میں یے تقیدہ نہیں کے جو ان قادیا نی فارت کی کے خلاف ہے اور آ بیت قرآئی نے میں ایشا عاشیہ کی تعلیم کرتے ہیں کہ 'نصاری کی اجری کا حال آ سان پر بھی حضرت میں علیہ السام کو معلوم ہے۔ ' کیس کذب بیائی کا الزام بموجب تعلیم مرزا تی بھی عائدہ وسکتا ہے۔

سوس و المسال ال

۔ نوٹ: مولانا دیوالقاسم کے اس الزامی جواب کا کوئی معقول یا غیر معقول جواب سی مناظر دہیں کسی مرزائی مناظر نہیں دیا۔

چوبیسویں دلیل

اسملامی مناظر: 'قبال سبحانه تعالی هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله (توبه: ۳۳) ' ﴿ فداوه بِ کَرْجِی نِے اپنارسول برایت و کر بھیجا۔ تاکیم مراجب پروین تن کوغالب کرے۔ ﴾

اس آیت میں حضرت سیح علبہ السلام کے نزول کا ارشاد ہے۔ کیونکدا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خبد میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ دوسرے مذاہب کا شان تک ندہوگا۔ مرزا قادیانی (براہین احمریہ حصہ چہارم ص ۴۹۸ حاشیہ در حاشیہ خزائن جام ۵۹۳) پر اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔

مرزائی مناظر: یآیت مرزاقادیانی کے حق میں پیشین گوئی تھی۔ مرزاقادیانی کے درایوں مناظر: یآیت مرزاقادیانی کے درایوں مناظر: یہ سالم کی فوقیت ظاہر ہوئی بدائل و براہین اسلام کی صدافت میں جو مرزاقادیانی نے لکھے ہیں ان کے ذریعے غلباسلام کوہوا۔

اسلامی مناظر: مرزا قادیانی کے ذریعہ جو پھھاسلام کی فوقیت دنیا پر ظاہر ہوئی اس کی حقیقت ظاہر کرنے کا موقع نہیں۔ آپ کی یہ تفسیر مرزا قادیانی کی تفسیر کے خلاف ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ: ''بہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسح کے حق میں پیشین گوئی ہے۔ (حوالہ بالا)'' بتاہیئے مرزا قادیانی کوسیاست ملکی میں کونسا غلبہ حاصل ہوا۔ تمام محرا تکریزوں کی غلامی پرفخروناز کرتے رہے۔ اس لئے یہ پیشین گوئی مرزا قادیانی پر چہپاں نہیں ہو سکتی۔

یجیبیویں دلیل

اسلامی مناظر "فسال سیسسانه و تعالی عسی ربکم ان پر حمکم وان عدتم عدنا (بنی اسرائیل: ۸) "اس آیت میس حضرت میسی بایدالسلام کنزول کے لئے میشین گوئی موجود ہے۔ یعنی ایک وقت آئے گا جب کر تلوق خداظم و گرائی کی انتہا کو بی جائے گا۔ اس وقت کے لئے مرزا قادیانی (برابین احمہ یجاد چیارم س۵۰۵ بڑائی جاس ۱۹۰۲ عاشیہ) پاس آیت کے تحت میں تکھتے ہیں: "وه زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجر مین کے لئے شدت اور عنف اور قبر اور تی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے۔"

مرزائی مناظر: یہ پیشین گوئی بھی مرزا قادیانی کے ظہور سے پوری ہو پھی ہے۔ اسلامی مناظر: مرزا قادیانی کی تصریح کے مطابق مسیح موعود کی جلالیت کے ساتھ آٹا ضروری ہے اوراس کے ذریعہ دنیامیں شدت، عدمت، قبر دختی کا ہونا ضروری ہے۔ مگر مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں جمالی رنگ میں آیا ہوں۔ اپس مرزا قادیانی اس کے مصدات نہیں ہو سکتے۔

چھبیسویں دلیل

امام احمد نے اپنی (سند ج عشر، ۴۰۷ میں اور ابوداؤد ج عمی ۴۳۸ باب فروج الدجال) اور ائن جربر نے حدیث نقل کی ہے جس کے متعلق (فتح الباری ج میں ۳۵۷) میں حافظ ابن جمر فر ماتے جی کہاس کی اسناد سب صحیح میں ۔وجو بندا: عند د میں اللہ مطالق

عن ابي هريرةٌ قال النبي العلامة

"الانبياء اخوة العلاة امها تهم شتى ودينهم واحدوانى اولى الناس بعيسى بن مريم لانه لم يكن نبى بينى وبينه وأنه نازل فأذا رائيتموه فاعرفوا رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأنّ راسه يقطرو أن لم ينصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعوا الناس الى الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الامانة على الارض حتى ترتع الاسودمع الابل والنمار مع البقر والذّباب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لاتضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى ويصلح عليه المسلمون"

﴿ بَى كُرِيمِ اللّهِ اللهِ الرَّاد فر ما يا كدتمام انبياء علا قى بھائى ہیں۔ ما كیں ان كى مختلف ہیں۔ دین (اصولاً) سب كا ایک ہے اور میں اور عیلی بہت ہی قریب ہیں۔ كيونكه ميرے اور ان كے درميان كوئى ني نہيں ہوا اور و هضرور قيامت كے دن نازل ہوں گے۔ ميانہ فقد ہوں گے۔ سرخی اور سفيدى كے ماہين ہوں گے اور ان پر دور نظے ہوئے كيڑے ہوں گے۔ گويا ان كے سرے پائی على رہا ہے۔ اگر چہ كئى قتم كی ترئی نہيں بینی ہے۔ صليب كوتو ثریں گے اور جزيہ وا شادیں گے اور معلم كی ترئی نہيں بینی ہے۔ صليب كوتو ثریں گے اور جزيہ وا شادیں گے اور علی سے واسلام كی طرف بلا ئيں گے اور حق تعالى ان كے زمانہ ميں تمام ماتو ل كومندوخ فر ما ئيں گے۔ بھر رو كے نہيں بھائى ہوں كے ساتھ اور سلمان ان كے بھر يال بھيٹر يوں كے ساتھ ور حضرت كي ماتھ اور سلمان ان كے عليہ عليہ السلام چاليس سال تھريں گے اور اس كے بعد وفات پائيں گے اور مسلمان ان كے عليہ عليہ السلام چاليس سال تھريں گے اور اس كے بعد وفات پائيں گے اور مسلمان ان كے جناز وكی نماز پر عیں گے۔ ﴾

ستائيسوس دليل

اسلامی مناظر : (مقلوة شيف س ١٨٠، بنزول يكی عليه السام) بي ايك حديث ب كرسول الله الارض فيتزوج ويولد كرسول الله الارض فيتزوج ويولد

ل ویسکٹ خسساً واربعین سنة ثم یعوت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ بن مرید فی قبری فاقوم انا وعیسیٰ بن مرید فی قبرواحد بین ابی بکر وعمر " و حمر" و خضرت کیا بن مریم آریمن پر اترین گاوران کی اوار دبوگی اور پیزالیس سال دنیا میں دبی گار ایک کی موست محد کی میں میرے باس میرے مقبرے میں وفن بول کے ۔ پس میں اور عیسیٰ بن مریم آیک بی قبرے الیس کے ۔ درمیان میں انی بکر اور عمر کے ۔ پھ

اس مدیث میں صاف صاف ندکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین براتریں گے اور جب کہاجاتا ہے کہ فلال محفی لا ہور جائے گاتو اس وقت و و شخص لا ہور میں واردشد و سجھانہیں جاتا ۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین برموجوڈئیس میں اور آخری زمانہ میں زمین برناز ل ہوں گے اور کی سال و نیامیں روکرفوت ہوں گے ۔ و نیامیں روکر نکاح کریں گے۔ صاحب اولا و ہوں گے ۔ بعد وفات آنخضرت علیہ کے دوضہ اقدس میں وفن کئے جائیں گے ۔ ثمیرت کے لفظ سے فاہر ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام و سے نہیں ہوئے۔

(ترندی ج مص ۲۰۱۲ ب ماجاء فی فیسل البی تلکی ایم و دو دُست روایت ہے کہ: ' وقعد بسقی غی البیت موضع قبر ''یعنی روضہ نویی سے مصنع قبر کے لئے ایک قبر ک جگر باتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فی قبری سے موضع قبر یعنی مقبر و مراد ہے۔

مرزائی من ظر: بیده بیت صحیح نمین - کیونکدکون بے فیرت مسلمان ہے جوحضور نمی کریم اللہ کاروضہ کھودکر آپ کی فخش مبارک کونگا کرے حضرت عیسیٰ کو فن کرے گا۔ قبر بمعند مقبرہ کسی لفت سے ثابت نہیں ۔ نیز حضرت عائش صدیقہ نے رویا میں صرف تین چاندوں کو روضہ میں دفن ہوتے دیکھا۔ (موطا امام مالک) وہاں تین قبریں موجود ہیں۔ چوتھے چا مرکا وہاں فن ہونا اس رویا کے خلاف ہوگا۔ علامہ عینی نے لکھا ہے یدف ن فی الارض المقدسة اس سے ثابت ہوا کہ علامہ عینی سے نزد کی حضرت میسی علیہ السام بیت المقدی میں وفن ہوں گے۔ الی الارض کا لفظ آسان سے اثر نے کو مسئر منہیں ہوسکتا ۔ قرآن مجید میں بعلم بعور کی نسبت وارد ہے: ' و لا کنه اخلا الارض (الاعد الدرض (الدی الدرض (الاعد الدرض (الاعد الدرض (الاعد الدرض (الدی الدرس الدرض (الدی الدرض (الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس (الدی الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس الدرس (الدی الدرس الدر

اسلامی مناظر: پیدریٹ سیختے ہاوراس کی شعت کی تقید بین مرزا قادیانی بھی کر پچکے ر میں۔ (ضیمانجام آخم ص۵۴ بخزائن جام ۳۳۷) کے حاشیہ پراس حدیث کے ایک جملہ یہ آب و ویسو لمسد لمسه کواسینے اوپر چسپاں کرتے ہیں اوراس سے مراد محمدی پیگم سے نکاح اوراس کیطن سے اولا و حاصل ہونا مراد کیتے ہیں اوراسینے میں موجود ہونے کا اسے ایک نشان قرار و سے ہیں۔ اس کے مرزائیوں کا کوئی حی نہیں کہ اس ماریث کی صحت پرا متراض کریں۔

قبر بمعنے مقبرہ (سکلوۃ شریف س ۴۸۰) ملاعلی قاری کی (مرقات ج ۱۰ م ۲۳۳) کے حوالہ میں درج ہے۔ نیز مرز اقادیائی نے بھی ان معنول کوشلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں: ' دممکن ہے کہ کوئی مثیل مسیح ایسا بھی آ جائے جو آ مخضر سے اللہ کے روضہ کے باس مدنون ہو۔'' (ازالہ اوبام س ۲۵۰ بزوئن ج ۲۳ م ۳۵ ماثیہ) اس حوالہ سے قبر بمعنے روضہ (مقبرہ) بھی مانا گیا ہے اور باس دفن ہونا بھی مانا گیا ہے۔

بنزل الی الارض ایج با خسلد الی الارض ایج بجائے 'اخسلد الی الارض (اعراف ۱۷۶۱) '' پیش کرنا بخل ہے۔ اخلد الی الارض میں تواخلد خود موجود ہے کہ وہ تحق پہلے ہی زمین پرموجود تھا۔ کا مرح علا مدینی کا لکھتا بھی ہمارے خلاف نہیں رکیارو خدنیو بیارض مقدی نہیں ؟ حضرت عائشہ وجود تھا مدینی کا لکھتا بھی ہمارے خلاف نہیں دکیارو خدنی ہوئے ہوئے السلام مورک میں مدفون ہوں گے۔ نبی کر پہر تھا تھے جا ندنہ تھے۔ مورج تھے۔ جس کی خیاء سے بہ چندروش ہوں گے۔ دوسرا جواب بیہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ کی زندگی میں صرف تین قبریں تیار ہونے والی تھیں۔ اس لئے صرف تین چاند آپ کو دکھائی دیے ۔ چوتھے چاند حضرت عیسلی علیہ السلام ندان کی زندگی میں تازل ہوئے اور ندہی وفن ہوئے۔ اس لئے رویا میں وہ آپ کو نہا السلام ندان کی زندگی میں تازل ہوئے اور ندہی وفن ہوئے۔ اس لئے رویا میں وہ آپ کو نہا ہوئے۔

المفائيسوين دليل

''عن عبدالله ابن سعلام يدفن عيسى ابن مريم مع رسول الله عليالله وصاحبية فيكون قبره رابعاً (سجمع الزوائد جهص ٢٠٩ درمنثور ج٠ص ٢٤٦ ومثله في التاريخ الكبير للبخارى ج١ ص ٢٠٦ ئم قال مكتوب في التوراة صفة محدد اللهائية وعيسى بن سريم يدفن معه، ترمذى ج٢ ص ٢٠٦ باب فضل النبي غيرالله) '' ﴿ عبداللهائن ملامٌ مريم رسول اللهائية اورآ يَّ كودنول صحابيول كما تحدونن مول علم النبي غيرالها كرفوريت من محدوثية كي صفت ورق محكول المنافقة ورق مول اللهائية كي صفت ورق محكول النبية المنافق ورق محكم المنافق ورق معلى النبي المنافق ورق من المنافق ورق من من المنافقة ورق المن

"

''عـن عائشه قالت قلت بارسول الله ﷺ انى ارى ان اعيش بعدك.

فت أدن ليسى أن أدنن الى حديث فقال أذى لك بدالك الموضع مافيه ألا موضع قدرى وقير أبى بكرّو عمرٌ وعيسى أبن مريم المعدج ص٧٥ مذخب كنزالعمال البن عساكرج ٢٠ حديث ٣٩٧٢٨) " هوض عائشٌ أبن عساكرج ٢٠ حديث ٣٩٧٢٨) " هوض عائشٌ أبن عساكرج ٢٠ من عائشٌ موت ) يس وش كيايار مول الدين آب كي بعدز تدهر بول أو محصابين بهلويل فرن بول أو أبازت عطافر ما يبيد أبي الله عن آب كي بعدز تدهر بول أو محصابين بهلويل فرن بول أبي أبي أبي الموضعة على جماوري أن المرابع المرابع أن ترابع كي ترك جمال موضعة على جمال المرابع المرابع المرابع أن المرابع كي ترك جمال المرابع ا

"عن ابا هريرة قبال قبال رسبول الله يُرَيُّ كيف انتم اذا نزل ابن مريع من السمآء فيكم وامامكم منكم (كتاب الاسماء والصفات للبيه في ص ٤٠٤) " ﴿ مفرت ابو بريرة حروايت بي كرياحال بوكاتبادا كرجب يمين ابن مريم آسان سيم ين بازل بول كراور حالا كريم السان مي ين ازل بول كراور حالا كريم المال من سيم من سيم وجود بوكار ﴾

یعنی ادھر دیال ہوگا ادھراہام مہدی جماعت کو کے کرکھڑے ہوں کے لاائی تیار ہوگی اوراس طرف نزول میں ہوگا تو ہدایک جینب کیفیت ہوگی۔ مرزا قاویا نی نے امامکم منکم کوائن مریم پر معطوف بنا کریوں معنی کیا ہے کہ جب ابن مریم اترے گا ادر تمہارا امام جوتم میں ہوگا س طرح ترجہ فاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسی ابن مریم مسلمانوں میں سے بیدا ہوگا۔ گرمعطوف اور معطوف علیہ دوالگ الگ ہوتے ہیں۔ تو معنے میں گا کہ عیسی ابن مریم بھی اتریں گے۔ اب اگر انتر نے کا معنے بقول مرز اقادیا نی بیدا ہوتا ہوں ہوں گے۔ اب اگر اور نے کا معنے بقول مرز اقادیا نی بیدا ہوتا ہوں ہوں ہے۔ کو انتر نے کا معنے بقول مرز اقادیا نی امام بھی اور ہی ہنے ہیں۔ یہ کہنا کہ میعطف نئیر ہے۔ فلط ہے۔ کیونکہ عربی ہوگا۔ ترجہ جواد راکھا گیا ہے وہ کی تھی جو ان قسیر سے مسئلہ حل نہیں ہوسکتا۔ یہ جملہ حالیہ ہے۔ اس کا ترجہ جواد راکھا گیا ہے وہ می تھی ہے۔ حضرت میسے بن مریم ناصر وعلیہ السلام ہی تاز ل ہوں گے۔ اکسیسوس و لیل

اجماع امت سے بیرسکد ٹائٹ ہے۔ امت محدید کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ دھزت میں علیہ اسلام بحد و پکا اور آخری دھزت کیا ہے کہ دھزت کی مادر آخری نادر اسلام بحدد والعصری آسان پر زعرہ اٹھائے گئے۔ اب تک زعرہ جی ادر آخری نادیشن زمین پر نازل ہوں گے۔

(تغیر بحرائحیاج عس ۲۵۱ درآ بت انقبال الله بعیسی انی متوفیك ) پر ج: "قال

ابن عطیة و اجتمعت الامة علی مساتضعنه الحدیث المتواتر ان عیسی فی السسمآه حیسی و انبه ینزل فی آخر الزمان " فی آمامت کاس پرانتاع ہو چکا ہے کہ حضرت عیلی علیه السام بحده العصری آسان پر زنده موجود بین دور قیامت کے قریب نازل ہول کے رجیا کہ حادیث متواتر و کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ پ

علامدة لوى (تغيررون المعانى ع٣٥ ٣١٥) تحت آيت خاتم النبيين براس سوال ك جواب من كرهنرت يين عليه السلام فتم نبوت ك بعد كيستشريف لا سكت بين المراء في السلام فتم نبوت ك بعد كيستشريف لا سكت بين المراء في

"ولا يقدم ذلك ما اجتمعت الامة واشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكره كالفلا سفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان لانه كان نبيا قبل تحلح نبينا تايية بالنبوة في هذه النشاة"

حضرت امام اعظم (فقا كبرس ٩٠٨) ميل فرمات ين "ونسزول عيسسى عليه السلام من السماء حق كائن "(شرح عقا نرفى ص ١٤٣) من بهذ" وننزول عيسى عليه السلام من السماء من فهو حق".

ابل سنت والجماعت کے نزدیک دین کے جار ما خذیں۔ کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس آئمہ مجتمدین پیس مفرت میسی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے برا نبوت میہ ہے کہ آخ تک امت محمد بیکاس پراجماع جلاآ رہا ہے۔

بتيسوين دليل

زنده بیں اور آخری زمانہ میں اس است کی عفاظت کریں گے،۔ تینتیسویں ولیل

"عن ابن عباس قال قال رسول الله شيسة فعندذلك ينزل اخى عيسى بن مريم من السمآء (كنزالعمال ج١٤ ص ١٩ حديث نعبر ٣٩٧٢٦)"

اس مديث من آسان سين ول صاف طور يرذكور ب

چوننیسو یں دلیل چوننیسو یں دلیل

"عن ابسى هريسرة قال قال رسول الله ليهلن عيسى ابن مريم بفج السوحاء حلجا اومعتمراً أويثنينهما (مسلم شريف ج١ص٥٠ ؛ باب جواز التمتع في المحتبع والقران) " ﴿ محيم مسلم مِن حفرت ابو بريرة عدوايت ب كيسي المن مريم عليه والمام في روايت بح كيسي المن مريم عليه والمام في روايت بح ياعرويا ونول كاحرام بالدهيس عرب ﴾

اس حدیث ہیں مسیح ابن مریم علیہ السلام سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ حج کریں گے نِعلی مسیح (مرزا) نے تمام تمر حج نہیں کیا۔ چینتیسویں ولیل

"عن ابسي هريرة قبال قال رسول الله الله الله الله الله الله الله والذي نفسي بيده ليبوشكن ان يغزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل السخدة الرواحدة خيراً من الدنيا ومافيها (بخباري ج ص ٤٠ ؛ باب نزول عيسي ابن مريم عليه السلام حاكما عيسي ابن مريم عليه السلام حاكما بشريعة نبيناً") " وحفرت الوبرية كتم عين كفر بايار ول التواقية في كم عبالله يأك بست جلدا بن مريم منصف عالم بوكرتم عن الريل عيد وهيما عيث كي صليب كوتوروي كي ببت جلدا بن مريم منصف عالم بوكرتم عن الريل على الرواد وهيما عيث كي مليب كوتوروي عيما منان كي ببت جلدا بن مريم منصف عالم بوكرتم عن الريل على الرواد وهيما عيث كي مليب كوتوروي عيما عيم الريل على الريل على الريان على الريل على الريان كي المنان كوريل كوريل كي منان كي بيان تك كدول المنازي وي المنازي ويان كي منازي ويان كي كدايك بجدوان كوريان ويان كي منازي ويان كي كان كي كان ويان كي كان كان كي ك

میں میں میں اور امام سلم نے اپنی صحاح میں روایت کی ہے۔ اس میں اون مریم علیہ السلام کے جونشان میان کئے گئے جیں۔ ان میں سے ایک نشان بھی سیح کاذب (مرزا قادیانی) میں پایانہیں جاتا۔

حصتيبوين دليل

"عن جابر قال قال رسول الله تتنا يغزل عيسى ابن مريم فيقول المبير هم المهدى تعال هل بنا فيقول المبير هم المهدى تعال هل بنا فيقول الاوان بعضكم على بعض امراء (الحاوى المفتاوى م ٢ ص ٢٠) " ومنزت م برست وايت م كيس النام م بازل بول كولوكول كامير أيم تمازي ها ني مازي ها كيم بيل سے العق يعق كام برائيس تمازي ها ميں ۔ »

اس صدیت سے نابت ہے کہ امسامہ کے منکہ اور اُمیس ھوسے مرادامام مہدی علیہ الرضوان ہیں اور امام مہدی کی موجود گی میں خطرت میسٹی علیہ داسام نازل ہوں گے۔ سینتیسویں دلیل

"عن ابی هریرة قال قال رسدول الله تنظیر بوشك من عاش منكم ان یلفقی عیسی ابن مریم اماماً مهدیا حكماً عدلا (مسند امام احمد ج ۲ ص ٤١١)" و حضرت ابو بریرة بروایت ب كرفر مایا رسول الشکالی فی کرفم میں سے جوز نده رہے گاوه سیسی بن مریم سے مال قات كرب گار جوامام بوگا بدایت یافته منسف اورعادل که

اس میں بیا شارہ ہے کہ حضرت خضرعایہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ملاقات کریں گے۔ کیونکہ ہا نفاق محدثین آ ہے اس وقت تک زندہ تھے۔ اڑتیسویں ولیل

"عن ابسى هروسرة مرفوعاً ليهبطن ابن مريم حكماً عدلاً (درمنثور ع ٢ ص ٥ ٤ ٢ . زيراً يت وان من اهل الكتباب الالميؤمنن به مستدرك للحاكم ج ٣ ص ٥ ٤٩ مديث نصبر ٢ ٢ . ٤٩ س ١ ٤٩ ميسى قتل عليه السلام وقتل الدجبال) "" في ثي ثي حديث نصبر ٢ ٢ ١ م اب هبوط عيسى قتل عليه السلام وقتل الدجبال) " في ثي ثي كريم المنظم الدجبال) " في ثم اورعدل بوكراتر سكا - اس جگه بهوط كافظ ہے - فزول كافظ مين مرد اليوں كى كوئى تنويل بين جلى - ورندية ابت كريم كه بهوط بمعن وال دت ہے - اس اليسوس وليمل

مرزا قادیاتی نے اپنی تصانیف (سرمہ چٹم آرید ص۱۹۹۰-۱۹۸۸، فزائن ج۲ ص۱۹۳۰-۱۳۳۹، کشف العطاء ص۲۶ حاشیہ، فزائن ج۴اص ۲۱۱، مین جندوستان میں ص۲۹، ۱۵، فزائن ج۱۵ص ایلنا کریاق اعلوب ص۵۰ فزائن ج۱۵ص ۳۳۸، چشرمسی می ۴۰ فزائن ج۴ص ۳۳۹) پر انجیل برنباس کی تصدیق کی ہے اور اس کے حوالے دیئے ہیں۔ مرز اقادیانی کی اس مصدقہ انجیل شریف کے صل ۲۱۵ میں فتنصلیبی کا حال اس طرت درج کیا ہے:

''اور جبکہ سپاہی یہودا کے ساتھ اس جبکہ کے نزدیک پنچے جس جگہ یہوع تھا۔ یہوع نے ایک بھاری جماعت کا نزدیک آنا سنا۔ تب اس لئے وہ ڈرکر گھر چلا گیا اور گیاروں شاگرد سور ہے تھے۔ پس جبکہ اللہ نے اپنے بندہ کوخطرہ میں دیکھا، اپنے سفیروں، جبرائیل اور میخائیل، رفائیل اور اوائیل کو تھم دیا کہ یہوع کودنیا ہے لیویں۔ تب پاک فرشتے آئے اور یہوع کودکن کی طرف دکھائی دینے والی کھڑی سے لئیا۔ پہل وہ اس کواٹھائے گئے اور تیسرے آسان میں ان فرشتوں کی صحبت میں رکھ دیا جو کہ اب تک اللہ کی تیج کرتے رہیں گے۔''

نیز اس انجیل کے فصل نمبر ۲۱۷ و ۲۱۷ میں ہے۔ یہوداالخر پوطی کامیسے علیہالسلام کا ہم شکل بن جانے اور پھانسی دیئے جانے کا ذکر ہے۔

حاليسوس دليل

أسلا ي مناظر "عن عبدالله ابن مسعود" قبال لما كان ليلة اسرى برسول الله على الله على ابراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فبدؤا ببابراهيم فسناء لوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سئالوا موسى فلم يكن عنده منها علم ثم سئالوا موسى فلم يكن عنده منها علم فردو الحديث الى عيسى ابن مريم فقال قد عهد الى فيما دون وجبتها فاماوجبتها فلا يعلمها الا الله فذكر خروج الدجال قال فانزل فاقتله (ابن ماجه ص ٢٩٩٠ باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم)"

﴿ حضرت عبدالله ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ شب معراج کو نبی کر میمالیہ کی ملاقات مویٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام ہے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اعلمی ظاہر کی تب حضرت موی ہے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی۔ پھر بات حضرت عیسیٰ ابن مریم برآئی۔ انہوں نے فر مایا کہ قیامت کے ظہور کا صحیح علم اللہ کو ہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم برآئی۔ انہوں نے فر مایا کہ قیامت کے ظہور کا صحیح علم اللہ کو ہی ہے۔ پھر دجال کے خروج کا ذکر کیااور کہا کہ میں اثر کرا ہے تی کروں گا۔ ﴾

اس حدیث میں اس کونس یا میٹنگ کا ذکر کیا گیا ہے جوشب معراج کو چاراولوالعزم انبیاء ابراہیم علیہ السلام، موی علیہ السلام وعیسی علیہ السلام ومحقظی میں ہوئی۔ اس آ جانی چارکونسل کے فیصلہ کے مطابق عیسی علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پر انز کر د جال کونل کریں گے جس مسیح کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ وہی آخری زمانہ میں قاتل د جال ہے۔ اب اگر مرزائی ثابت کردیں کہاں وقت مرزا قادیانی آسان پر موجود تھاتو ہم قائل ہوجا کیں گے۔ ورنداس حدیث سے دوزروش کی طرح آسان پر سے ابن مریم علیدالبلام کی زندگی اور آخری زماند میں زمین برنزول ثابت ہے۔

مرزائی مناظر : بیاین مسعود کاقول ہے۔ حدیث نہیں ہے۔ ابن مسعود ؓ نے ہر گرنہیں کہا کہ میں بیذ کررسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ بس میصدیث قابل ججت نہیں۔

اسلامی مناظر : یہ حدیث مرفوع اور سیح ہے۔ صحافیؒ نے واقعہ معران کا ذکر کیا ہے۔ معران میں وہ ہمراہ نہ تفادیقینا اس نے جو کچھ بھی نی کریم طلقہ سے سنا ہے وہی بیان کیا ہوگا۔ گر آپ کا شک منانے کے لئے (مندایام احمدینا اس ۳۷۵) سے بیصدیٹ بیش کی جاتی ہے۔ مندامام احمدین طبل میں بیصدیث اس طرح ورج ہے "نصف ابسن مسعود تصن رسول اللّه میلید" الله میلید" ہے۔ مناب

مرزائی مناظر: (محدسلیم بمقام چَپنبر۳۵) بیده بیث عبدالله این مسعود گا بکواس ہے۔وہ غیرمعتبرراوی ہے۔ہم اس کی روایت کوئیس مانتے۔(معاذاللہ)

نوت عاضرين كي طرف سيهم لعنت وملامت برجم لليم في ميالفاظ والس الترب

## ضروری گزارش

حضرت میسی علید السلام کی حیات سے صد با دلاکل ہیں جن میں سے ان جالیس کا امتخاب درج کیا گیا ہے۔ ان میں سے حسب ذیل ولائل من ظروں میں بیش ہوئے:

ا ..... المجتميره سلانوالي چک نمبره سرون جنوبي مين دلائل نمبر ۲۰۵،۷،۳،۲،۵،۸،۵،۹،

• انتااه که ایرا ۱۹ نام ۱۳۰۱ توسیع است ۱۳۰۰ پیش بو یے۔

سیس سے سیکھا توالی ومیعاوی میں دلاکل نمبر:۲۰،۹۰،۱۲،۱۲،۵۲،۵۲،۲۵،۳۴،۲۱،۲۵،۳۴،۲۵،۳۳،۲۵، ۱۳۳ چیش ہوئے۔